



### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب اسلام اور تربيت اولاد يمخ عبدالله ناصح علوان مئولف مولاناذا كنرمجر صبيب الله مختار مترجم ناشر دارا لتعنيف جامعه علوم اسلاميه "دارالكتابت" جامع مسجد باب الرحت براني نمائش كراجي كتابت +1911 6 1814 A-17++ تعداه باراول ٠٠١١ ١٩٩٣ م ١٩٩١ء تعداد باردوتم ۶۱۹۹۵ ۵۱۳۱۵\_۱۲۰۰ تعداد بارسوتم القادرير ننتك برئيس كراحي مطبعه في سين=

> منے کے بتے اس مکتبد یو سفیہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤٹ کراچی ۴۔ القادر پر نشنگ پرلیس کراچی نمبر۳ ۳۔ مکتبہ بنوریہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نمبر۵

# فهرست

|         | • • •                                            | • 4  | ***                                                           |
|---------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| صفحہ    | عنوانات                                          | صفحه | منوانات                                                       |
| MA      | ۱ - شادی میں اتخاب کامعیار دین کو بنانا پیا ہیے  | 18   | پسیشس لفظ<br>مقدمهٔ کمبعهٔ اولی                               |
| ,,,     | ۲ - انتمار وانتخاب شرافت ادر حسب نسب کی کم       | 14   | مقدمهٔ کمبعهٔ اولی<br>سمّاب کااجال ناکه                       |
| 31      | ۱۶ مایاردا قاب خرجت ادر مسب سب ن                 | 19   |                                                               |
|         | بنيادىرىمونا چاہيے                               | 141  | مقدْرُهُمْ كَبِيرِ نَضِيلة كِشِيخ وبِهِي سلِمان فاومِي الباني |
| ا سرق ا | ۳ ۔ شادی سے کیے دوسرے فاندان ک مورتوں کا         | 100  | مصنف سيقكم سي فبع ثاني كالمقدم                                |
|         | أنتخاب                                           | 79   | لمبيح بالبث كالضا فستشده مقدمه                                |
| 00      | ۴ عیرشادی شده عورتول کوترجیع دینا                | ایم  | قسم اقول                                                      |
| , ,     | ٥ . اليسى عورت كا انتماب كرنا جوخوب بيجه جلنے كم | ۲۲   | يېر كى فصل                                                    |
| ן יפ    | دالى بور                                         | 77   | ا- مثالی شادی اورتربیت عداس کاربط وتعنق                       |
| 09      | رُوسری فصس ل                                     | 44   | الف - شادی انسان فطریت ہے                                     |
| ٥٩      | ٧- بيون يم سليا بي نفساتي شعور واصاسات           | Wh   | ب ۔ شادی معاشرتی ضرورت ہے                                     |
| ١٥٩     | الف ۔ ماں باب میں بچول کی ممبت فطری طور پر       | NN   | ا بنى نوع انسان كابقاء                                        |
| 04      | ودلیت رکھ دی گئے ہے                              | מא   | ۲ - نسب کی مفافست                                             |
|         | ب بر برول سے مجتب اور ان پر شفتت ورحم            | NO   | ٢ - معاشره كا اخلاقي حراوث يص مفوظ رمبا                       |
| 90      | ایک عطیهٔ رانی ہے                                | 20   | م - معاشرے کا بیماریوں سے مفوظ رہنا                           |
| 44      | ہے۔ لو کرن کو راسجنا زمانہ جا ہلیت کا گندی اور   | 44   | ۵ - روحانی اورنغسیاتی اطمینان و یکون                          |
| 7/1     | ناپ ندیده عادت ہے                                | 44   | ٤ ـ خاندان كى تعمير اوز تجول كى تربيت سي اسله مي              |
| 41      | ے - بچہ کی موت پرصبر کا اجر د آواب               | 1'7  | ميان بيوى كابارشي تعادن                                       |
| ۱۹۶     | کا ۔ اسل کامعالے کو بچہ کی ممبت پر فوقیت دینا    | 14   | ء ـ مال باب تونے سے جذبہ کا بدار مونا                         |
|         | و ـ پیچه کومنرا دینا اور مصلحت و تربیت کی خاطر ک |      | ج- شادی خوب نے حوب ترکھے انتخاب واقسیار                       |
| 4A      | اس بے قطع تعلق کرنا                              | MA   | كرنے كانا كيے                                                 |

| لىفى | عنوانات                                                 | صفحه | عنوانات                                                |
|------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| ١٠٨٠ | ٢ - عقيقه كيمشروخ اورجائز بونے كى دمل                   | 10   | تيسري فصس ل                                            |
|      | ٣ ـ حقيقه ك مشروع بون ك بادس مي                         | AM   | ۳۰ - بچه مستعلق عمومی احکام                            |
| 1.0  | نقباد کرام کی رائے                                      | 10   | بهر کی سمحیت                                           |
| 1.4  | م معقیقهٔ کامتمب دقت                                    | 10   | × بچرپدا، تونے پرمرنی کوکیا کرنا چاہیے                 |
| 1+9  | ٥ - كيالطب كاعقية الأكاك طرح كياجائ كا                  | 10   | ١- سېدگى پىيدكىشىن برمبانك باد اورسپايام تهنيت         |
| 111  | ٧ - مقيقه ك جانورك رويول كانة توفرنا                    |      | پیش کرنا                                               |
| 111  | ، يعقيقه ميتعلق دگيرغموي اسكام                          | 146  | ۲ ۔ بیجہ کی پیدائشس پرافان واقامت کہنا                 |
| 1110 | ٨ - عقيقه كي مشروع بونے كا حكمت                         | AA   | ٣ - بچه کی پیدائش پر تونیک کرنا                        |
| 110  | پوتىھى بىحث                                             | ۹.   | ۴ - نومولود کا سرمزنژا                                 |
| 110  | × بیسه کانتنه اوراس کے احکام                            | 9.   | 🗴 صحت ہے تعلق کاریت                                    |
| 110  | ا مفتند سي لغوى اوراصطلاحي عنى                          | 9.   | 💉 معاشرتی وتومی مصلحیت و کمینیت                        |
| 110  | ٢٠ نتنه ك مشروع موسف برولات كرينه والى احادث            | 9 10 | دوسری بحسی                                             |
| 114  | ٣ ـ نقتنه والجب به ياسنت ؟                              | ۳    | * بچه کانا) رکھنااوراس میتعنق احکامات                  |
| 119  | ٨ ـ سميا حورتول سے ليے مي فقند ضروري ہے ؟               | 9,2  | ا - بچد کانام کب رکھاجائے                              |
| 15.  | ٥ - اختذكب واحب بوناسيد ؟                               | ۱۹۴  | ۲- كون سے نام ركھنامتحب ہے اوركون سے نام ركھنا كروہ ہے |
| 111  | ۷ - نتىندكى حكمت ومسلحست                                | 91   | ۱۰. نیچے کماکنیت ابوفلان کرکے دکھٹاسٹیت ہے             |
| 171  | 🔻 ختنه کی مخطیم الثان دنی حکمتیں                        | 99   | نام اوركنيت ركھنے كے كالمائي متفرع ہونے                |
| iri  | 🗴 نتنہ کے فائدے ازروئے سخت                              |      | والح حيث دامور:                                        |
| 111  | پوتهی فضل ب                                             | 99   | الف - نام رکھناباب کائل ہے                             |
| 180  | ۷- بیخول میں اُنحاف پیام مونے سے اسباب اور<br>ان کاعلاج | 1    | ب - بُرے ومذبوم لقب رکھنا جائز بنہیں ہے                |
| 1 14 | ان کاعلاج                                               | 1    | ج - كيا ابوالقاتم كنيت ركه ناجائز بيد ؟                |
| 111  | تهيد                                                    | 1.00 | تىيىرى بحدث                                            |
| 113  | الف من غربت وفقر جونعف گھروں پرسایا لگن رتباہے          | 1.14 | * بي كاعقيق ادراك كامكام                               |
| 173  | ب مان باپ كے درميان لاانى عبرالا اور اختلات             | 1.1  | ١- عقيقه كي كيتي إلى                                   |
|      |                                                         | И    | <u> </u>                                               |

|       |                                                                                              | -        |                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لتفحر | عنوانات                                                                                      | صفحه     | عنوانات                                                                                              |
| 179   | اس ذمه داری اورسسئولیت کی صدم و                                                              | 1        | ج - طلاق اوراك ك تيجيس بيدا موف والافقروفا                                                           |
| 148   | بچوں میں یرکیفیت پداکریں کر اللہ تعالیٰ ان کے آ<br>تمام تعرفات وطالات میں انہمیں و کیھ رہاہے | <br> 188 | ۵ - بچول اور قریب البادغ لوکول کا فارغ ادر بے کا م                                                   |
| 142   | فصلِ ثانی                                                                                    | 150      | فارخ وقت كوشغول كرينے كي حصيح وسال                                                                   |
| IAM   | ۲ - اخلاقی تربیت کی ذمه داری                                                                 | 174      | کا ۔ بری صحبت اور برسے دوست وساتھی                                                                   |
| 111   | بچوں میں بائی جانے وال جاربری عادیمی                                                         | 14.      |                                                                                                      |
| 111   | ا . حبوث بوسلنه کی عادت                                                                      | 10/1     | عالى ظرفى، بلندانىلاق درشفقىت ورمم دل كى چند كى                                                      |
| 197   | ۲ - بوری کی عاورت                                                                            | 11.1     | شالين ـ                                                                                              |
| 19 0  | سر-گالم گلوچ کی عادت                                                                         | ١٣٣      | ن - بچول كامنس اور جراكم ميشتل فلمول كاد مكيسا                                                       |
| 194   | ۷ - ہے۔ راہ دوی وآزادی کی عادت                                                               | IND      | ح -معاشرہ میں بے کاری وبے روزگاری کا سپیانا                                                          |
| 191   | <ul> <li>اخلاق وشخصیت سے مفرط رکھنے سے بنیا ذکا ول</li> </ul>                                | 100      | بے کاری دیے روز گاری کے تدارک کے طریقے                                                               |
| 191   | ا ـ اندى تقليداور دوسرول كى مشابهت سے بچانا                                                  | 140      | ط - والدين كى بجول كى تربيت سے كنار كوشى                                                             |
| r     | ۲ - عنیش و خشرت میں بیٹسنے کی ممانعیت                                                        | 101      | ى - يتيم ہونا<br>قسم ثانی                                                                            |
| ۲     | ٣ ـ موسیقی، إجبے اوفون گانےسننے کا ممانعت                                                    | 100      | مسمير ثاني                                                                                           |
| 7.44  | ۷ _ جرطوبین اورعورتوں سے مشابہ سے کی ممانعت                                                  | 100      | 💿 تربیت کرنے والوں کی ذمہدداریاں                                                                     |
| ٧,٧   | ٥ - بي بردگ بن خوركر شكلنے اور مردوزن كا فتلا طاور                                           | 104      | مقب رسر<br>پہلی فصل                                                                                  |
|       | اجنبی عورتون کی طرف دیکیفنے کی ممانعت                                                        | 144      | يېپ کې قصل                                                                                           |
| 7.3   | 4                                                                                            | 175      | ا۔ ایمانی تربیت کی ذمرداری                                                                           |
|       | کاروشنی میں                                                                                  | 145      | ١- بحبي كوسب ميسيك كلمدلاالدالااللد سكهان كلم                                                        |
| 11.   | مردوزن کے اخلاط کی ممالعت کے ادلہ                                                            | الويا    | ا برجم می عقل وشعورانے پرسب سے پہلے اسے                                                              |
| 711   | اجنبى عورتون كى طرف ديكيفنے كى حرمت كے ادلہ                                                  | 111      | ملال وترام کے احکامات کھا ماچاہیے                                                                    |
| 113   | بچوں کے اخلاقی انحراف سے اسباب                                                               | 144      | ۳ ـ سات سال کی عمر ہونے پر نیچے کو عبادات کا حکم دینا                                                |
| 47.   | فصلِ ثالث                                                                                    |          | ۴ _ بی کورسول المدسل الملید دم اورآب سے الم بست ک                                                    |
| 44.   | ۳- جمانی تربیت کی نوسه داری                                                                  | 146      | م ۔ پیچے کورسول لٹھ مل اُٹھائیہ وم اورآپ سے اہلِ ہیت ک<br>مجست اورقرآنِ کریم کی الماوت کا حادی بنانا |

|               |                                                                                  | _    |                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| نىفحە         | عنوانات                                                                          | صفحه | عنوانات                                                     |
| 179           | ايك قابي توجه سوال                                                               | 77.  | ا ۔ بیوی بچول کے خرج واخراجات کا واجب;ونا                   |
| 1 + 4         | 💿 اس عادت کے خاتر کے لیے کامیاب اور مفید                                         | PPI  | ۲ - کھلنے ، پیٹے اور سونے میں کبی تواعدا درصمت کے آ         |
| ,<br>         | ترين علاج :                                                                      |      | یے مزوری باتوں کا خیال رکھنا                                |
| 110           | ا - ابتدالی جوانی کی عمر می شادی کردیا                                           | 775  | ٣ - متعدى اور سرايت كرف والع امراض سے بينا                  |
| rr.           | ۲ ۔لفل روز ہے                                                                    | 772  |                                                             |
| <br>  rr.<br> | ۳ ۔ منبی بندابت بھر کانے دالی چیزوں سے دوری آ<br>اختیار کرنا                     | 222  | ۵ - دنعقسان پېنچا دَ اوردنفقسان انتھاؤے اسول کو<br>نافذکر:  |
| <br>  المهم   | ۱۵ - فراغت کونفی مخبش امور میں صرف کرنا                                          | 110  |                                                             |
| tht           | ٥ - اچيچے ڀٽھي                                                                   |      | مادى با أ                                                   |
| 46,44         | ۲ ملبی تعلیمات پرممل کرنا                                                        | 774  | ، ۔ بیجے کوسادگ اور علیش وششرت میں مر پٹر نے کا عادی بنایا  |
| 714           | ، ۔ اللہ تبارک وتعالی کے خوت کو محس <i>وس کرنے دہ</i> ا                          |      | ٨ - پيچ كومقيقت بنداز اورمرداز زندگي كزارت كاماري           |
| אאז           | ۳ - نشد آور اور مخدرات استعال کرسنے کی دبا                                       | rra  | بنانا اوراس کولااً إلى ين ستى ادر آذادى وب راه ردى خ        |
| אאז           | <ul> <li>نشآ درائیا، کے اسمال کے نقدانات:</li> </ul>                             |      | ك زندگ _ يانا                                               |
| 444           | الف بسعت وعقل مستعلق نقنعانات                                                    | ۲۳.  | <ul> <li>پول میں عام إئے جانے والے عیوب وامرانن:</li> </ul> |
| rmo           | ب- اتتصادى نقعانات                                                               | rr.  | ا ـ سگريٹ نوش کا مادت                                       |
| 243           | ج - نفسانی اضلاقی اور معاشرتی نقصانات<br>مع - نفسیاتی اضلاقی اور معاشرتی نقصانات | 171  | الف يسحت اورننسيات مشعلق نقصانات                            |
| ! P 44        | <ul> <li>نشد آوراشیا. کے استعمال کے بارے میں شرون کم</li> </ul>                  | 777  | ب ـ مالىنقىنات                                              |
| 114           | اس بعنت كامفيدا ورحقيقى علاج                                                     | ۲۳۳  | مكرمط نوشىك بارسيدس شراعويت كاحكم                           |
| 12.           | م - زنا در لواطنت کی لعنت                                                        | 170  | منر کورره بمیاری کا علاج                                    |
| 131           | © زناا در لواطت کی وجہدے وجود میں آنے والے قلسانا                                | 124  | ٢ - مشيت رنی کی لعنيت                                       |
| . 731         | الف يسحت ادرم كويهني والفانقسانات:                                               | rrc  | الف <i>- جماني نقصاً بات</i>                                |
| 101           | ۱- اتش کی بیاری                                                                  | 1 14 | ب - منسى نقصالات                                            |
| 1 731         | ۱-سيلان ياسوزاك                                                                  | 176  | ج ـ ننساتی اور شلی نقسانات                                  |
| rar           | ۲ متعدی امراض کامپیس جانا                                                        | rma  | مشت این کاشری کم                                            |
| L .           | L                                                                                | J    | L                                                           |

|             | •                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| فقح         | منوانات                                                         | صفحه | عنوانا ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 199         | اس فیک اور مجد بوجد پداکرنے کاطریقیہ                            | ror  | ب معاشرتی اخلاقی اورنفسیاتی نقعهانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 14.4        | ا ۳- در منی صحت وتٹ درستی<br>میرین سریت                         | tor  | <ul> <li>(ا ورلوا طبت سے بارے ہیں اسلام کا فیصلہ کے ایسے بارے ہیں اسلام کی ایسے بارے ہیں اسلام کی ایسے بارے ہیں اسلام کی ایسے بارے بارے بارے بارے بارے بارے بارے بار</li></ul> |  |  |  |  |
| 7.4         | بچول عمل درست رکھنے کے سلسلہ میں والدین                         |      | اورظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|             | ادرمزیول کی ذمرواری ادرسسکولیت کی مدود از میروندی اور میروندی   | 100  | ا - زناک سزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 1.4         | پانچوس نصل                                                      | 104  | ۲ - تواطنت کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 10.4        | ۵ ۔ نفیاتی تربیت کی ذمہ داریاں                                  | ron  | <ul> <li>اسلام که کیشنی لین اس کاعلاج ادرا متیاطی تدابیر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 7.4         | 💿 پیچه میں نفسیاتی عادات دامرانس :                              |      | د اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 71.         | ا - شرمب لا بن ا در جينينے كا مرض                               | 109  | حادثات كى علت بىيان كرينے كے سلسله ميں واكمر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 110         | 💿 شرم وجعبک اور حیادیس فرق                                      | 101  | نبىيغېرە كەذكركىردە قىفىن عملى اقدامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 114         | ۲ _ نوف وڈر                                                     | 444  | فصى لِ رابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>7</b> 14 | <ul> <li>کول میں خوف وڈر بڑھانے کے اہم اسباب</li> </ul>         | ***  | م . دینی ا در مقلی تربیت کی ذمه داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|             | وعوال                                                           | אצז  | ا - تعلیمی نومه داری وسئولیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 714         | بیوں سے اس مرض کاعلاج                                           | 146  | ترقی وُلقاف می آگے برجھنے کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 777         | ۳ - احساس کمتری کی بیماری                                       | 144  | دين إسلام نے تعليم كولاز مى اور جبرى بنايا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| سالمها      | ● اس بمیاری کے بیا ہونے کے عوامل دائسباب،                       | 74.  | اسلام تعليم كوبرشعب ميں سفت اور بلاعوض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| TTY         | ا ـ تحقيروالإنت آميزسلوک                                        |      | تراردتيا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 777         | اگرینچے ہے کوئی علقی یالغرکش ہوجائے تو                          | 149  | عورت کے لیے علق واسل کر ااور شراعیت میں آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|             | اس كالمسلاح كاطريقيه                                            |      | ال كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 774         | رسول التُدهل الشّرعليدونم كى نرى اورسنِ معالم [                 | VAL  | عورت کی طازست دفیرو کے بارے میں الملِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|             | کے چذنونے                                                       | 1711 | عورت کی طازست دفیرہ کے بارے میں اہلِ ا<br>مغرب کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| TYA         | زمی اور رفق کے مسلم میں آپ سلی اللہ هلیہ<br>وسلم کی معبن وصیتیں | TAM  | اسلام الوكيول كالعليم وترببيت كاطرف بهى توحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|             |                                                                 | 101  | اسلام لوکیدول کاتعلیم و تربیت کاطرف بھی توجہ ۔<br>دتیا ہے اوراس کا کم بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|             | ۲ فرورت سے زیارہ نازد تحرے برداشت کرا                           | 194  | ۲ _ فکری فین سازی کی فسرداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>rr</b> . | المرض كم كرف كيلياسل كالبيس كرده علاج                           | F 4A | ۲ ۔ فکری ذہن سازی کی ذمدداری<br>فکری خبگی پیدا کرنے کے سائسلہ میں سلف بسالحین ک<br>سے چند فرمودارے ووصایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|             |                                                                 | 1"   | کے چند فرمودات ووصایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |

| صفح   | عنوانات                                                                                                        | صفحه         | عنوانا ت                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 444   | ٧- اثيار                                                                                                       | 770          | ۲- بچول بن مساوات و برابری ز کرنا ا درایک کو         |
| 744   | اولین اسلامی معاشر بیمی اثبار کے منظاہر کے منظاہر کے میں سے چند شالیں میں میں میں میں اور کے منظامیں میں میں م |              | دوسرے پر فوقیت دینا                                  |
|       | ی معنود درگزر کرنا<br>۵-عفود درگزر کرنا                                                                        | 774<br>  774 | ٥- بيم سيخ کاميتيم بونا                              |
| 74,   | تاریخ میں سلون میالیون سرتنگیم ور ریامی اور ]<br>- تاریخ میں سلون میں الحین سرتنگیم ور ریامی اور ]             | MAA          | ۲ - نقر وغرب                                         |
| 141   | تاریخ میں سلفن صالحین کے علم وبردباری اور ]<br>عفوو درگن رسے جیند نبونے                                        | hkh.         | اسلم مي نقروغربت كاعلاج                              |
| ١٤١٧  | ۲- جزَّات وبهادری                                                                                              | ٤٣٨          | ٢٠ - ١٠٠٠ وسدن بيماري                                |
| 442   | مجابدوں کے بہادران مواقف و کار اموں میں                                                                        | 274          |                                                      |
|       | ے جندیاد گار شالیں<br>ٹانیاً۔ دوسروں سے مقوق کی پسبانی،                                                        | ٨٩٦          | ١ - بيج كومجت محوس كوانا                             |
| PA.   |                                                                                                                | ۳۵.          | ۱- بچون میں برابری اور مدل وانصاف کرنا               |
| TAI   |                                                                                                                | 101          | ٣ - ان اسباب كازالدكر ناجومسدكادرايد بنظيي           |
| MAT   | الف الله کارنسامندی والدین کی نوشنودی مین صنمریب                                                               | rar          | ۵ - خدسه کی بیماری                                   |
| TAT   | ب- والدين كے ساتھ نيك كرناجهاد فى مسبيل الله سے ا                                                              | ۲۵ د         | علاج ادراس كي مين كا                                 |
|       |                                                                                                                | <br>         | نبوی طریقه<br>جیستی فصب ل                            |
| FAF   | سے - والدین کی وفات کے بعد دعاکر نا اور ان کے دو ول کا کاکوام کرنا                                             | ۳4.          | ۲ - اجناعی دمعاشرتی تربیت کی ذمه داری                |
| TAT   | ۵ - حسسن سلوک اور کی کرنے میں مال کو باب پر فوقیت دیا                                                          | 144          |                                                      |
| 444   | لا ۔ والدین کے ساتھ کی ڈسن سلوک کے آداب                                                                        | 741          | ا- تقوٰی                                             |
| PA4   | اس سلمیں سلف صالحین کے کچھ واقعات                                                                              | 1 1 1        | ا فراد کے کردار اور معا لات برتقوای کا بواٹر بڑتا ہے |
| 449   | و - نافرمانی دعقوق ہے درانا                                                                                    | ' '          | اس کے پینمونے                                        |
| 791   | ۳ <u>رسنة</u> وارو <i>ن کائق</i>                                                                               | 747          | ۲- انتوت                                             |
| 144   | <u> </u>                                                                                                       | P44          | ۲- رقمت                                              |
| 746   | الف- پیروی سے تکلیف اورایند کو دور رکھنا                                                                       | m44          | اسلامی معاشرے میں رجم وشفقت سے                       |
| F 4 4 | ب - پراوی کی حفاظت<br>———                                                                                      |              | چندنمونے                                             |

| =      | 1                                                                        |       |                                                                                         |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| صفح    | عنوانات                                                                  | صفحه  | عنوانات                                                                                 |  |  |  |  |
| 444    | الف ـ ميا،                                                               | ۲     | ہے۔ بردی کے ساتھ سن سلوک کرنا                                                           |  |  |  |  |
| Mrs    | ب. آنے دانے کے استعبال کے لیے کھوا ہونا                                  | 4.7   | ۵ - براوی کی ایزار رسانی کورداشت کرنا                                                   |  |  |  |  |
| 447    | ج. بنے کے اِتماعیان                                                      | ٥٠٠م  | ← استاذکائن                                                                             |  |  |  |  |
| mr9    | تَالتُأُه عمري معاشرتي آداب كا بإند بونا:                                | r.0   | اس سلسلري معطرارشادات وتوجيهات ودسايا                                                   |  |  |  |  |
| pr.    | 🕕 محمانے پینے کے آداب 1                                                  |       | كاگلدسيته                                                                               |  |  |  |  |
| ישיא.  | الف کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد                                       | 414   | ه سامحی کائق                                                                            |  |  |  |  |
|        | م تعدن كا دهد أ                                                          | 110   | الف <i>۔ ال</i> اقا <i>ت ہے، وقت سل کرن</i> ا                                           |  |  |  |  |
| ודא    | ب كانے كے شرع يركب الله الالزين ك                                        | ١١٩   | ب - اگر بیمار ہو تواس کی بیمار بریک وعیادت کرنا                                         |  |  |  |  |
|        | المحديثة بيرضا                                                           | 414   | ج - چینک آنے براس کا جواب دیا                                                           |  |  |  |  |
| ואץ    | ج ـ برکھانامی سامنے آئے اس کی برائی زکرے                                 | 1414  | ۵ . الله کی رونیا ونومشنودی حاسل کرنے کے لیے اس                                         |  |  |  |  |
| الماما | ٥- دائي بائم سائے سانے سانے                                              |       | ے ملاقات کرنا                                                                           |  |  |  |  |
| ודץ    | 8 . مُيك . نگاكر نركه أما                                                | 114   | ی منتی و براثیانی سے وقت امداد کرنا                                                     |  |  |  |  |
| ۲۳۲    | و۔ کاتے دت بائی کرنامتمہ ہے                                              | MIC   | و ـ مسمان کی وعوت قبول کرنا                                                             |  |  |  |  |
| ۲۳۲    |                                                                          | MA    | ز ـ منتف مبينول اورعيدول كآمدريوسب                                                      |  |  |  |  |
|        | مستحب ہے                                                                 |       | ماد <i>ت مبارک باو</i> دنیا                                                             |  |  |  |  |
| rrr    | ح ـ اگر کوئی براموجود بوتواس مصقبل کاناشروع                              | MIN   | ح مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                       |  |  |  |  |
|        | نکن ا                                                                    | 44.   | 🗨 بڑے کافق                                                                              |  |  |  |  |
| מאץ    |                                                                          | MI    | بروں سے احترام کے سلمیں نبی کرمیسلی اللہ                                                |  |  |  |  |
| r'r r  | پینے کے آداب<br>رین دیار میں اور     |       | عليدونم ك ثار توجيات وارشادات ،                                                         |  |  |  |  |
| יין    | الف بهم الله رهید کر پینا افیرنی الممدلله رفیعنااور<br>تین سانس میں بینا | 444   | الف - برٹسے کوام کی حسب شان مرتبہ دینا                                                  |  |  |  |  |
|        |                                                                          | ۳۲۳   | ب. تما م امور میں برائے سے ابتدا کرنا<br>میر سے میں |  |  |  |  |
| ٣٣٣    | ب. مشکیزہ کے منہ ہے مزنگاکر پیٹامکردہ ہے                                 | ۳۲۳   | ج مِعوثُ كوبرك ك به حرّق سے دلان                                                        |  |  |  |  |
| ۳۳۲    | ج ۔ پانی دغیر <i>ہ کو بچیونک کرپینے</i> کی ممانعت<br>مرکز میں میں میں    | ۲۲۲   | <ul> <li>ده آداب جن کابچول کو مادی بنا آا وراکن پر</li> </ul>                           |  |  |  |  |
| 444    | ۵. بیر کورکها با پنیامتحب ہے                                             | , , , | عمل كواناط <del>ا بي</del> :-                                                           |  |  |  |  |

| 3200   | غنوانات                                                                                                         | ق فم   | عنوانا                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 444    | المالية | 222    | ٥ - سونے اور چاندی کی برتن یں پائی پینے کا ممالعت                               |
| NAL C  | الف کلس میں جس سے ملائ سے معاند کرے                                                                             | 1      | و - بيت كو كلاف اوربيني سے نوب عبر نے كامما                                     |
|        | ب - صاحب مكان من عكر ، طهات اى عكر باليدرا او                                                                   | 400    | 1-15/2 P                                                                        |
| عامم   | ہے۔ لوگول کے ساتھ صف میں بنیشہ درمیان میں شہیٹے                                                                 | rro    | الف - نېچے كويرسكوايا جائے كەشرىيىت نے سلام كرنے كا                             |
| באא    | ۵ - دونعول کے درمیان ان کی اجازت کے لینب مرمیان ان کی اجازت کے لینب                                             |        | عكم ديائي.<br>ب- سلام كرنے كاطريقية سكھا أ                                      |
|        |                                                                                                                 | ۲۳۲    | ب- سل کرنے کا طریقیہ سکھایا                                                     |
| נאץ    | لا ۔ آنے والے کوچاہیے کہ آئ جگر بیٹید جائے جہا<br>مجاس ختم ہورہی ہو                                             | pre    |                                                                                 |
|        |                                                                                                                 | 1      | ۵ ۔ بیجے کو اس طرح ہے سلم کرنے سے روکنالبس<br>میں دوسروں کے ساتھ مشاہبت بوتی ہے |
| 172    | و - مجلس میں اگر کوئی تا سرافرد و تود مواور دوآ ذیوا<br>کواک ب میں سرگوشی نہیں کرنا جاہیے                       |        |                                                                                 |
|        | ر الركون شخص كى وجد معلى سے الحد كرميا                                                                          | 1776   | ۲ - مرنی کوچا ہیے کہ وہ بچول کوسل کرنے میں خود ]<br>بہال کرے                    |
| 444    | جائے بھر کابس میں والی آجائے تواین حگر کا                                                                       |        | ع بیون کورنگویا مانے کروہ غیرسلموں سے سال آ                                     |
|        | دې زياده حق دارب                                                                                                | pres   | و - بیموں کوریکھایا جائے کروہ غیرسلموں سے سال ا<br>کے جواب یں وملکم "کہاکریں    |
| 444 =  | ح محلس سے جاتے وفت اجازت طلب کراجاتے                                                                            | pra    | ذ - بي كوي كاليابات كرس الم كرف مين بهل كونا                                    |
| NA4 1  | ط۔ معلس کے دوران فضول ہاتوں دینیرہ کے کفارہ<br>ک دما پڑھنا                                                      |        | سنت ہے اور سلم کا بواب دینا دائیب ہے                                            |
|        | ک دما پرستا                                                                                                     | rra    | ا بازت ما نگنے کے آداب                                                          |
| 1116   | بات بیت کے آداب:                                                                                                | 14.40  | الف - يبليس الم كر مجرامانت طاب كر                                              |
| 10,000 | الف في في تربان مين گفتگو كرنا                                                                                  | المرد. |                                                                                 |
|        | ب بات چیت کے دوران آرام آرام سے فت کورا                                                                         |        | يالقب ذكركرنا باسي                                                              |
| 12,20  | ج . فعاصت وبلاغت مين بهت زياده لكان<br>ك ممانعت                                                                 | ואא    | ج تین مرتبه ا جازت طلب کرنا چاہیے                                               |
| 100    | ی میاندی<br>۵ - نوگول کی سمجد لوجید کے مطابق بات جیت کرنا                                                       | 17.7   | ۵ . بہت زورت دردازہ نہیں کھٹا مثا نا چاہیے<br>۲ ۔ اجازت طلب کرتے وقت دروازے ہے  |
| NN9 30 | ک وول بد جرفی حمقان بات سی سرا<br>۲ - استی گفتگو کرنا بونه بهت خقر برداور زبت طول                               | דאין   | لا - اجارت فلب مرح وحق وروارت سے ا                                              |
| M2.    | و گفتگو کمین والے کی طرف پوری طرح متوجہ و ا                                                                     | PAT    | و الريكرون وليب بالما بجانية                                                    |
|        |                                                                                                                 | Lar    | باناپایی                                                                        |

| تعنع        | عنوانات                                                                                 |            | عنوانات                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAK         | الف-بمادري مي مبدى كرنا                                                                 | No.        | ذ -إت كرف داك كوتم أم المبين اورما طرين كى                                                                                                                                                                              |
| <br>   <br> | ب- میادت کے لیے بانے کی صورت میں کم بیٹھایا آ<br>مربین کی ٹوام شس برزیادہ دیرت ک بیٹھنا |            | ذ - بات کرف دلے کو آیا منا لمبین اور ما طری کی طرف توجہ دینا چاہیے طرف توجہ دینا چاہیے سے گفتگو کے بعداسی بمبیر سے کے دوال اور گفتگو کے بعداسی بمبیر سے کے دوال اور ٹوش کلامی کرنا دل گی اور ٹوش کلامی کرنا ہے اور اب ا |
| 440         | ہے۔ رین سے پاکس ماکواں کے لیے دعاکرنا                                                   | וסא        | دل ملی اور خوش کلامی کرنا                                                                                                                                                                                               |
| CFA         | ۵ - مرتین کوید یادولاناکه وه دردوکلیف کی سیدانیا با تھا<br>دکھ کوسنون دعائیں پڑھے       | 107        | الف مذاق ومزاح من مهت اذا ذا در صدور سے کواوز آ                                                                                                                                                                         |
| K44<br>     | 8 - بمارك الى دعيال سے بميارك مالت وكيفيت                                               | 707        | الف مذاق ومزاحي بهت افزادا ورمدد سے باوز                                                                                                                                                                                |
| İ           | کے بارے میں پوچیتے رہنا<br>و ۔ ہمار پڑسی کرنے والے کے لیے سخب یہ                        | ror        | ب - مذاق میں کسی کو تکلیف نه دینا اور سی کے ساتھ آ<br>برائی دکرنا                                                                                                                                                       |
| :           | ہے کہ بماری مربائے ہیں                                                                  | rom        | ج - مناق مين جعوث الدغلط إت سع بيا                                                                                                                                                                                      |
| 444         | ز ۔مربین کوشفایا بی اور عمرطولی کی دعا وغیر دے کر ]<br>نوشش کرنا                        | 404<br>404 | الف مبادک باد وسیف کے آداب :<br>الف مبادک باد کے موقد برانتهام اور نوسشی کا اظہار                                                                                                                                       |
|             | سے ۔ ہماریری کرسنے والوں کو بمارسے اپنے ہیے<br>دعاک ورخواست کرنا چلہیے                  | MOA        | ب-ايسهمواقع پرسنون دعادن اورمناسب عمده                                                                                                                                                                                  |
| (1)         | دعاکی درخواست کرنا چاہیے<br>ط۔ بمیارا گرجان کن کے عالم میں بوتواسے کام۔                 | 70A        | عبارات استعمال کونا:<br>۱ - نیچه کی پیدائش بهمبارک باد                                                                                                                                                                  |
|             | فالدان المديار وقانا                                                                    | 70A        | ٢- سفرسے واليس آنے والے كومبارك باد                                                                                                                                                                                     |
|             | 🛈 تعزیت کے آداب:                                                                        | p 679      | ٢- جهاد سے والیس آنے والے کومیارک باو                                                                                                                                                                                   |
| NYA         | الف. جہاں کے بوسکے منون کا ات سے عزیت<br>کی جائے                                        | 704<br>74. | م۔ عج کوسکے والی آنے والے کومبادک باد<br>ہ۔ نکاح وشادی پرمیارک باد                                                                                                                                                      |
| 244         | ب- میت سے گھروانوں کے لیے کانے کاندولبت کرنا                                            | h4.        | ۲- عید درمبارک باد                                                                                                                                                                                                      |
| 444         | ج ۔ حب سے تعزیت وغمواری کرنا ہے ال سے                                                   | (A)        | ٥٠ اصان كرف والدكاث كرياداكرنا                                                                                                                                                                                          |
| ، يام       | خم واندوہ کا اظہار کرٹا<br>کے یکسی مشکر کو دیکیو کوعمدگی سے نسیحت کرٹا                  | 641        | ج- سارک بادوینے کے ساتھ ساتھ بدیر می بیش کرنا  <br>مستحب ہے                                                                                                                                                             |
| 1461        | 🕞 چینک اورجانی کے آداب،                                                                 | 444        | بیاربری وعیادت کے داب:                                                                                                                                                                                                  |

| صفحه      | عنوانات                                            | صفحم | عنوانات                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                    |      | الف مروشنا وور برايت وحمت كالفا لم كايا بدرونا                                                               |
|           | · ·                                                |      | بھی۔ میرسا، اور ہزیت رحمت کے اتفاظ کا یا بدہوا<br>ب ۔ اگر میسنکنے والا الحمد رشد نہے تواس کا جواب مذویا جائے |
| <br>  444 | ا۔ اجازت طلب کرنے کے آداب<br>سریہ سے               |      |                                                                                                              |
| 3.1       | ۲- دیکھنے کے آداب ،                                | Weth | ج - چینک کے وقت منہ پر ہاتھ یارومال رکھ لینا چاہیے                                                           |
| 3.1       | الن - ممارم ك طرف ديكيف كية أداب                   | . 1  | ۵ - تین مرتبه چینیک آنے تک جواب دینا                                                                         |
| مر، و     | ب - مبس سے شادی کرنے کا دادہ ہواس کی طرف           | 818  | لا عنیر سلم کو عبینیک آنے پر ایوریکم اللہ سکے ذرائعیہ آ<br>جواب دنیا چاہیے                                   |
|           | ديكيف كة آواب                                      | 1 9  | جواب دنیا چاہیے                                                                                              |
| 3.0       | ج ۔ بیدی کی طرف د کھینے کے آواب                    |      | و - البنبي جوان عورت كي جينك كاجواب نهين دياتاً عا                                                           |
| 3.3       | ۵ - اجنبی عورت ک فرت دیکیفے کے آداب                |      | D جمائی کے آداب:                                                                                             |
| 3.4       | کا . مرد کے مرد کی طرف دیکھنے کے آداب              | MEN  |                                                                                                              |
| 317       | و ۔ عورت کے فورت کی جانب دیکیھنے کے آداب           | heh  | ب - جمالی کے آتے وقت مذہر ہاتھ رکھ لینا چاہیے                                                                |
| ۳۱۵       | ن ـ كافر ورت كرم لمان عورت كافر ف د كيف            | 460  | ج۔ جانی کے وقت آواز لمبند کرنا مکروہ ہے                                                                      |
|           | کآداب                                              | 4066 |                                                                                                              |
| 318       | ح ـ امرد لين بي رئيس الركول كى طرف ديكيف كاداب     | 446  | ا ۔ رائے مامدی حفاظت ایک معاشرتی ذمرداری ہے                                                                  |
| داد ز     | ط ۔ منورت کے ابنی مردکی طرف دیکی ہے گے آداب        | PAI  | ٢ - اس سلامي قابل إتباغ ضروري اصول:                                                                          |
| 316       | ى - چىدى نىچے كے ستورسم كى طرف د كيھنے كے آداب     | MAI  | الف - وائل كا تول اس كي فعل كيرمطابق مو                                                                      |
| 312       | ك مرورت ومبورى كرومالات في وكيما باكزيد.           | MAT  | ب مبس برائی سے روک رہے جوں وہتفق علیہ برائی                                                                  |
|           | ا. خادئ كى نيت سے د گيمنا                          | †    | اورامرِ عکر ہوناچا ہیے                                                                                       |
| 311       | ۲۔ تعلیم کی غرض سے دیمینا                          | אריק | ج - برانی برنکیر کرنے میں مدری سے کا لینا بابیہ                                                              |
| 311       | ٣ - علاج كى غرض سے ديمينا                          | מאץ  | ۵ ملطح كوزم مزاج ونوش اخلاق بوناچا بييم                                                                      |
| 319       | م ۔ شہادت یا فالون فیصلہ کے لیے دیکیونا            | MAD  | نرمی ورفق میں نی کریم سلی الشرطید و مم نموز اور مقتدی تھے                                                    |
| STI       | ۳ ۔ بیکے کونبی جدبات انجار نے والی چیزول سے دور لک | M14  | ی تکلیف دا به ات برنسر کریے                                                                                  |
| ı str     | <ul> <li>داخلی طور ریز گلانی</li> </ul>            | A/ A | ا ملف بعالمين مع موقف اور كار امول سے بمیشر                                                                  |
| 3r3       | <ul> <li>برون دخارې د کو یمال :</li> </ul>         | r4.  | نسيحت عال كرتي درنا                                                                                          |
| ara       | ۱. سیناتهیشراور درامون کی برانیان ونساد            | MAN  | ساتویں فعسس ل                                                                                                |
|           |                                                    |      |                                                                                                              |

| لىفى | عنوا يات                                                                                                                            | سفحه | عنوانات                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 30.4 | ا ندکوره احکام کی تعصیل                                                                                                             | 313  | ۲۔ عورتوں کے شرمناک اباس کا فتنہ                           |
| 337  | ٥- شادى اور منسى تعاعات                                                                                                             | 316  | ٢- كهلم كحيلاا وربوسشيره قحبه ننانون كافساد                |
| 33-  | منس متعلق اسلام كالني                                                                                                               | 35.  | ٢ - معاشرے ميں فمشس مناظر كافساد                           |
| 331  | <ul> <li>وقوت دُنملِغ اورجها دیں عورت کا کردارا دراس پر</li> </ul>                                                                  | 371  | ٥- برى صحبت كے نقصانات                                     |
| 1    | بيش كروه أوله                                                                                                                       | 377  | ۲ - دونوں مبنسول (مردوزن) کے باہما اختلاط کافساد           |
| 334  | التٰدتعالى فے شادى كوكميون مشروع كيا ہے؟                                                                                            | ٥٣٣  | <ul> <li>نے کے اخلاق درست کرنے والے درمائل:</li> </ul>     |
| 246  | شادی کی میلی رات کے مراص اور اس کے آداب                                                                                             | 377  | ۱- ذبرن سازی                                               |
| 246  | و بالمیں بن سے میاں بوی سے لیے احتراز کرنا                                                                                          | 344  | • يهودادرماسونيت (فريمين)                                  |
|      | فروری ہے۔                                                                                                                           | "סדר | <ul> <li>استعادا درندرانیت</li> </ul>                      |
| 344  | مین ونفاس کا مالت میں بمبر شری کرنے سے                                                                                              | srr  | <ul> <li>شیوهیت (کیونزم) ومادی مذامیب</li> </ul>           |
|      | پیدہونے والے امران                                                                                                                  | ord  | ۲- دُولانا اورشنبه کرنا                                    |
| 34.  | اس کسلہ میں اطہاء اہلِ علم ادر اس فین سے ماہر من کی نصبیت ماہر من کی نصبیت                                                          | 274  | 💿 نئا کے خطرناک اثرات :                                    |
|      | مابرن ك نسيوت                                                                                                                       | 044  | الف صحت كويهني والعالم لقنانات                             |
| ACK  | ۲- جولوگ دائن در ایجائی ایک قدرت نہیں رکھتے انہیں پاکباز]<br>اور پاک دائن رہا چاہیے                                                 | 344  | ب - نف يا تى وافعل تى نقصا نات                             |
|      | اور باک دان رسایابیے                                                                                                                | AW   | <ul> <li>انانی معاشروں میں زنا کے وہ برے افلائی</li> </ul> |
| ser  | پاکدامن رکھنے اور بندی ٹواہش کی سرشی و بیتا ہی ]     پاکدامن رکھنے اور بندی ٹواہش کی سرشی و بیتا ہی ]     سے روکنے کا ذراجہ وطرافقہ | 352  | ا اُرات جولوگول برغمومی طورسے برطستے ہیں                   |
|      | سے روکنے کا فراہیہ وطرافقیہ                                                                                                         | 344  | ج معاشرتی نقصانات وخطرات                                   |
| 31.  | فأتم                                                                                                                                | 27.  | ۵ _ اقتصادی نقصانات                                        |
| 3.40 | وه تراز جے بوتون مفل اور فساد پرور گاتے ہیں                                                                                         | 261  | لا _ دین ادر افروی نقسانات                                 |
| 313  | ہے نو جوان لوکو ا ورلوکیو!                                                                                                          | 30'5 | سر ربط ونعلق                                               |
| 314  | ﴿ كَيَا يَكِ كَمَا مِنْ مِنْ مِنْ الْمِ بِالْ كُرْنَا فِاجِيهِ                                                                      | 273  | ٨ - بچكوبالغ مونے سے بہلے اور بالغ بونے كے لبد             |
| 341  | اےمریان کام!                                                                                                                        |      | 106/612                                                    |
|      |                                                                                                                                     |      |                                                            |

### بدرية التحسر التحمية

## مين لفظ

الحدلتْدرب العالمين، والعاقبة للمتفيّن، والعلاة والسلام على سيدالانبيا، والمركين، محسد وآله وصحب المعين، ولعد

اسلام اورتربیت اولاد کامی عجیب للیفد ہوا، ایک روز عصر کے بعد صب معمول وارالتصنیف ہیں تصنیف و آلیف میں شغول تھا کہ برا درمحترم جناب واکٹر عبدالوہاب زا ہزید لطفہ تشریف لاتے ان کے باتھ میں گاب تربیۃ الاُولاد فی الاسلام "کی دونوں جلدی تھیں، چند منٹ کی تفتگو کے بعد موصوف نے بی تاب راقم الحروف کو ہدیہ کرنا چاہی، بندہ نے تعین بوہات کی وجہ سے ان سے بیعوش کردیا کہ آپ بیٹ بی کی درکو دسے دیں مجھے منہ طالعہ کی فرست ہے نہ میرے باس وقت ہے، اصرار وانکار کے بعد وہ کتاب بیبیں مچھوڑ گئے۔

آیک روز مصر سے بعد طبیعیت میں انشسراح نرتھا گام کرنے کودل نرچاہ رہا تھا اس لیے وہ کتاب اعماکراس کی فہرست برسرسری نظر ڈالی تو بڑی عمدہ اور اپنے موضوع پر نہا بیت جا مع معلوم ہوئی، ای وقت منتف مقامات کا مطالعہ کیا مغرب کے مک وقت اس میں صرف ہوگی، کتاب بڑے کراس کی جامعیت افادست اور میں نگر بولی اندازہ ہوا، اور ذیال دائن کی جامعیت افادست اور میں منتقل کر دیا جائے ۔ تاکہ اردو دال طبقہ کو بھی اس سے استفادہ کا موقعہ سلے ، اور است اسلامیہ سے تربیت اولادیں مدد کا رومعاون تابت ہو۔

چندروز تبد مبہ موسوف آئے ان سے اپنا خیال کا ہر کیا تو وہ بہت فوش ہوئے اور انہول نے مؤلف کتاب کی سیخ عبدالند نامی علوان کو جدہ خط لکھا، صاحب کتاب نے وہاں سے بندہ کوائی کتاب جریۃ بھیجی اور اس طرح کتاب کی مغاصت و مجم کوؤم ہی کروم ہیں ہم کراس سے ترجمہ سے لیے عصروم غرب سے درمیان کا وقت مفاصت و مجم کوؤم ہی میں مسجے بغیر و نہا تو کھی روز بعداس کتاب کی طوالت و ضخاصت و مکی کرا ہے اس فیصا بر بہت میران ہوا کہ آنا بڑا کا میں سرائی وول کا خصوص آجب کہ لوگول کی آمدور فت، دوسر سے شاغل ، نرور پاست اور وقت کی ہے مرکتی بھی آؤسے آتی رہتی ہے ۔ دو تین ماہ سے بعد مہت بواب دسے گئ اور ترجمہ کا کا کرگیا۔

کید وقت گزرنے سے بعدا جروثواب کے شوق اور جذبۂ افاوہ واسفادہ نے بھیراس کا پراہیا اور بھیرتر بم ہر زایتہ وٹ کردیا اوراس طرح کئی مرتبہ کام روکما اور شروع کرنا بیڑا، اور موستے ہوتے اللہ تعالیٰ سے مض فضل وکرم سے جلداؤل پائیکیا کو پہنچ گئی، حب حبار اول نمام ہوئی تو ہمت بیڑھی اور دوسری جلدسے الحمد للہ حباری فارٹ : وابیا.

اپنی ہے بینائمتی ادب وزبان سے نا دانفیت ، اور تھ وروتقصیر سے اعترات کے ساتھ کا ب نائر نِن کی ندمت میں بیش ہے ،ال میں بوفروگذاشت یا اغلاط قارئین کے سامنے ائیں اس بیرمتنبر فرباکرا جروتواب میں شرکیے ہوں ،اللہ سے یہاں عظیم اجر کے ستحق بنیں ،اورجن صاحبان کواس سے فائدہ ہودہ دعا جمیر کرویں .

بیں اپنے ان اصحاب ورفقار کامھی کے گرار مول جنہوں نے اس کی تقییم یں صدیا، برادم محترم مولانا عطار الرحمٰن ما حب اور برادرم مولانا انعام الحق ما حب وضی شکر ہے مے شخصی بیں ان دونوں حضارت نے کتاب کی تقیمی بڑی عرق ریزی وانعلام سے کی اور ساتھ ہی جناب حافظ عبدالت ارصاحب و آحدی کا بھی ممنون ہوں جن کی توجہ ہے اس معیار کی بیا بت ہوگی ، اور بیضرت بینونیس شاہ دسا حب مزولہ کا بھی جنہوں نے اس کے نامل کو بصدافوں میں ومجبت تصریر فرمایا اور مبدل سے برائی سید شاہد سے کا اس کی جنہوں نے اس کے نامل کو بصدافوں میں میں میں اور اور کی بیا جنہوں نے اس کی طباعت ، اشاعت اور اصلاح تصبیح میں میں سے لیا احریز بیا طا اور است ہوئی اللہ تعالی علی حدید حقالت ہے جد و آلہ وصحبہ اُجعین ۔

محدصبیب الندمخار بن تکیم محدمخارس رمسالله ۲۷ — ۲ — ۸ ۱۹۸۵ ۱ — ۲ — ۱۹۸۸

# بسئم الله الرضي الرحيثي المحمد المعربي المحمد المعربي المحمد المعربي المحمد المعربي المحمد المعربي المحمد ا

تمام تعربیس اس ذات کے لئے ہیں میں نے قرآن مجید کے ذریعہ لوگوں کو میمی تربیت کا راستہ بتلایا اور شربیت اسلامیہ سے احکامات کے ذریعہ تمام منلوق کو ہرایت ، خیرو مجل اُن اور اصلات سے بنیا دی اصولوں سے روشناس کرایا.

اور ورود وسلام مہوسرکار دو عالم (حضرت محرّسل الله عليه وسلم) پرجن کو الله تعالیٰ نے انسانیت کے کے مرقی معلم بناگرمبعوث فرمایا ، اور حبن برایسی عظیم الٹان شریدیت نازل فرمانی جو بنی نوع انسان کے لئے عرّب و گرامنت اور مزر گی وشرا فت کے دروازے کھولتی ہے اور سیادت و تیا دت اور طبدی و استحکام کے مراتب عالیہ تک مہنچنے میں بہترین معاون ثابت ہوتی ہے ، اور اللہ کی رحمت ہو نبی کریم صلی التّٰدعلیہ وسلم کی ان اس اواولا و اورصحابرکرام رضی التُّرعنہم المجعین پرچنہوں نے بعد میں اینے والول کیلئے اولادکی تربییت اورامتول کی اصلاح وتعمیر کے سلسلدیں ایسے شانداریے نظیرنمونے چھوڈسے جو قوموں کے لئے مشعل داہ بنے ، اورالٹدکی رحمت ہوان مضرات پرہوان کے نفش قدم پریچاہے ، اور ایکے مبارک راستہ كوقيامت تك اينے لئے سبيل نجات سمجه كراس برجانتے رہے ،حمد د ثناء اور درود وسلام كے لبد ؛ ا . بنی نوع انسان پر دینِ اسلام کے جوبے شمار احسانات ہیں ان میں سے یہ ممی ہے کہ دینِ اسلام الشریت وانسانیت کے لئے ایک ایساجامع اورعظیم نظام پیش کرتا ہے جوانسانی نفوس کی تربیت ، قوموں اورا فراد کی تعمیراورمعاشرے سے درست کرنے اوران میں شرافت اور ترقی کی را ہ ہموار کرنے میں بنیا و کا کام وتباہے ، حس کی بنیادی وجه یه به که اسلام تعبیکتی جوتی گم کرده راه انسانیت کو تبرک و مبت پرستی ، جهالت و گراجی اور الاركى كى تاريك وادبول سے نكال كر توحيد بارى تعالى اورعلم و مرايت ، استحكام واستقرار كے منورا ور دوشن راسته بر كامزن كرويتاب والتدتعالي اين كلام ين بالكل درست اور فق فرمات بين ارشاد به : . قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ لُؤُرَّ وَكِتْبٌ مُهِمِيْنُ بے شک آئی تمہارے یاس اللہ کی طرف يَهْدِ فِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رضُوانَاهُ سے روشنی اور نلا ہر کرنے والی کٹ سے حسب

التذ تعالى مامت كرما بيد سلامى كى دا مي اسس شخص كوجو اسكى رفنا كالنائ بوا ادرا كو نكال بير لين محم سد اندويوں سد روشى ميں أنحو علاما بيرميدى واد سُبُلَ السَّلْوِ وَيُخْدِجُهُمْ مِّنَ الطُّلُمُاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْ بِنَهُ وَيُهْدِيْهِمُ إِلَّاصِوَاطٍ مُسْتَقِيْمِ، اللهِ. ١٥،١٠٠،

٧- اسلامی شرلیت کے فضل و کال اور فخرسیلئے آئی بات کافی ہے کہ دشمنانِ اسلام بھی اسلام کی ترقی وابی مہونے اور اس کے فعال اور مبرزملنے وہر جگر کیلئے صلاحیت رکھنے کے معترف بیل ہم ال معزات کسیلئے جنہیں اہل مغرب کی شہادت لیند ہے۔ ان کے کچھ اقوال اور توسیقی کلمات کے نمونے اور شبا دات بیش کرتے ہیں تاکہ بسب مغرب کی شہادت لیند کر افعان لیس کے ایسان معزات اسلام کے ایدی پیغام اور طبند والا تعلیمات کے بارے میں کہا ہے۔ ہی بیغام اور طبند والا تعلیمات کے بارے میں کہا ہے۔ ہی بیغام اور طبند والا تعلیمات کے بارے میں کہا ہے۔ ہیں،

س جناب غوساف اوبون جناب بيبرى كامندرجه ذين قول نقل كرتے بين كد :
اگراې عرب صفحة ماريخ برنمودا رزېږت توجديد اور يې ترقى وتمدن صديول مؤخر جوجايا .

ين بول ابن كاب "العرب في اسانيا" بن ككيت بين:

نانوانده اورغیرتعلیم یافته پورپ جهالت سے گھٹاٹو ہا اندھیروں اور تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جب کراندس پورسے عالم میں علم کاابین اور ثقافت کا علم فرار تھا،

الياكس ابوشكر ابنى تخاب" روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة " بين وقمط از بين :

عربی تمدن کا زوال امین اور پورپ کے لئے نحوست کاموجب بنا ، اس لئے کہ اُندلس کو ترفی دنوشحال عرب کے زیرِ سایہ عاصل ہوئی ، چنانچہ حب عرب وہاں سے چلے گئے تو مال ودولت جُسن وجال اور ترو تا زگی و شاوابی کی حبکہ ویرانی اور تباہی و مربادی نے لیے لی ..

عبد بلوت ابنى محاب" مارىخ العرب ين تحرير كرتے إي :

قرون وسطی مین سلمان علوم وفلسفہ وفنون مین متفرد منے ۔ اورجہاں جہاں یرحضرات مقیم مہوئے وہاں انہوں نے علوم کی صنیاء باشی اورنشرواشاعت کی ، یورپ میں علم انہی کے واسط سے بہنچا اور کہی حضرات اس کی ترفی اور عُرفِی کا سبب شعے ۔

مشہورانگریز فلسفی برنا فرشانی شہادت تواکٹر پڑسے مکھے حضرات نے سنی ہوگی آیٹے ان کا کام انکے الفاظ میں سنے: حضرت محمد دسلی اللہ ملیہ دسلم ) کا دین نہا بہت بلند و بالا مرشد کا مالک ہے اس لئے کہ اس میں تیران کن صلاحیت ہے اور وہ ہر دُور کے لئے قابلِ عمل ہے ، اور یہ ایک ایسامنفرد دین ہے جس میں یہ مکہ بخونی پایا جابا ہے کہ زندگی کے مختلف اطوار و عادات کو قابوکر لے ۔ اور میرے نزویک تو محمد ہلی اللہ علیہ وسلم ؛ کو انسانیت کامن اور ہلاکتے بیانولئ لقب دینا فرنس ہے، ادر اگر ان جیسا کوئی شخص آج کے دُور میں اس عالم کی زمام حکومت ایسنے ہاتھ میں لے لیے تو وہ آج کل کی مشکلات ومسائل آسانی سے حل کر لے گا۔

یہ اور ان کے علاوہ اور دوسرے حضرات کے اقوال مرذی بسیرت وصاحب فہم کے سامنے اس بات کی متعقل شہا دت اور دلیلیں دے بہتے ہیں کہ اسلامی منظام ترقی و تمدن اور تہذیب و ثقاً فت اور زندہ تعلیات پڑش ایک ایسا سے نظیر دین ہے جو مرز ملنے و ہر عبگہ کے لئے پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ واقعی کال تو در حقیقت وہ ہے کرس کا دوسے مجی اعتراف کریں اور شمن مجی اس کی شہادت دیں کسی نے کیا خوب کہا ہے :

والغضل ما شهد ت معالاً عبداء

شهدالة نام بفضله حتى العدا

نوگوں نے اس کے نفس و کال کی شہادت دی حتی گرخمنوں تک نے اور دا تعی کال تو وہ ہے کوس کی شہادت تیمن بھی دیں سے مشعل را و کا کا اسلام پر چونکہ بندوں کو ان کے خالق ور ب سے ال فی ہے اوران کی ضوریات کو لچراکر تی ہے مشعل را و کا کا دی ہے ، اور ہرنے مسالہ کاحل ، ہر ذور کے سانچہ چلنے کی صلاحیت کھتی ہے توکیا اس کے بنیا دی نظریات اور حبد یہ تقاضوں کا پوراکرنا صرف ایک ذہنی و فوک کی سوری اور کتابوں میں مدون نظریات تک محدود ہے یا بہ سلاحیت اورا ہمیت اور المیت اور نظریات و درجے یا بہ سلاحیت اورا ہمیت اور المیت اور نظریات و درجے ہور کا ہے ۔

سیسے جواب سے لئے سید قطب کی طرف رہوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا جواب ویتے ہیں وہ کیھتے ہیں :
حضرت محمصلی اللہ علیہ ولم اس وقت ہی کامیا نی کی منزل کو پہنچ گئے تھے جب انہوں نے اپنے صحابہ کرام منی اللہ کہا ہیں
کوامیان ولیتین کی ایک ایپی زندہ مثمال بناویا تھا ہو کھاتی ہیں اور بازاروں میں ملتی مجرف تھی ، وہ دان ہوں نے مرصحابی کو رہے
زیری پر حلیا بھرتا زندہ قرآن کریم بناویا تھا . وہ دان ہیں دان آپ میں اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو اسلام کالمبم غرفر بنا دیا تھا ان کو دیجے کر لوگ
اسلام کامشا بدہ کرلیا کریے تھے۔

صرف تحریرات وتعنیفات کی نہیں کرسکتیں دصرف قرآن کریم ومصاحف مؤثر ہوسکتے ہیں جب یمک کہ اس ہر علی کرنے والے موجود نہ ہوں ، اور عرف اساسی تعلیمات اس وقت زندہ نہیں رہ سکتیں جب تک ان کوعمل سے اس کو قابت کرنے والے موجود نہ ہوں ، اور عرف اساسی تعلیم نے دعظ و تقریر کی بجائے سب جب تک ان کوعمل کے فرایو محفوظ فرائی با جائے ، اسی لئے حصرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وہلم نے دعظ و تقریر کی بجائے سب سے پہلے آدمیوں کو مثالی بنا سنے پر توجہ دی ، اور بجائے متعنی وسیقے تھاریر سے انسانوں کی نہمیر کو درمت کیا ، اور کجائے سب فلسفہ کی بنیاد والے نے امست کی تعمیر کی ، فیس تصورا ورقوا مدکو توقران کریم نے نووربیان کیا اور اس کی ذمر داری لی ہے ، اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہم کا کام پر تھا کہ اس تعمورا وران قوا مدکو ایسے افراد کے روپ میں واصال دی جو آنکھوں سے نظر آسکیں ور باغ تھ سے صورا موسکیں .

حقبقت یہ ہیں کر مصرت محمصطفے سلی اللہ علیہ وہم اسی وان کا جیا ہی کی اٹلی منازل کرتہنج سکنے تعصیب وان

انہوں نے اسلامی تصورکوانسانوں کی شکل میں ڈھال دیا اور ان کے اسلام کوعمل جامر بہٹایا، اور ایک قرآن کریم کے دسیول اور مجر بینکڑوں اور ہزاروں نسخے بنا والے ایکن یہ نسخے وہ نسخے نہ تھے نہیں روشنائی کے ذریعے کا نذیر جھایا جا آ ہے جگر آپ نے اس قسس سران کورگوں اور ہزاری اسلام کورگوں کے عمل اور قول فوٹ میں تقسس سران اور اس اسلام کورگوں کے عمل اور قول فوٹ میں رچاب اور اس کا اور اسلام بیسے حضرت رچاب اور اس کورکوں کا اور هما کہ کھونا بنا دیا، اور وہ صفران اچنے قول فوٹ سے یہ بتانے لگے کہ وہ اسلام بیسے حضرت محد بن عبداللہ میں اللہ تعالیٰ کی بنائب سے لائے تھے وہ کیا ہے ؟

صحائرگرام ونی النونہم جمین سے ہراول دستے کی تربیت رسول النه صلی الدیملیہ ولم نے کس طرح کی تھی اوران سے بعد آنے والے حضرات نے کس طرح اس دین کو پیش کیاا وراس پر سیسے کل کیا ؟ اگر اس کی جھاک وکھیا ہوتو تاریخ کے زرین صفحات کا مطابع کیجئے تاکہ ان کے جلیل انقدر کا رنا موں اور مناقب و محامد کا بڑا حقہ نظروں کے سامنے آسکے ، کیا دنیا نے ان سے زیا وہ معزز واسمول و محبیل انقدر کا رنا موں اور مناقب و محامد کا بڑا حقہ نظروں کے سامنے آسکے ، کیا دنیا ہے ان سے زیا وہ معزز واسمول و محبول کو ہم چانا ہے ؟ معزز واسمول کو محبول اور عزو وشرف سے لئے آئی بات کا فی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کی براحیم میں اللہ تعالی نے ان کی برادیشا و فرمایا ہے ؟ بارے میں یہ ارمثا و فرمایا ہے ؟

«مُحَمَّدُ لَيُمُولُ اللهِ وَ الْكَرِبْنَ مَعَكُمُ أَوْتُكُمْ الْمُ اللهِ وَ الْكَرِبْنَ مَعَكُمُ أَوْتُكُمْ ا عَلَى الْكُفّارِ لِحُمَا ءُ يَكِيْنَهُمْ اللهِ مُلْكِعًا اللهُجُدَّا تَيْبَتَعُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوالنَّا لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ وَرِضُوالنَّا لَهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الل

نيزارشادبارى بي: رئانُوا قَالِيْلًا مِّنَ الَيُهلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَ بِالْاَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِخْ اَمْوَالِهِمْ حَنَّ لِلسَّابِلِ وَالْحَدُومِ۞ إلاريت. ١٦١٩١

﴿ وَ الَّذِينَ تَنَبُّوَّ وُ اللَّهَ ادَ وَ الْهِ يُمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَا جَرَالَيْهِمْ وَلَا يَجِلُونَ فِي صُدُودِهِمْ حَاجَةً قِمْمًا أُوتُوا

محمد رسلی الله طلبه و کلم الله کے رسول ہیں ، اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں سخت ہیں کا فروں پر ، رحمد ل و فرم دل ہیں البیس میں تو ان کو دیکھے رکوئ اور سجدہ بیس کا کشش کرتے ہیں اللہ کا نفل اور اس کی ٹوٹنی ، سجدہ کے ، ٹرسے ان کے چروں پرنشانی ہے۔ پرنشانی ہے۔

وہ رات کو آسوڑا سوتے تھے اور متح کے دتتوں یں استغفار کرتے تھے (معانی مانگتے تھے) اور ان کے مال میں مصد تھا مانچکے والوں اور محودموں کا۔

ا وروہ لوگ جو جگر کچر شہبے ہیں اس تظریبی ادرایمان میں ان سے پہلے سے، وہ نجست کرتے ہیں ہوان کے باس دول جو ان کے باس وطن جھودگر آئے، اور اپنے دِل میں تنگی نہیں باتے ان

له ما وظ بهو كماب ورارات اسلاميد تصنيف سيدقطب كي فعل " انتصار محمر بعدانت" -

وُ يُؤْثِرُونَ عَكَ أَنْفُرِهِمْ وَلَوْ كَانَ مِنْ حُصَاحُكُ إِلَّهُ وَكُنَّ لَوْقَ شُحُّ لَفْسِهِ فَأُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّارٍ

اور فرمایا:

رِمِنَ الْمُؤْمِينِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُواللَّهُ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ قَنْ فَطْي نَعْبُهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ ۗ وَمَا بَدَّالُوا تناياناً الله

چیز سته سپومها جران کو دی جائے ، ادران کو اپنی بان سے مقدم رکھتے ہی اگرچہ ان کے اپنے اوپر فاقد کیول رْہو ١٠ در حولیت جی کی لائے ہے بیمایا گیا تو دی ہوگ مرا دیائے والے اور کامیاسیں ۔

کتے ہی مرومی امان والوں میں سے کہ انہوں نے بع كرد كهلايا اس جيز كوحب كاالشرتعالي سے عبد كيا مچھر کوئی توان میں سے اینا ذمر اور وقت مقر اپور ارتکا ادركوني انهيس كاراه وكيدراب اورتهسب بدلا

امک وروسینی . ینمونے ا ورہشتے از خروارے کے طور پر ان مضارت کے مناقب ومحامد کے مختائیس مارتے بہوئے سمندر کے بارسے میں قرآن کریم کے بیش کردہ فرامین کا کیک بلکا سا سرسری جائزہ ہے . اور حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات صحابر کوم ضی اللہ علیم جمعین کی بروات مثالی اورشاندار معاشرہ کے سلسلہ میں مفکرین کا خواب تشرمندة تعبير بواا ورفلاسفك ايك ديرينه تمنا وعودين آئى ... اورايساكيون نه بروجيباك لوگول في على طو پر جیت میں خود یہ مشابرہ کرلیاکہ قاصلی دو سال مک منصب فضا بر بمیشا ہے میکن ذو آدمی می اس کے یاس مقدم لیکر نہیں آتے ،اوروہ آبس میں کس طرح حجگر اسکتے تھے جبکہ قرآن کریم ان کے درمیان موجود تھا ،کیونکر ان میں فتنہ وضاد میسیلتا جبکه وه این مجانیون کے لئے تھی وہی لیاند کرتے تھے جوان کو اپنے لئے لیند ہو یا ، اور بات بھی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بغین وحسد کیونکر رکھ سکتے تھے اس لنے کر اسلام ان کو آپس ہیں بھائی چارگی الفت ومجنت کے ساتھ رہینے اور ایٹاروقربانی کے جذبہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دے رہا تھا۔

ليجيئ حضرت عبدالله كغمسعو ووضى التدعنة بجيب حبليل القدرصحا بى نے ان مصارت صحابر كرام وسى الله عنبر كے بالے می*ں چ*تھر*یغی کامایت ارتثا وفرما نے بیں* اور ان کے مناقب کو بیان کیا ہتے ا وران کے افعال حمیدہ کوا پٹانے : ور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے احلاق کر پمیاز کو اپنے اندرجذب کرنے کی وعوت دی ہے اسے غورسے میں ده فرمات يين:

بوتنغص كسبى كواپنا مقدا بنابا جاسيد تواسيد چاسينے كر دسول الله صلى الله عليه ولم سيے صحابر كرام دين التعنه خاس کواپنامند اینائے اوراعی بیروی کرے اس لئے کہ وہ حضرات اس امت سے نہایت نیک ل افراد ستھ اور وہیع طیق علم سے مالک شخصے ، تکلف سے بہت دور تقے ، عادات واخلاق میں نہایت صاف ستھرے ، اور حالات سے اعتبار سے مالک شخصے ، اللہ تعالی نے ان کوایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیّنت اور اینے دین کے قائم کرنے کے لئے نتخب فرمایا تھا، لہذا ان کے مرتب کو پہچانو ، اوران کے نتش قدم پرجلو ، اس لئے کر وی حضرات سید سے داستہ پر گامزن تھے۔

م - مسلمان تومین شمروع بری سے ان سے علم وفضل سے حشمہ سے میرانی اور ان کے مرکارم ومحاس سے نورسے روشنی حاصل کرتی رمیں اور تربیت وتعلیم کے سلسلہ میں انہی کے طریقے کوا بنایا ۔ اور مجدو شرافت کی عمارت تعمیر کرنے میں ان کو ا بنامقدا وبینیوا بنایا . . : نا انحدوه زوراً گیاحس می اسلامی معاشره سے اسلامی احکام ختم اور یسے زمین سے خلافت اسلامیہ سبے نشا کات زائل ہونے لگے۔ اور دشمنانِ اسلام اس بات میں کامیاب مرد سکنے کہ وہ اپنے گندے مقا صداور الپنديج اغراض تک مینی جامیں ۔ اور اپی اس آرزو کو پالیں جوعرصہ درازے ان کے دِلوں میں پوشید بھی ، اور وہ یہ کہ عالم اسلام کو اک دوسرے سے کڑنے اور تعنی رکھنے والی امتوں اور قوموں میں تعشیم کردیں اور مجریہ جیو فی جیوتی حکومتیں کس میں روتی حبکرونی رہیں ، ۱ ور اپنی نوام شات نفسانیہ کی غلام بن جائیں ، ا در ہاتھ وصوکر دیا کے پیچیے پڑجائیں'ا دراسلام کے بنیادی اصولوں اور اس کے احکام سے دور ہوتے چلے جائیں ۔ اور ان کی ساری توجہ دنیا دی خوامشات ولذات کے تعو<sup>ل</sup> كى طرف مبذول بوا ورآزادى اورابا جيت كے كوهول ميں الط سيدھے باتھ مارستے توسے كرتے رئين ان كے سامنے زکوئی مفصدا ورغایت ہو زمنزل ومحکانہ ،اور وہ اس طرح وقت گزارتے رہیں زعزت و سافت کے حصول كى كوشش مور اتحاد اور ا پينے معاشرہ كى تعمير كي و ويجھنے بي متحدا ورتفق معلوم ہوں ميكن اندرے الگ الگ اورستشر ہوں ، بظا ہر بڑے ے طاقتورمعلوم ہول لیکن حقیقت میں ان کی شال سیاب کے ش وخاشاک کی سی جو۔ اوراب نوبن يهال كك بهني حكى بيت كربيت مصلين اور وعظ ونصيحت اور وعوت وارشاد كرف والعصرات اس حالت کو دیجیے کر مایوس سے ہو چلے ہیں، اور ناائمیدی کے بادل ان برجھانے لگے ہیں اس لئے کر وہ سمھنے لگے ہی کراب اس امت کی اصلاح کاکوئی راشتہیں ،اوراس کودوبارہ اسینے اس عظیم منصب یک پہنچا نے کی کوئی امیدز ری ہے اوران کی سابقة عزمت وشهرت ،فضل و کال، وصدت و اجتماع کو دوباره لوانا مکن نهیں ...بلکه ان صلحین میں سے بعض حضارت يركينے سكتے چيں كراب گونندنشنى اور يك موئى افتيار كرنا چاہيئة اس لئة كروہ يسجھنے لگتے چيں كراب انعيرز ماز اگيا ہے ، اور اب وہ وقت آگیا۔ ہے ہم ملائن مس کواپنی مجریاں وغیرہ نے کر بہاڑوں پر ڈریرہ ڈال لینا جا ہیئے تاکہ وہاں رہ کراپئے آپ كوفتول سے بچاسكے، اوراسلام وايمان كے ساتھ اچنے رب سے جاملے۔

ے میری بخاری میں مضربت ابوسید فدری فنی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتباد فرمایا : (بقیہ حاشیہ گئے :

اصلاح سے ماہوی کا پرتصور یمن وجہ سے وجودیں آ آسے:

الف : اس دين كے مزاج سے ناواقفيت .

ب ؛ دنیا کی مجت اور موت سے نفرت .

ج : اس مقصد كوفرادوش كردياجس كى فاطرمسان كويدا كيا كياب.

العث يجس دن مسلمان اس بات كوسم وليس ككه كرامسالام توست وطاقمت والا دين سبے اور اس ملسله ميں اس كا شعار اور اعلان برسبتے:

رُواَعِذُوا كَهُمْ مَنَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اورتيار كروان كى لاانى ك والسطير كيوم كركو توست فَوَّقِي. انفال - ٧٠ سے -

ادرجس روزمسلمان ای بات کو ذائن نشین کرلیس کے کہ اسلام علم والا دین ہے ، اور علوم شرعیہ اور علوم عصر بودونوں کو شائل ہے اور اسس سلسلہ میں اس کا شعار ہے :

َدُوْقُلُ رَبِّ إِدْ فِيْ عِنْمًا ﴿ ﴾ لله بها الموركب الدوركب المدرب ميري سبه راده كر-

اور حب دن میم دلیں گے کراسام الیا دیں ہے جس نے رہنے زمین پر انسان کو خداکا تحلیف اور ناشب قرار دیا سیسے تاکہ انسان اس دنیا کی باگ ڈور اپنے باتھ میں تھاہے ، اور اس کے نخزانوں کو ظاہر کرسے ، اور اس کے ہمزر ورمؤر سے باخبر جو اور اس سلمیں اس کا اعلان ہے :

ارو هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ الْأَرْضِي، والانعام ١١٥) اوراسى في تم كونائب كياسي زين ير.

اور جب روز اس بات کوسمجھ لیں گے کر اسلام نے انسان کو باعزت مقام دیا ہے ادراس کو پیمشسار مخلوقِ خدا پر فضیلت دی ہے کا کر اپنی مسئولیات اور ذمر واربیل کو کال نتوبی سے ادا کرے اور سجو فرانفن منصبی

(بقیہ حاشیہ منو گذشتہ ہے آگے) " قریب ہے کہ ایک الیا وقت آ جائے ہیں بان ان کا بہتری مال وہ بحریاں ہول جن کو لے کو وہ بہاؤی پوٹیوں اور بارسٹس برسنے کی جگہوں میں چلا جائے اگر ایسنے دین کو نتنوں سے بہا ہے " یہ دریٹ ان شخص سے لیے ہے کہ ہس کو دین بہانا مشکل ہوا ور مرتد ہونے پر بجور کیا جارہا ہو، کین حب نک کرمسلمان موجود بل اور اسلامی شعائر کو اداکر رہے ہیں۔ اور جب نک کوشن کی باکشش موبود سے راور ہر احد باتی ہے اداکر رہے ہیں اور احب کی سامانوں سے راور ہوں ہیں گوٹ نشینی اور کمیونی اختیار کرنا مسلمانوں سے لیے مسرام کراس کا کی بہار حسب سابق دوبارہ لوٹ آئے تواہی صورت میں گوٹ نشینی اور کمیونی اختیار کرنا مسلمانوں سے لیے مسرام ہوں کے تام سے کہ جو چیز کسی واجب سے صول کا ذراید ہوتودہ چیز خود لازی اور واجب ہوجاتی ہے اس لیے آج مسلمانوں پر یا لازم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کونا فذکریں ، اسلامی حکومت کے قیام سے لیے کوش ال رہیں ورد وہ گنا ہرگار

اس کے سپروین انہیں اس من طراقیہ سے اُدا کرے اور اس سلسلمیں وہ یہ اعلان کرا ہے:

ادرہم نے عزت دی اولاد آدم کو اورسواری دی آئو حبکل اور وریا یں ہم نے روزی دی ان کوستحری جیسسندوں میں سے اور ان کو بعطاویا، ہم نے بوالی دے کر بہتوں سے جن کو ہم نے پسیدا رِوَلَقَالَ كَرَّمْنَا بَنِيَّ ادَمُرُوَ كُلُنْهُمْ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِوَرَ تَنْفَلْهُمْ مِّنَ الطَّيِّبُتِ وَ فَضَّلْنَهُمْ عَلْ كَثِيْرٍ مِّتَنْ خَلَفْنَا تَفْضَنَا لَهُمْ عَلْ كَثِيْرٍ مِّتَنْ خَلَفْنَا تَفْضِنَا لَا شَيْ

مراده می

ا در حمی ون یہ جان لیں گے کہ دین اسلام انسان کو اپنی عقل وسمجہ اور تواس کے بارسے میں پورا پورامسٹول سمجھا سبح اگر وہ اپنی عقل وسمجہ اور اس سلسلہ سمجھا سبح اگر وہ اپنی عقل وسمجہ اور اس سلسلہ میں اس کا واضح اعلان سبے :

اور اسس بات سے پیچھے زیر جی کی تھے کوخرنہیں ، بے شک کان اور آبحد اور لل ان سب ک ہی سے پوچھ ہوگی۔ ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَئِسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَمُ ﴿ إِنَّ السَّهُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ السَّهُ عَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ اُولَا إِلَىٰ كَانَ عَنْهُ مُسْئُؤُكُا ۞ ﴾. ﴿ الاسرارِ ٢٠٠٠

اور حمی ول پر بات ذہن نشین کرلیں گے کو اسلام نے اس پولیے عالم کو الٹان کے لئے سنخر مانا ہے اگر انسان اسے علم کی نحدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لئے استعال کرسکے اور اس سلسلہ ہیں اس کا شعار رہے :

اور تہارے کام یں نگا دیا جو کید کر ہے۔ اسانوں اور زمین یں سب کواپی طرف سے۔ ﴿ وَسُخَّرُ لَكُمُّ مِّا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَعِيْنِكًا مِنْ لُهُ ﴿ الْجَاتِيرِ ﴿ الْجَاتِيرِ ﴿ الْجَاتِ اللَّهِ الْجَاتِ الْجَاتِ الْجَاتِ الْجَاتِ اللَّهِ الْجَاتِ اللَّهِ الْجَاتِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اور میں روز یہ بات سمجدلیں سکے کر اسلام ایک ایسا دین ہے حجرانسان کو اَسمان وزمین کی تخلیق پر اس لئے غور وفکر کی دعوت دیتا ہے اکہ وہ حقائق تک پہنچ سکے اوراس سلسلہ میں اس کا اعلان ہے :

آپ کبہ دیجئے کہ دکھیو تو آسسانوں اور زمین میں کیا کھے ہے۔ لاقُلِ انْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّلُوٰتِ وَالْكَلُوٰتِ وَالْكَرُوٰنِ مِن السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ مِن السَّلُوٰتِ

اور حس روزیہ بات سمجہ لیں گے کہ اسلام علی پہم ، جدوجہد اور عوم ونشاط والا وین ہے۔ اور اس سلسله میں اس کا شعاریہ ہے :

دی ہے جس نے زمین کو تمہارے آگے پست کیا اب اک کے کندھوں پر میلو مجرو رهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَالْمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَاللَّهُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَال

اور کھا ڈ اس کی دی ہوڈ کچھ روزی اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

مِنْ زِنْرَقِهِ وَ الْنَهُو النَّشُورُ ﴿ (الله - ١١)

اور حب روزی بات مجھ لیں گے کر اسلام نے ناامیدی کو حرام قرار دیا ہے ، ور مایوی سے منع کرتا

يهي اوراس سلسله مين اس كااعلان يرسيد:

ہے شک تا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیفن سے مگر وہی لوگ ہو کا فرجی ۔

رِيانَّهُ لَا يَاكِئِشُ مِنْ رَوْجِ اللهِ الَّا الْغَوْمُ اللهِ اللهِ الْغَوْمُ الْكُوْمُونَ ۞)، (يرسف،،)

اورجس ون يسمجه ليس كے كه اسلام عورت وكرامت كا دين ہے، اس كئے يہ صرورى ہے كو اس كا تاج اپنے مروں پر ركھيں ، اور كورے عالم يس اس كا جھنڈا مر لمبندكري ، اور اس سلسلاميں اس كا شعارہے :

اور زدر تو اللہ ادر اس کے رسول ادر ایان والوں کا بیے ، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں. (﴿ وَيِلْنُهِ الْعِنَّاةُ ۚ وَلِي سُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْكِنَّ الْمُنْفِقِينِينَ وَالْكِنَّ الْمُنْفِقِينِينَ وَالْكِنَّ الْمُنْفِقِينِينَ وَالْكِنَّ الْمُنْفِقِينِينَ كَا يَعْلَمُونَ شَرِانَافَةُونِ ...

حب ون مسلمان اپنے دین کے بارے میں یرسب کچہ سمجہ لیں گے اور لوگ ، خصوصاً دعوت الی اللہ کا فرلینہ المجام دینے والے ، اس دین کے مزاج سے واقعت ہوجائیں گے اور اسلام کی سیّقت ذمن نشین کرلیں گے تو نان پر ناامیدی سوار ہوگی اور ندان میں مالیسی سرایت کرسکے گی ، بلکہ وہ بجوت واصلاح اور تعمیر قوم کے میدان میں گھس جائیں گے تاکہ اپنے اسلاف کی طرح پوری وٹیا کے اسائذہ ، معلم اور امتول کے صادی وا ہما بن سکیں اور زندگی کی تاریخ گھاٹیوں میں روشن مینارے بن جائیں ، اور انسانیت ان کے علوم سے سیراب ہو، اور خوا ، کھنی ہی صدیاں کیول نر گرر جائیں لوگ ان کے علوم ومعارف اور تمدن و تہذریب کے چٹموں سے سیرائی ماصل کرتے ہیں اور وہ ای طرح لوگوں سے میرائی ماصل کرتے ہیں اور وہ ای طرح لوگوں سے میرائی ماصل کرتے ہیں اور وہ ای طرح لوگوں سے میرائی ماصل کرتے ہیں اور وہ ای طرح لوگوں سے میرائی میال تھا کہ دنیا ختم ہو جائے اور قیامت قائم ہوجائے ۔

ب جس دن مسلمان ، اور بالنصوص علاء اور دعوت وتبلیغ کرنے والے حضرات ، دنیا کی محبت سے آزاد ...

موجائیں گے اور دنیا سے دِل مٹالیس گے اور اس کی سرسنری و شادا بی اور سازو سانان سے صرورت سے زیادہ
دل لگانا چھوڑ دیں گے اور اپنام ملم نظر مبلغ علم اور منزل مقصود اور سب سے بڑی آرزولوگوں کی ہوایت ، معاننہ ،
کی اصلاح اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کو بنالیں گے یہ

اور حبس روز بزدلی ، خوف اور موت کی نابسندیدگی سے حبٹکا راحاصل کرلیں گے ، اور سپے ول سے یہ ما<sup>ن</sup>
لیں گے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے ، اور نفع ونقصان بنجانے والا دہی ہے ، اور جو کھے ان کے ساتھ ہوتا ہے ۔ ودان
سے پھر نہیں سکتا اور جوانہیں نہیں ل سکا وہ اس کو حاصل ہی نہیں کرسکتے ، اور یہ کہ اگر ساری مخلوق جع ہو کر انہیں کچھ ان کہ و بہنچا با چاہیے تو مجھی صرف آنا ہی کرسکتی ہے جتنا خدا نے ان کے لئے مقرد کر رکھا ہے ، اور اگر سب مل کرنقصان پہنچا نا چاہیں تب میں اثنا ہی نقصان بہنچاسکتے ہیں جو الله تعالیٰ بیلے سے لکھ لیکے ہیں .

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جر عباوت وعبو دریت چاہتا ہے اور جس کا ہمیں محکم دیماہے اور جس براہجا رہا ہے وہ کیا ہے ؟

مداف نلاہر ہے کہ یہ اللہ کے مقرر کروہ دین وشرادیت سیمے سامنے گردن جھکا نے اور تربیم خم کرنے اور اسس کی کائل و کمل فرمانبرداری اوراس کے بتلائے ہوئے صراطرِ ستقیم پر چلنے کا نام ہے۔

یہ اس امانت کے اٹھانے کا نام ہیے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمال وزمین پر بین کیا تھا سکن وہ اس کو نہ اٹھا سکے ورام سے گھبڑگئے -

یہ ایک وائمی اہری اور مشقل ذمر داری ہے اس بات کی کہ لوگوں کو مخلوق کی عباوت سے بھی کر خواتی کی عبار ت کی طرف یجایا جائے اور دنیا کے رسم ورواج کی تنگیوں اور پا بندیوں سے تمریعیت و دین کی چیش کردہ آسانیوں کی طرف دعوت دی بھائے اور باطل نرابہب سے ظلم واستبداد سے چشکا دا دلاکر اسلام کے مدل وافعا ف سے نیض یاب میسا

یر اس بات کانام ہے کہ دوئ اورتعلق اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنین سے رکھا جائے۔ اور اس کا تقاعنہ یہ ہے کہ ان افکارونظر اے کوتھوڑ دیاجائے جوشرلویت اسلامیہ کی طرف سے وجو دیس نہیں آئے روتے زمین پرموجود سلمان کی یہ ڈمر داری ہے اور یہی اس کی زندگی وحیات کا باعث اور اسل مقصد ، چنانچہ جب مسلمان ایٹا تعلق اللہ اور اس کے رسول اورمومنوں سے جوٹرلیتا ہے تو وہ سے معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے ، اور جب اک امانت الہد کوعزم صادق اور سے ول سے اٹھالیا سے تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے پیش کردہ نظام برایت اور اس کے دین میں کی بلائی ہوئی شراویت کو تبول کرلیا ہے تو مؤک حقیقۃ اللہ کا بندہ ہوجا با ہیں اور جب انسان سلسل جدہ جہداوراس بات کی کوشش میں لگا رہا ہے کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی وعبا دست سے بحال کرفعدا کے در باروعبودیت میں لئے آئے اور دنیا کی تنگیوں اور باطل کی تاریخ وں سے دین اسلام کی فراخی ونور کی جانب اور باطل کی تاریخ وں سے دین اسلام کی فراخی ونور کی جانب اور باطل فرام ہے در باروعبودیت میں سے معدل وانصا و کی طرف لوگوں کو بہنچا وسے تو وہ واقعی خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔

ا در اگر بالفرض الیا مکرسے تو وہ ایک بیروی میں ادر اگر اپنی خواہتات کی خلامی اور باطل کی بیروی میں لگ جاتا ہے اور اس برنا امیدی جمود اور مالیوی کا غلبہ ہوجا تا ہے ، اس کے کام کاج بلامقصد ہوتے ہیں ، اللے سیدھ ماتھ یاؤں مار تا ہے، اور بل سوچے تعمیمے قدم اٹھا کر مھوکری محماتا ہے ،

مبعلا ایک شخش ہوکہ مردہ تھا پھرہم نے اس کوزنڈ کرویا اور ہم نے اسس کو روشیٰ دی کہ اب کئی لوگؤ میں سلنے پھرہا ہے (الیاشخص) برابر ہوسکتا ہے اس کے حسیس کا حال یہ سبت کہ اندھیروں میں پڑا ہے وہاں سے نکل نہیں سکتا ای طرح مزیرے کروستے کا فرول کی نگاہ میں ان کے کام. (أَوْمَنُ كَانَ مَسْنَتُ فَأَخْيَبُنِهُ وَجُعَلُنَا لَهُ لَوْرًا يَمْشِي كَانَ مَسْنَتُ فَأَخْيَبُنِهُ وَجُعَلُنَا لَهُ فَوْرًا يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كَمَنْ مَّشَلُهُ فِي النّاسِ كَمَنْ مَشَلُهُ فِي الظّلُمُنِ لَيْ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ، كَذْلِكَ زُيْنَ لِلْكَفِي بُنَ مَا كَانُوْ أَيْعُمُونَ هِي. كَذْلِكَ زُيْنَ لِلْكَفِي بُنَ مَا كَانُوْ أَيْعُمُونَ هِي. اللّهُ فِي مِنْ مَا كَانُوْ أَيْعُمُونَ هِي. اللّهُ فِي بُنَ مَا كَانُوْ أَيْعُمُونَ هِي.

اس کے مسلمانوں کو اپنے ندمہب و دین کے مزاج کوسمجھ لینا چاہیئے تاکہ وہ ونیا کی محبت اورموت کی ناپیندیدگی کے مرض سے چیٹکا را حاصل کرسکیں ،اوراس مقصد عالی کوبہجان سکیں جس کی فاطران کو پیدا کیا گیا۔ اور عدم سے وجود بختا گیا تاکہ از مرنو اسلام سکے دامن کومضبولی سے تھام لیں اوراسلام کی مربندی کے لئے بدرہبہ کویں اور ابنی عظیم انشان عزت وشوکت ، طافت و توت ،اولوالعزی ،اور بین غظیم انشان عزت و شوکت ، طافت و توت ، اولوالعزی ،اور بینے نظیر اتحاد دو مدت کو دوبارہ دائی حاصل کرسکیں ،اور یہ جیز اللہ تعالیٰ سے لئے کوشکل نہیں .

کین سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کا کیاطریقہ ہے ؟ اور صالح اور اچھا معاشرہ وجودیں لانے کے لئے کہاں ہے ابتداء کرنا چاہیے ؟ اور اس نما نہ یک والدین اور تربیت کرنے والے سے اللہ کا در اس نما نہ یک والدین اور تربیت کرنے والے سے اور ان میں کی کیا ذہر داریاں ہیں ؟ یہ تمام سوالات در حقیقت ایک ہی مقصد سے ارو گرد گردش کرتے ہیں اور ان سب کا مقصد ہی ایک ہی ہے۔

ایک مقصد کے ارد گرد اس لئے گردش کرتے ہیں کہ ہروشمص ہواصل ہے کو صروری سمحقاہے اور تربیت کی گوشش کرنا ہے وہ اس بات کا کوشال ہوتا ہے کہ ان کلخ حالات اور غلط ماحول کو بدل ڈلے حسس میں اکٹر عشرات مبتلا ہیں۔ ا وروہ اپنے پورے وسائل برونے کارلاکر اس بات کی کوشش کرتا ہے کرمعاشرہ کو بدل دیا جائے تاکہ دہ اس مقام کو پہنچ جائے جو اس کے مناسب مال سبے اور زندگی عزت و آبرو کے ساتھ نوشی ٹوٹنی گزرتی رہے۔

ریا برسکدکد ان سب سوالات کی غایت اور مفصد ایک ہی ہے تووہ کس لئے کہ تربیت واصلاح اور دعوت وارشا و کاکام کرنے والے تمام افراد اپنی تمام ترتوانائیوں اور سمیت وعزم کوعمل کے میدان میں اس لئے صرف کرتے ہیں تاکہ با دقار سمجھدار معاشرہ وجود میں آئے ، اور الیسی امست پیلا ہو جس کا ایمان قوی ، اخلاق عالی و ملنہ جسم تندرست و توانا ، علوم پختہ اور کامل و کمل ، اور مزاج و نفسیات ورست وصحت مند ہوتاکہ وہ اس بات کی مستی ہوکہ خداکی نصرت اس کے مشام ہوں اور ان میں آئی و وات اس کے مشام ہوکہ خداکی نصرت اس کے شامل حال ہو ، اور ان میں آئی و واتفاق بیدا ہوا ور ان کی عزت و عظمیت کا بول بالا ہو۔

مین اس سبب کی بنیاد کیاہے ؟ اور اس تولیات وینے اور علی جامہ پہنانے اور اس سے نفاذ کے مراحل سے بنا و کے مراحل سے

اس کا ہوا ب ایک لفظ سے دیا جاسکتا ہے اور وہ ہے لفظ تربیت "لیکن اس کار کے مدلولات بہت سے میں اوراس کا میدان نہا ہیت وسیعے اوراس کا مفہوم ہوراس کا مفہوم ہوراس کا مفہوم ہوت عام ہے اس لئے کر تربیت کا مفہوم اور مطلب یہ بھی ہے کا فراد کی تربیت مہوء اور ایس کا مفہوم اور اس کا مفہوم اور اس کا مفہوم اور است ہوء اور ایس است کی تربیت ہو ، اور مجان واصل کی تربیت ہو ، اور مجان است کی تربیت ہے تربیت سی اقسام واصل ہیں ، جن سب کا مقصد اور غرض اسلی یہ ہے کہ ایک با دقار عمده معاشرہ قائم ہوا وربیے نظیر امرت پیا ہو۔

تربیت اولاد در صنیقت ایک شاخ ہے اس فردی ترسیت کی جس کواسلام اس لئے تیار کرنا چاہا ہے تاکر دوایک فقال اور کام کاعضو بن سکے اور زندگی کی دوڑیس کام کا انسان ثابت ہو۔

بکم یہ حقیقت ہے کہ اگر اولادکو سیح اور عمدہ تربیت دے دی جائے تواس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شالح فروکے پیدا کرنے کے لئے مضبوط بنیا و ڈال دی گئی ، اور اس کواس قابل کردیا گیا کہ دؤسٹولیات اور ذمر داریوں کے بوجہ کو اٹھا سکے اور زندگی کے تعاضوں کو سیمع طور سے پورا کرسکے ۔

۷- محترم قراد کوام ا آپ کے ہاتھوں میں اس وقت ہو کتا ہے یہ در حفیقت بچوں کو اسلام کے مطابق تربیت دینے کے سلسلے ہیں ایک صحیح اور کامل وکمل نظام کی دضاحت اور اظہار کی کوشش ہے۔ اور خدا کی توفیق سے جب آپ اس کتاب کو پڑھ لیننگے تو آپ پر یہ بات روز دوش کی طرح واضح ہوجائے گی کہ اسلامی شریعیت کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ یہ دین انسان کی ہرضرورت کو پوراکر آہے ، اور پوری زندگی کو شامل ومحیط ہے ، اس دین نے ان تمام جیز ول کو بیان کر دیا ہے جو انسان کو دین و دُیٹا اور آخرت عُرض ہر جگہ فائدہ پہنچاتی ہیں ، اور ساتھ ہی آپ کو یہ می معلوم ہوجائے گا کہ تربیت کے سلسلہ میں اور سنٹرمیت کی اصلاح کے لئے اسلام کا ایک خصوصی منظام ہے جنانچہ حب تربیت کر ہوئے

حضارت اس کے طریقے اور نظام کو اپنالیں گے توامت میں سکون واطینان ، امن وامان عام ہوگا اور نوف وخطر، افتراق واختلات رسکتی اور دیجرعیوب ختم ہوجائیں گے اور آپ سے ساھنے یہ بات کھل کرآجائے گی کہ واقعی اسلام حیات آفرین دین ہے اور مہی انسانیت کا دین ہے ، اور مہی تربیت واصلاح اور نظم وضبط کا دین ہے ، لہذا جب بھی مخلوق کس کے راہ ہوایت کو افتیار کرسے گی اور لوگ اس کے صاف ستھرے چشر سے سیرا ہی حاصل کرنا شروع کرویں گے ، اور موکومتیں اس کی چیش کردہ شرویت واصول و توا عد برعمد گی ہے مل کرنا شرع کردیں گے تو عالم میں سلامتی چیل جائے گی اور لوگوں کو بہرین وعمدہ معاشرہ کی نشانیاں کھی آبھوں سے نظر آنے لگیں گی اور لوگ کرسلام کے سائے تھے امن وامان سے نوش وغرم زندگی گزار نے لگھ ہے۔

ا در ایسا کیول زہر اس لئے کہ اسلام اللہ تعالیٰ (جو کہ تمام مخلوق کارب ہے) کا دین ہے، اور فخر انسانیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ، اور ایک ایسی کائل وکمل شمر بعیت ہے جے اللہ تعالیٰ نے تمام بشریت سے لئے دستور، و زشام کے طور مرب ندفرایا ہے .

٤٠ يہ بات ذو کن نشين رہيے کر بچول کی ٹربیت کے سلسلہ میں تحریر شدہ مواد اسلامی محتب نا نوں میں بائل نہ ہونے کے برابر بیعہ ، اور جہال پہر مطالعہ ہے تواہ یک کوئی ایسی جامع کا بنہیں دیجی بوکائل وکل کہی باسکے اور ستقل طور سے اس موضوع برامعی گئی جو۔ اور اس میں بچہ کی پیوائش سے بائٹ ہوئے تک کے زمانہ کی تربیت کا طریقہ بیان کیا گیا سوائے علامدا بن افتیم الجوزیة رحمہ اللہ کی تحریر کی اس مولود ہے کہ اس میں مؤلف کا ب سے مولود ہے کہ اس می مولف کا ب سے مولود ہے کہ اس می مولف کا ب مولود ہے ہوں کہ اس کے سلسلہ می تحریر کیا ہے اور اس کے احکام وکر کے بی ، اور میں نے اپنی اس کتاب کی قسم اول کی تیمسری فصل اور اس کے ابد کے موسی بیت فائدہ حاصل کی اے ، اللہ تعمالی مؤلف رحم اللہ کو جزائے تیم عطافہ ایک اور اجرعظیم دے اور آخر سے میں ان سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے ، اللہ تعمالی مؤلف رحم اللہ کو جزائے تیم عطافہ ایک اور اجرعظیم دے اور آخر سے موسل می موتیہ ومنام کو بڑھائے۔

نعدا کومعلوم ہے کہ میں نے کئنی محنت کی ہے اور کہتے مراجع کا مطابعہ کیا ہے تاکہ وفی وان حفرات کے ساسنے اپی ہائع محاب بیش کرسکوں ہو بچہ کی تربیت کے متعلق ہوا ور پیدائش سے ایکڑ کھ دار وہوشیار ہونے تک، اور اس وقت سے
بالغ اور مکلف ہوئے تک کے احکامات ہو محیط ہو، اور ساتھ ہی اس میں ایسے کا بل وکل نظام کو بیان کیا گیا ہے جس کا
والدین وتربیت کرنے والے حضرات اور اصلاح و تربیت کے فرم واروں کے لئے جانیا اور اس پرعل کرنا بہت صروری
ہے ، اور خدا کا شکر ہے کہ جمع تصدیح پر تھا کہا ہا اس کے مطابق ہے جینانچہ اس میں وساک اور مقاصدا ورا حداف واخ نش

اسسس سب کے باوتو دیں اپنی اس تحریر میں اس کا دعو بدار مرگر نہیں کہ میں کال ومنتہا کو بینی گیا ہوں اور میں ان حریر کھی مکھا ہے اس میں نطا وظلمی سے پاک ہول ، اور حولکھا ہے وہ نہایت جامع ہے البتہ مجھے نمدا کی ذات ہے یہ

پوری امیدسند کرمیری یہ ابتداء اسی دور سے اسلای تحرود درکھنے والے حضات کواک جانب ضرور متوجہ کرے گا کردہ ابنی بہنوں ا درعزائم کو حرکت دیں اور قلم سنبھال لیں تاکہ بچول کی تربیت کے سلسلہ میں تکھیں ، اور اس سسلم میں بحث کو کال میں بہنچا دیں ، اور اس تربیت کے وسائل واعراض بیان کرنے سے سلسلہ میں کٹرت سے مقالے اور کما بیل تکھیں تاکہ کچہ عرصہ بعد تم یہ دی کھی لیس کر اسلامی کرتیت کے سلسلہ میں کٹرت سے مقالے اور کما بیل کو بین اسلامی رہنا گا بیل علی تربیت کے سلسلہ میں کٹرت سے مقالے اور کما بیل کو بیالی تربیت فار تربیت کے سلسلہ میں مرابع کا اجسان کو رہنا گا بیل کو اسلامی تربیت وی جاسکے ، اور دیسے کے لئے عمدہ واملی داستہ اختیار کرنا آسان ہو ، اور اسلامی تربیت سے موضوع پر اسمان تربیت دی جاسکے ، اور جس دن بھی اس میدان علی میں مرکز مصالت کی توجہ کا محور اسلامی تربیت سے موضوع پر اسمان توجائے گا اور اس طرح اس سلسلہ میں وہ اپنی فرمر داری اور متولیات سے عہدہ برآ بول کے تو واقعی اس دن انہوں نے موجودہ زمان کے معاشرہ کے لئے عزیت کے وجود میں آنے کا میدان کر دیا ہوگا ہوا کہ اور بنی نوع انسان کے لئے انہوں نے ان علی دسان کو خام کر دیا ہوگا ہوا کہ باکہ ان مقات کے وجود میں آنے کا میدب بنتے ہیں اور جس کے ذراید مثالی قوم وجود میں آنی جسند کی کا میدب بنتے ہیں اور جس کے ذراید مثالی قوم وجود میں آنی جسند کی کا میدب بنتے ہیں اور جس کے ذراید مثالی قوم وجود میں آنی جسند کے کا میدب بنتے ہیں اور جس کے ذراید مثالی قوم وجود میں آنی جسند

۸۰ میں نے یہ مناسب مجاہدے کہ اس کتاب " تربیتہ الاؤلاد فی الاسلام " بیول کی اسلامی تربیت کو تین اقسام پرتفسیم کروں .
 جن بیں سے برقسم کے نمن میں مختلف خصلیں ہوں اور میر فصل سے شخصت مختلف موضوع اور عنوانات مذکور ہول ،ادر فصلوں کے عنوانات برقسم میں مندرجہ ذیل طرافقہ کے ہوں گے :

فسم أول إجسين جارتمانين.

مبهلی فصل: مثال شادی ادراس کا ترسیت سے باہم تعلق.

وومىرى فصل ؛ بخول مصعلى نفياتى شعور واحساسات.

تنسری فصل: بیخه میناق عموی احکام اور ریفسل چار مباحث پرمشمل ہے.

مہلی بجت ؛ بجت کی ولادت کے وقت مرفی کو کیا کرنا جائے ؟

وومسرى كحت : بحية كانام ركهذا اوراس كے احكام!

منيمري كيحن : بيِّه كاعقيقة اوراس كيمتعلق احكام .

چوتھی مجست : بچہ کا فتنہ ادراس کے معلق احکام.

يروم مفي فصل : بچول يس انحراف اور نسا و بيدا بهوف كاسباب اور ان كاملاج .

قسم تا نی جس میں ایک ہی بحث ہے جس کا عنوان ہے مربیوں کی نظریس بڑی بڑی مسئولیات وذمر داریاں اور اس کے خمین میں سات نصلیں ہیں ۔ اور اس کے خمین میں سات نصلیں ہیں ۔

مهلی فقعل: ایمانی ترمیت ک*رمسئولی*ت.

و مسری فصل ؛ اخلاتی تربیت کی ذمه داری . تعبیسری فصل ؛ جهانی تربیت کی ذمه داری . پوتھی فصل ؛ عقلی تربیت کی ذمه داری . بانچویں فصل ؛ نفسیاتی تربیت کی ذمه داری . خصفی فصل ؛ معاشرتی دا جهای تربیت کی ذمه داری . ساتوی فصل ؛ معنشرتی دا جهای تربیت کی ذمه داری .

قسم شالت: اوراس مین تین نفسلین اورایک خاتمرہے: مہلی فصل: تربیت کے مؤثر دسائل.

دوسری فصل : بجت کی تربیت کے سلسادیں بنیادی قواعد. تیسری فصل : تربیت کے سلسادیس چند فررری تجاویز -

اورا نيريس ايك خاتمريه .

متاب میں ذکر کر وہ تینوں قسموں میں سے ہرقسم کے تحت مندرج فصلوں کا تیفیسل خاکہ ہے اور قارئین کی نظر سے مرفعیل میں نہایت اہم مباحث اورمفید موننومات گزریں گے جن سب کا مقصد سے سے کربچوں کے سلسلہ بی نیج تربیت کا بہترین دامتہ واننے کردیا جائے ، اور بچوں کومعا شروکا صالح و کارآ مرفضو بنایا جائے تاکہ وہ اسلام کا طاقتور شکر بن سکیں ، اور لیے مثالی نوجوان بن جائیں جن میں قربانی ایشارا ور شرافت اعلی پیلے نے بچھکتی ہو۔

اخیرین التہ تعالی سے دعاہد کراللہ تعالی میرے اس عمل کومض اپنی رضا وخوشنودی کا ذرایہ بنائے ، اور راز قیاست اس کوقبول فرائے ، اور مخلوق کے لئے اس ملسلہ کو فائرہ کا ذراعیہ بنائے ، اور سرو تخص جودنیا وی زندگائی میں سیدھ راستراز را برایت پرجلنا چاہتا ہے اس کتاب کو اس کیسیلیے روشنی اور نور کی کران اور برایت ور منائی کا ذراعیہ بنائے اللہ ہی وہ فائد ہے۔ سے جہیں سے امید قائم کی جاسکے اور وہی قبول کرنے والا ہے۔

متولفت عبدالله ناصح علوان



### ممت رمير عَالَمُ بِيرِفْيلِهُ الشِّيخِ وَبِي تُلِمَا نَا وَجِي لِياتِي

ان کی دیچرگتب ورسائل وغیرہ سے میرا تعارف ان کے پیلے رسالہ "الی ورثة الانبیاء" کے ذرایہ ہوا اور میرمزید سناسائی
ان کی دیچرگتب ورسائل وغیرہ سے ہوئی بن میں درج ذیل کا ہیں درسائل شائل ہیں." النکافل الاجمائی فی الاسلام" اور حتی بیلم الشباب" اور صلاح الدین الایونی" وغیرہ جیساکران کو ہیں ایک عوصہ سے ترجیت و تعلیم سے میدان میں ایک ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بہنچانا تھا، میں نے ان کو مذکورہ بالا واسطوں سے میں بیجانا اور ان کے ترکرے میں سنے ، اور اگر مجوسے یہ سوال کیا جائے کرشن عبداللہ ملوان کا مختصر الفائل میں تعارف کرا میکن تو میں یہ کہوں گاکہ : وہ سے مؤکن اور عالم ہیں۔ وہ زندگی یہ سوال کیا جائے کرشن عبداللہ ملوان کا مختصر الفائل میں تعارف کرا میکن تو میں یہ کہوں گاکہ : وہ سے مؤکن اور عالم ہیں۔ وہ زندگی کے لیما سے اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ساسنے اور ان کے پیلومیں ، دل ووہ ع اور رگ و ب میں نبی کرا جائے کے وہ ان بی سے نہیں ہوئی کرا میں نبی کرا ہوئیاں دی کیا توجہ میں نبی کرا ہوئیاں دی کیا توجہ میں ہوئی کہا ہوئی ہوئی سے بہیں ہوئی کرا میں سے نہیں ہوئی کہا ہوئی ان کی آنکھوں سے ساسے اس مالت میں جسے کی کرا میں نب میں ایک وہ ان کی اس مالت کی نبیار سے نہیں ہوئی کا در ہوئی کرا ہوئی ہوئی ہوئی ان کی آنکھوں سے میں مالت میں جس کی کرا می نبیار کی مالت کی نبی کوئی ان میں سے نہیں ہوئی کہا ہوئی ہوئی کی در ان بیں سے نہیں ہوئی کی ان کوئی سے نبیس ہیں ہوئی کی در ان بیں سے نہیں ہوئی کی ان کوئی ان کی آنکھوں سے نہیں ہوئی کی در سے نہیں ہوئی کی در سے نہیں ہوئی کوئی ہوئی کا معلم کی در ان بی سے نہیں ہوئی کی در سے نبی ہوئی کی کر در سے نہیں ہوئی کوئی کی در سے نبیس ہوئی کی در سے نبیس ہوئی کی در سے نبیس ہوئی کوئی کی در سے نبیس ہوئی کی در سے نبیس ہوئی کی در سے نبیس ہوئی کوئی کی در سے نبیس ہوئی کی در سے نبیس ہوئی کوئی کی در سے نبیس ہوئی کی در سے در سے نبیس ہوئی کی در سے در سے در سے در سے در

اسی لئے کہمی توآب ان کو علماء کرام سے یہ خطاب کرتے تھیں گے کہ وہ اپنے فرض منصبی وعوت وارشاد کے فرائیہ کونوش اسلوبی سے اداکریں ، اور اسلام کی وعوت و کھمت کے ساتھ لوگوں ہیں پیش کریں ، چنانچہ وہ علماء سے اپنی کمتا ب آئی ورث الانبیا ، "کے درلیے فی اطب ہوتے ہیں ، اور کہی عوام سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں فیمیلویزن وغیرہ کے فت سے سے آگاہ کرتے ہیں ، اور اس کے گندے اور خطر ناک اثرات سے اپنے رسالہ" حکم الاسلام فی اسلفر اورائی کے ذرلیہ سے اپنی کتاب" حکم الاسلام فی وسائل الاعلام" میں بیان کرتے ہیں ، اور کہمی ایسنا مشہر کرتے ہیں ، درور کے ہیں ، اور کہمی ایسنا وردود" کی میں ما درکہمی ایسنا موجوان مورد کی میں اورائ کی رہائی اورائی رہائی اورائی میں اورائی کی رہائی اور ہی کے لئے کتاب "شہرات وردود" کی ہے ہیں ، اور کہمی فوجوان منسل سے اپنی کتاب" حتی ایسلم اسلام ہی وردود" کی میں ، اور کہمی فوجوان منسل سے اپنی کتاب" حتی ایسلم اسٹر باب کے ذرلید کی اطب ہوتے ہیں .

ا ورکسمی معاشرہ کی اصلاح ودکھے بھال کے ذمہ وار صفرات سے اپنی گاب التکافل الاجتماعی فی الاسلام سکے وربیہ خطاب فراستے ہیں ، اورکسی تاریخ کے ذرین اُبواب ہما رہے ساخت بین کرکے سلف سانحین اورگزیے ہوئے مجابرین کے کارنا مے ذکر کرکے ہماری سابقہ تاریخ وہراکراس کی عظریت وشان وشوکمت یا و ولاتے ہیں۔ اور اسس کے لئے کتا ب سملاح الدین الابوبی "تحریر کرتے ہیں.

ا ورکھی علم و فقہ کے راستہ سے سلمانوں سے ہم کام ہوتے ہیں اور ان کی رہزانی کے لئے "احکام النسام" اورّا کا المرائجة"

... وغیرو کیمقے ہیں ، اور کھیں یہ وافنے کرتے ہیں کہ وہ کون ساطرلقیہ ہے جسس کے ذریعہ سے معاشرہ کو راسمالیہ (سرمایہ وا راز نظام)
کے نقصانات وصر رسے بچایا جائے چنانچہ اس سلمیں تماب" احکام النّامین " کھتے ہیں اوراس کے نقصانات اور طرر کو
بیان کرتے ہیں ، اور اس کے مقابلہ براس سے فعم البدل اسلام کے اماد ماہمی کے نظام کو بیان کرتے ہیں۔

اوراب ہم دیجہ سب بیل کہ ان کے قلم ہے ان سب حضرات کے لئے قیمتی کتاب " تربیتہ الأولاد فی الوسلام" دَبُرُ میں آرہی ہے ، اللہ تعالم وعلی اور عطا فرائے اور مزید توفیق وے اور ان کے علم وعلی ادر عمر بیل برگت ہے ۔
18 ما صب کتاب نے اپنی پرکتاب چار اعزا ، بی تقسیم کی ہے ۔ اور اس موضوع پرانہوں نے ورمیا نے سائز کے 184 ما صفحات تحریر کئے ہیں جوملم و دانائی اور معرف کی باتوں سے علاوہ اس بات کی کھی دلی ہے کہ موصو ف کوستعبل کے معاشرہ کی تربیت کا بہت زیادہ توجہ بندول کررکھی ہے ،

\* میرے علم کے مطابق کسٹی علی نے اب یک اسلامی نقطۂ نظرسے بچوں کی ترمیت کے مسلسلہ میں اتنے مبسوط طریقے سے ایساقیمتی اور میراز متحائق مجموع تحریز بہیں کیا جیساکہ اسافہ عبداللہ علوان نے تحریر کیا ہے۔

\* میرے علم میں کوئی ایسا صاحب قلم نہیں ہے ب نے اس موضوع سے نعلق آیات قرآنیہ واحا دیث مبارکم اور سلف صالحین کے آثار وا توال کا وہ ذخیرہ جو اس سلسلہ کے احکام وآ واب اور وصایا پرشتل ہو اس تفصیل سے یکجا کیا ہو حن نفصیل سے اساذعبداللہ علوان نے یکجا کیا ہے۔

★ میرے ملم میں سوائے شیخ عبداللہ علوان کے کوئی ایسا مولف نہیں جب نے تربیت واصلاح سے متعلق اتن اہم مباصت میں صرف مسلمانوں کی بنیادی تحریرات پراکتفا کیا ہو اوران کے علاوہ دومرے اعلی قلم کے اقوال کوسوائے طرورت شدیدہ اوران طورکے یا ایسے مواقع پرجہاں کسی خاص وجہ سے ان کے اقوال کا بیان کرنا ضروری ہو اورکسی جگہ ذکر نہیں کیا اوراسکی وجہ صاف ظاہر ہے اور وہ یہ کموصوف نے یہ کہ مبلالوں کے لئے مسلمانوں کی رہنمانی کے سلسلہ میں تعمی ہے چانچہ وہ آسان اور منتصر راستہ کو اختیار کرتے ہیں اور اس لئے ہی کہ وہ اسلامی ثقافت جب کا مداراسل مے بنیادی ان ولوں اور کرائے ہوئے سلف صافین اور موجودہ اکا برکے تیم ہر بہت اس میں دوسروں سے اقوال ورہنمانی کی قطعاً ضرورت نہیں وہتی ۔

۳- میراتوید ادادہ تھاکراس قیمتی کاب کے بعض اہم مباحث وعنوانات ادراس سے منیداور اہم نقاطی ایک مجلک بیش کروں جواس میں مجترت پائے ہاتے ہیں تاکونموز آپ کے سامنے آبائے اور اس کتاب کی حقیقت اور اہمیت کا اظہار ہوسکے ، لیکن اس خیال سے کہ قاریکن کے لئے پڑھنا تطویل کا ذرائیہ ہے گایہ ارا وہ ترک کردیا آگر ہے وایے اپینے مطالعہ سے اس حقیقت کا ادراک کرلیں اور اس کی گہرائی ٹک بہنجیں۔ بلکہ میں جو لکھنا چا ہمّا تحااس سے معبی آ کے تک بہنچ جامثیں۔

البت میں شیخ عبداللہ سے اس کلام کو پہال نقل کئے دیّا ہوں جوانہوں نے اس کاب کے اندیریں تیّیے سلسلہ میں ضروری تجاویز "کے عنوان کے تحت تحریر کیا ہے.

مؤلف سے خیال میں وہ تجاویر مندرجد ذیل امور می شخصر ہیں.

بچہ کو اچھے پینید کی رغبت دلانا ، بچہ کی فطری صلاحیتوں کا خیال کرنا ۔ بچہ کو کھیل و کو و کے لئے موقعہ وینا ، گھر مجداور مدرسہ
ہیں آپس میں باہمی ہم آئی و تعاون بیدا کرنا ، بچہ اور مربی کے ورمیان تعنق کو مضبوط کرنا ، شب وروز تربینی نظام سے مطابق گزار نا ۔ بچہ سے لئے ثقافتی وسائل مہیّا کرنا ، بچہ کو مشتقل مطالعہ کا شوقین بنانا ۔ بچہ کو اسلام کی ومر داریوں اور سئولیات کا بھیشہ اوساس دلانا ۔ بچہ میں جہاو کی روح کو بچونک وینا ۔ مؤلف نے ان تجاویز کی شمرح میں ایک شیار سنتر صفحات تحریر بھیشہ اوساس دلانا ۔ بچہ میں جہاو کی روح کو بچونک وینا ۔ مؤلف نے تربیت اولا دے سلسلہ میں تربیت کر سنے والوں اور اسس سلسلہ میں رہنائی کے طالب حضارت کے لئے مزید کچھ کھنے کی گنجائٹ تیہوڑی ہے ؟

لهذا والدین ، ترمیت کرنے والوں اور ترمیت سے میدان میں سرگرم عمل مضرات سے لئے نہایت نشروری سب کو وہ اس کتاب " ترمیت الأولاد فی الوسلام" کا مطالعہ کریں۔ اور ترمیت سے سلسلہ میں اس کتاب سے تجر لور فائد، امٹیا کران لوگوں کی ترمیت میں کوئی وقیقہ فرو گذاشت نہ کریں جن کی ترمیت ان سے ذمر ہے اس لئے کہ مبیا کہ رسول اللہ صلی اسٹی طاقع کوئے میں اسٹی مان کے فرمہ وار ور کھوالا ہے انہیں ضائع کوئے ان کی ترمیت نرکیے ادما و مرکھوالا ہے انہیں ضائع کوئے ان کی ترمیت نرکیے ادما مسلم شنے اسے روایت کیا ہے۔

مجلا اس سے بڑھ کرفنانع کرنا اور کیا ہوگا، اور اس سے زیادہ خطرے اور نقصان کی بات کیا ہوگی کران کے دلول میں انحراف اور زینے وضلال بیدا ہوجائے اور وہ سیدھے راستہ سے مسط جائیں، یاان کی طرف توجہ اور نکر زکر سنے کی وجہ سے وہ یونہی بھٹکتے بھریں ؟

اس سے برط ہ کر اورکیا بربادی ہو کہ وہ اسلام کی مخالفت شروع کر دیں اور اس کے احکامات کو اوپراسی کے گیں ؟
اس سے برط ہ کر مارئی بربادی ہو کہ وہ اسلام کی مخالفت شروع کر دیں اور اس کے احکامات کو اوپراسی کی گیں ؟
اس سے برط ہ کر صائع کرنا اور کیا ہو گا کہ بچوں کے ول اوپو تعلیں اور افلاق تباہ وبرد با د ہوجائیں اوران کا جہم محن ایک لاشہ بن کر رہ جائے ۔ اور ایک بے جان ہو گا کہ بچوں کی طرح زندگی گزاریں نران کا کوئی عقیدہ وایمان مہرا ورز کوئی منزل وقصود ؟
التذک افی شخ عبداللہ کو نوش وخرم رکھے اور ان حضارت کو بھی جو اِن جیسے کارنا مے انجام دیتے ہیں ، تاکہ ایک ایسا معاشرہ اور قوم دجود میں آئے ہے۔ مثالی قوم کہا جاسکے ، اور وہ رفتے زمین پر وہی زندگی گزاریں جیسی زندگی رفتے زمین پر سیسلے مثالی معاشرہ وقوم سے افراد نے گزاری تھی ، اور اللہ تعالی ان کو بھی ولی بی توفیق عطافہ اس کو دی تھی ، وہ مثال قوم

79

جس كونبي كريم صلى الله عليه وللم في تياركيا تقدار آب صلى الشه عليه وللم سي مخلف، بركزيره تنتى وبارسا صحاب كرام وننى الله عليم المعين كي جاعت ، "اكدالله تعالى ان كومي اينا خليف بنا لے اور اپنے محبوب ولبيت نديده دين كوميسلانے كى توفيق وسے ، وران كے عموف و ڈر کو این وابان سے بدل دے اوراسلام کے حیندے کو سرحکومت وملک برلبرا دے اور سرحگر انتد کے دین کا بول بالا مور اوریر الله تعالى يركيمه مشكل نهيس، اوروه ون واقعي سلمانون كي توشى كابوكا:

رَوَ يَوْمَدُ إِذَ يَفُوحُ الْمُؤْمِنُ وُن ﴿ الدَّاسِ دِن مِلانِ نُوشَ بِول مِح اللَّهُ لِدُ بنصرالله يَنْصُرُمَنُ يَنْسُاءُ وَهُو سَوَ سے داللہ مدر کرا ہے جس کی جا ہا ہے الر الْعُزِيْنُ الْمُحَكِيْتِ عُي . (الروم: ۵،۲) دي زبردست رم والا عبد.

ومبي سيلمان الباني



#### لبسع الله الرحمن الرحسسيم

# مصنف کے قلم سے طبع نانی کامقدم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے میں جسکے انعام ہی سے تمام اچھائیاں کمل ہوتی ہیں ، اور درود وسلام ہواس ذات پر ہو لوگوں کو خیر کی تعلیم دسینے والی اور انسانیت کو واضح اور کھلے ہوئے تن کے نور اور سیدسے راستہ کی طرف رہائی کرنے والی تھی ۔ اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں ان کی آل واولا دادر صحابہ کام فنی انہ عنہم اور آبھیں توہم انہ سے وہ حضرات صحابہ و تا ابھیں جنہوں نے اسلام کے پیغام اور قرآن کر کم کی تعلیمات کو عالم کے گوشہ گوشہ میں میہ نجایا ۔ اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں ان حصرات سے معنی جو ان کے لفتن قدم پر چلے اور قیامت کے اضاف سے ان کے راستہ پر چلتے رہیں گے ،

حمد وصلا ذکے بعد سب سے پہلے تو میں اس اللہ تعالیٰ کا سکرا داکر امیوں جس نے مجھے یہ توفیق عطا فرانی کرمیں سخاب «تربیتہ الأولا دفی الاسلام» کی تبینوں فشمیں کمل کرسکوں۔

جیداکہ اس فن کے ماہرین کاخیال ہے یہ کا ب طلوب وقصود کو بورا کرنے وسائل کو بیان کرنے ،اور صحیح راستہ کی جانب رہنائی کرنے ، بنیادی امور سے استیعاب ، ذمہ دار بول کی تقیم و بیان ، صرورت وحاجست کو بورا کرنے ا موجودہ زمانہ کی رقرح کے مطابق ہونے ، معاشرہ اور ماحول کے ساتھ مناسبت رکھنے میں بلاٹک وشہر کافی دوافی ہے اور موجودہ دور کی امت سلمہ کی حالت کے عین مطابق ہے ۔

مجھ پورا لیتین ہے کرع فی پرشے والے صفارت اس می ہوگی، اس می ہاں ان کو تربیت ورہائی کے میں ان کو تربیت ورہائی کے مسلمہ میں بنیادی مبا ویت اور عمودہ زمانہ یا مسلمہ میں آ داب و قوا عدا سال اسلوب میں برصفے کو ملیں گے۔
مجھے یہ تھی امید ہے کرمخی ابوں کی دنیا میں تربیت سے سلسلہ میں جو بہت برا خلا با یا جا تا مقا میں ابنی اس مخصے یہ تھی امید ہے کرمخی ابوں کی دنیا میں تربیت کے سلسلہ میں جو بہت برا خلا با یا جا تا مقا میں ابنی اس مخاب کے ذریعہ اس کو بر کرنے میں کامیاب جوابوں۔ اس لئے کہ اس کتاب کی شکل میں تربیت کرنے والے حضارت کو اسلامی کتب فانے میں ایک ہیں گا ب میسر آ جائے گی جو تربیت سے ہر پہلوسے بحث کرتی ہے اور جس میں بچوں کی تربیت کے ہر پہلوسے بحث کرتی ہے اور جس میں بچوں کی تربیت کے ہر پہلوکو سامنے رکھا گیا ہے۔ اور جس کے ذریعہ یہ کو اضل تی نفسیاتی اور مبائی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو اضل تی نفسیاتی اور مبائی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو اضل تی نفسیاتی اور مبائی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو اضل تی نفسیاتی اور مبائی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو اضل تی نفسیاتی اور مبائی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو اضل تی نفسیاتی اور مبائی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو اضل تی نفسیاتی اور مبائی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو اضل تی نفسیاتی اور مبائی تربیت کرسکیں ، اور اس کی شخصیت کو اضل سکیں .

مجھے یہ ہمی امیدہے کریر تماب ہران شخص کے لئے روشن مینارہ کا کام دسے گی جوا بنی اولا دکوالیسی تربیت دینا بچاسبے جوعتیدۂ ربّانی کی روح ، اسلام کے طرفقہ ، قرآن سکے تبائے ہونے راستہ ، سنت نبویہ کی بین کرد ، روشن ہوایات ، سلف صالحین کے طرفقے کے موافق اور شرنویت اسلامیہ کے منہاج ہدایت کے مین مطابق ہو۔

تربیت واصلاح سے منسلک حضرات کے لئے میں ایک خوشخری پرجی پیش کرنا جا ہما ہوں کہ میں نے اس جدید ایڈ لیٹن میں "تربیت کرنے والے حضرات کی ذمر داریاں " نائی عنوان کے شمت "حبنی تربیبت کی ذمر داری " نائی عنوان کے شمت "حبنی تربیبت کی ذمر داری "کے عنوان سے ایک جدیر محت کا اضافہ کیا ہے جب کے ذرایع بیٹے کے حبنس کی طرف میں ان کا علاج کرنے اور ہا بنے ... اور اس مرض کے مدباب کی کوشش کی ٹی تاکہ اس کو بلوغ سے پہلے سے سوصہ میں گناہ سے درکا جاسکے اور ہا بنے ... مبونے کے بعد رہب شادی کی منزل میں قدم دکھے تو اسے نبی تعلقات کے سلسلہ میں جن اصولوں کو اپنانا جا ہیں ۔ ان کی طرف میں رہنا تی گئی ہے ۔

اس مناسبت سے پین پرمھی چاہتا ہوں کہ اپنے ان مھائیوں سے جو نربیت واصلاح سے تعسلق رکھتے ہیں یہ درخواست کروں کہ اگرانہیں اس کتاب میں کوئی تھی، کوتا ہی یا قابل اعتراض بات نظرآئے۔ یا کوئی بحدیز وہیش کتن ان کے ذہن میں ہوتو مجھے اس سے ضرور مطلع کریں جس پر میں ان کابے حد شکر گزار ہول گا اور مسنون ہیں گراس سے کہ کاس سے کہ کا در مسنون ہیں گا۔ اس سے کہ کا میں معنوظ ہوستے ہیں اور رسول عظام علیہم الصلاۃ والسلام ہی محفوظ ہوستے ہیں باقی انسان علی کو رستے ہیں اور طبع کر کہ جائے ہیں۔ اس کے مجھے اس سلسلہ میں صرور مطلع کیا جائے تاکہ اگر صحت وزرگی رہی تو آئرہ وطباعت میں اس کی اصلاح کر کی جائے۔

یہ بات نہایت نوش کن اور موجب سرور ہے کہ ہماری نوج ان نسل اسل می کتابوں سے خرید نے اور مطالعہ کر سنے اور اس سے استفادہ کرنے کی شوقیں ہے رہنا نجہ ہوئی گاب " تربیتہ الأولاد فی الإسل م " کی پہلی دوسری اور تنیسری قسم بازاد میں آئی فورا ہی نوجوان نسل اور نربیت کرنے والے مضارت نے اس کو خرید لیا جب کرمجھے یہ محمان مجی ما مقاکداس سرعت سے اس کتاب کے نسخے مہم جو جائیں گئے۔

برصورتِ حال اس بات پر صاف دلالت مرتی ہے کہ اب ہمارا مسلم معاشرہ اسلام کی جانب بھر سے مجس کے جمہ بور توجیب کر رہا ہے ، اور ان ہیں ول وجان سے اسلام سے مجس و دگاؤ بیدا ہورہا ہے جس کا اصل سبب یہ ہے کر اسلام ہی ایسا ندہب ہے جس کے قوانین ہر مرجیز کو شامل دمیط ہیں اور اسس کی تعالیم اصل سبب یہ ہے کہ اسلام ہی ایسا ندہب ہے جس کے قوانین ہر مرجیز کو شامل دمیط ہیں اور اسس کی تعالیم انسان کو نفیاتی برایت نیوں ، اخلاقی بیماریوں ، سیاسی گھٹن اور اجتماعی بیماریوں سے نکا لینے والی اور نجات ومبندہ ہیں ؛

«قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وُكِتْكُ مُنْمِينِينَ ﴿

. يُهُدِثُ بِهِ اللهُ مَنِ النَّبَعَ بِضُوانَهُ مُنِ النَّبَعَ بِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِنِّى النَّلُمَاتِ إِنِّى النَّلُمَاتِ إِنِّى النَّلُمَاتِ إِنِى النَّلُمَاتِ النَّالَةِ فِي النَّهِمُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مَسْتَقِيْمِ ﴿ وَ لَهُ لِللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّلَّةُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْ

ے روشنی اور ظاہر کرنے وال کا ب جس کے ذرید اللہ تعالیٰ بائی کہ تاب اللہ اللہ تابی اللہ تابی اللہ تابی اللہ تابی اور ان کو اور ان کو اکا آیا ہے اندھیروں سے روشنی ہیں اپنے مکم سے اور ان کو مسیرھی راہ جلانا ہے۔

ا در میں یہ محسس کرد یا ہوں کر اسلام کے ہراول دستے متعقبل کی جانب تیزی سے برا تھ دستے ہیں ۔ تاکہ ہمارے اسلامی معاشرہ میں ایک ایسا اسلامی دسیع وعرکیش عزت و بزرگ کا روشن مینارہ قائم کر دیں ہو بڑی برای قوموں کی عزت و رفعت کا مقابلہ کرسکے .

یں مسلمان قوم کے لئے ان کے مراتب و درجات ا در تُقافت و تمدن کے متفاوت و مختف 
سہونے کے با وجود اپنی کا ب تربیتہ الأولاد "کا دوسرا ایڈیٹن اضافہ و تنقیمات کے ساتھ پیش کررہا ہوں ، اُمید 
ہے کہ ان حضرات کومیری اس سمّا ب بیں قوم کی تیاری کے سلمی مضبوط بنیا دیں ، تربیت کے سلسلہ میں مضبوط بنیا دی ، تربیت کے سلسلہ میں قیمتی اصول ، اور فرد کے تیار کرنے کے لئے شاندار مشورے اور بنیا دی باتیں ملیں گی ، اور وہ اس بات کو 
خوب سمجھ لیں گے کہ تربیت و اصلاح کے لئے ان کے پاس اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں کہ وہ اس اسلامی 
نظام تربیت واصلاح کو اپنا بئی جوکائل و کمل اور ایسا جامع نظام ہے جب کی رہنائی اسلام نے کی ہے اور جب 
کے اصول وقوا مدنی کرم صلی الشرمائی و کم نے مرتب فراتے ہیں .

اخیرین قارئین کرام سے میں یہ ورخواست کروں گاکہ وہ مجھے اپنی دُمادُل میں یا در کھیں اوراگراس کا بہت کی اوراگراس کا بہت کی ہے۔ کتاب سے کچھ نفع وفائدہ حاصل ہو تو مجھے وعوات صالحہ سے یاد فرما میں جس پریس ان کا شکر گزار ہوں گا۔ درجواست مترجم ممتا ہم محترم قاریش کی خدمت میں بیش کرنے کی ۔ جہارت کرتا ہے ،۔ درجو النہ سے دُما ہیں کام کومض اپنی رضار کا ذراجہ بنا نے اور اس کو نبول فرما میں اور مجھے

ہیشہ ہیشہ دین برحق کی نصرت وا مداد اور اسسال سے بیش کردہ ان انسکار ونظر پارت کو کھول کر بیان کرنے کی توفیق وسے جودنیا اور دنیا وی زندگی اور انسان سسے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ ہی سے بہترین امید رکھی جاتی ہے اور وہی قبول کرنے والاسے۔

<sup>مؤلف</sup> عبدالله الصح علوان



### بِسُعِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيْمِ و

## طبع بالت كالضافه شده مقدمه

#### الفولف المستحيد

تمام تعربین اس الشرکے لئے ہیں جوکہ دوجہان کارب سبے ، اوراملی ترین درود اور اکل ترین سلام ہو سرکار ووعالم حضرت محصل الشرعليہ وسلم اور الن کی سب اک داصحاب اور قیامت تکے تی دعوت دینے والے اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے دالول پر ، حمدوثنا وصلاۃ وسلام کے بعد .

مجھے یہ گان بھی نہ تھاکہ میری سمانہ "تربیتہ الا ولاد فی الاسلام" اتن قبولیت ماصل کرنے گی اوراس کی ال طرح مدح سرائی ہوگی، ہیں جس سے بھی ما خواہ وہ استاذ ہوں یا علاء یا تربیت کرنے والے امعاب قلم وارباب نکر ونظر ہوں یا ادبا واور وعوت واصلاح کے قائدین ،اوراسی طرح وہ حضرات جنہوں نے مجھ سے خطوک آبت کے ذریعے رابطہ قائم کیا سب نے اسے خوب سرایا اور ول کھول کر تعرفین کی ،حقیقت یہ سبت کہ تمام تعرفیول کے مستمق الشرتعالیٰ ہی ہیں اس لئے کہ وہی ذات سبت بسے میں نے مجھے یہ توفیق اور صلاحیت وقوت دی ،اور میرے لئے یہ کام آسان کیا ،اور میری اس کی طرف رہنمائی کی ، وہی مدد گار ہے اس پر مجروسہ کیا جا آ ہے اور تمام اجھائیول کا دینے والا مرجع وہی ہے ۔ اس وقت میں اس کا ب ساتھ ہیش کو دوا ہم اضافول کے ساتھ ہیش کر دیا ہوں .

۱ ۔ مسلمان نوحوان عورتوں کے تیہرہ مجھیا نے کے واجب ہونے کے نہایت واضع وقطعی اولّہ ۔ ۲۔ جنبی انحراف کے سلسلہ میں نئے بین آنے والے واقعات اور ان کا ہوا ٹرمعاشرہ پر ریزناہے اس کو شواہد کے

طور پرچیش کرنا.

مجھے فعدائے برتر وقا در طلق سے امیدہ کہ یہ تماب اپنی تبسرے ایڈلیشن میں نہایت نوبھورت طباعت بہترین کاغذا در شکل وصورت میں دجود میں آئے گی۔ ٹاکہ یہ ہراس شخص کے لئے بہترین مددگار اور رہنا ثابت ہو جو اسلام کے قواعد کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا چا ہما ہے جو ایمان وافعاتی کی بنیاد پرمعاشرہ وقوم کی رہنائی کرنا چاہٹا ہو حقیقت یہ ہے کہ کم دالٹہ جائے سے نہیب اسلام میں تربیت سے سلسلہ میں بہترین بنیادی رہنا اندول اوراخلاتی تربیت کے سلسلہ میں شاندار ہدایات موجود ہیں ، اسلام استِ اسلامیہ کی تمام ضروریات کو ہر زما زاور مرحکر پوری کرنے کی صلاحیت رکھتاہہ اور اس میں وہ سب کچھ موجود سپے جومتقبل کو شاندار وہتہرین اورآنے والی کل کو روشن ، ورخوش کن بنانے کے لئے صروری ہے .

الله تعالی سے دعا ہے کہ آج کے کم معاشرہ کو وسیع ترین توفیق وسے کہ وہ انکاروع قائدیں اسلام کو این رہا بنا ہے ، اور ترمیت وعل کے میدان میں اس کو اپنا مقصو و وصد ف بنا نے ۔ اور عزت و مجدا ور تمرافت فرزگ اور وسیع ترین اسلامی انحا و کے ماصل کرنے کے لئے اسے اپنا نصب انعین بنا نے ، الله تعالیٰ ہی بہتری مسئول ہے ۔ اور وہی منزا وارب قبولیت کا، وانعر دعوا ما ان المحمد لله وت العالمين .

مولنت

عبدالله اصح علوان



هم اول

ضالی شادی اور تربیت سے اس کا ربط و تعلق
 بیتوں کے تعلق نفسیاتی شعور
 نومولو نے سے علق عمومی احکام
 بیتوں میں انحرا ف کے اساب اور ان کا علاج



# بها فصل

## مثالی شادی اور تربیت سے اسکارلطون

اس سے پہلے کہ ہم ان بنیا دوں اور قوا مدکو ذکر کریں جو دین اِسلام نے اولا دکی تربیت سے سلسلہ بیس مقرر کئے ہیں بہبوول پردڈن الیں بیس مقرر کئے ہیں بہبوول پردڈن الیں الف ، شادی کے بین بہبوول پردڈن الیں الف ، شادی انسانی فطرت ہے

ب بشاری مُعاشر فی صرورت ہے۔

ج : شادی خوب سے خوب ترکے انتخاب اور افتیار کا نام ہے .

ان گوشوں کا پیش کرنا اس لئے صروری ہے کہ اس سے یہ واضح ہوگاکہ ذمر داریوں کا بوجہ اٹھانے ، اولا دِ دسائع کے پیدا کرنے ، بچتہ کے اضافے ، اولا دِ دسائع کے پیدا کرنے ، بچتہ کے اضلاق کی درشکی دسم کی تندرسی ، بچتہ سے والدین کے پیار ومبت ، میاں بیوی کا اس کی تربیت کے سلسلہ میں باہمی تعاون ، بچتہ کی کجی اور بے راہ روی کی اصلاح کرنے اور اس کو دنیا وی زندگی کے لئے ایک نیک صالح انسان بنانے ہیں تربیت کا کتنا گھرار بط و تعلق سے لیجے ان بنوں اس کو دنیا وی زندگی کے لئے ایک نیاط و افعان سے ایجے ان بنوں گوشوں میں سے ہرارکی بہور کے تقفیل طاحظ فرماتیے ،۔

### الف - شادی انسانی فطرت ہے

شربیت اسلام کی بنیا وی تعلیمات میں بربات صاف اور واضح نظراتی ہے کہ اسلام نے رہابیت ومجروزندگ گزارنے کی سخنت مخالفت کی سیے حسب کی اس وجہ یہ ہے کہ رہائیت انسانی فطرت سے خلاف اوراس کی ٹوا جشات و جذبات اور طبیعیت ومزاج سے متصاوم ہے ، چنانچہ امام پہنی مصرت سعد من ابی وقاص دضی الله عن سے تب کریم سلی الله علیہ وسلم کا یہ فوانِ مباوک روایت فرماتے میں کہ :

اللہ تعالی نے ہمیں دہائیت کے ہدئے آسان دسیدھادی صیعت معا لمایا ہے۔ الراك الله أبدلت بالدهب السية المحتادية

نیز امام طیرانی وام میقی رقمها الله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے آپ کاید فرمانِ مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا: (امن کان مدوسٹ لاگن مین کے شعر جوشنس نکاح کر سکنا ہوا در تھر بھی نکاح یکرے تورہ میں اللہ کا میں میں میں میں می

ان دونول اعادیث مبادکہ اوراس جیسی دیگراحادیث سے آپ کوی بات صاف منوم ہورہی ہوگ کراسوی شرویے کُسلمان کے لئے شادی ذکرنے کوحرام قرار دے رہی ہے اور با وجود قدرت اوراسباب کے موتود ہونے اور دسائل کے پاتے جانے کے رہبانیت کی خوش اورعبادت کے لئے فارغ رہنے اوراللہ کی عبادت وقرب کے صول میں سکے رہنے کی مذیب سے شادی ذکرنے کومنوع قرار دے رہی ہے۔

معا شرصے افراد کی گرانی و دکھیے معال اور نفس انسانی کے علاج کے سلسلہ میں اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم معا شرصے کے افراد کی گرانی اور نوشیال اور نفس انسانی کے علاج کے سلسلہ میں اگر ہم رسول اللہ علیہ وسلم میں تو اور اس کا مقصد انسانی کی ضعیت کی معرفت پر مبنی تھا اور اس کا مقصد انسانی فطریت کے جذبات واحیاسات کی آواز پر بسیک کہنا تھا باکہ معاشرہ کاکوئی ہمی فرد ابنی معدود سے باہر زبیعے ، اور الیا قدم ہر گرز نہ اسمالی مقاسب و مقدل رفتار سے جلے تاکیس واسم پر اور اور گرائی اور اور گرائی اور اور گرائی اس پروا ہمیں اس پروا ہمیں اور اور اس کے بہلے مرشخص سیدھے واسمہ پر اور اور گرائی مقاسب و مقدل رفتار سے جلے تاکیس واسم پر اور اور ہی ہے میں اس پروا بنیک کی جانب رواں دواں رہی ہے وہ الٹے پاؤل سے بنیکسی لفزش سے جانار ہے ، اور میں واسم پر انسانیت آگے کی جانب رواں دواں رہی ہے وہ الٹے پاؤل سے اور شرب داسم پر اور پر دائی فورت وطاقت سے جلتے رہے ہیں یہ کمزور نر پڑجائے :

رِفِطْرَتَ اللهِ الَّذِي فَطَدَ النَّاسَ عَلَيْهَا. وي تراسُ رمانت الله كرس نے لوگوں كوترا الله الله الله الله الله فَيْ اللَّهِ فَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ فَالْكَ اللَّهِ اللهِ فَالْكَ اللَّهِ اللَّهِ فَالْكَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللهُ ال

ا در لینے ہم اس سلمیں آپ کے سامنے دسول الله صلی الله علیہ دیم کا ایک موقف پیش کرتے ہیں ہوانسان کی حقیقت سے سجنے اور فال سوچ رکھنے والی طبائع کے علاج اور اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں عظیم الثان موقف کا حیثیت رکھتا ہے ، چنا ہے امام عاری و دام سلم حضرت الس رضی الله تعالی عند سے دوایت کرتے ہیں کہ مین حضرات ہما ہما کو موزیت کرتے ہیں کہ مین حضرات ہما ہما کو عادت دوایت کرتے ہیں کہ مین حضرات ہما کو عادت دولت کدہ پرتشرائی لا کے اور ان سے آپ کی عبادت و موجوں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی از وج مطہرات کے دولت کدہ پرتشرائی اور خار انہوں نے اسے کی عبادت و میا ہم نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کی اور جب انہیں صورت حال ہما تائی کی تو بطا ہرائیا معلوم ہم اکر انہوں نے اسے کی عبادت و میا ہما کی الله علیہ وسلم کے درجہ کو معہل کہا کہ بہم نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کے درجہ کو معہل کہا ں بہنچ سکتے ہیں اس لئے کہ انٹرنوائی نے آپ کو بختا بیا کرمیم با ہما دیا ہما میں ہما دوسرے صاحب نے ارشا دفرایا ، ہمی ہمیشہ دوزے دکھوں محال اور کوجی افطار نہیں کروں گی ، میسرے صاحب نے کہا دو مسرے صاحب نے ارشا دفرایا ، ہمی ہمیشہ دوزے دکھوں گیا اور کوجی افطار نہیں کروں گی ، میسرے صاحب نے کہا دو مسرے صاحب نے ارشا دفرایا ، ہمی ہمیشہ دوزے دکھوں گیا اور کوجی افطار نہیں کروں گی ، میسرے صاحب نے کہا دو مسرے صاحب نے ارشا دفرایا ، ہمی ہمیشہ دوزے دکھوں کیا اور کوجی افطار نہیں کروں گی ، میسرے صاحب نے کہا دو مسرے صاحب نے ادر شاد فرایا ، ہمی ہمیشہ دوزے در مسرے کا دور میں افسان ہمیں کی دور سے کی اور میں دور سے دو

میں عورتوں سے دُور رہوں گاکہی شادی زکروں گا، رسول الدّ مسلی الشّرطید دسلم نشتر بھیت لاستے آپ کو حبب یا معنوم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا : کیانم تینول نے ایس ایس ہات کہی ہے ؟ خداکی قسم بین ہسب سے ذیا وہ اللّہ سے ڈسٹ و الااس کی عبادت کرنے والا اور شقی ہوں لیکن میں مجرمی روزہ رکھتا ہوں اورافطار سجی کرتا ہوں ، نماز بھی پڑھتا ہوں اورسو آبی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں ، یا در کھوش نے میری سنت سے دوگروانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں .

ان واضح احادیث ونصوص سے میخفل وبھیرت رکھنے والنے خص کے لئے یہ بات کھل کرسا ہے آجاتی ہے کہ سس م شادی کو انسانی فطرت قرار دیا ہے ناکر انسان اپنی اس ذمرواری اور سستولیت کوموں کرسکے اوراس کا بوحجہ اٹھا سکے انجول کی دیکھ بھال اور تربیت سے سلسلہ بس اس سکے ذمر ہے۔ اور یہ اس وقت ہی ہوسکتا ہے جب وہ اس انسانی فطرت کی آواز پرلبیک کہے اور انسانی مزاج اور طبیعیت کی پرشوق آواز کو قبول کرسے اور زندگی کے اس واستہ پریلے۔

### ب ۔ شادی معاشرتی فرورت ہے

یہ بات نہایت واضح ہے کہ اسلام نے نکاح کا جو نظام بھاری کیا ہے اس میں بہت سے منافع اور معاشرتی وتو می فائم رسے اسے واضح کریں گے۔
فائمرے ہیں جن بس سے اہم اہم کوہم ال شام اللہ تعالیٰ بیان کریں گے اور ان کا تربیت سے جوتعلق ہے اسے واضح کریں گے۔ اور یہ نئی فوع انسان کا ابقار اللہ تعالیٰ ہوئی بات ہے کہ شادی کے درلید بی انسان کا ابقار ہا کہ ماسلہ تیا ہوئی بات ہے کہ شادی کے درلید بی انسان کا بقار درسلہ تیا ہوئی ہوئی بات ہے واسطہ سے افراد میں اضافہ اور تسلسل بی میں بنی فوع انسان کا بقار سے اصلاح و تربیت سے تعلق کے باس اضافہ اور نسلسل ہی میں بنی فوع انسان کا بقار سے اصلاح و تربیت سے تعلق رکھنے والے حضرات نے تربیت کے سلسلہ میں جو توا مد وضوا بطمت میں کتے ہیں ان کا مقصد و داعیہ میں یہ ہوئی ان اضافی کو اضافی اور جمانی طور پر محفوظ رکھا جائے ، قرائن کریم نے اس معاشرتی حکمت اور انسانی مصلمت کی جا نب ان اضافی این در جمانی طور پر محفوظ رکھا جائے ، قرائن کریم نے اس معاشرتی حکمت اور انسانی مصلمت کی جا نب ان اضافی است در انسانی مصلمت کی جا نب ان اضافی است در انسانی مصلمت کی جا نب ان اضافی است در انسانی میں بی در حکمت اور انسانی مصلمت کی جا نب ان اضافی است در انسانی میں بی در حکمت اور انسانی مصلمت کی جا نب ان اضافی است در انسانی میں بی در حکمت اور انسانی مصلمت کی جا نب ان اضافی است در انسانی میں بی در حکمت اور انسانی مصلمت کی جا نب ان اضافی است در انسانی میں بی در حکمت اور انسانی میں بی در حکمت اور انسانی میں بی بی در حکمت اور انسانی میں بی بی در حکمت اور انسانی میں بی در حکمت اور انسانی میں بی در حکمت اور انسانی میں بی بی در حکمت اور در حکم

ا در الله نے پیدا کیس تم یس سے تمہاری ہی تسم سے مورّیس اور تم کو ویٹے تماری مورآول سے بیٹے اور لاتے

اے لوگو ا پنے اک دب سے ڈرتے دمومبس نے تم کو ایک جان سے پیداکیا ادر ای سے اس کا جوڑا پیرا میا ادر النے ددفوں سے بہت سے مرد ادر کو تب مجھیسن میں ۔

ا الله تعالی نے مخلوق کے لئے نکاح وشادی کا جونظام جاری فرمایا ہے یہ ایک ایسا ا وراس سے اس کونشیانی طور پر بوسکون اور ڈائی طور پر اپنے او پراعتما دو بھر دسد ادر انسانی اعتبار سے عورت حاصل ہوتی ہے وه كوئى وصكي چې بات نهيس ، اگر بالفرض شا دى كاير نظام اللى مذ سوتا تومعاشره ميں ايسے بچوں كى مجر مار موتى جن كا - خاكو ئى نسب ہوتا زعزنت وجترام ،اور یر اُنولاتِ کریمانے کے ماتھے پر ایک بدنما داخ بنتا اور اخلاقی انحطاط اور خطراک فسا و كي كيسك كالدابير

شادی کے دربیہ ہی معاشرہ انولائی انحطاط وگرا وط سے محفوظ سے محفوظ رہنا کے بیت سے مفوظ سے محفوظ میں اور ابا حیت سے مفوظ 🕑 مُنعاشره كااخلا في مُحراو ط. رسیتتے ہیں ، ا وراتنی بات توہر ذی شعور کے لئے واضح ہے کےصنعنب نازک کی طرف طبعی میںلان کے تقاصنے اگرشادی ال ملال طریقے سے بورسے مومائی اور جائز راستے سے شہوانی خیالات بورسے ہوتے ہیں توقوم افراد اورجا مست سے نماظ سے عمده ترین آواب وبهترین اخلاق سے آراستہ ہوگی ، اوروہ اس لائق ہوگی کراپی ذمر داری پوری کمسکے اور اپینے آب کوال سولیت کے بوجہ اٹھانے سے فابل بنا سے جواللہ تعالی نے اس برڈالا ہے ، شادی کی اخلاقی حکمت ومنفعت اورمعا شرتی فائدہ سے سلسلہ ہیں دسول التُدهسسنی التُّدهلیہ وسلم نے ہوکچہ فرمایا بالکل ہجا ا در درسست فرمایا ہے ، چیانچہ آپ نوبوا نول کی ایک جاعت کونشادی کی رفیت دلاتے ہوئے فرا نے ہیں :

« يامعشراشباب من استطاع مسكم البساءة فسلشروج فسانه أغمن للبصد وأعصب للفسرج فسنن لسع يسسنطع فعليه سالمسوس فياسنه له وجاء». بخارى ومسلم،مشكاة (٢- ٢٠٤)

اسے نوجوانوں کی جامعت تم میں سنے چرشخص نکارج کی قدرت رکھا ہوا س کوچا ہے کروہ شادی کرے اس مے کہ شادی نگاہ کو گھیکانے ولیست کرنے اور فرج (شرمگاہ) کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی چیزے اور ہوشا دی کی قدر در کھا ہوا ک کوجا ہیں کو روزہ مکے ، روزہ اس کے شوانی توامِثات كونتم كرف والايه.

زناکے نیتجہ میں جومتعدی فتم کے مہلک امرافن لوگوں میں بیدا موسته ین ا وربیه حیاتی کا دور دوره ا ورحرام کاری کا بازار محرم

المعاشرك بياريول مضحفوط بونا میونا سے شادی کی وجہ سے معاشرہ ان امراض سے محفوظ رہا ہیں ، ان امراض میں سے آنشک وسوزاک اورسلان الرحم ولیکوریا اور اس کے علاوہ اور مبہت سے خطرناک امراض جونس انسانی کو تیاہ ا در شیم کو محمز در کرتے ہیں اور جن سے و بامتر صلیتی ا ہیں اور بچول کی صحت تباہ ہوتی ہے اس طرح میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زیر سایر نفسیاتی سکون ا در باہمی الفست وتعلق محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی بلیغ ا درعمدہ تعبیر کے ذرایعہ اس کا نقسنہ کھینچا ہے۔ ارشا دہیے :

اوراس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بنائے تمہارے واسطے تمہاری تم سے جورسے کران کے پاسس جین ہے اور تمہارے درمیان میں بیارا ورمبریانی بیدا کی، بینک اس میں بہت پتہ کی باتیں ہیں ان کیلئے جو دصیان کیتے ہیں۔

ا وَمِنُ الْيَتِهَ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ اَنْفُسِكُمُ ازْوَاجًا لِتَسَلَّمُوْ اللَّيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَخْمَةً مَانَ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِتَقَوْمِ تَرَخْمَةً مَانَ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ

اس روحانی اورنفسیاتی سکون کی وجسسے بچول کی تربیت و کھیے بجال اورنگہداشت کا ہودا عیسبیدا ہو اسے. وہ کوئی بھی ہوئی بات نہیں ،

فاندان کی تمیراوز مجوّل کی تربیت کے سلم میں میاں بیوی کا بانجی تعاون بیجس کی دجہ سے

زوجین خاندان کی تعیراور فردارلول سے عہد برآ بیونے کے سلسلیں ایک دسے سے معرلورتعا دن کرتے ہیں ،اور دونول میں سے ہرایک دوسرے کے کام کومکل کرتا ہے ، چنانچہ بیوی فور داریاں سنبھال لیتی ہے جواس سے تعلق ہیں ،اوراس ک طبیعت ومزاج اورجنس سے مطابقت رکھتی ہیں ،شنا گھرکانظم ونسق سنبھان ،کام کاج کرنا ، بیچوں کی تربیت و دیجہ معبال ، ا درواقعی کسی نے بائک درست کہا ہیں :

نوش کن نکتا ہے اورجس سے ایس اولا و دجودیں آئی ہے جو دہنب اور نیک ہوئی ہے ۔ اور ایک ایسا مؤمن معاشرہ وجود یم آیا ہے جو اپنے دنوں میں ایمان کی قوت وعزمیت اور اپنے نغوس میں اسلام کی روح کا مالل ہو آ ہے اور ہر گھرٹوش وٹرم زندگی گزار آ ہے ، اور الفت وممبت ، سکون والمیٹان سے کُوٹیا گی گاڑی ملتی سہتے ۔

ا شادی کے ذرابعہ مال باب میں جذبات انجو تے بین اور ان کے درابعہ مال باب میں جذبات انجوتے بین اور ان کے ولوں میں سے اچھے اصاسات اور خیالات کرمیانئے چینے بہتے بین

ولول ہی سے ایکھیے اصابات کے جونوش کن اور مفیدا ترات رونما ہوئے ہیں ، اور پیرں کی دکھے مماسات اور خیالات کرمیان کے جیتے ہیتے ہی اور ان مغذبات واحساسات کے جونوش کن اور مفیدا ترات رونما ہوئے ہیں ، اور پیرں کی دکھے مجال کے سیلے میں جو شاندار نمائے کیلتے ہیں اور بیرں کی ضروریات و حاجات سے لئے بیگ وووا وران کے لئے پرسکون اور پرکیف زندگی کی تاث اور روشن سنتیل کی ہوجد وجد وخرو ہوتی ہے وہ کوئی ڈھی جینیات نہیں۔

یہ وہ اہم معاشر فی فائدے ہیں ہوشادی کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں ، اور اسد محترم قراء کرام ، ان مصار کا بہوں کی تربت نما ندان کی اصلاح ، متعاشرہ کے بنانے میں ہیں نے بڑا قربی تعلق اور دابطہ پایا ہدہ ، اس سے جہ ویجیتے ہیں کہ اسلام شریعیت نے نکاح کا محکم دیا ، اس پرامجالا ، اس کی ترفیب دی ہے توامین ڈرامی تھیب نہیں ہوتا اور داتھ دسول اللہ ملیہ ولم نے یا محل سے اور درست فرایا ارشاد فواتے ہیں :

لا مسااستفادالمسؤمن بعسد تقوى الله عسزَوجسلَ عيراً لسه مسى زوجبة مسالحة ألساعته وإن نظر إيسما ألمساعته وإن أقسم عليمسا أبريته وإن غاب عنها نصحته في نفيها ومساله به المناب

«السدنساعها المسرأة العالحة». خير منساعها المسرأة العالحة».

مُوْمَن نے اللہ کے نوف دورادر تقوی کے بعد کی چیز سے فائدہ نہیں امخایا جواس کی فائد یا دہ بہر ہو اس نیک جوی سے نیاد دہوائی کے حکم کی اس پابند ہو، کہ اگر دہ مکم دہ تواس کی فرما نبرلاری کرے اوراکر وہ اس کی طرف دیکھ تورہ اس کو فوش کردے اورائر وہ اس کے مسلمہ میں محصیات پر قدم کھا ہے تو وہ اس کے مطابق کام کے کہ اس کی شم کوسیا کونے ، اوراگر وہ اس کے ہا س موجود نہر تو وہ تورت اپنی نفس اوراس کے مال کے بارے میں اس مرد کی فیرٹولئ کے۔

دنیاسب کی سب (میش وطرت کا) سامان ہے ،اور اس کے سازوسامان پس سے بہترین سامان نیک دپارسا عدت ہے۔

### سبع- شادی نوئب سے نوئب ترکے انتخاب انتیار کرنسکانام ہے

اسلام نے اسپنے لمند و بالا توانین اور زندگی کے ہرگوشہ کو محیط وشائل نظام کے فردید نکاح کرنے والے ہرمرد وغورت کے سلنے ایسے قواعد وضوابط مقر کئے ہیں اورایسے آ داب واصول بتلائے ہیں کا گرلوگ اس کیمطا بق عمل کریں اوراس کے بتلاتے ہوئے مرالم ستقیم کو پالیں توشادی کا میاب ترین ہوسکتی ہے اور الفت و مجبت اور اور اتفاق واتما دکا مہترین فردید بن سکتی ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں وجود ہیں آنے والی اولا دائل درجہ کی مُؤن بحدہ صحت میسم کی بالک اور اعلی افعان و محروار کی مالی بن سکتی صحت میسم کی بالک اور اعلی افعان و محروار کی مالی بن سکتی سے مار داسات میں دری کا افعان اور دساف سی میں تو اس سرم او اسام سے مار اسام کے ایک ان ایک کا وقوا عدمی سے ایم آئیکے سل منے بی کی بالک بن سکتی ہیں تو اس سرم او اسام سے مار داسان

ہے ، ایسے ان احکا اولا عدی سے ہم ایسے سلمتے ہیں دیں ؛

ہم جب دین کا لفظ بوسلتے ہیں تو اس سے مرا دا رائا

ہم جب دین کا لفظ بوسلتے ہیں تو اس سے مرا دا رائا

ہم جب دین کا لفظ بوسلتے ہیں تو اس سے مرا دا رائا

گری میں انتخاب کا معیار دین کو نبا ما جا ہیئے اس کے مطابق وصلی ہے۔ اس طرح شریعیت اسلامیہ کے بیان کردہ نظام کو مکل طریقے سے بیانا اور اس کے ان ابدی اصولوں اور نبیادی قوانین کی یا بندی ہومردرایام ادر رس کے اس ابدی اصولوں اور نبیادی قوانین کی یا بندی ہومردرایام ادر رس کے اس ابدی اصولوں اور نبیادی قوانین کی یا بندی ۔ جومردرایام ادر رسال

ومانه کی گردیش کے باوتودا بنی حالت پر برقرار ہیں۔

بنائید جب دولهایا فہن اس معیار و درج اور ان تمروط پر بوسے آری گے اور اپنی زندگی کواس کے مطابق نہائے ہوں گے توان کو دیندار اور بااضل ق کہا درست ہوگا ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس معیار پر نہ ہوا در اس کی زندگی شریعیت کے احکام کے خلاف ہو تو ظاہر بات ہے ایسے تخص کو کج روا فاسدا فلاق کا مالک اور اسلام ہے وگور ہی کہا جائے گا، چلہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کتنا ہی متنی اور نیک صالح نلا ہر کرے ، اور برعم خود پیمجھتا رہے کہ وہ سلمان اور آواب شریعیت کا پابند ہے ،

و المسلمة المسلم المسل

کیاتم اس شخص کوجائے ہو ؟

اك في جواب ديا: جي إل إ

آب نے بوجیا : کیاتم اس کے بڑوی ہوا دراس کی مروقت کی آمدورفت سے باخبر ہو؟

ال شخص في حواب ديا اجنهيس!

آب نے فرایا ؟ کیا تم نے اک شخص کے ساتھ کہی سفر کیا ہے میں سے اس سے ما دات وافول آ کا بت بید ؟

استنمص في كها: جي نهيس!

حضرت عمرضی الله عندنے بوجیا ؛ ممیا تمہارے اوراس کے درمیان تھی رقبیے پسید کا معاملہ ہواہے جس سے انسان کے تقوٰی ورع کاعلم ہو کا ہیے ؟ انسان کے تقوٰی ورع کاعلم ہو کا ہیے ؟

حضرت عمر ؓ وازبلندگویا ہوئے ، بھر تو ایسامعلوم ہوتا ہے کرتم نے اسے جدمیں نماز پڑھتے یا بیٹے دکھا ہوگا کہ کہی مراٹھا آ ہے کہ جمکا تا ہے ؟

توان صاحب نے فرایا جی بال میں بات ہے!

توحضرت نے ان سے فرایا ، کرمچر توتم چلے جاؤاں گئے کہم اس کومپیانے ہی نہیں ہو۔ اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرایا ، کا موتر تو تہیں ہو یا تا ہو ، مل حظ فرایئے کرمسٹرت عمر رضی اللہ عند اس کی ظاہری شکل وصورت اور باس دبوشاک سے قطعاً دھوکر نہیں کھایا ، ملکراس کی حقیقت تک اس لاستہ سے پہنچے جماس کی اس حالت کو ماہر کرنے والا اور اس سے دبن و اخلاق کو محصی طور سے ظاہر کرنے والا متحا ،

ا مام منم رحمته الله عليه نے حضریت ابو ہر رہے وضی اللہ عنه کے فرابعہ جوحدیث روایت کی ہے، اس سے بھی بیم معنی ثی پٹانچہ اس حدریث میں آتا ہے کہ :

سیادیم انترتعابی تمپاری شکل دصورت ادرحبسسم کونهیں دیکھتے چکرتمبارسے دلول ادر ایمال کومنتھتے ہیں۔

اد إن الله لايشتطر إلى صوم كسع وأجسادكم وإنما يُسْلر إلى قلوبكم وأعمالكم ».

اس نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے شادی سے نوا ہاں حضرات کی اس جانب رہنا اُن فرائی کہ وہ دیندار کا اُتخاب کری "اک عورت اپنے شوم راور بچول سے حق کو مکل طریقہ سے اُوا کرسکے ، اور اسلام کی تعلیمات اور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے ارشا وات سے مطابق گھر کا نظم نوش چلاسکے ۔

ا مام بخاری موسسلم و فیرو حضریت اُبوم پرره دفنی الله تعاسلے عنهٔ سے دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ م صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرایا :

عورت سے چار باتوں کی وجہ سے شادی کی باتی ہے یا تواس کے مال کی وجہ سے ایا حسب ونسب کی وجہ سے ا یاجال ونوبسورتی کی وجہ سے ایا دین کی بناد پر ، لپنواتم دیڈار کو ماصل کولو دایتی دین کوہی ایا سطے نفر بناؤ) تمہا سے اتحد فباراکود موں (الم فیار کی کورکسی چیز کہا ہمائے ادر بڑھمینے کوئے کیا ہم تا لہتہ ہے :۔ لا تستكم المسوأة لأربع : لسبالها ولحسيسها ولجسالسها ولدينها مشاطفسر بذات السندين تربت ميداك». ا مام طبرا فی معجم اوسط میں حضرت انس دنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کرنمی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا : بوشفع کی مورت سے اس کی وجابت کی وجہ سے شاری كريّا ہے تو الله تعالىٰ اسے اور ذريل كر ديتے ہيں. اور توبس ے مال ک فاطر شادی کریا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اور برم یا دیتے ہی ،اور حواس کے حب ونسب کی وجہ سے شادی کرما ہے تواللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ ذایل میرا کردیتے ہیں ، اور جوشف کی مورت سے اس لئے شاری کراہے تاكداني نكاه كوترام سے بجاملے اور فرح كى حفاظت كركے یا مدرتی کرسکے تواللہ تعالی اس کے لئے اس مورت میں . دکت دے دیتے ہیں اور عورت کے لئے مرد کو بارک

الرمس تسزوج امسأة لعسزه لم يزده الله إلا ذ لاً . ومن تزوّعها لمالهالم يرده الله إلا فقرا، ومن تنزوجهالحسبهالم يزددالله إلادناءة ، ومن تسزوج امسراً أ لعرسردبها إلاأن ينفر بهسره ويجعن فسيرجيه أو يم ل ١٦٠ ، بارك الله له فنسجها وبارك

و و سری جانب نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے عورت سے اولیار کی اس جانب رہنمائی فرمائی کہ وہ ایسے ارف کے کو تلانش كرب بو دنیدارا در بااخلاق مهو ماکه نماندان کی دیچه بهبال اور بیوی کے پتوق اور بچول کی تربیت کی ذمه دا ری کومکل طور سے اوا کرسکے ، اورا پنی عزت و نامول کی حفاظت اور تھرکے اخراجات وغیرہ کو عمد کی سے پوا کرسکے ۔ الم منرندي رحمه الله يهول اكرمسلي الشعليه وسلم سے رقبانيت فراتے ہيں كرات نے ارشا و فرما يا:

جس کوتم دیندار سمجھتے ہوا دراس کے اضلاق تمہسیں بند ہوں توتم اس کی شادی کردد ، اگر تم ایسا نے کرد گئے توروست زمين يرفتنداورنروست فاد بحيل جائے گار

الإذا جساءك مدن ترضون جب تمبارے بام ال شخص شادى كے كے آئے دينه وخلقه فزود الا تفعلوا تكور فتنسية ف الأرض وفس ادعريض ١١٠

آپ بتلایتے که دین اور تربیت اور اخلاق کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوسکتا ہے کہ ایک مؤمن لڑ کی بیب ایسے شوم کے جال میں کھینس جانے ہو اور نبال اور آزاد منش ہو، یا ایسامحد موجوز رسنتہ کی پروا و کرے نہ عهدویمیان کی ،اورس کے نزد کے غیرت ،عوت وآبرو اور شرافت کی کونی میشت نه ترو ؟

اورایک نیک وشرلنی عورت کے لئے اس سے برات کر کیافتنہ ہوگا کہ وہ ایک ایسے آوا رہ مغرب زوہ نفس کے نکاح میں ہمائے تجواس کو بے پردگی اور بے ممایا انتلاط اور شراب نوشی اور قص ومبرو زیرمجیوز کرہے ۔۔ اور اس کو اس بات پرزبردستی مجبور کرے کہ وہ دین ومذہب اور اخلاق و شرافت کا دائن جیبوٹر دے ؟

کتنی ہی ایسی شرلیف 'راویاں ہیں بن کا خاندان عفت و پاکبازی میں شرب المثل تھا، کیکن یہ ایک انسوسٹ ک

حقیقت ہے کہ جب وہ شادی کے بعد کی آزاد خیال گھرانے چی گئیں یا آزاد خیال شوہر کے بجاح میں آگیئی تو وہ اسی 
ہرکردار وب حیا آبرو باختہ عور میں بن گئیں جن کی نظر میں نہ شرافت و ناموس کی کوئی قیمت ہے اور زعفت و پاکامیٰ
کاکوئی مقام ہے !

اور یہ باسک لیقینی بات ہے کہ بجہ بیک ایسے آزاد نیمال ، گذرے اور ہے یا گھرانے میں نشود نما پائیں گئی۔
تو لاممالہ ان میں بھی وہی آزاد خیالی اور دین سے انحراف بیدا ہوگا اور یہ ہے جائی اور آزادی ان میں بھی مرابت کرجائے گئی۔
اس لیے دین اور اخلاق کو بنیا دینا نااور اس کی بنیا دیر رسٹند کا انتخاب کرنا ایک ایسی انہم جیزے ہے ہومُوئن خورت کے لئے سکون واطینان اور بچول کے لئے اسل می تربیت اور نفاندان کے لئے عورت و شرافت اور ابتا ہے کا ذراحیہ ہے کے سام میں میں اور ہونیا جا میں انتخاب میں اور ہونی ہے انتخاب اور انتخاب میری کے انتخاب کی بنیا دیر ہونیا جا ہے کے وقت بن قوامداد نور بیا

کوساسے رکھنا چاہیے اسلام نے انہیں معین کیا ہے ، اوران میں سے ریک یہ بی ہے کہ ترکیب حیات کا انتخاب ایے خاندان سے ہونا چاہیے ہونا چاہیے اوران میں سے ریک میں معروف ہوا ورزماندانی لحاظ ہے مہترین ہو ، خاندان سے ہونا چاہیے جواچھے حسب نسب والا اورانحل و تقوی وتعول کی وتعلام اور ہوران کی ورزالت سے امتبار سے بہت فرق ہوتا ہے۔ اس لئے کہ لوگوں میں شرافت اور اچھے اور برے ہونے بنی کریم سلی التّہ علیہ و کم نے اس بات کو کھول کر بیان فرایا ہے کہ شرافت وغیر شرافت اور اچھے اور برے ہونے کے اعتبار سے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جنانچہ حضرت ابر ہر سرے نبی الله عند کو ایک روایت ہے جے ابودا ذوطیامی اور ابن منبع اور سکری روایت کرتے ہیں جس میں آسے ملی الله علیہ دسلم سے مروی ہے :

شر شر شر چید چید دو زیان ان میں سے توزر نیابیت میں بہتر تھے دو زیان کا وج اسلام میں بہتر میں بہتر میں بشریک دو دین کی مجمو بیدا کریں.

فى الإسلام إذا فقيهوا».

اسی و سے نبی کریم میں اللہ ملیہ وسلم نے ہر شادی کرنے والے کواس برا بھا اسبے کرانتھاب کی بنیا دخاندا فی شرافت ، تقوٰی وطہارت بر مبود ، چنا بحد بے شمار احادیث مبارکہ کے ذخیرہ میں سے ایک گارستہ آپ کی حدمت میں بیش ہے :

محدث دارقطنی ،عسکری اور ابن مدی حضرت ابوسعید فدری رمنی الله عنه سے رقوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ آ کندگی کے سبزہ سے بچو، (معابر فنی الندھنم نے) رسول اللہ ملی اللہ علیہ و سے کیا مراد ملی اللہ علیہ و سے کیا مراد سے ؟ تو آپ نے فرایا کہ وجسین دیمیل عورت جو گندے اور رؤیل خاندان میں بیدا ہوئی ہو۔

((إياك، ويعفراء الدمن ، فسالوا: ومسا عفضسرام السندمن سيا مرسسول الله ؛ فسال: المسرأة الحسناء في ألمنبت السوم».

محدث ابن ماجه، دارقطنی اور حاکم حضرت عائشه صِدَلِیة رضی الله تعالی عنباسی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا:

« تخير والنطف كم وأسكوا الأكفاء».

ا پسٹے نعلفہ ؛ ورا ولا وسکے سلتے ابھی خورست کا اُنتخاب کرو ا درکفو (ہم پارٹوگوں) پس شادی کردد ۔

محدث ابن ما جر اور دہلی رسول الٹرصلی الٹرملیر و نم سے روابیت کرسٹے ہیں کہ آپ نے فرایا : (د تخسس پر چا لنبطہ عنہ کسید عنسب است اپنی اولادکے بنے اچے خاندان وال دوک کا انتخاب

العرق وساس )). مرد اس لن كرفاندان كااثرمرايت كرمانية و

ا پنِ عدى ا پنى مخاسب "كائل" پى رسول اگرەشىلى التەعلىر وسلم سىے روايىت كرستے يى كە : در تىزۇجبوا فى المحىجسو العسائع ضان ، چەنى ندان پى شادى كردېس سىنے كە خاندان العرق دىسياس». ، درساس».

جموعی طورپرراه وسین مبارکہ شا دی کے نواہشمندوں کی اس جانب رہنائی کرتی ہیں کہ وہ ایسی ہیوایوں کا انتخاب کرسی جونیک وصالح ما حول میں بڑھی ہی ہوں ، جنہوں نے ایسے گھر میں برورش بائی ہوج بشرافت و باکدامنی کا گہوار، ہون اور آباء وا جدا دیسے کما طریق کی محترم ہوں اور اسے محرم ومحترم ہوں اور اس میں رازیہ ہے کرانسان شا دی کرسے تو اس کی اولا وابی ہوج بی گھٹی میں عزت و شرافت بڑی ہوئی ہوا ورجو اس میں رازیہ ہے کرانسان شا دی کرسے تو اس کی اولا وابی ہوج بی گھٹی میں عزت و شرافت بڑی ہوئی ہوا ورجو طبعاً عمدہ تصلیوں سے مالک اور اسیندیدہ اسلامی اضلاق کے حال ہوں ، جنہوں نے اضلاق مالیہ اورفشل و کال فطری طور پر مانس کیا ہوا ورجنہ ہیں میکام افراق اور مجھی تھا ہوں ہوں ہیں ہوں ،

اسی اصول کوسا منے رکھتے ہوئے حضرت عثمان بن ابی العاص تفنی رضی الله دئنے اپنی اولاد کوشادی سے سلسلہ میں شریف داویوں اور حسب کی مالک الوکیوں سے انتخاب سے سلسلہ میں وسیّت کی تاکہ گندی اور برے ضائدان کی لؤکیوں سنے چیس ، لیمنے انتکی وسیّت سے الفاظ الماضافر باسئے ؛

اسے میرسے بیٹو! نکاح کرنے والے کی مثال ابی ہے جیسے بیج بُوٹے والا، اس لئے انسان کو وکھنا چا ہیے کہ وہ کہاں بیج ڈال رہاہے، بری ذات ونل کی عورت مہست کم تنریف ونہیب بچتر جنتی ہے، اس لئے تمریف انسل لرد کی ب

انتخاب كرويات إلى ميل كمه وقت كيول مذكك.

اسی انتخاب اور اعلیٰ افعل ق کی مال بیری کے اختیار کرنے کوٹابت کرنے کے لئے حضرت عمر فینی اللہ عند نے ایک بیٹے کے اس سوال کے جواب کر بیٹے کا باپ پر کیا تی ہے ؟ بیٹواب دیا : کہ اس کی مال کے انتخاب میں سوج سے ایک کے اور اس کا نام اچھا ولیندیدہ رکھے اور اس کوقر آن تیلیات کھائے۔

ا درید انتخار بسب کی جانب رسول اگرم می الشه علیه و کم نے امرت مسلمہ کی رہائی فرمائی ہے یہ مو تودہ دور میں ایک نظیم کن اللہ علی حقیقت اور تربیت کے سلسلہ میں ایک ہم نظریہ کا درجہ رکھتا ہے ، چنانچہ موروئی الرات کے علم نے یہ بات ثابت کرد کھائی ہے کہ پہلے نے مال باپ کے اصلا تی ہمائی اور عقی صفات کا بدید کئی طور پر حالی ہوتا ہے ، لہذا اگر لڑکے یالوکی کا آئی مفاندا فی مثر افت اور لیصے اوصا و نسی کی مالک ہوگا اور خوارت کی بنیا دیر ہر کا تو مجھ برلاشہ اولا دھی پاکد امنی شرافت اور لیصے اوصا و نسی کی مالک ہوگا اور سے بچے میں پیدائش طور سے اچھے اوصا و نسی واٹرات موجود ہول کے اور اس کو پیچے تربیت مل جائے گی توظا ہر ہے کہ وہ وینی واضلاتی محالے اور مکارم اضلاقی میں ضرب ایک ہوگا ورتقوای وفضل و کال من معاملہ اور مرکزم افتاق میں ضرب ایک ہوگا ورتقوای وفضل و کال من معاملہ اور مرکزم اونوں تو میں مورب جانی پرط مال سے شادی کے دیئے یہ صروری ہوئے ہو گا کی مدنظر رکھیں اور رفیق حیات سے انتخاب میں خوب جانی پرط مال سے کام میں .

شادی کیلئے دوسر سے فاندان کی عور توں کا انتخاب کی ملیانہ میں اسلام انتخاب کے سلسلہ میں اسلام انتخاب کے سلسلہ میں ایک اسلام

، برا بیت به کر انچهے نسب دحسب کی مانک غیررشته دارعورت کو اپنی رشته دارا در قریبی عورتول برفوقیت دو تاکه نجیب وشریف اولاد پیدا همو، اورمتعدی امرامن اورخاندانی بیمار پول سے محفوظ اورصحست منحیم کی مالک ہوا اور ساتھ ہی تعلقات وخاندان کا دائر ، وسیع ہموا درمعاشرتی روابط مضبوط ہول ۔

غیرخاندان کی عورتوں سے شادی کرنے سے اولا دا ورخود اپنی صحبت درست ہوگی اور جہانی مضبوطی ادرخگی پیلا ہوگی اور حلقۂ تعادت میں ومعت ہوگی، اس لئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے اپنے خاندان کی اور شتہ دار حورتوں سے شادی سے رد کا ہے تو اس میں ذرا مجی تعرب نہیں ہوتا، حب س کی وجہ صاف خاہر سہے اور دہ یہ کہ اولاد محمز در اور ان بیماریوں میں مبتل نہ ہو جو اس کے آباد واجداد میں موجود تھیں ۔

نى كريم صلى الله عليه وسلم في اسسلسله مين جوممانعت فراني بها ان مين مساب كا درج ذيل فران مبارك مي بها:

اپینے خاندان ورسشتہ دا رول پس شادی دیمرو اس

لن كداك مورت بن بحقيف مكردرا درنا كه مهدا موكا.

« لا تنسك واالقراب فإن الولد

يخلق ضاوييًا». رواه ابيبقى كما فى معدن الحقائق ترجم كتوز الحقائق وص - ٤٠٠٨ »-

نیزارُنا و به: «اغتربوا ولاتضووا».

سفر کرو اور فیرخاندان میں شادی کرد اور کمزور و

تعينسا نربنوه

علم موروننیت دمور وقی وخاندانی صفات کے علم بنے اس بات کو ثابت کر دیکیایا ہے کہ اپنے نما ندان کی عور تو سے شادی کر نے سے اولادی گذرے انداقی اوساف شادی کرنے سے اولادی گذرے انداقی اوساف اور خراف سے سے کا معاشر تی خصلتیں وعاوات بیدا ہوتی ہیں۔

تحضرت عائث مبدلیقد رضی الله تعالی عنه بانے رسول اکرم تعلی الله علیه وظم کے سامنے الل مع فی اور باریکیوں کو مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا جب انہوں نے ، جیساکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، رسول الله تعلی الله علیہ وسلم سے پونیپا: اے اللہ کے رسول ذرا بتلاہیے کہ اگر آپ کسی ایس مجھ فی میں بڑا نو ڈالیس حب میں ایسا درخت

اله یه صریف مجھ فزیروا مادیت یں زیل کی -اس لئے گذارش میت کواگر کی صاحب کوال کا حوالیہ اوم ہو، تو مجھ مطلح فراگرٹ کریے کا موقع منایت فرایش.

بھی ہوجسس کوجانوروں نے چرلیا ہو ا ورایسابھی ہوچس کوکسی نے منہ ندلگایا ہو تو تبلاسیتے آپ اسپنے ا وزش کوکس ورخت سے جرائیں گے ؟

رسول التُدعلي التُدعليدوللم في حواب ديا: ال ورخت مسيح ب كوكس في منه ما دا مرو ال يرحضرت عائشه رضى الله عنه في طوايا: كهي من وه ورخت ،ول ؟

ان کامقصد یہ تھاگہ اللہ تعالیٰ نے ان کویہ معا دست خبتی ہے کہ دمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی ا ورغیر شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور یران کے نضل ومنقبت کے لئے بہت کافی ہے۔ غیر شادی شده عورتول سے شادی کرنے کی تعین حکمتوں کی جانب رسول اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے خود رینهائی خرائی ہے جنانچداین ماجرا وربیعقی رحمها الله روایت کرستے ہیں:

(( علیسک مبالاً بکار فیانسهن اُعدْب تم نیرشادی شده عورتوں سے شادی کرو اس سے کرد، دسين والى اورتفورس يرقنا مت كرف والى وني ين.

أفواها وأنتسق أرحاصاً وأقتل شيري دين ادر إكمات يم دال ادركم وموكد ويب نحىأوأرضى بالسير»-

اس طرح رسول التُدمسلي التُدعييه سِلم نف حضرت جا بر رضي التُدعنه كے سامنے يه واضح فروايا كه غيرشادي ٠٠٠٠ شده لاکی ہے شادی مرنامجست پیدا کرتا ہے، اورعفست ویاکدامنی کے پہلوکومضبوط وقوی کرتا ہے، چنا کیم امام بخاری وسلم رحمها النّدروايت كريت بي كر؛ رسول النّدصلي النّدعليه وللم نے غزوۃ ذات الرّفاع سے واليس پر ، حضرت جابرسے پوجھا!

اے جابر سماتم نے شادی کرلی ہے ؟

«يا جابرهل تزوجت بعد؟»-

انہوں نے عرصٰ کیا: جی ہاں اسے اللہ کے رسول !

آت نے بوجیا: «اُ ثیباً أم بكراً ؟ » میا شادی شده عورت سے شادی کی ہے یا غیرشادی شدہ ہے ؟ میں نے عرض کیا کہ شادی شکرہ عورت ہے۔

آب نے فرایا: ((أفلاجاریة تلاعبها وتلاعبك ؟) تمنے رغیرتباری شده الرک سے كيول زشادى كوده تم سے دل لگی کرتی اور تم اسے ؟

يى نے عرض كيا: اسے اللہ كے رسول جنگ احد كے موقعد برميرے والد شہيد ہو كئے اور انہول نے بس ماندگان میں سابت لطیحیال حیوری ہیں ، تومیں نے ایسی شادی شدہ غورت سے شادی کرنا مناسب مجھاکہ جوان کو اکٹھا رکھ سکے ال کی دیکھ بھال کرسکے ۔

توآب في ارشاد فرايا: أصبت إن شاء الله » فلان جا باتم في اجبا بي كياه.

حضرت بها برین الندعنه کی اس مدیث سے معلوم ہو ماہے کہ بعض نعاص مالات میں غیر شادی شدہ کی بنسبت شادی شدہ میں نادی شدہ کی بنسبت شادی شدہ عورت سے شادی شدہ کی بنسبت ہو مارے مالات تھے ماکہ وہ بجر بکارشا دی سند، عورت بچوں کی دیجے معال اور سیح بروش کر سکے ،اوراللہ تعالی کے اس فران مبارک کے مطابق علی کرے :

در وتعاو نواعلی البت والشقیلی)، اوراللہ تعالی کے اس فران مبارک کے مدرکرونی اور تقوی ر.

ا سے عورت کا انتخاب کرنا ہو تُحوب بی<u>ے جَننے</u> والی ہو مورت کے انتخاب کے دقت اللہ مورت کے انتخاب کے دقت

میں سے پیمبی ہے کہ ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو ٹوُب بیجے جیننے والی ہو،اور اسس کامیح اندازہ دوبال<sup>ل</sup> سے ہوسکتا ہے :

1. عورت کا ایسے امراض سے مفوظ ہونا ہو استقرار علی کے منافی ہیں اور اس کے معلوم کرنے کے لئے حضوں مدنین وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے .

۲ - عورت كى مان اورشادى شده بېنول كے حالات معلوم كرنا اس لئے كراگرده بجون واليان بيس تويى بي ايي بى زوگ. اس لئے كرعام طورسے ايسابى بوتا بيد.

طبی لحافظ سے یمعلوم ہواہیے کہ اگرعورت بجہ جننے والیوں میں سے ہے توالیبی عورتمیں عام طورسے صحت مند اور تندرست و توانا جسم کی مالک ہموتی ہیں ، اورجس عورت میں یر چیز ما ئی جائے تو دہ گھر کے ذمہ دارلوں اور ترمیت کے فریضے اور شو ہرکے حقوق کو صحیح اور مکمل طور پرادا کرسکے گی ۔

اس جانب اشارہ کرنامجی نہایت ضروری ہے کہ بخشخص نوب بیے جننے والی عورت سے شادی کرنا چاہا اسے اور اولاد کی کشرت اور سے اضافہ کا نواہش مندہ اسے چاہیئے کہ بچوں اور بیوی کے ان مقوق کوجی اوا کرے جو اس کے فرمہ ہیں نواہ وہ ذمہ واری نان نفقہ کے قبیل سے ہویا تربیت و تہذیب اضلاق اور تعلیم کے سلسلا سے ، ورنداگر اس بی کوتا ہی کہ تواس کوتا ہی اور تفصیر برخوا کے یہاں جواب وہ ہونا برطے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائکل ورست و بجا ارشاد فرایا ہے :

الله تعالی بر شخص سے اس کے آنحوں اور زیر کھائت افراد کے بارسے میں سوال کرسے گاکہ ان کے تقوق کوادا کیا یا ضائع کردیا ، حتی کر انسان سے اس کے گھروالوں اوم اہل و میال کے بارسے میں جی سوال ہوگا۔

(أ إن الله سائل كل مراع عسا استمعاء حسف الم منسع ، حتى يسأل الويل عوب أحسل بسيته»-

و این حبان

'بتیجہ یہ بملا محہ دوشخص میں مجھنا مہوکہ میں بچول سے حقوق ا دا کرسکول گا ا درانسلام سے مطابق ان کی تربی<u>ہ ۔</u>

کرسکول گاتوال کو چاہیے کہ شادی کے لئے ایسی عورت نتخب کرے جونوب پہتے جننے والی ہو تاکہ اتمت محمدیہ جس کواللہ تعالیٰ نے بہترین امست قرار دیا اس کے افراد کی تعداد کو برط صاسکے، یربھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ دئم کے بیروی ہیں واللہ بوٹ کہ اے کے حکم کی بیروی ہیں واللہ بھتے کہ ایک مرتب ایک صاحب آپ کی فدمت میں عاضر ہوئے اور گویا ہوئے کہ اے اللہ کے رکسول مجھے ایک جسب ونسب ،عزت و مرتب اور مالدارعورت سے مجست ہے لیکن اس عورت میں ایک اللہ کے رکسول مجھے ایک جسب ونسب ،عزت و مرتب اور مالدارعورت سے مجست ہے لیکن اس عورت میں ایک و و بارہ تا تھا میں مرتب اس سے شادی کرلول ؟ توآپ نسی اللہ علیہ و کم نے انہیں منع فرما دیا ہے و و بارہ تا ہے انہیں منع فرما دیا ہو حسا حسب بھرتم ہیں مرتب آئے تو و و بارہ تا ہے انہیں مرتب آئے تو و بارہ تا ہے انہیں مرتب آئے تو و بارہ تا ہے ان سے ارشا و فرما یا ؛

تر ہوگ ایسی مورت سے شادی کر وج بہت بینے بینے والی اور بہت مجت کرنے والی ہو ، اس سے کریس تمہاری کشرت کی وج سے اور امتول پر نخر کردں گا.

« تووجوا الولو دالودود فسبا فحشست مكانش ككسوالاً مم».

دوا ه ابوداؤد والنسائى والحاكم

ثنا دی کے سلسلہ میں یہ بنیادی واہم باتیں ہیں جن کا تربیت کے مراکسہ نہایت گہراتعلق ہے، اس اسلام سے اسلام اس کی ابتدار شادی سے اسلام سے اور کی تربیت کے سلسلہ میں نواندان کی بہلی کڑی سے دکھ بجال کی ہے ، اسلام اس کی ابتدار شادی سے کرنا ہے اس سے کرنا ہے اسلام اس کی ابتدار شادی سے کرنا ہے اس سے کرنا ہے اور اس سے معاشرہ موذی متعدی قسم کے امران سے معمل کر اولا دکی نسب کا تعلق والدین سے بونا ہے ، اور شادی کے ذریع میاں بیوی باہمی تعاون سے اولاد کی تربیت اور اضلاقی ہے واور میں ماں باپ جونے کا شور وجذر میان بیوی باہمی تعاون سے اولاد کی تربیت کرتے ہیں ، اور میاں بیوی کے ولوں میں ماں باپ جونے کا شور وجذر میان ارتبار ہے۔

ا قراس کے بھی کونٹر کیے جیات سے انتخاب سے سلسلہ میں شادی کی بنیا و نہایت مضبوط ستونول اور مُھوس بنیا دوں پر ہوتی ہے بس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اختیار وانتخاب کا دارومدار دین ، نمازانی شرافت و حسب ونسب ا ورغیر شادی شدہ کے انتخاب برہر .

اور جب مسلمان اس بات کو جان بیتا ہے کرمسلمان خاندان اور نیک اولا دا در مؤمن معاشر وکے وجود میں لانے کے لئے ابتدارکہاں سے کرنا چاہئے توجیزہ وہ تمام ذمر داریاں جو اس مسلم میں اس برآتی ہیں اور جن کا وہ مکلف ہے وہ سب اس کی نظرین آسان اور معمولی معلوم ہوتی ہیں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے ؟ وہ اس لئے کہ اس نے اپنے گھریں اس ممارت کا منگ آؤلین و کھدیا ہوتا ہے جس پر تربیت کی مضبوط عمارت تعمیر کرنا اور اجماعی اصلاح کے مضبوط ستون قائم کرنا اور با کال معاشرہ کے جبندے گاڑنا ہیں اور وہ اساس نیک وصالح عور کا وجود ہے۔

اسس سلے بچوں کی اسلامی تربیت کی ابتداء ایک آیی مثانی شادی سے ہونا چاہیئے میں کا مداراتی بنیا دی اہم باتوں پر بچر جربیت پر اثرانداز جوں اور معاشروکی تیاری اور اصلاح میں نمایاں کا رنامہ انجام و سے سکیں ، عقلمندوں کو اس سے مبت حاصل کرلینا چاہیئے .



# ووسرى قصل

### بجوّل سے سلسلہ میں نفسیا تی شعور فراحساسات

نفسیاتی شخورسے مراد وہ مجبت وشفقت اور رحمت وعاطفت ہے جواللہ تعالیٰ نے والدین کے دلول میں اولا دا ور ابنے بچوں ادر لوکیوں کے میں اولا دا ور ابنے بچوں ادر لوکیوں کے میں اولا دا ور ابنے بچوں ادر لوکیوں کے سلسلہ میں بعوبر اننے رسم ورواج اور طور طریقے شخصان کی قباصت ذہن شین کرادی جائے ، سلسلہ میں بعوبر اجرو تواب ملا ب اس کے درجہ ومقام کو داخیح کردیا جائے ، نیزیم بھلا دیا جائے کہ اگر بچے اور اسلام کی مسلوت میں بحراؤ ہو جائے تو ایسے موقعہ بروالدین کوکیا کرنا چاہئے ؟ کواگر نواب کرا ہوا ہے کہ اگر بچے اور اسلام کی مسلوت میں بحرارات تو ایسے موقعہ بروالدین کوکیا کرنا چاہئے ؟ برا دران کرا مراب نا مراب کی دات سے برا دران کرا مراب کی دات سے برا دران کرا مراب کی دات سے کوائی فصل میں مفصل وواضح طور پر مل جائے گا ، اللہ بی سیدھا داستہ دکھانے والے ہیں اور اس کی ذات سے بہم مدو توفیق مانے ہیں ۔

### الف - مال باب بن يول كى مبت فطرى طور يرد دلعيت ركه ديكي ك

یہ نہایت واضح اور برمہی ومٹنا پرچیز سے کہ والدین کے دل میں بچوں کی مجست فطری طورسے ہوتی ہے اور بچوں کی دیکھ مجھال ،حفاظت ،ان پر رحمت و شفقت ان کے معاملات وضوریات کا ، ہتمام کرنا یہ سہری یں نفسیاتی طور سے والدین میں موجود اور ایکے دِلول میں دائنے اور نفسیات وشعور میں دامل ہوتی ہیں ۔

اگر بالفرض یطبی واعید نام و آتور نے زمین سے انسان کا وجوذ قتم ہوجاتا ، اور نا والدین بحق کی دکھ مجال کی زمین سے انسان کا وجوذ قتم ہوجاتا ، اور نا والدین بحق کی دکھ مجال کی زمیت برداشت کرتے اور ناان کی کھالت و مربر سی کرتے ، نا ان کے کام کاج وضوریا ت کے لئے دوارد صوب اور مختت ومشقت کرتے ، قرآن کریم نے والدین کے ان فطری اصاحات وجذبات کی بوتسورکٹی کی ہے ہم جب اسے و کھھتے ہیں تو ذرہ بھی تعجب نہیں ہوتا ، چنانچ کہیں تو قرآن مجید بچول کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے ، والدین کے اس اور بیٹے دنیا کی زرگ میں رون ہیں .

ا ورسی جگه ان کو الله عبّل شانه کی ایسی برمی نعمت قرار دیتا ہے جس پر اس کا شکر کرنا واجب ہے ارشا دِ رَبَا تی ہے :

> ((وَأَمُدَدُ نَاكُمُ بِأَمُوالِ وَّبَنِينَ وَجَعَلُنَا كُمْ ٱكُتُّرَ نَفِيُراً ». نالسراء-١

ا درتم کو قوت دی مال اور پیٹول سے اور اس سے تمہارالشکر زیادہ کردہا.

اور مہی اول واگر نیکو کارومتفیول کے راستہ پر جلنے والی ہوتوان کو انتھوں کی طفیدک بہلیا ہے:

((وَالْكُويْنَ كِيْقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَامِنَ أَذُواجِنَا ادرده لوگ جركة بم اس رب بم كوبارى فرزان

وَدُرِيْتِنَا قُرَةً أَعْبُنِ قُ اجْعُلْنَا ادرادلادى فرف سے آنے كائمندك دے ادرم ك

رللْتُتَفِيْنِ إِمَامًا ﴾ . الفرقان يهى بربز كا دول كا بيتا با دے ـ

اس سے علا دہ قرآن کریم کی اور مجی بہرست سی آیات ہی جنب پول سے سلسلہ میں والدین سے جذبات واحساسات کی تصویر شش کرتی ہیں اور اپنے حجر شخوشوں اور دل سے محرووں کے سلسلہ میں ان کے جذبات کی صداقت اورال کی مجتب سے بردہ اٹھاتی ہیں ۔

ممترم تاریئن کرام! مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پخول کی مجتت کے سلسلہ میں شعرائے اشعار کا ایک بلدستہ ایک فدمت میں بیش کردیا جائے ، یراشعار رقت و مجبت سے بھر بورا درا حساسات وجذبات سے بسریز بین والدین کی وہ فطری مجتت و شفقت جوالتہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس لئے ودلیت رکھی ہے کہ وہ بجول کی تربیت کے سلسلہ میں اپنی پوری قوت و طافت ضرف کردیں تاکہ وہ دنیا میں نیک صالح انسان بن جا اس کو مجموعی طور سے یہ اشعار تابت کرتے ہیں .

سب سے پیلے ہم اُمیۃ بن ابی العلت کے ان اشعار کو پیش کرتے ہیں ہوانہوں نے اپنے نا فران بیٹے کے بارے میں کہے ہیں یہ اشعار جوان منتخب قصائد میں سے ہیں ہورقت وخان سے لبر میز اور بحق والدین کے دلی بذابت کی میچے مکاسی کرنے والے ہیں .

غن و تك صولودًا وعلتك سا فعن مرتم ين و تك صولودًا وعلتك سا فعن مرتم يح تقويم في من الله المرجران بوت ترديج بعال الله المرتم من المبت المرتم محى شب بيار بوكة تويس نة تهارى يارى دبر كأنى أمنا المطروق دونك سالذى المامع مرتا متاكد كويا تهارے بحانة من بحال بالذى

تعل بما أجنى عليث وشهل مم اكب بم اكب بي عليث وشهل مم اس سے فائدا مل تے ہوم تہارے سے ہو گڑا تھا ادر آن کر بی الاسا ہ ل اُ تمل سب سے بینی اور جا گئے ہوئے دائے گزار دی طرفت به دونی فعینی تھ سل محرفت به دونی فعینی تھ سل جوم کولائی ہے اوراس سب سے کا آکھ ل سے آنوہای : ڈبے تھے

تخاف الردى نفسى عليك وإنها مرادل تمبارى الردى نفسى عليك وإنها مرادل تمبارى الكت سنخونده دبتا تقاما لا كداست فلسا بلغت السسن والغاية التى جب تم اس عرادر زاء كوپرسنج گئے جو جعلت جوائى غلظة وفظائلة وفظائلة فرم نه مجھ اس كايفل دياكسن وترش دول ترفون كرائية كات البوال فلسف تكن كرائية كات البوال فلسف تكن فأوليتن حق البوال فلسف تكن فأوليتن حق البوال فلسف تكن تم مجھ ده مى دسے دينے جو پردى كا برنا جادته كم يكور من دسے دينے جو پردى كا برنا جادته كم يكور من دسے دينے جو پردى كا برنا جادته كم يكور من دسے دينے جو پردى كا برنا جادته كم يكور من دسے دينے جو پردى كا برنا جادته كم يكور

لتعلم أن الموت وقت صوّجه لل معوم مه كرم و وقت معرد و بري آئ كا إليها مدى ماكنت فيك أوصل ميرى ايعدن ادر آرنهذ به منها مقل ماكنت فيك أوصل ماكنك أنت المنعم المتفضل ابنا معلوم بهما مه كرم مرسوم و واله بروي من وكرم فرابو فعلت كما الجار المجاوم ينعسل انا كاكمية متنا اكم برابيس مه واله بروي كرا مها لدين مالك تبغل علم علم مالك تبغل المين مالك تبغل المين المركم من المركم من المركم المين وكرم فرابو علم المين 
لیمنے ابدیجر طرسوسی کے یہ اشعار سم کی سسن لیجئے عوانہول نے ان کرٹروے گھونٹول کے ہا دسے میں کہے ہی دلا دکے فراق میں والدین پیٹیے ہیں:

لوكان يدى الابن أب غصبة الربية عمد الربية كوي معم بوبا كوكون سا كمون في الربية كوي معم بوبا كوكون سا كمون في الم تقليج بوجد لا حير إن الم تقليج بوجد لا حير إن الم تتبيع عان لبينه عصص الردى يتبيع عان لبينه عصص الردى ليتبيع عان لبينه عصص الردى لوفى لأم سال مس أحشائها لوفى لأم سال مس أحشائها ولبدل الخلق الأبح بيث بي وبيابراً ولبدل الخلق الأبح بيث بعطف وديدابراً ودالين كما تماني من من المعطف الدولان كما تماني من الربيا الخلق الأبح بيث بعطف الدولان كما تماني من الربيا المنافي الأبح بيث بعطف الدولان كما تماني من الربيا المنافي الأبح بيث بيراكويا

یتجیّع الا بوان عند فرافته والدین اس که فراق می مان المساقی و الد مع من المساقی و ایب یست الد مع من المساقی و ایب یست الد مع من المساقی و ادر بایب که ایمون سے آن و باری سے یی و یسبوح مساکتما و من اشوات و سیبوح مساکتما و من اشوات و میک لشیخ هسا اف آفاف و میک لشیخ هسا اف آفاف و دروه آن بورد ایم بالعطف من اند لاقه و حجزا هما بالعطف من اند لاقه ادر ان کون سوک کو بدا بخرسن انون کا دران کون سوک کو بدا بخرسن انون کا دیا

لیجئے چنداشعار اور معی ملاحظ رفرائے ہوشاعر نے دالدین کے دل میں موجزن اس مجتب وشفقت کے

بارے میں کچہ بیاں حس نے باپ کوما شہاد لوش کرنے سے روک دیا جس کے وہ در ہے تی ہ

بناتی إنهن من الضعاف مری بنیوں نے ہو ایک کرور منوق ہیں وائن یعشر بن رفقاً بعد صاف اور صاف سخوا پان پنے کے بدور میالاوگدلاپان بیش فتنبوالعین عن کسم عجاف ادر آلیے ای کریشن کو دیکھنے سے اکار کرتی ہے وفی الرحمن للضعف عمام کاف اور کروروں کی مورکرنے کیلئے اللہ میالا ہی کاف و صدارالناس بعد ک فی اختلاف و صدارالناس بعد ک فی اختلاف اور آبل بایش کے اور برل بایش کے

حططن من بعض إلى بعض المي بعض المي بعض المي بوريك دومري مي المحلف في الأرض ذات الطول والعرض اسس مويل و كويش مرزين بين الكرض الكياد ما تمشى على الأرض الكياد عن المحلف المرابع في الأرض على الأرض المحلف على الأرض على الأرض المحلف المرابع المين المحلف المرابع المرابع المحلف المرابع 
اسی طرح کے پنداشار یہیں ہے

ولو لا بنیات کرغب القطا

اگر تظا پر ندوں کے پوزوں کا طب عمری بجیان بڑی

تر میرے لئے ایک وسیع میران بوا

وإنسا أولا دنا بیننسا

در حتیتت ہاری ادلاد ہمارے دریان

لوهبت الریح علی بعضہ

اگر ان یں ہے کی کے خلاف ہوا چلے گے

آئیے انبر میں ان اشعار کو شنیں جوعظیم شاعرات اوعربہار امیری نے سپی مجت اور تردب میں س وقت کے میں جب ان کے آئی بیجے "مفییب سے" حالب" سفر کر گئے اور وہ شعرو شاعری کے بیع والدین کی بیجوں سے مجتت کے سالم میں بیارہ گئے آگئے گئے اور کی فدر دانوں کے لیے والدین کی بیجوں سے مجتت کے سالم میں

#### بهترين اشعار كاتحفه پليش كري سه

أين الضجيج العذب والثغب کہاں سے وہ پرکیفی شور وشنی اين الطفولة في توقدها ربال سبے شوخ وچنی ل بچسپان! أين الشاكس دونماغرض مهال سي بلافزورت ايك ودمر كالخالفة أين التساكي والتضاحك في کہاں ہے بیک وقت زمروستی کا بنسا اورردا أين التسالت في محساورتي كبال بيده ميريد ساتم بيغن كيليم يك ومريد يرسقت ليجانا ستزاحمون على بجي السق وه دیم بیس مرت یس میرے ساتھ بنیخ کیلا يتسوجهون بسوق فطوته دہ فطری داعیہ ک وج سے میری طرت فنشيد هم بابا إذا فريوا توش ہوں ترمی بابا مخلک تے ہیں وهشافهم باباإذا ابتعدوا لاد ہوں تو بھی اِیا مجہ کر یکارتے ہیں بالأمس كانوا مل منزلينا ک قران سے گھر مجسد ہوا تھا وكأنساالصمت الذم صبطت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاموشی جس نے ایکے إغفاءة المحموم هدأتها کارکے مریش کی نے ہوشی ہے کہ اس کے افاتین

أين التدارس شاسه اللعب کہاں سبے وہ پڑھناحبس میں کھیل مودشال بتنا أين الدمى فى الارمض والكتب کهاں میں زمین پرگری ہوئی گڑ یاں اور کتابیں أين الشاكي ساله سبب كيال سبص بلامب ايك وورس كى شكايت وفت معاً والحيزن والطرب اور بنک وقت غلین زوا ، ور نوش مرا شغفًا إذا أكلوا وإن شربوا بمديدين باركوبس يله كاسف كادستوان بواليف كيف والقريب متى حيثما القلبوا ادرمیرے قرب کے لیے جہاں مجی وہ پہلے جامیں نعوى إذا رهبوا وإن رغبوا رخ کرتے ہیں چاہیے توف کی مالت ہو یا ٹوش ک ووعيدهم باباإذاغضبوا ا در بغید میں تول تب یمی ان سے منہ سعد بابا کا آب ونجيتهم باباإذا اقتربوا ا ور قریب ہوں تومیں یا پاکسپیکر میرگوشی کرتے ہی واليوم ويج اليوم قدذهبوا ادر آج - بلاكت بوآج كے دن كے ليے - ووسب يطح أثقاله فى الىار إذ غربوا مانے کے بعد گھریر ڈیرہ ڈال دیا سے فيها يشبع البهق والتعب کان وحم اورب چین کا دور دورہ بوا ہے

فى القلب ما شطوا وما قربوا دل میں سبے نہ وہ دور موسف اور مذقربیب ہوئے نفسى وقد سكنوا وقدوثوا چاہیے وہ پرسکون ہوں یا ایجیل کو درسہے ہوں فى الدار ليس ينالهم نصب وه محصيال رب إي اور تمكيّ نهين ودموع حرقتهم إذاغلبوا اورمغلوب ہونے کی صورت میں آبکے کلیف کے انسوسی و بكل ناوية ليم صغب ادر برحانب ان کے شوروشغیب ک آ دارے فى الحيائط المدهون قدثقبوا اتل چنٹ کی ہوتی واداریں انہوں نے سوراخ کیٹلے وعليه قدرسسوا وقدكتبوا اور اس پرنشانات بنا وسے اور کسم ویا في علية الحلوى التي نهبوا جرم شائی کے ڈیے ہے انہوں نے میں جسٹ رکھا فى فضلة الماء التي سكبوا اس یانی میں جو انہوں سنے بیا دیا شما عيني كأسراب القطي سرلوا تعاکے ان بیتوں کی طرح دیکھیا ہوں جوڑھٹ ملکے واليوم قد ضمتهم "حلب" اور کے حلیہ یس یا تھرے

ذهبوا أجل ذهبوا ومسكنيم وهسب چلے گئے جی ہاں واقعی جلے گئے لیکن ان کاکن إنى أراهم أينما التفتت یں ان کو دیکھ لیٹا ہوں جس طرف میمیمی نیس متوجہ وأحش في خلدى تلاعبهم یں ول ہی ول میں گھرنی ان کے تھیل کور و مول کا ا وبريق أعينهم إذا للمضروا مِن كاميا بي وكامراني كي صورت مين ان كما انحدول كريجي ويوني فی کل مرکزی منظم آثر گھر سے ہر گوشہ یں ان کے نشاات ہیں في النا فذات نيجاجها حطموا كم كيول مح سشيش انبول نے تور والے في البياب قدكسروا مسؤلفه دروازے کی چٹمنسیاں ترف رسے في الصحن فيه بعض ماأكلوا يلث من كو حدت اس منوالي كا يرا برايد في الشطر من تفاحة قضوا ایک عصتے میں ان کا کاٹا ہوا سیب بڑاہے إنى أراهم حيثما اتجلات میری نگا دجس طرف مجی انٹنی ہے یس انہسیں بالأمس في "قرنايل" لزلوا كل وه " قرأ ل" ين تشرب بوت تق 

لسا تباکوا عند صا رکبوا بس دنت ده یا بر۲اب بو مردونے بگے دمعی الذی كتمت جلدًا ميروه آنوجي ن مفول نا بركرن كيك ميا كه ي

من أضلى قلب بهم يجب دوركتما دل بو ميرس بلوين انهى دوب سد دوركتما في ذا به كالغييث ينسكب اور ده آنو بارش كا هدر برسخ سك ميسكى ، ولو لم أبك فالعجب بوردا بدرة الوردي تجب كابت بوق إلى وبي عزم الرجال أب يماركون بوركار بري بهرون كاساع م دكا بون كان بجرين به به الرجال أب

حتى إذا سام، وا وقد نزعوا يبان يك كرب وه يط كن ادر كال في كروه الفيت كالطفل عساطفة وسي الفيت والامموس كا قد يعجب العدّال من مهجل بعن ادمات لاست كرنوا في المنفس كركي كرتوب كني معلى البكانعوس من ما حل البكانعوس من مردر نهسيس بونا مرورى نهسيس بونا

--

ان نمام اشعار سے ہمارے سلمنے الفت و مجبت کی وہ تغیقت کھل کرآ جاتی ہے ہو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے سلسلہ میں ماں باپ کے دل میں ودلعیت کھی ہے ، اور یوسب کچھ اس لیے ہے کہ ماں باپ بچوں کی فیجع تربیت دکھے مجال اور صروریات ومصالح کا اہتمام کرسکیں ،

وہی ترامش انڈی صبس پر نوگوں کو تراشا انٹر کے بنائے بورئے کو بدلنا نہیں سے۔

«فِطُوةَ اللهِ الَّتِي فَطَهَرَانَّاسَ عَلِيهُا لاَ تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ». داردم،

### ب - بخول معبت اوراك برشفقت وحم ايك عطير زباني ب

اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے دلول ہیں ہو قابل قدر حذبات و دلیت رکھے ہیں ان ہیں سے بیول برحم اور شفقت و مجبت ، الفت و بیار میں ہے ، یہ ایک عمیب اور قابل قدر حذبہ ہے ہوئیوں کی اصلاح و تربیت ، دکھ محالی و برورش سے سلسلہ میں بڑا اثر رکھتا ہے اور قبالی سے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دل رقم سے خالی موز ناہے 'الیاشمص تر شروئی سنتی اور قبالوت جیسی کنی خصلتوں کا مالک ہو تا ہو تو جیسی کنی اور قبالوت جیسی کنی خصلتوں کا مالک ہو تا ہو تو اور ایسے فیلے جہالت و شقاوت و برختی ہے گرھوں میں گرجاتے ہیں . انحراف بیدا ہوتا ہے اور ایسے فیلے جہالت و شقاوت و برختی کے کہرے گڑھوں میں گرجاتے ہیں . اور دحم سے ہم ویکھتے ہیں کہ اسلامی شردیت مطہرہ نے مناوق کے دلوں میں الفت و محبت اور دحم سے بند ہم ویکھتے ہیں کہ اسلامی شردیت مطہرہ نے مناوق کے دلوں میں الفت و محبت اور دحم سے بند ہم والنے کیا اور برطوں کو نواہ وہ اسا ذہوں یا ماں باب ، یاکسی شعبہ سے مربراہ ومشول سب کو ان اور صاف سے بند ہم دانتھار کرنے اور ان سے آراستہ ہونے کی جانب رغبت دلائی اور اس پر انجارا ہے .

الاعظد فرایتے کہ رسول اکرم مئی الدّ طلیہ وسلم نے رحم کے موضوع کوکتن ام پیت دی اور اس وصف عالی کو اجینے اندر پیا کرنے اوراس جذبۂ حسنہ کے ساتھ ہوگوں کے متصف موسف کا آپ کوکتنا فیال تھا،

ابو وافُودَ اور ترندی حضرت عبدالتُدبن عمروبن العاص وضی التّدعنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التّدميل الله

عيروسلم لي فرمايا:

د شخص ہم یں سے نہیں جو چپوٹوں پر دھم نرکیے اور بڑوں کے تن کو زیبجانے۔ (الیس منّا من لے پرحم منغیراً دیعرف مق کبیریا».

المم مبخاری اپنی مختاب الا دب المفرد میں حضرت الدم رمیده رضی الله علله سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب مبنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے ساتھ ایک بچتر بھی مختا، وہ اس کو ایسنے سے جیٹا رہے تھے، توات نے ان سے بوجھا : سمیا تمہیں اس بچتر بررحم آنا ہے ؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا: جی بان ، توات نے فرایا :

الله تعالى تم پر اس سے زیاده والم کرنے والا ہے۔ جوتم اس بحتہ بر کررہے ہوا وروہ تواجم الراحين ہے۔

الف الله أرّ حد بك منك به

وهوأم مع الراحين».

نبی کریم علیہ العلاق والسلام اگر کمی صحابی کو اپنے بچول پر رحم کرنانہیں و پیھتے تو آپ نہایت شدّت سے ان کو تنہیہ کرنے اور ان کی اس جانب رہنمائی فرمانے جوان کے گئر نواندان اور اولاد کے لئے مفیدا در نافع ہوئی ، چنانج سام بخاری الاوب المفرد میں معفرت عائشہ صدّلقہ رضی الله عنہا سے روایت کریتے ہیں کہ وہ فراتی ہیں کہ ایک ایک بددی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں ، ہم تو نہیں چھتے آئونی محریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،

اگر الله تمبارے دل سے رحم نکال دے تو میں تمبانے لیے کیا کرسکتا ہول.

((أوأملك لك أن نزع الله من قليك الرجعة».

امام بخاری حضرت ابوم رمیره وضی الندعنه سے روایت کرتے میں که حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حس بن علی کوچوا وہاں حضرت اقرع بن حابس تمیمی وضی اللہ عنہ بھی جیھے متھے ، یہ دیکھے کر کہنے لگے : میرسے دس بیسے ہیں میں نے توان میں سے مسی کوبھی پیارنہ ہیں کیا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ان کی جانب د تعجب سے ، دیکھا اور فرایا :

((من لا يَرجه لا يُرجم )). جورهم نبين كرنا الى يريمي رم نبين كي باكرة

ا مام بخاری "الا دب المفرد" میں حضرت اُنس بن مالک رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت مانشہ صداعتی رضی الله عنها کے پاس آئی، انہوں نے اس کوتبین کھجوری وسے دیں تواس نے دونوں میں سے ہر بہتے کو ایک ایک

کھجور وے دی ا در ایک اینے لئے رکھ لی، دونوں بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھالی اور بھیراپنی ماں کی جانب دیجھنے لگے ماں نے اپنی والی کھجورکے ووشحرہے کئے اور دونوں ہیں سے ہرایک کوآ دھا آ دھا گفتوماً وے دہا ، نبی کریم صلی الشعلیہ وللم تشرلف لائے توحصرت مائشہ رضی الدعنہا نے آپ سے یہ واقعہ ذکرکیا، توآپ نے فرمایا:

برحتها صبيّيها».

ک وجه سے اس پرمھی رم کھایا۔

برجنت کی وجہ سے اس پر بھی دم کھایا۔ نبی کریم صتی الشرعلیہ وسلم جدب کسی نبیجے کو جانگنی کی حالت میں روح پرواز کرنے ہوئے دیکھتے توصدمہ ووکھ اوز مچرل پر رحم وشفقت کی وجہ سے آپ کی آنکھول سے انسو حب اری ہوجائے ننھے ، تاکہ اتمت کورجم وشفقت کا درجہ و

امام بخاری وسلم حضرت أسامة بن زیرونی التُرمِنهاسے روایت کرتے بی کدانہوں نے فرایا : بی کریم صلی التُرملیہ وسلم کی صاحبزادی سنے آپ کو پنیام بھیجاکہ میرے بیٹے کی جانگنی اور فزرا کی حالت ہے آپ کا جائیے ، بی کریم صلی التُّرملیہ وسلم نے انہیں سلام کے ساتھ یر پیغام بھیجاکہ:

التدفيج ليا وومجى اس كاسب اورجرديا وومجى اى كاب ادراسس کے بہال ہرجیز کاایک وقت مقررے ای سلط ميركدا درا برك ايدركو .

«إن يله ما أنعذ وله ما أعطى، وكل شحب عندد بأجل مسمى فلتصبر

انبول نے دوبارہ اصرار کے ساتھ بنیام بھیجا کو ضرور تشریف لائیے۔ تو آپ کھرسے ہو مجئے ساتھ میں حفرات معد ا بن عبادة ،معاذ بن حبل ، أن بن كعب ، زيربن ثابت رضي التُرعنهم اجمعين وغيره معي ته ، برتيد رسول التُدمل التُرعليه وسلم كو دیا گیا توآپ نے اسے گود میں لے لیا،اس کی سائس اکھر رہی گھی ، آپ کی انکھوں سے انسوماری ہوگئے توصرت سعدرضی التُدعند نے فرایا:

> اے اللہ کے رسول یرمیابات ہے ؟ تواکث نے ارشا و فرایا: ((صددة رجمة جعلها الله تعالى

یہ انٹرکی رحمت سبے ہواکس نے اپنے بٹروں کے دلوں بیس رکھدی ہے۔

في قلوب عبادلا)).

اللرتعالى ايد نبدول مين مسيحس سے دل مين مابتا ہے اسے وال دیاہے ادر اللہ تعالیٰ اینان بندول پردم کرتاہے جو دوسروں پردم کھاتے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں ہے لاجعلها الله في قالوب من شاء من عبادة وإنما يرجعوالله من عبادة الرجاءي.

یہ بات ذہن سے نہیں نکان چاہیئے کہ رحم کا جذبه اگر والدین سے دلوں میں جاگزین اور راسخ ہو تووہ اپنے فرائض اوا کستے ہیں ، اِور وہ اِن تمام ذمر داریوں کو پولاکر ستے ہیں جو بچوں کی دیجہ بحال نگرانی اور برازش کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پرلازم کی ٹیں ۔

### سے ۔ ارکیوں کوبراسمجھنا زماز جاملیت کی گندی اور نالیندیدہ عادت ہے

اسلام کلی مساوات اور عدل کی دعوت دیتا ہے اوز بچول پر رحم وشفعت کے سلسلہ میں اسلام نے مرد دعورت، نكرومؤست اورنروما ده مي كوئي تفريق نهيس كى بهيم، تاكه الله تعالى كے اس فران مبارك يرعل بود: الراعدِلُوا هُوَ أَقُرَبُ لِلتَّقُومِي اللَّهُ

عدل کرویس بات تقوی سے نزدیک ہے۔

ا ور تاکه نبی کریم صلی اللهٔ علیه وسلم کا وه حکم نا فذم و مج آپ نے اس مدمیث سمے ذریعہ ویاسیے جے اسحاب منن اور امام احمدوابن حبان رحمهم الله في حضرت نعمان بن شيريضى الله عند كے ورايد روايت كيا ہے :

تم اپنی اولاد کے ورمیان حدل ومسا وات کرو، تم اپنی اولاديس عدل سے كام لو تم اين اولادي مدل د

انصاف سے کام نور

«اعدنسوا بيين أبت تكعر، اعدنسوا بين أبنائكم، اعدلسوابين

بین بیر قرآن کریم کے اس حکم اور نبی کریم ملی الله علیه وسلم کی اس رہمائی کی بوجب تاریخ کی ابتدا اور مرزمانے میں والدین نے اپنی اولاد سے سلسلہ میں اس بنیادی نقط نظر کو سامنے رکھا جس نے مدل دمیا وات ، محبت و الفت شفقت ورحم اور مرابری کاسبن دیا ، تاکه افر کے اور افراکیوں میں کوئی اتمیار اور تفریق زبرتی جائے .

اگر کسی اسلامی معاشرہ میں کچھ ایسے والدین نظراً تے ہیں جوارا کے کی بنسبت اٹرکی سے امتیازی سلوک را ارکھتے ہیں تو اس کاسبب وہ گندہ اور فاسدمعاشرہ بنے سے گھٹی میں انہیں وہ عادات ملی میں جن کا دین سے دُور کا بھی واسط نہیں بلکہ وہ محض زمانہ جاہلیت کی عادات ورواج ہیں ا ور الیی ٹالپیندیدہ اورمبغوض رسمیں ہیں جن کی کرم ی اس دورِ جاہلیت سے جاملتی ہے حس سے بارے میں اللہ تعالی فے ارشاد فرمایا ہے:

اور حبب ان میں سے کسی کوبٹی کی نوشخبری التی ہے تو اس کامنر سارے دن سیاہ رہاہیہ اورجی میں گھٹا ہما ہے الوگوں سے جیسیا مھراے اس فوشخری ک برائی کی وجہ سے جوشیٰ ۔ کیا اس کورسنے دے ذلت قبول کرکے بااس كومتى من دبادى من نوبرا ب و و تودفىندا كرتے ميں .

((وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِلْمُ ﴿ يَتُوالَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِّءِ مَا لُبَيْرَبِهِ الْمُسْكُهُ عَلَى هُوْنِ أَمْرِيكُ شُهُ فِي الثُّوَابِ وَالاَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿)). (النَّالُ - ٥٨ د٥٥)

اس کا اصل سبسب ایمان کی محمر وری اور لفین کا عدم استحکام ہے اس لئے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ الترتعالي كے اس فيصلہ سے خوش نہيں جواللہ نے انہيں لڑكى دے كرىميا ہے ،ان كويہ بات خوب ذہن نشين كركسيا چاہے کہ وہ اوران کا خاندان اور تمام مخلوق ال کرمھی اللہ کے فیصلہ کونہیں بدل سکتے، اللہ جوچاہا ہے کر آہے کیا ان ے کانوں میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کی اوار نہیں بڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے لڑکوں اور لوکیوں سے سلسلہ يں اپنی تدبير محكم اور ازلى فيصلے أورمشيةت مطلقد اور الل عكم كوان الفاظ بيس بيان فرايا ہے.

الله ای کے لئے ہے جو کچو کہ ہے آسمالوں اور دمین یں جوجاسے بدا کرا ہے جس کوجائے بٹیاں دیاہے ادر مب کو جاہے بیٹے بخشاہے یاان کو حورے دیتاہے إِنَا نَا، وَيَغِعِلُ مَنْ يَنِكُ أَنْ عَقِبُهَا وإِنَّهُ عَلِيمٌ بِي الربينيان اورض كوجام بانجد كرديّا بود سب کھ جانا کرسکتا ہے۔

((يَتْهِ مُلْكُ الْسَلْوٰتِ وَ الْاَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءِ بِهِبُ لِمَنْ يَشَاءِ إِنَّانًا قَيْهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذَكُرًا نَّا قَ قَدِنْ يُدْ و )). استورى ١٩٩ و٠٥١

تاریخ کی مختابوں میں ایک عجیب واقعہ مذکورہے کر حرب سے الجمزونامی ایک صاحب نے ایک عورت سے شادی کی اور روا کے سے خواہشمند تھے سکین ان کے بہاں اول پیدا ہوگئی توانہوں نے اپنی بیری کے پاس ا ناجا ناچھوڑ دیا اور دوسرے م کان میں رہا تروع کردیا، ایک سال کے بعد جب اس سے گھرکے یاس سے گزر ہوا تو کیا دیجھا کہ وہ اپن کے سے دل گئ كررىي بها ورمندرج ذيل اشعار مرح ربي بها:

يظلٌ في البيت الذي يلينا ہمارے پڑوس کے مکان میں ہی رہنے ہیں اور تالله ماذلك في أيديث حداکی تسم یہ تو ہمارے قبضہ میں نہیں ہے مالاً بب حميزة لايأتينا ابوممزه كوكيا موكياكه بمارى باسبين آتيى غضبان ألَّا للدالبنينا اس بات سے ناراض بی کریم فے اوکا کیوں نبغنا

وإنمانا نعذ ما أعطيت مم تو دمي قبول كركية بين بويمين دياماً

ہیوی کے ان اشعارے شوم کوا بیان ولیتین اورالٹر کے فیصلہ سے سلسنے سٹرسلیم خم کرنے کا مبق دیا .ی<sub>ہ</sub> اشعار مُن کر ا بوعمزه ا تناتب الرجوئ كورًا اس كے تكر كئے اور بيوى اور بينى كا سرحوبما اور اللہ نے لوكى كى شكل ميں جوع طبيعطا فرمايا تحا اس بر خوشی ورضا مندی کا اظهار کیا.

رسول اکرم صلی الٹرعلیہ دسلم نے کمزودلغوس اورصعیف ایمان والوں سے زمانہ جاہلیت کی ان رسوم کی جرایں امحصار سنے ا دران کی بیخ کئی کر نے سے لیے لوکیول کا خصوص تذکرہ کیا، اور والدین اور تربیت کرنے والول کو ال کے ساتھ اچھا برتا ز کرنے ، ان کی دستھ بھال اور انکی طروریات کا خیال رکھنے کا خاص طورسے نبایت اہتمام سے علم ویا ماکر اللہ کی رضامنگ اور حبنت سے والحلہ سے حق بن جائیں ، اور ساتھ ہی بجیول کی ضیح تربیت مہی ہوا ور وہ ایسی لڑکیاں بن جائیں میسی اللہ تعالیٰ چا تها اورحی کا اسلام مکم دیماہے۔

روب با باسوم مرد مستوم مرد المستوري المورد و المستعلق لعف ارشادات موى آب سے سامنے بيش ہيں: بي ميول كى ديجه بھال ، حن سلوك اور خصوص توج سي تعلق لعف ارشادات مرتے ہيں كدرسول الله مسلى الدعلية وسلم نے ارشاد فرابا:

جوشخص دذبجیوں کی ہا نغ موسنے تک گفالت کرسے گا تو وه قیامت میں اس طرح آئے گاکہ میں اور دہ اس طرح ہو مع اور آت نے اپنی الگیوں کو فاکر اتثارہ کر کے بلایا.

((من عال جاريين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوكهاين». رضم أصابعه.

ا ورامام احمدرحمہ التّٰدائي مسند ميں حضرت عقبة بن عامرت في الله عند سے روايت كرتے ہيں كررسول التُّرس التُرس وسلم فرماتے ہیں کہ:

> لامُن كانت له ثلاث بنات نصبر عليهن وسقًا هن وكسبًا هن من جدته (أى مسأله)كن له جمابًا من الناس

حِسْمُص كَ تين الوكيان بول ادرده ان كوخوش ولى سن برواشست کرسے اور اپنے مال سے ان کوکھن سٹے بلاستے اوربہنائے تو دہ لوگیاں استخص کے ملیے دو زخ سے بحافے کا دراجہ بیں گی۔

جس شخص كي تين لوكيال يا تمين بهنيل مون يا دواوكياك یا دوبہنیں ہوں اور رہ ان کے ساتھ اچھا برتا ڈکرے اورخوش دلی سے انہیں برداشت کرے اوران سکے بارس میں اللہ سے ڈر مارے تووہ جنت میں

حمیدی مصرمت ابوسعیدروشی التُدعدسے روایت كرستے ہیں كه نبى كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرایا: ((من كان ك شلاث منات أَدَثلاث أخوات أوبئتيان أوأخشيان فأحسن صعبتهن ومبر عليه في والقي الله نيه في

اس سلے تربیت کرنے والے حضارت کوچا جیئے کہ ان ارشا دات نبویہ اورتعلیمات اسلامیہ کو اپنا رہما بنایک اور لوکیوں کا نیال محصیں اور ان کے اور لوکوں سے ورمیان مدل ومساوات سے کام لیں تاکہ اس جنت سے مستی بریس بحوا سمان وزمین سے بڑی سبے اور اللہ کی اس رضا وٹوشنودی کو حاصل کرسکیں بورسی سے بڑی دولت ہے اور روزیا الله شائر کے قرب کویالیں۔

### ت - بچت کی موت پر مسبر کا اجرو ثواب

مسلمان جب ایمان کے بلند و عالی درجہ پر پہنچ جاماً اور لقین کی بلندیوں کو تھیو لینا ہے ،اور تقدیم الہی باہ انسان کے خلاف ہو یا موافق اس پر بیابیان رکھتا ہے کہ سب الله تعالیٰ کی طرف سے جوما ہے ، تومیمراس کی نگاہ میں حواوث زمانہ کی کوئی چندیت نہیں ہوتی اور مصائب کا جھیلنا اس کے لئے آسان ہوجا آہے ، اور اس کو جرمصیب یا حاوث بین آما ہے اس میں وہ خواہی کے در مرجھ بگاہے ۔ ول علمان ہوتا ہے ، اور ضمیر مصیب سے برصر کرکے واحدت محدس کرتا ہے ، اور ایساآ وی قضاء الہی کے ساھنے سرجھ کا دیتا اور الله درب ادا کمین سے ہرفیصلہ کے ساھنے سرجھ کا دیتا اور الله درب ادا کمین سے ہرفیصلہ کے ساھنے سربی کر دیتا ہے .

ایمان کے اس درجہ کے بارے میں نبی مریم ملی اللہ علیہ وسلم نے یر خبردی ہے کی کی کا انتقال ہوجائے اور وہ اس ماد ثر پر صبر کرے، اناللہ وانا الیہ واجعون پڑھے، نواللہ تعالے اس کے یہے جنت میں بیت المحد تعمیر فرمایش کے ، چنانچہ تر ذری وابن حبان رحم ہما اللہ حضرت الوموس التعری وض اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ مسلی اللہ اللہ مسلی الل

عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

(إذا مات ولدالعبد قال اللهمر ولدعبدى وجل لملائكته ، قبضتم ولدعبدى ويسقول : ؛ فيسقول ون العبد في في فوادلا ، فيقولون ، فيقولون ، ما ذا قال عبدى فيقولون ، حدك واسترجع ، فيقول ، ابنوالعبدى بيت فيقول ، ابنوالعبدى بيت الجنبة وستوى

بب كى شخص كے بچے كا اتقال موجا يّا ہے تو الشرائلا فرشتوں سے بوجیتے ہیں: كياتم نے ميرے بندہ كے بچ ك دُرح تبف كرلى ؛ دو جواب ہيں كہتے ہيں: بى ہاں، پوجیتے ہيں، تم نے اس كے دل كے محوصہ كى دمع قبض كرلى ؛ وہ كہتے ہيں: بى ہال، پوچیتے ہيں: ميرے بندہ نے كياكما ؛ دہ كہتے ہيں كر: ال نے آپ كى حمد ميان كى اور انالشہ واناليہ راجون بڑھا، تو اللہ تعالیٰ ارشا د فرائے ہيں ، ميرے بندہ كيلئے جنت ہيں ايك كھر بنا دو اور اس كانا كم

اس صبر کے بڑے عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں جنہیں اجرکی اُمیدر کھنے اور صبر کرنے والا ہی حاصل کر اُسبے یہ فائدے انسان کو اس روز حاصل ہوں گے حس دان زاولا دکام آئے گی اور ندال ودولت .

ان منافع و فوا تدین سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ حبّت کک بہنچانے اور دوزخ سے بچانے کا ذراحیہ ہے بیانج امام بخاری وسلم رحمہااللہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

مرتنب عورتول سے ارشاد فرمایا:

((مسا منكن إمراة يموت لها شلاشه من الولدإلا كانوا لها ججابًا من النسار، فقالت احرأة، واثنان؟ قال مرسول الله صلى الله عليب، وسلم، وإثنان».

تم میں سے کوئی ایسی مورت نہیں کی کے نین بیے وفات باجائی مگر یرکر وہ بیجے اس عورت کے یہے دوزخ سے تجاب بیں گے ، ایک عورت نے کہا : ادر اگر دو بیجے مرجا ٹیں ؟ تو رسول الله صل الله علیہ علم نے فرمایا ، کہ دومی .

ا مام احمد وابن حبان حضرت جابر رضی الله عنهٔ سے روابیت کرتے بی کدانہوں نے فرمایا : ہیں نے رسول اللہ مسلی الله علیہ وسلم کویہ فرمایا : ہیں نے رسول اللہ مسلی الله علیہ وسلم کویہ فرماتے مہوئے سناہے کہ :

((من مات له شاوطه من الولد فاحتسبهد دخل الجنة، قالا قلنا، ياسول الله واثنان؛ قال: وإثنان).

جس سے تین بیجے مرحافی اوروہ اس پر ابرکی اُمید رکھتے ہوئے صبر کرے وہ جنّت میں داخل ہوگا. دادی کہتے اِس: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول : اگر دومرحائیں ؛ تو آئے نے فرایا: دو تھی .

ایک راوی حضرت جابررضی الله عند، سے کہتے ہیں : میرانیال ہے کواگر آپ حضرات ایک بیجے کے بائے میں بوجھتے تو آپ سل اللہ علیہ والم ایک سے میلے میں بوجھتے تو آپ میرام بھی ہی نیال ہے .

مسرکے فائدوں میں سے آیک فائدہ یہ میں سبے کہ جو بچنوی بی میں مرحباتا ہے وہ قیامت میں اپنے والدین کے ایسے شفاعت کرتے ہی وہ کہتی ہیں کہ میں حضت را ایسے شفاعت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں حضت ر عائشہ صداقتہ وسی الشرعیہ وہ کہتی ہیں کہ میں حضت ر عائشہ صداقتہ وسی کا الشرعیہ وسی کہ وہال نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم بھی تشریفیہ لیے اور آپ نے فرایا !

کونی بھی دوسان ایسے نہیں ہیں کربن کے تین ہیں کے اللہ اللہ بور نے سے پہلے مرجا میں سگر یہ کدان کو تیا مت بی الیا جائے گا اور ان کو حبنت کے درو ازے بر کھڑا کردیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں دافعل ہوائی تو وہ کہیں گے کہ ہم اس وقت تک جنت میں دافعل نہ ہول کے جب یک ہما سے والدین جنت میں دافعل نہ ہول کے جب یک ہما سے والدین جنت میں دافعل نہ ہول کے جب یک ہما سے والدین جنت میں دافعل نہ ہول کے جب یک ہما جائے گا کہ جاؤ تم اور تمہا رہے لائن میں حافیات میں دافعل نہ ہول گا کہ جائے گا کہ جاؤ تم اور تمہا رہے لائن

((مامن مسلمین یموت به مسا مثلاثة من الولد لم یب لخوا الحنث (أی سن البلوغ) إلا جین به عدی بوم القیامة حتی یوتنوا علی باب الجنة فیسقال له م ادخلوا الجنة ، فیقولون: حتی تدخل آباؤنا ، فیقال له ع ، ادخلوا الجنة انتم و آباؤک ی). ا ، م مسلم اپنی صیحے بیں الوحسان سے روابیت کرتے ہیں کہ : میرے دو پیمے وفات پاگئے تو میں نے حضرت ہم رہ وضی التّدیمن سے کہا کہ : سے اسلامین کوئی صدریت کُسی ہوتواسے سنا کرم نے والوں کی طرف سے ہمارے ولوں کو کچے سکون پہنچا ہیں ، انہوں نے فرایا : جی بال ارشاد ہے :

چھوٹے پیچے جنت کے کیرسے ہیں۔ دہ اپنے باب ایا والرین فربایا۔ کے کیروں کا کنارہ یا ہاتھ پرولیں گے ، جیسے کہ ہیں نے تہارے اس کیرسے کے کنارے کو پروا سے اور پھروہ اس دقت تک ان کو ناچھوڑیں گے حب کی کہ اللہ تعالی ان کو اور ان کے والدین کومہنت «صفاره مد دعاميط الجنت يلى أكديم أباه -أوقال ، أبويه - في أخد بناحية ثوب ه أو يده ، كما آخذ بصفة ثوبك هذا فلا يفارقه حتى يدخله ادل وإب ك الجنة ».

ایمان کی قوت اور جذبہ ایمانی کی اگر مہترین مثال دیجینا ہو توحضرات صحابہ کرام دنی الندع نہم کی ازواج مطہرات کی سیرت سامنے رکھیے ہواس بات پر کھی ہوئی دلیل ہے کہ انہوں نے بچول سے مرنے برکس قوت ایمانی اور دفنا، بالقضاء اور صبرکا تبوت دیا. لاحظہ کیجیے حضرت ام سیم دنی اللہ عنها کا وہ عمیب عظیم اور صبرآن اموقف ہوانہوں سنے ام سیم منی دوایت سے مطابق بین فدرت ہے:

امت مسلمہ کے لیے بین گیا ، لیجے کمل قصقہ بخاری کو ملم کی روایت کے مطابق پیلی فدمت ہے :

حصرت انس رضی اللہ عنہ رادی ہیں کہ ابوطلی کا ایک بیارتھا ، حضرت ابوطلی سفر بریطیے گئے ، بچہ انتقال کیا جب ابوطلی والیں آئے تو اپنی بیوی ام سلیم سے بوچھا : بچہ کیسا سیے ؛ پچے کی ماں ام سلیم جواب دی ہیں : بہلے سے زیادہ پر سکون ہیں ہے ۔ مجرام سلیم ہے نے شوہر کوکھانا کھلایا. اور ان سے لیے اپنے آپ کوخلا دن محمول زیادہ پر است وارہ سے کہا ، شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئے ، جب فارخ ہوچکے اور اپنی دونوں نوا ہشیں رکھانے اور ہم بستری کی ابوری کھے کو ام سے اپنی کوئی چیز کسی کے باس عادمت رکھائے اور جم اس کی ابوری کھے اور اپنی دونوں نوا ہشیں کھانے اور ہم بستری کی ابوری کھے اور اپنی سے دابس مانگے تو کیا ان لوگول کو رو کے کائی جب یہ انہوں نے جواب دیا : ہم گرنہیں ، تو ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا : اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کے بیٹ وفات پاگیا ہے ۔ اللہ سے اجرکی امید رکھیے ، یہ من کر ابوطلی آزردہ ضاطر ہوگئے اور فرمانے لگے : تم بچیب عورت ہو بچہ پہلے خبر نہی جب میں تم سے ہم بستر ہو چکا تو اب میرے بیٹے فاطر ہوگئے اور فرمانے لگے : تم بچیب عورت ہو مجمعے پہلے خبر نہی جب میں تم سے ہم بستر ہو چکا تو اب میرے بیٹے مناطر ہو ہے دوری کرج ہے ۔ دعوں کرج ہے ۔ دعوں کرج ہے ۔ دعوں کرج ہے ۔ دوری کرج ہے ۔ دوری کرج ہے ۔ دعوں کرج ہے ۔ دعوں کا کے رہا کہ کیٹا ہے جہیشہ پائی بی دیتے اور پائی سے جمالیمی نہیں ہو ایک تو اب میرے کہ بھے ہم بیشہ جنت میں دہی ہے دوری کرج ہے ۔ دعوں کا ایک کیٹا ہے جائیں گے۔

لله ان کی مسدادیر تقی که دو دنیوی تکالیف سے زی گئیا اوراللہ سے جا لاہے . حضرت ابوطلمہ یہ سیمھے که دو پہلے سے بہتر سے ۔

ک وفات کی خبروے رہی ہو بنی کریم ملی اللہ وسلم کی ندمت میں حاصر ہوئے اور آپ سے پورا واقعہ ذکر کیا۔ تو بنی کریم سی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت اسے کچھ زفرایا ۔ اور یہ فرایا ؛ اللہ تعالیٰ تمہاری گذشتہ رات میں برکت وے ایک دوسری روایت میں آئے ہے ؛ اے اللہ ان وفول میں برکت وے ، چنانچہ ان سے پہال ایک بیجہ بیدا ہوا نبی کریم ملی الله علیہ وسلم نے اس کانام عبداللہ رکھا، ایک انصاری صحابی کہنے میں : میں نے ان عبداللہ سے نو بیٹول کو دیجھا ہوسب کے علیہ وسلم سے مالم وقاری تھے ۔ یہ رسول اللہ ملی وسلم کی اس و عاکی برکت تھی جو آپ نے ان الفاظیس دی تھی : اسے اللہ ان دونول میں برکت و سے .

حقیقت یہ ہے کہ جب مؤمن کے دل میں ضراکی ذات پر کائل ایمان رائغ موجاتا ہے تواس کی وجہ سے عجیب عجیب کارنامے ظاہر ہوستے ہیں ، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ممزوری وطبعف کو قوت وطا قت سے ، اور بزد لی کو شجاعت و بہا دری سے ، اور بخل و مخوس کوجودو سخاوت سے ، اور جزع فرع کو صبر اور الله پراعتما دو محبوسہ بل دیا ہے .

اس کے ماں باب کوچاہیے کہ اپنے ایمان میں قوت پیداکریں ، اور اگر کوئی مقیبت در پین ہو تواس دقت بقین وایمان کے متضار کو استعمال کریں ، اگر کمی بیکے کا انتقال ہوجائے تو نگ ول اور آزردہ خاطر نہوں یہ کہیں ہے تاریک ہم سب اللہ ہی کا مانت ہیں اور اس کی طرف ہم سب کو لوٹ کرجا ناہے ، جو خدا نے والیں لے لیا وہ بھی اس کا ہے اور جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ بھی اس کا ہے ، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر جہز کا ایک وقت مقرب ہے اس لئے یہ سوچ کو مسرکر ناچا ہیے اور اجرکی امیدر کھنا چاہئے تاکہ جو ذات سب جیزوں کی مالک اور حاکم مطلق ہے اس سے اجرو تواب حاصل ہو۔

اسے اللہ دنیا کے مصائب ہم پرآسان کر دسے ،اور اپنے فیصلہ اور تقدیر برہم کو داختی کرفیے ،اور دنیا ر آخرت دونوں میں توہی ہمارا والی بن جا ،اس لئے کہ اسے رت العالمین آپ ہی بہترین والی ومولی ہیں .

# ٥ - اسلام كے مصالح كو بجتركى محبت بر فوقيت دينا

چونکہ مال باپ کے دل میں اپنے مگر گوشوں اور بچوں کی مجت والفت ، شفقت ورحمت کے سِمَ مذبات موجزن رہنے ہیں ، اس لئے یہ مذبات ہم اوئی سبیل اللہ اور دعوت و بلیغ کے لیے سفر سے موان مرات و مرات اللہ اور دعوت و بلیغ کے لیے سفر سے رکا وق زبن جائیں ، اس لئے کہ اسلام سے معمالے تمام جذبات وضور بیات پر مقدم ہیں ، اور اس لائی معاشرہ کا قائم کرنا ہر مؤمن کا مفصد اصلی اور زندگی کی غوض و فایت ہے ۔ کیوں کہ گر کرد و راہ انسانیت کو سیدہ راستہ و کھانا مسلمان کی سب سے بڑی خواہن ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے سے یہ مسلمان سب بھے قربان کردیا ہے۔

حضرت رسول التدعليه وتلم كيے صحابۂ كرام دضى الشّدعنهم اجعين اور ثالبعين رقمهم التّد تعالى نے اس بات كو بالك صيح اور اسی طرح سمجھا تھااسی لیئے ان کے سامنے سوائے جہا دا در تبلیغ دین اور اسلام کی نشرواشاہ سے اورکوئی مقصد رتھا اس لئے اگرہم تاریخ میں اسلام سے بیغیام کو بہنچانے اور اعلاء کلمتر الله کے لیے ان کے بڑے بڑے کارناموں اور مجاہرات کو دکھیں تواس میں کوئی تعجب نہیں ہوتا ، اورجب ہم ویکھتے ہیں کر اس سلسلہ میں انہوں نے املی سے اعلی ا در قیمتی سے تمیتی سے چیزوں مٹی کمہ اپنی جان تک کو اللہ کے راستہیں قربان کردیا تواس میں کچیم ہی استبعا دنہیں ہوتا. لیجئے حضرت عبادہ بن الصامست دخی الٹرعنہ کے اس قول کو شنیے جو اُنہوں نے مصریمے با دشاہ مقوق کے سامنے اک وقت فرمایا تھا جب اس نے ان کوروم کی عظیم الثان فوج سے مرعوب کرنا اور مال ودولت کی چک سے بہکانا چاہا تھا تواس وقت مصرت عبادہ نے اس سے کہا : اٹھی طرح سے من لو، تم ایسے آب کوا در اپینے ساتھیول کو دھوکم نه دورتم جو مجھے ردم کی عظیم انشان جماعت اور معری تعدا دے ڈرانا چاہتے ہو اور سیجھتے ہو کہ ہم اس کا مقابلہ زکرسکیں کے ، توٹم ننوب اٹھی طرح سے سمجھ لوکھ سے تیم جمیل قرار ہے ہوائ کی ہماری نظریں کچھ وقعت نہیں ،اور اگر تم واقعی سیم پروتھی تب بھی یہ بات مہیں ہمارے ارا وہ وفیصلہ سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ ہم توتم سے محرا کرو وجوائیو میں سے ایک مجلانی کوضرور ماصل کریں گے۔ یا تو یہ کہم فتح حاصل کرکے دنیا وی مال غنیمت بھی عاصل کرلیں گے،ادر اگر بالفرض تم غالب آگئے تو ہم آخرت میں اجرو تواب حاصل کریں سے اور النّد تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں : «كُنْ قِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَتِلْبَرَةً " الرا الله كَ مَكم سه تعدر أي جاعت براي جاعت بر

بِإِذْنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مَعَ الصَّيبِينَ ﴾ بقره ٢٨٩) الله الله على الدالله صبر كرف والول ك سائم ب

بهم میں سے سرشخص اللہ تعالی سے مع وشام شہادت مالگاہے اور اس کی تمنایہ ہے کہ وہ ابنے گھرار ملک وطن ا وربیوی بچوں کے پاس لوٹ کرنہ جائے ،اور ہم میں سے کسی کوٹھبی اپنے بیچھے چھوڑے ہوئے اہل وعیال کا کوئی غم ڈکھر نہیں،اس لیے کرہم میں سے سرتنص نے اپنے اہل وعیال اور بیوی بچوں کو خدا کے توالد کردیا ہے۔ بہیں اگر فکے توصرف جها دنی سبیل الله اوراعلاء کلمة الله کی ریاتمها را به کهها که هم خسنه حالی اور نظی تریشی کی زندگی بسر کریسه پیس تویه بات درست نہیں اس کیے کہم توخوش حالی کی زندگی بسر کردہے ہیں ،اس لیے کہ بالفرض اگر تمام دنیا بھی ہما رہے فیضدیں آجا توجمیں اس وقت مجمانی فات کے لیے اتنا ہی چاہیے ہوگاجتنااب ہمارے پاک ہے اس سے زیا رہ کی ہمیں ہرگز

حضرت عبادہ رضی اللّٰدعنهٔ کا یہ موقف جوانہوں نے پیش سچاان ہزارد ں ہیں سے ایک موقف ہے جو ہمارے بزرگ وبہا دراکابرین نے طویل ترین تاریخ کے مختلف زمانوں میں پیشیں کئے ہیں ،ان حضرات کی یہ برطبی بڑی قربانیاں ا درہیوی تیل ا ورخاندان دقوم اور ملک و طن کی محبت پرجها دا در دعوت الی الله کی مجتت کو فوقیت دینا،اس کا باعین پرتھا گیانہوگ نے قرآن کریم یں اللہ تعالے کے اس فران مبارک کوستے ول سے پرطا اور سمھا تفاجس میں اللہ تعالی فرطتے ہیں : آب كبر ديجين كواكر تمبارے باپ اور بيٹے اور معانی اور عود میں اور برادری اوروہ مال جوتم <u>نے کائے ہی</u> اور کار عبى كى بندېرسنے سے تم درستے ہو ، اور وہ حرفیال جن كو تم پیند کرتے ہو تم کو اللہ اور اس کے دسول اور اس ک راہ می اونے سے زیادہ بیاری ہیں. توانتف ار کرو بهال مک کرانشدا پناه کم بیقیج اور انشرواسته نهین دیت نا فرمان نوگوں کو۔

(( قُلْ إِنْ كَانَ إِبَا وُكُمْ وَ ٱبْنَا وَكُمْ وَ إِنْهَا وَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ وَ ٱزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ ٱمُوَالٌ ۗ اقُتَرُفْتُهُوْهَارَيْجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادُهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَتَ إِلَيْكُمْ يِّنَ ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَيِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِةٍ وَاللهُ لا يَهْدِك الْقُوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿ ﴾. التربه،

وہ کا رنامے ہوتن البنا رحمہ الند کے با رہے ہیں زبان ردین ان میں سے یمبی ہے کہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ عید کے موقع پر دعوت الى الله كاكام كرنے والے نوجوانوں كى وكھ بھال وكرانى كے ليے كل جاماكرتے تھے، چانچ ايك وقعه بران کا بیٹا سیف الاسلام اتنا شدید ہمیا رہوا کہ اس سے بیلنے کی کوئی ائمید باقی ندرہی ۔ توان کی بیوی نے ان سے کہااگر اس عید برات بمارے ساتھ رہ جائی توکتنا چھا ہو، ہم مجی پرسکون رہیں گے ۔ اور سمیار بٹیا آپ کی نظروں میں دہے كاريس كرانهول في اس حالت بي كيفرى بيك ان كي باته مي تخوايد بواب دياكه: اگرالله تعالى في ميرب بيشكو شفا ,عطافرا دی تو ده لائق حمدو تنارمجی ہے اور قابل شکر معی ، اور اگر انشد نے اس سے لیے موت مکسی ہے تواس كا دا دا قبرستان كا راسته خوب جانباب يركهكر مندرجه ذبل أبيت تلاوت كرت بهوئ عل كيه:

آپ كيد ديجيكم الرتهاري باپ اور بيش اور مجان ار عورتیں ا وربرادری اوروہ مال توتم نے کانے ہیں اور کبارت حب کے بند موسنے سے تم ورستے ہو۔ ا وردہ توطیاں جن کو تم پند کرتے ہوتم کواللہ اوراس کے دسول اوراس کی را ہ یں اونے سے زیادہ بیاری میں تو انتظار کرد بیال کے الله اپنامهم ميعيجه اورالله راسته نهيس دبيت الانسران

( قُلُ إِنْ كَانَ إِنَّا وُكُمْ وَ أَبْنَا وَكُمْ وَ إِنْنَا وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وُ ٱزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ ٱمُوَالٌ اقُتَرَفْتُهُوهُ أُوتِهِارَةٌ تَخْتُونَ كَادُهَا وَ مَسْلَكِنُ تُرْضُونُهَا آحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى سَاْتَى اللهُ بِالْمِرِدِ وَاللهُ لَا يَهُدِد الْقُوْمُ الْفِيقِينَ فَي اللهِ التربي

الله اكبر احتيقت يرب كم اللاء كلمة الله ك يداس طرح كى قربانى واينار كى ضرورت ب. الله اكبر وعوت الله کا کام کرنے والوں کو اس طرح کا مونا چاہیے ، اگر بالفرض ہمارے سلفنیہ صالحین اور دعوت الی اللہ کا کام کرنے والول سے بہی پندکارنامے ہی ہوتے تب مبی یہ رہتی دنیا تک ان کے فخروشرف کے لیے کانی والی تھے۔ اسے مومن باپ ! اسلام و مذہب ، جہا و اور دعوت الی اللہ کی مجتت آپ کے دل و و ماغ اور اعضاء و توارح پر جہاتی ہونا چاہیے ، تاکر پر جہاتی ہونا چاہیے ، تاکر کر جہاتی ہونا چاہیے ، تاکر کر جہال وعیال ، بیوی بجول اور خاندان کی عبت پر مقدم ہونا چاہیے ، تاکر کہ جہال سنے اور جہا و کے حضائے ہے کو بلند کرنے کے لیے تیا ر بیں اور آپ بھی ان لوگول میں شامل ہوجا میں جو ا بینے وست و بازوسے اسلام کی عزت و ناموس کا ممل تعمیر کرتے ہیں اور ا پنے بختہ و قوی عزم و ادا دے سے قرآن تیم کی حکومت قائم کرتے ہیں اور جو است محدر کواس کی مفوظ و مضبوط عزت اور شرافت و عظمت اور عظمت دوبارہ وابی لوماسکیں ، اور بیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھی مشکل نہیں ہے ۔

حضرت رسول الشصلی الشعلیہ وسلم سے اس فرمان مبارک کوغورسے شنیے جو آپ نے ان لوگوں سے بارے میں ارشاد فرمایا جو ا پینے ایمان سے محال کو پہنچاا در دلوں کی گہرا یموں میں اس کی صلادت سومسوس کرنا ا در اپنے وجدان میں اس کی لذت کوموجودیا نا چاہتے ہیں .

ا مام بخاری رحمه الله مصرت انس رضی الله عند سعد روایت کرتے میں که رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا:

ررثُون من كنَّ فيه وجدحلادة الإيان،
أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه
ماسوا هما . وأن يحب الحري ايجبه
إلا لله ، وأن يكرة أن يعسور،
في الكفركسا يكرة أن يقذف
في الكفركسا يكرة أن يقذف

تین بآیس اسی بیس کر ووجس شخص میں بھی پائی جائیں گا وہ ایمان کی حلاوت پالے گا: یہ کر انتُدا وراس کارسول اس کو تمام چیزوں سے ڈیادہ مجبوب ہو، ادریہ کہ اپنے سان بھائی سے اللہ ہی کے لیے مجت کرے، اوریہ کو کفر کی فر دوبارہ لوسٹنے کو ایسا نالپ ندکرے وہرا سیمنے جیسا اگ میں فرالے جانے کو براسمجھا ہے۔

ا مام بخاری ہی روایت کرتے ہیں کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اسے اللہ کے دسول آپ مجھے تمام چیز دل سے زیادہ مجوب ہیں۔سوائے اس جان کے تومیرے پہلو ہیں ہے۔ تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

«لُن يُؤمن أحدك وحتى أكسون أحب إليه من نفسه».

تم یں سے کوئی شخص اس وقت کک کامل مؤمن نہیں بن مکآ جب یک کرمیں اس کواس کی جان سے

زيا ده محبوب نه بهوجا وَل.

یرس کر مضرت عمر فرایا ؛ قسم ہے اس ذات کی بس نے آپ پرا بنی سمّاب نازل فرانی آپ مجھے میری ابنی جان سے بھی زیا دہ مجوب ہیں ۔ نبی کریم معلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا : اب مخیک ہے اے عمریعنی اب

تهارا ايمان مکل بېوگيا ـ

صيح روايت مين آماً بيه كررسول الترعليه وسلم في ارشاد فرمايا:

تم یں سے کوئی بھی شخص اس وقست کسر کال ٹومن نہیں بن مكتا جسب كال اس كى نوابشات اس دين ك تابع

((لا بيؤمس إُحدك وحتى يكسون هواه تبعثًا لماجسُت به».

زېومايش دويم په ايم کرآما بول.

تم میں ہے کوٹی شخص اس وقت یک کا مل مؤمن نہیں بن سكناً حبب يك اس كے مال وا ولا د اور تمام نوگوں سے زیادہ میں اسے محبوب نے زحاؤل یہ

ا ورا مام بخاری وسلم رسول التُدصلی التُدعلیه وسلم کا به فران مبارک روایت کرتے میں کہ : ((لا يؤمن أحدك وحتى أكون أحب إليه سماله وولدة دالناس أجمعين).

# و - بیچے کوسنرا دیناا ور مسلحت و ترسبیت کی خاطراں سے قطع تعلق کرنا

بچتہ جب یک چھوٹا ہو تا ہے تو ماں باپ کے زیر سایہ زندگی گزار تاہیے۔ اور حب تعلیم و ترمیت کی عمر کو پہنج جاتا ہے اس وقت والدین اور تربیت كرنے والول كوجا بيدكراس كى اصلاح كے تمام وسائل كو استعال كريك . اور اس کی مجی کو درست کرنے اور اس سے جذبات وخواہشات اور عادات واخلاق کی اصلاح کے لیے تمام طراقتوں كواپنايش اور برفسے كارلايش، تأكه بيخه كائل ومكل اسلامى عا دات واخلاق اور لمبند وبالامعا شرقي آوايب سے اراسته مور بيت كى اصلاح وتربيت كےسلسله بي اسلام كا اينا ايك مخصوص طراقية كارب، جنانچداسلام ياتعلى وياب كالر بیچے کو بیارومبتت مسیمهاناً فائدہ دتیا ہو تو مربی کے لیے اس سے قطع تعلق واعراض کرنا درست نہیں ہے ۔ادراگر بچتر سے قطع تعلق محرنا اور ڈائٹنا ڈیٹنا مفید ہوتو مھیراس کومار ناہینا درست نہیں۔ ہاں اگراصلاح وتربیت سمجھا نے بجھانے وعظ ونصیمت ڈانٹ ڈپٹ کے تمام طریقے غیروٹر ٹابت ہوں توانیں صورت میں اتنا ہارنے کی اجازت ہے جوصدودے اندر مہو اور طب المانہ ویے رحانہ طریقے سے نہ ہو ہے اس ذراید سے مربی اس کی اصل ح کرسے ا دراس كالردار وحال حلن درست بوجائے.

اصلاح وتربیت کے یہ تمام مراحل سنسٹ نبویہ اورصحابر کرام رضی الندعنہم اجمعین کے طرز حیات کو سامنے رکو كرآب كے سامنے بین كے جارہے ہیں تاكر تربیت كرنے والے خضرات كو تربیت واصل ح كا اسلا مى طریقه ڈار اورمتهج معلوم ہوجائے.

بچہ کی بیا رومحبت سے ترمبیت واصلاح اور نرمی سے بچا نے بچھانے سے تعلق ایک واقعہ امام بخاری و

مسلم حضرت عمر بن ابی سلمه رضی الله عنها سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ : میں رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی زیر بھرانی اور زیر برورش ایک نوعمر لڑکا تھا۔ کھانے سے برین میں میرا باتھ اوھراُ دھر گھوما کرنا تھا، یہ دکھیے کر رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے مجہ سے ارشا و فرمایا :

اے لاکے اللہ کا نام مے کر کھانا شروع کروا ور دائیں اپتھ سے کھا ڈ ا ور اپنی طرف سے کھا ق رياً عندم سقراً لله ، وكل بيمينك، وكل مما يليك).

ا مام بخاری وسلم رحمہااللہ حضرت سبل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں کوئی چینے کامشروب لایا گیا ،آپ سے دائیں جانب ایک نوعمرالا کے تھے اور بائمی جانب عمررسیدہ صفرات تشریفیٹ فرماتھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحبزا دے سے کہا : کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہوکہ ہیں ان حضرات کو دے دوں ۔

ہ بی رسے پیسے میں میں اس است کی بیار تھے ان ان صاحب نے کہا ؛ ضاکی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ کے دیئے ہوئے مہارک مصد پر میں کسی کو ترجیح نہیں وے سکتا، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وہ ان کو تمعما دیا ۔ یق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہانتھے۔

بچہ سے اعراض اورقطع تعلق کے سلسلہ میں امام بخاری حضرت ابوسعید رفنی اللہ عنہ سے ردایت کرتے پی کہ انہوں نے فرمایا کہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخکر کھینیک کرما دینے سے منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے : (( إن له لا يقتسل العسيد ولا ينكأ العلاء اس طرح محکرمان نوشكار کومار مکتاب امرز تیمن د إن له يفق العسيان ومكس المسن)). کزرخی کرسکتا ہے البتریکی کا تھے بچوڑنے یادانت

توڑنے کا ذرایوین سکتاہے۔

ایک روایت میں آبہ کے کرحفرت ابن مغفل رضی الٹرعنہ کے کسی عزیزنے جوانھی ہائے بھی نہوئے تھے۔ اکس طرح کنکر بھینیکا توانہوں نے اسے اس سے منع کیاا وریہ فرایا کہ رسول الٹرعلیہ وسلم نے منکر مارنے سے منع فرایا ہے اوریہ فرایا سیے کہ ؛

((إنها لا تصيد صيدًا ...). الى سے كول مانور شكارنبي بوسكا.

اس شخص نے دوبارہ اس طرح کنگر مجینیکا توانہول نے اس سے فرایا کہ میں تو تہمیں جلا را ہول کر رسول اللہ صلی اللہ م مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما یا ہے اور تم مجیر دوبارہ ایسا ہی کر رہے ہو. میں تم سے ہرگز بات نہیسیں کرول گا۔

بيجه كو مارینے مصنفاق ابوداؤ د وحاکم حضرت عبدالله من عمرون العاص رفنی الله عنها سے روایت کرتے ہیں

تنہارے بیکے سات سال کے ہوجائی توان کونماز پرشننے کا محم ور۔ اور دس سال کے ہوجائیں تو نب نہ برم حوانے کے لیے ان کر ارد، اوران کے بستر الگ الگسب كردور

كم رسول التُدصلي التُدعليه وسلم سف ارشاد فرمايا: لاصووا أولادكء بالصلاة وهد أبناء سبع سنين واخربوهم عليها وهم أبنساء عشروفرتوا بينهم في المضاجع».

نزبيت سكهان كي يطريق اس وقت ين جب بيّة نوعمرا ورقريب البلوغ كي عمركا بهو بيكن حب بالغ بوجائے اور برا برمائے تواس وقت تربیت داصلاح کے طریقے کی منتقب ہیں اور اگر اس وقت را کے کوسجها نانصیمت کرنا فائدہ نه دے تومرنی اور صلح کوچاہیے کہ جب یک لوز کا اپنی کی گراہی اور فسق فجورسے ہاز نہیں آئے اس وقت تک اس سے قطع تعلق رکھے اور اس سے کی قتم کامیل ہول رز رکھے. اس سلسلہ میں مجھ روایات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔

طبرانی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرنے بی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

ارشا و فرمایا ،

ایمال کی کھیوں میں سے مضبوط ترین کوی الترک ليمه دوستى اور التُدكم ليع تثمني اور التُدك ليه ممبتت ا ورالٹد کے لیے دبنف ہے۔ «أُوثْق عرى الإيبان الموالاة في الله والمعساداة فىالله والحبّ في الله والبغض في الله )).

الم م بخارى م باب ما يجوز من البجرال لمن عصلى " اس قطع تعلق كے بيان ميں جونا فرمانوں كے ساتھ جائز ہے کے ذیل میں روابیت کرتے میں کر حضرت کعب رفنی اللہ عنہ فرماتے میں کر جب وہ عزوہ تبوک میں نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے اور پیچیے رہ گئے تونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانول کو اُن سے بات چیپ تے کونے سے روک دیا اور بچاس دِن اس طرح گزر گئے ، اور روئے زمین ان کے لیے ننگ ہوگئی. اور وہ نہایت ننگ ول ہو گئے۔ زان سے کوئی شخص بات کرتا تھا زسلام کرتا تھا زان کے ساتھ اٹھنا بیشیا تھا ان کے ساتھ یہ معالد اسس وقت كك جارى رہا جب كك الله تعالى نے فرآن كريم كے ورابيدان كى توبة قبول كرينے كي آيت نازل زفرما دى. صیح روایت میں آ باہے کہ نبی کریم ملی الله علیہ وسلم نے اپنی لعفن ازواج مطہرات رضی التعنف کو زجر و تنکیبر کے بيالك ماه تك جيورك ركها.

علامه سيوطى رحمه التدروايت كريت بيل كرحضرت عبدالله بن عمروني التّدعنها نه اين بيني سيقطع تعلق كرليا تھا اور مرتے دم تک اس سے بات مزکی اس لیے کر انہوں نے اس سے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدمیث بیان کی تقی جس میں مردول کوعور تول کوسجد میں جانے سے روسکنے سے منع سماگیا تھا۔ انکے بیٹے نے اس حدمیث کی بظاہر بیروی نرکی توانہول نے اس سے مرتبے دم یک قطع تعلق رکھا۔

ا ولا دیے ساتھ یہ رویہ انس وقت رُوا رکھا جائے گا جُب وہ مُومن وسلم تو ہوں لیکن ان سے علی میں سے سی میں مسلم تو ہوں لیکن ان سے علی میں سے سے اور کچھانے اللہ کا فرہوا ور ملتِ اسلامیہ سے خارج ہوجائے بیالا ہوجائے ایمان کا تقاضہ اور قرآنِ کریم کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے ممل قطعِ تعلق ہوا وراس سے محتی قسم کالین دین اور میں جول نہ رکھا جائے ، اور کھلم کھلا اس سے برارت کا اعلان کردیا جائے ذیل ہیں اس مونوع سے متعلق چند آیات کریمہ پیش کی جاتی ہیں ۔ اللہ تعالمے ارشا و فرماتے ہیں :

( لَا تَغِيدُ قَوْمًا لَيُوْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيُوْمِ اللهِ وَ الْيُوْمِ اللهِ وَ الْيُوْمِ اللهِ وَ الْيُومِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت نوح عليه السلام كى زبانى ارشا وبارى به :

(( وَنَا ذَى نُوْحٌ تَرْبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي

مِنْ اَهُ لِى قَوْلَ وَعَلَىكَ الْحَقَّ وَاَنْتَ

احْكُمُ الْحُلِمِ بُنَ ﴿ قَالَ لِينُوحُ اللَّهُ لَيْسَ

مِنْ اَهْ لِكَ وَاتَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ \* فَكَ تَسْتَكُنِ

مِنْ اَهْ لِكَ وَلِهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ \* فَكَ تَسْتَكُنِ

مَا لَيْسَ لَكَ رِبْمُ عِلْمُ الْفِي أَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ

مِنَ الْجُنِهِ لِينَ ﴿ وَهُ مِنْ الْجُودِ وَمُ وَلاَ اللَّهُ كُونَ

مِنَ الْجُنِهِ لِينَ ﴿ ). ( المُود - 6 م ولام )

اور پکادا نوح نے اپنے رب کو کہا اے رب میرابیا میرے گھر والوں یں ہے اور بے شک تیرا ورہ سچاہے اور توسب سے برط اناکم ہے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھرڈ الول میں نہیں ہے ۔ اس کے کام خواب بیں سو مجھ سے مت بدھید ہوتجہ کو معلوم نہیں ہے ۔ یں نسیحت کرتا ہوں تجھ کو، کہ نہو جائے توجا ہوں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ارشادِ ربانی ہونا ہے: وَاذِ ابْنَتَانَیٰ اِبْرُهِمَ رَبِّعَ بِکَلِیْتِ فَاتَنَهُنَ قَالَ اللهِ عَلَیْمِ اللّٰ عَالَیْمِ کُواس کے رب نے کئی بانوں

﴿ وَاذِ ابْتَكَنَ إِبْرُهُمُ رَبُّهُ بِكُلِمْتٍ فَالْتَهُمُّنَ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴿ قَالَ وَمِنُ ذُرِيَّتِي ﴿ قَالَ لَا يَبْنَالُ عَهْدِ ﴾ الظّليمِيْنَ ﴾.

یس پیراس نے وہ پوری کیں نب فرایا کہ میں تھے کوسب لوگوں کا پیٹوا بنا ڈس گا ، بولا اور میری اولادیس سے مھی فراہا نہیں پہنچے گامیراع پر شالموں کو۔

(البقره ١٢٢)

حضرت ابرانهيم عليه السلام ني أبينه والدس سلسله مين بتوموقف اختيار كيامتها ال سے سلسله ميں الله

#### تعالى ارشا د فرماتے ہيں :

﴿ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ الْرَهِيْمُ لِأَبِيْكِ إِلَّا عَنْ

هَوْمِكَاكَانَ اسْتِغْفَارُ الْرَهِيْمُ لِأَبِيْكِ إِلَّا عَنْ

مَوْمِكَةٍ وَعَكَدَّا النَّاهُ ، فَلَمَّا تَبَكِّرًا مِنْهُ ﴿ إِنَّ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ لِللَّهِ مِنْهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّ

( التومة-بهمان

اور مخبشش ما گما ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے مرحکا تھا اس سے در مقام گر و مدہ کے سبب کر وہ کر جیکا تھا اس سے پھرجب کمیل گیا ابراہیم پرکر وہ شمن ہے اللہ کا۔ تو اس سے بیزار ہوگیا ہے شک ابراہیم بڑا زم ول تھل کر نے والا تھا۔

قرآن کریم کی ان آیات ادر ان کے علاوہ دوسری آیات سے یہ بات روز روز کی کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اگرادلاد یا کوئی عزیز کفر برمصر ہوتو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس سے تعلق ختم کرلیا جائے ۔ اس لیے کہ اسلام کی نظر پس اسلامی انوٹ اور دنی رابطہ نسب اور وطن و ملک اور زبان وقومیت ووطنیت اور اقتصادی مصالح کے رابطہ سے زیادہ قوی اور مقدم ہے۔ اور اصلام کا اس سلسلہ میں شعار الشرتعالی کا یہ فرمان مبارک ہے :

« قُلُ إِنْ كَانَ الْبَا وُكُمْ وَ ٱبْنَا وَكُمْ وَ الْبِنَا وَكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ آب كم وتبحي كراكر تمهارت باب اوريث اور وَ ٱزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرُتُكُمْ وَ ٱمْوَالٌ ۗ بهائی ا ورعورتی اور برادری اور مال جوتم نے محلے اقْتَرَفْتُهُوْهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا میں اورسود اگری جس کے بند بونے کا تم کو ڈرہے وَ مَسْكِنُ تَرْضُوْنَهَا ٱحَبَ إِلَيْكُمْ مِّنَ اور دولیای من کولیند کرتے ہو ، تم کو زیادہ بیاری ا للهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادِ فِيْ سَيِبْلِهِ فَتَرَبُّصُوا ہیں الشریسے اور اس کے رسول سے اوراس کی راہ میں جہا د کرنے سے نوانتظار کردیبال تک کر بیتے حَنَّى يَا تِنَّ اللهُ بِالْمُرِمِ وَاللهُ لَا يَهْدِي التَّدايناتكم ادرالتُّد بدايت نبيس ديَّ نا فرمان لوكولُ فر الْقُوْمَ الْفُسِقِينَ فَي . (التوبر ٢٧) ا وربيايك برنهي حقيقت بيه كه اسلام نه شروع سه الي تعليم دى به حسب مين تمبي تبديل وتغير نهيس آسكا: مسلمان جويين سومينا ليُ مين. ((إِنَّمَا الْمُسُوُّمِينُونَ إِنْحُونَا ﴿ الْجُرَاتِ - ١٠) ا دراس کا دائمی مُستقل شعاری:

الله کے بہاں تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ بمج برتم میں سب سے زیادہ متقی جو۔

أَتْقَاكُهُ».

((إنَّ أَكُ رَمَّكُ هُ عِنْ دَاللّٰهِ

میااس کے بعد بھی کسی ادر حیز کی ضرورت ہے ؟! بہرحال اس فصل میں ہم نے تو تو پیان کیا ہے وہ الیااہم نفسیاتی شعور واحساس اور قلبی جذبہ ہے ہو تر سبت کرنے والول میں پیدا ہونا چاہیئے ،آپ نے خود کھی ملا خطہ کرلیا ہوگا کہ ان احساسات میں سے بعض توالیسے ہیں توفظری طور بر والدین کے دلول میں پیلے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ تجوں سے مجت الفت ، شفقت ورحمت ، انس دمودت ، اگر باطرض یہ فطری داعیہ نہ ہوتا تو نوع انسانی کی بقار نامکن ہوجاتی ، اور اگریہ بات نہ ہوتی تو دالدین بجول کی پوش کرتے ، نہ ان پر نمرج و اخرا جات کرتے ، نہ ان کی تعلیم و تر بہت کی طرف توجہ دینے ، اور اگریہ فطری جذبات وا صاسات رہ توقیہ توخاندان ایک شنبوط و مخفوظ ممار کی طرف توجہ دینے ، اور اگریہ فطری جذبات وا صاسات رہ توقیہ توخاندان ایک شنبوط و مخفوظ ممار کی طرف توجہ دینے ، اور اگریہ فطری جذبات میں سے تعین جذبات نرائہ جاہیت کی پیلا دار و آنار ہیں جیسے اور کی بیل وار و آنار ہیں جیسے اور کی بیل وار و آنار ہیں ہوگا کہ اسلام نے زمانۂ جاہیت کی اس محروہ و نالیہ ندیہ عادت کی جی ایمان اور مضبوط عقیدہ ایما نیہ اور با محال اسلامی تربیت سے ذریعیہ کس طرح اصلاح کی . تاکہ دالدین بیچوں سے ساتھ ایک جیسا برتا و رکھیں چاہے وہ لوٹسے ہوں یا لوگیاں ، اور دونوں فبنسول ہیں کسی قشم کا انتیاز و بیچوں سے ساتھ ایک عدل دمیاوات اور انصاف کے بنیادی تقاضے پوسے ہوسکیں ۔

ری میں اللہ اللہ اللہ اور جہاد کی مجتب کو ہیوی بچول اور اہل وعیال کی مجبت پر فودتیت دینا ، آپ میسے کہ دعوت الی اللہ اور جہاد کی مجتب کو ہیوی بچول اور اہل وعیال کی مجبت پر فودتیت دینا ، آپ نے گذشتہ صفحات میں برطرہ لیا ہوگا کہ اس مام کی مصلحت زاتی اور انفرادی مصالح پر مقدم ہے۔ اس لیے نے گذشتہ صفحات میں برطرہ لیا ہوگا کہ اس مام کی مصلحت زاتی اور انفرادی مصالح پر مقدم ہے۔ اس لیے نصرت اہلی ، قوت مک نہیں بہنچ سکتے جب مک نصرت اہلی ، قوت مک نہیں بہنچ سکتے جب مک کہ ان میں اللہ اور اس سے رسول اور جہاد نی سبیل اللہ کی مجبت اہل وعیال ، خاندان و قبیلہ ، ملک ووطن اور مال

و دو است کی محبت برغالب نه ہو ۔

س نے برتمبی دیجہ ہوگاکہ ان تعور واحد اسات میں سے بعض کا تربیت واصلاح سے تعلق ہے جیسے کم بیجوں کو نسید میں مشاہد ہ بیچوں کو نصیح ت کرنا ، ان کو ڈانٹمنا ڈبیٹنا ، ان کو سزا دینایا ان سے قطع تعلق کرنا ، آپ نے اس سلسلہ میں مشاہد سیا ہوگا کہ اسلام تربیت واصلاح کے سلسلہ میں تدریج سے کام لیٹا ہے بیلے تھانے ہے اس سلسلہ میں اللہ اللہ میں الدین میں اسکام ہو۔ میھر بیکی کی مارسے ، لہذا تربیت کرنے والوں کو جاسے کہ سندت سنرااسوفت تک زدیں جب مک میکی سنراسے کا جبل سکام ہو۔ میھر بیکی کی تربیت و تعلیم اوراصلاح سے ساسلہ میں اسلام اس طریقیہ کو لین دکر تا ہے۔

بوں و رہیں ہے۔ اور اصلاح کا بیرطرہ انجاب ہے۔ والوں کو تربیت کے سلسلہ میں اسلام کا طریقہ و نظام اور اصلاح کے سلسلہ میں اسلام کا طریقہ و نظام اور اصلاح کے سلسلہ میں اسلام کا طریقہ و نظام اور اصلاح کے سلسلہ میں اس کے سلوب کوخوب سمجھ لینا چا جیئے تاکہ قوم کی تربیت سے سلسلہ میں قصحے راستہ اختیار کرسکیں اور معاشرہ کو فیارت کے لئے مناسب طریقے کو اپنا بیک جومعاشرہ کو فیاد وانحراف اور احلاق وسیرت فیاد وانحراف اور احلاق وسیرت کے پاکیزہ کردار ،عزت و شرافت اور احلاق وسیرت کے پاکیزہ نظام کی طرف منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ، اس لئے عمل کرنے والوں کو اس طریقے کو اپنا آ چا ہیے۔

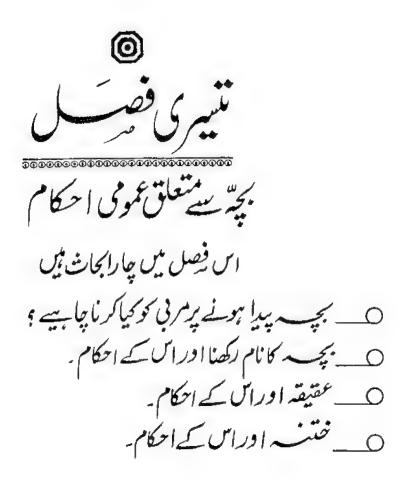



### مهلی تحسف

## بچت پیرا ہونے برمرنی کو کیا کرنا چاہئے ؟

دین اسلام نے امت سلم پر جواصانات کئے ہیں ان ہیں سے ایک پر بھی ہے کہ اس نے بچہ سے تعلق مت ام کامات کو کھول کر بیان کردیا ، اور تربیت کے سلسلہ میں بنیا دی اصولول کو اتنا واضح کر ہے ہیں گیا ہے کہ بس کی وجہ سے تربیت کرنے والانہایت سہولت اور آسانی سے بچہ کی ضحیح تربیت کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکت ہے اس لیے ہروہ تعمی جس کے ذمہ تربیت کی ذمہ داری ہے دن کو اس سے اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے فرنس کو ان بنیا دی اور اساسی قوا عدکو سامنے رکھتے ہوئے پورا کرے جواسلام نے بیش کئے ہیں ۔ اور ان بنیا دی باتوں اور قوا عدکو سامنے رکھتے ہوئے بیرا کرے جواسلام نے بیش کئے ہیں ۔ اور ان بنیا دی باتوں اور قوا عدکو سامنے رکھتے ہوئے بیرا کرے جواسلام نے بیش کئے ہیں ۔ اور ان بنیا دی باتوں اور قوا عدکو سامنے رکھتے ہوئے ہیں ان بنیا جس کی در باتوں میں کے بیرا کردے ہیں ۔

بية كى ولاوت برترسيت كرف والي كوروام احكام بجالانا بالسيد وأرب كى فدمت مين بين مين :

# ا- ببجة كى يَدِينُ يرمبارك بادا وربيغيام تهنيت يشيكرنا

کسی کے بیباں بچہ ہوتو اس کے مسلمان بھائی کے لیے مستوب یہ ہے کہ اسپنے مسلمان بھائی کی نوشی بی شریک ہوا وراس کو مبارک بادوے اور تہنئت پیش کرے ،اورانیاطرانی اختیار کرے سے اسے زرزوں مانسل ہو .ایسا کرنا آبس کے نعلقات کو مستم اور روابط کو مضبوط وقوی کر اہمے ،اور اس کے ذریع مسلمان خانہ انول میں باہمی الفت و مجبت کی فضا فائم ہوتی ہے ۔اگر بالفرض مبارک بادر دوسے سکے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اور لومولود کے لیے دماکرے ۔ اللہ لتعالیے ۔۔۔۔ مسلمان کی دعا مسلمان بھائی کے حق میں قبول فرے یا تہ بی

امت است اسلامیه کی رہنائی اور تعلیم سے لیے قرآن کریم نے مختنف مناسبات سے بچہ کی پیدائش پر مبارک با دوخوش خبری نیے کا تذکرہ کیا ہے ۔ اور اس سے اور اس سے ذریع سلمانوں سے آپس سے رہنے اور شے اور اس سے ذریع سلمانوں سے آپس سے رہنے اور شے اور شے بیں ۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فراتے ہیں ؛

اور البتر آپکے بیں ہم النہ بیجے ہوئے ابرا ہیم کے پاس نونم ہون ایک ربو سے سلام ، وہ بد سے سلام ہے ، مجر دیر ز ک کو لے آٹ ایک نل ہوا، مجھڑا ، بھر جب دیکھاکہ الن کے ہاتو کھانے برنہیں آتے تو کھٹکے اور دل میں الن سے وٹرسے ، وہ بولے وُرومت ہم بیمیجے ہوئے آئے بیل قوم لولاک طرف ، اور ان کی بیری کھڑی تھی وہ نس بڑیں ، مجر ہم نے ان کواسحاق کے پیدا ہونے کی ٹو تنجری دی اور اسحاق کے لید لیقوب کی ۔

مچھران کو آواز دی فرسٹ وں نے جب وہ کھیسے ہے نماز میں جہرے کے اندر کہ التار تعالیٰ آپ کو بمیل کی نوٹیزی تیاہے۔

اے زکریا میم تم کوخوشخبری سناتے بیں ایک لاکے کا۔ جس کا نام کیلی ہے نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی

حضرت زكر "ياعليه السلام كے قصد ميں ارشا در بانی ہے: (( فَنَا دَنْهُ الْهُ اللّهِ كُنَّةُ وَهُو قَالِيَّمٌ يَصُلِّنْ فِي الْمِخْرَابِ اللّهَ اللّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَخْيِي "اِمْرَنْهُمْ الْمِحْدَابِ اور آيت ميں ہے: الميك اور آيت ميں ہے:

سیرت کی گابوں میں اس سلسلہ میں جووا فعات ندکور ہیں ان میں سے ریحی ہے کہ جب نبی کریم ملی التہ طیم وسلم پیا ہوئے توات کی نوشنجری حفرت نو بیب نے آپ کے بچا ابولہب کواجوان کے آقاضے) دی اوران سے کہا ۔گذشتہ رائ مصفرت عبدالتٰد کے بہال بچہ پیلا ہوا ہے۔ ابولہب نے اپنی باندی سے بینوشنجری می تواک نوش میں فورًا اس کو آزاد کردیا۔ التٰہ تعالے نے اس کی اس نبی کو ضائع نہیں فرمایا بلکہ ان کے مرفے کے بعدان کو اس کا صلہ یہ دیا کہ ان کو مرف کے بعدان کو اس کی برابر کی انگلی کے درمیان کی جگہ سے سیراب کیا، جیسا کہ امام بخاری رحمہ التٰہ نے روایت کیا ہے۔

سہیں مکھتے ہیں کہ صفرت عباس نے فرمایا ، حب الولہب کا انتقال ہوگیا تو میں نے ایک سال بعدان کو بہت بری والت میں دکھا ور انہول نے کہا ، تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے راحت نہ ملی البتہ ہر پیرے روز تجھ سے عذاب کچھ کم کر دیا جا تا ہے ۔ یہ وہی دن تھا حب دن تھا حب دن تھا اللہ علیہ وسلم پدیا ہوئے تھے اور انجی بیالکٹ کی تو تخری تو میں مناب کچھ کم کر دیا جا تا ہے ۔ یہ وہی دن تھا حب دن تھا جسے الولہب نحوش ہوئے تھے۔ تو یہ کودی تھی اور آپ کی پیالیش سے الولہب نحوش ہوئے تھے۔ بہتے کی پیالٹ برمبارک باد کس طرح بیش کی جائے : اس سلسلہ میں علامہ ابن القیم ابحوزیۃ اپنی کتاب "محفة المودود"

میں ابو بجر بن المنذر سے روایت کرتے ہیں کر انہوں نے فرایا : ہم سے بن بھری سے بارسے میں ذکرکیا گیا ہے کہ ایک صاحب انکے پاک آئے ایک ایک صاحب جیٹے ہوئے سے جن کے یہاں پر پدا مواتھا تو ان کو وکھد کران صاحب نے کہا : شہوار آپ کو مبارک ہو جعشرت من نے یہ من کر فرایا : تہمیں کیا بنتہ کہ وہ شہوار ہے یا گدھا۔ ان ما سے نے کہا : شہوار آپ کو مبارک ہو جعشرت من نے یہ من کر فرایا : تہمیں کیا بنتہ کہ وہ شہوار ہے یا گدھا۔ ان ما سے نے بوجھا : بھر کیا کہیں ؟

سنے پہلے ، پر حری ہیں ، انہوں نے بواب دیا ؛ یہ کہو ؛ اللہ نے جو بجیم ہمیں دیا ہے اس میں تمہارے لئے برکت دی جائے 'اور اللہ کے شکر کی توفیق نصیب ہور اور وہ نیک پارسا ہنے ،اور صحت ولمبی عمر مایے۔

تہنئت اور مبارک باد ہر بچہ بردینا جائے۔ اس میں اولا کا یالا کی میں کوئی تفریق زکر ناچاہیے ہم مسلمانوں کو جائے ہا ہے کہ اپنے محاشر وہ میں اس سنت کو قائم کری تاکہ آئیں کے تعلقات مسئمکم ہوں ، اور مرورا یام سے ساتھاں میں مزید اضافہ ہوتا جائے ، اور سلمانوں کے گھروں اور خاندانوں برانس ومجت اور الفت وانورت سایٹن ہے مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اس راستہ کواختیار کریں جوان کو باہمی الفت وحدت کی جانب ہے جانے والا ہو۔ "ناکہ بچے معنوں میں الشرکے بندہ اور جائی بھائی بن کررہ سکیں ، اور ان کی وحدت اس مضبوط قلعہ کی طرح ہوجس کا ایک حصد دو سرے کو مضبوط بناتا ہے۔

## ٧ بيخر كى بديائش برا ذان وا قامت كهن

نومولو دسے سلسلہ میں جواحکامات اسلام نے سا در کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ نومولو دکے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے ریکا پیدائش کے فور اّ بعد کرنا چاہیے اس لئے کہ ابو دافر و ترمذی کی روایت میں حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرمانے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تعلیہ وسلم کی روایت میں حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی ۔

کود کھیا کہ جب فاطمہ کے یہاں حسن بن علی میدا ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی ۔

بیم تھی اورا بن اسنی حضرت حسن بن علی رہنی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

کرم کے یہاں کوئی بچر بدیا ہوا اور اس شخص نے اس کے دائیں کان میں اذان اور ہائیں کان اقامست کہی تو اس کے دائیں کان میں اذان اور ہائیں کان اقامست کہی تو اس کے دائیں کان میں اذان اور ہائیں کان اقامست کہی تو اس

له تعض خاندانوں پیس رواج ہے کہ وہ بچہ پیلا ہونے پرمختف قسم کے ہدایا اور باریجول بیٹن کرتے ہیں ۔ یہ اکپی بات ہے اسٹے کؤی کریم بی التہ ملیہ وسلم کے فرمان مبارک ، آپس میں ایک ودمرے کو بدیر دو مجنٹ پیدا ہوگ کے شمن میں یہ مجن ہمنا ہے ۔ دوریسسانوں س العنت ومجت کو برصانہ ہے ۔ میکن اس کو بیم ہنیں بنا پاہیٹے اور ڈلازم سجن چاہیئے ۔ ذان طریقوں کو ضیا کرنا پنا ہیئے جو فیرمسلموں سے ہیں ۔ اور ساتمہ مجا امراف وتہزیرے بھی بچنا چلہتے ۔ میں یہ ایک تھم کی مہلک بیا ری ہے بعض معنزات کہتے ہیں کر اس سے مُسراد جنانی آٹرات ہیں ۔

اسی طرح حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ حب حضرت حسن بن علی پیل ، و کے تو نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں ا ذاك دی اور بائیں كان میں ا قامت كہی ۔

اذان اور آقامت کہنے کا راز ابن قیم الجوزیہ ابنی کتاب "شحفۃ المودود" میں مکھتے ہیں کہ اذان اور آقامست کہنے کا راز ابن قیم الجوزیہ ابنی کتاب "شحفۃ المودود" میں مکھتے ہیں کہ اذان اور آقامست وکہ یائی پڑشتل میں داخل ہونے کا دائیہ ہونے کا ذرایہ سبے ، توبہ گویا ایک قسم کی تلفین مول ، اور وہ کلائے ہونے کا ذرایہ سبے ، توبہ گویا ایک قسم کی تلفین سبے کرجب وہ دنیا میں آرہا ہے تواس کو اسلام سے نشعار کی اطلاع مہوجائے جسے کرجب انسان ونیا سے رخصت ہوا سبے تواس کو کلمر توجہ کی تجب ادر وہ جائے حسوس ذکرے ہوتا سبے تواس کو کلمر توجہ کی تجابی جساور اس اذان کا اثر انسان سے دل پر برش سبے اور وہ جائے حسوس ذکرے کیکن اس کا اثر اس پرضور ہوتا ہے ۔

اذان واقامت کے اس فائدے کے علاوہ ایک فائدہ بہمی ہے کہ اذان کے کہات س کرشیطان ہاگہ اللہ جاتا ہے۔ شیطان بریائن سے بہلے ہاں گھات ہیں تھا لیکن جب اس کے کان ہیں ایسے کہات بڑے ہوا آس ہو گرور کرنے کاباعث ہیں۔ تو بہلی ملا فات کے موقعہ یہ ہی آل نے ایسے کہاشت من لئے جن کوئن کروہ آگ بگولہ ہوجا آسہ ۔

اس میں ایک مصلحت بھی ہے کہ اس بچہ کوشروع ہی سے الشہا در اس کی کا طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف وعوت دے دی جائے کہ بہم اللہ وعوت دے دی جائے ۔ اس لئے کہ بہم اللہ کی دعوت دی جائے ۔ اس لئے کہ بہم اللہ کی وہ فطرت سے بہر براللہ نے لوگول کو بدیا کیا ہے اور بیر وہ فطرت الی ورنظام خلقت سے بس کوشیطان بدلن کی وہ فطرت سے بہا نا چا ہا ہے۔ اس کے علاوہ اور می بہت مکتیں ہیں جواس اذان وہ قامت میں شمل میں ۔ اور اللہ صلی اللہ علی تو اللہ ایک کی توثیوت ہیں ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی ہوا ہوا ہی کہ ویک کی مفاطت اور شیطان و نواہ شات نے سے اسکو بچا نے کا کتنا اہم ام کیا ہے تاکہ وہ دنیا ہیں اللہ کا جو بندہ بن کر دنیا کی فائی زندگی گوارسکے۔ اور شیطان و نواہ شات نے سے اسکو بچا نے کا کتنا اہم ام کیا ہے تاکہ وہ دنیا ہیں اللہ کا جو جندہ بن کر دنیا کی فائی زندگی گوارسکے۔ اور شیطان و نواہ شات نے سے اسکو بچا نے کا کتنا اہم ام کیا ہے تاکہ وہ دنیا ہیں اللہ کا جو جندہ بن کر دنیا کی فائی زندگی گوارسکے۔ اور شیطان و نواہ شات نے سے اسکو بیا نے کا کتنا اہم اسے تاکہ وہ دنیا ہیں اللہ کا جو جندہ بن کر دنیا کی فائی زندگی گوارسکے۔

## ۱۰۔ سے کے پیائش پرتحنیک کرنا

نومولود کے سلسلہ میں شراعیت ِاسلامیہ نے جوا مرکامات دیے ہیں ان میں سے تحلیک بھی ہے ، تحلیک کے کہتے ہیں ؛اور اس میں حکمیت وفائدہ کیا ہے ؟

ہے۔ بن اسرار کی اس معنیٰ ہیں کھجور کو چیا کر بچہ کے نالو ہر لگا دینا لینی جو کھجور چیا ٹی گئی ہے اس کا کچھے حصد انتکی پر لے کر نومولوئے مند میں داخل کر دینا اور آہستہ سے انتکی اس کے مند میں دایئں بائیں بچھیرنا ماکہ وہ بچی بوٹی کھجور پورسے مند میں پہنچ جائے اور اگر بالفرن کھجور موجود رنہو تو بھر کری بھی میسٹی چیز سے نتخلیک کر دینا چاہیے بھا ہے مصری ہویا شیرہ وطیرہ تاکہ سنت پرعل

ا ورنبی کریم ملی الله علیہ ولم سے فعل کی بیروی ہوجائے۔

اس میں یہ حکمت میں ہوسکتی ہے کہ اس کے ذرائعہ سے منہ کے ٹیو اور رگوں کو مضبوط کرنام تقصور ہوتا کہ بچہ آلو جبورے اور زبان سب کو حرکت وے اور مال کے سینہ سے دود در چینے اور لیبان چونے کی استعدا دوسلا تیت ہیا ہوتئے اور فطری طریقے کے مطابق وود دینیا شرق کروے مہتریہ ہے کہ تحفیک کسی متنی مالم ، نیک صالح بزرگ سے کرائی جائے تاکہ بچہ کو برکت حاصل ہوا در اس کے لئے نمک فال ہو۔

تحنیک کے منتحب ہونے کوفقہا کرام نے جن احادیث سے نابت کیا ہے وہ یہ ہیں:

صحع بخاری وسلم میں ابو بردہ حضرت ابومولئی اشعری وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کر میرے بہاں ایک بجتہ بیدا ہوا توسی اس کو لے کرنبی کریم علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں \_\_ حاصر ہوا ۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اور ایک کھجور سے اس کی تحفیک کی اور اس سے لئے برکت کی وعاکر کے اسے میرے توالد کردیا.

یعی بخاری وسلم میں حضرت انس بن مالک و بنی النزعنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ابوطلحہ کا بٹیا ہمیا رسما،
ابوطلی سفری گئے ہیجے بچہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ابوطلی سفرسے واپس آئے تو بوری سے بوجیا: بچہ کہا ہے ؟ ام سیلیم ان جواب ویا، پبلے سے زیادہ پر سکون ہے۔ یہ کہ کرشو ہرکو کھانا کھلایا، اورلات کوشو ہرجب ان سے ہمبسری کرچک تو ام سیلیم دبیری ) نے ان سے ہمبسری کرچک تو اللہ عند نہیں ہو بیا کہ انتقال ہو چکا ہے اس کے دفن کا نہول ہے جو گو حضرت ابوطلی وہی اللہ عند نہیں ہو جو کا بیت اس کے دفن کا نہول ہے جو گیا گیا ہم نے دات ہمبسری گی تھی۔ ان میں میں جہا ہم کہ انہوں نے عرض کیا، جی بال ، آپ نے و ماکی اے انتقال وونوں میاں بیوی کے لیے برکت و مے و یہ جے ، چانچہ اس میں میں جو جو ان سے بب بچے بیا ہوا کہ انتقال ہو کہ کو وہ میں ایک میں انتہ علیہ وسلم کی نموست میں ایک ہوری سے میں بینہ ہوری کے بیا ہوں کے میں بینہ ہوری کے ایک میں انتہ علیہ وسلم کی نموست میں انتہ وارائی کی کہا ہی بال چند کھروں ہیں ۔ آپ نے ہو وارائی کی کورٹ کی اور اس کانام عبدالتہ رکھی وارائی کی کورٹ کی اور اس کانام عبدالتہ رکھی ویں بیل میں ایک ہوری اور کو کو وہ میں ہے کہ بیا کی ساتھ کچھ اور میں و بیری اور اس کی تو کیا کہا ہی بال مید کھروں ہیں ۔ آپ نے کھرور لے کر جہائی اور ا پینے مند سے کال کر بچر کے مند میں و بیری اور اس کی تو کیا ۔ کہا ہوں کی اور اس کانام عبدالتہ رکھیا ۔

نوال کہتے ہیں کرمجہ سے محد بن علی نے بیال میا ہے کہیں نے امام احمد بن عنبل کہ ام ولد (باندی) سے سنا وہ فرائی سخیس کہ جب مجھے دروزہ تنسر ص ہوا تو میرے آقا سوئے ہوئے ستھے ہیں نے انہیں اٹھا یا اور کہا اے میرے آقا مجھے سخت تکریف ہے مرحی جاری ہول انہول نے کہا: اللہ تعالی تمہاری تکریف دور فرطنے ان کایہ کہنا تھا کہ میرے پہا بہتے پیدا ہوا (جس کا نام معیدر کھاگیا) امام احمد نے فرمایا: وہ کھجوری سے آؤ دان کے پاس مکہ مکرمہ کی کھجوری تھیں ان کے بارے میں فرمایا) اور کھر علی کی والدہ سے کہا: یکھجور چاکراس کی تعنیک کردو، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔

**\*** 

#### ٧\_ نومولود كاسب رموندنا

نومولود کے سلسلہ میں اسلوم نے ہوا حکامات دیے ہیں ان میں سے یہ مبی ہے کہ ساتو ہی دن اس کے سرکے بال مونڈ نے اور ان بالوں کے برابر جاندی کو فقرار وستحقین پرصد قد کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس ہیں دو مسین ہیں؛

عمت متعلق حکمت اور سرکے مسامات کھل جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے ذکا واور سماعت اور سونگہنے کی توت کو فائدہ ہنچا ہے۔

ا دروہ ای طرح کمات کی معاشری وقومی صلحت و کمست و کمست المراد کا جذبہ بیلا ہوگا دراس سے حاجت مندی ضرورت پوری جوگ اورا کی سے حاجت مندی ضرورت پوری جوگ اورا کی سے حاجت مندی ضرورت پوری جوگ اورا کی میں تعاون الماد اور دم کھانے کی نفنار پیا ہوگ .

جن ا حادیث سے فقہا، کرام نے تسرُونڈ نے اور بالول کے برا ہر جاندی صدفہ کرنے کے تنب ہونے کوٹا ہٹ کیا ہے۔ وہ درج ذلی ہیں ؛

ا مام مالک اپنی تحاب "مؤطا" می تعبفران محمدسے روایت کرنے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدسے روایت کیا ہے کہ حضرت کی ا حضرت فاظمہ رضی اللہ عنها نے حضرت من وحضرت مین وصفرت زینب وحضرت ام کا ڈم وضی اللہ عنہم کے سرول کے بال وزن کراکرا تنی متعدار میں جاندی صدقہ کی ۔

ابن اسحاق عبدالله بن ابی تجرسے روایت کرتے ہیں کمحمر بن علی بن الحسین نے فرمایا کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم نے حضرت حن کی طرف سے عقیقہ میں بجرا ذریح کیا اور فرمایا: اسے فاطمہ ، ان کا سرمنڈوا دوا وربالول کے بزار پاندی ندانتہ کر دینا ، انہوں نے بالوں کا وزن کیا جوایک ورہم یااس سے کچھ کم تھا۔

سیمیٰی بن بھیرحضرت انس بن مالک رضی التٰدعنہ سے روانیٹ کرتے ہیں کہ رسول التُدصلی التُدعلیہ ولم نے ساتوین ن حضرت جسن وحسین رضی التٰدعنہا کامسرمونڈ نے کا حکم دیا خِانچہ ان کامسرمونڈ دیاگیا اور بالوں کے وزن کے برابر آپ نے چاندی صدقہ کر دی .

ال ضمن میں ایک مسال میں سبت اوروہ یہ بچہ کے سرسے کچہ مقتہ کے بال مونڈے اور کچیجیور دیسے بائی جے قرط کہا جا آ ہے اس سلسلہ میں صریح ممالعت آئی ہے۔ امام بخاری وسلم رحمہااللہ صفرت عبداللہ بن عمر بننی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزرا کی ممالعت فرمانی ہے .

له ابن قيم شعايي تنابتحقة المودودسي السكوبيان ياب.

جن قزع كاممانية آتى بيل اس كا چانسى مين.

ان بجد کے سرکے بال مختلف جگہ ہے مونٹر دیا جائیں کچرکہیں سے اورکچہ کہیں ہے۔

سرسے بیچ سے بال مونٹر و بے جانبی اور چاروں طرف سے چوڑ و بے جانبی .

٣: - چاروں طرف سے بال مونڈ دیے جائیں اور درمیان کے چیوٹر دیے جائیں ۔

١٢٠ آگے كے مونارے جائيں اورتيجيے كے محبور ويسے جائيں۔

علام ابن الفتیم رحم الند سے فرمان سے مبوح ب یہ سب کچھ اس ہے ہے کہ النداور اس سے رسول کو عدل وانصاف بہت زیادہ مجبوب ہے ای لیے انسان کو اپنے حیم ونفس سے بارے ہیں بھی عدل کا بحکم دیا گیا اور اس بات سے منع کیا کہ سرکا کچھ حصتہ مونڈ سے اور کچھ چھوڑ وے اس لیے کہ رسر برنظام ہے کہ اس سے مغین مصد کو بائل ننگا کر دیا جائے اور لعض کو چھیا رہنے دیا جا ور دون کو چھیا رہنے دیا جا ور دون کو چھیا اور وہ یہ کہ اس کے نظیر ایک اور میں ہے اور وہ یہ کہ اس طرح بیٹھنے کی ممانعت ہے کہ انسان کا کچھ حصد وصوب ہیں ہو اور کچھ حصتہ دائش کی نظیر ایک اور میں مصد برنظام سے مراوف بے ، اسی طرح وہم بھی ہے جس میں انسان کو ایک پاؤل میں جیل ہی کہ کہ کے گئی ہے کہ اور وہم کی کہ کے بیان لو۔

یں بہاں ایک اور حکمت میں سے اور وہ سکر رسول التّرصلی التّرعلیہ وَلَم کی نوائٹن یہ ہے کہ مسلمان جب معاشرہ ہیں آئے تو اس کا منظر شکل وصورت، وضع وقطع مناسب اور ورست ہو۔ سرکے عض حصد کا مونڈ نااور نعین کا چپوڑ وینامسلمان کے وقاراور نوب ورٹی کے منافی ہے ، اور ساتھ ہی اس اسلامی شخصیت سے بھی منافی ہے جسکے ذریعہ ایک مسلمان دوسری ملتوں اور تقائم ہے متاز اور دیگر مختلف قسم سے نا شائستہ ہے ہودہ اور باکر وار لوگوں سے الگ تحقاگ ہونا ہے۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے والدین اور تربیت کرنے والے ان احکامات سے مکل طور برناآشنا ہیں ، بلکہ ہمالا مشاہرہ یہ ہے کہ ان ہیں سے اکثریت ایسے لوگول کی ہے کہ حب ان سے ان احکامات وغیرہ کے بارسے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان مشکوات پر تکیر کرتے ہیں تو ان پرحیرت و تعجب کی ایک عجیب سی کیفیت ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ یہ بائیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتیں ۔ نہ ان پر عل کرنے والے اور ان احکامات کوظیمیت وسینے والے ان سے سامنے ہوئے ہیں -سوائے ان ملی بھرگئے جینے لوگول سے حبہ ہیں اللہ توفیق وسے -

میں اس قسم کے لوگوں کے کان میں یہ بات گہا چا ہتا ہول کہ اسلام کی نظریس نا واقفیت کوئی غدر نہیں ہیے ،اور دینی امورا در بچول کی ترببت کے سلسلہ ہیں جن احکامات اورامور کا جا نناصر وری ہے اس میں کوئا ہی اور تقصیر کرٹا قیات میں اس بازیرس سے نہیں بچا سکٹا ہوانسان سے روزمحشریں اس کے فرائفن و ذمہ داریوں کے سلسلہ میں ہوگی ۔ یہ میں برومیں نے بہر سے بیں گاہد دن والے وہ مہستی اس کے قبل سے میں کیکن تیمیں والسے سے میان کوکال

اہمی بواحکام ہم نے ذکر سیے ہیں یہ اگر جہ مندوبات اور تنجات کے قبیل سے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کوکال کمل طور براپنی اولا دُرشتہ داروں اور تعلقین برنا فذکریں . اور نود تھی علی کریں اور دوسروں سے ہی مل کرایٹ ، آل لیے کہ اگر ہم آج مستحب چیز میں نساہل سے کام لیں گے تولقیناً یہ واجب چیز میں ہمی تساہل کا ذرابعہ بنے گا۔اور کچر فرض میں کہی سستی اور نساہل ، وگا ،اور نتیجہ یہ ، وگاکہ اسلام سے معاملہ میں بھی تساہل برتنے لگیں گے جس کا لاڑمی نتیجہ یہ ، وتا ہے کہ صرف نام کے مسلمان صربے کفرکے جال میں بچنس جاتے میں ۔ اور کھلی گمراہی کے وام میں گرفتار مہوکر دین واسلام سے مکل طور پرخارج مہوجاتے ہیں

ال کے تربیت کرنے وابے حضارت کو چاہیے کہ ان احکام برغل کریں اور اپنی اولا دیر میں تجات ایک ایک کے نافذ کریں ، ناکہ اللہ کی خوشنو دی حاصل ہو۔ اور اسلام برقول فعل دوبؤل کیا ظریعے علی ہو۔ اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالی مسلمانوں کو دشمنوں پرفتح نصیب ہو جو تھی ہو چی ہے اور انسے مسلمانوں کو دشمنوں پرفتح نصیب ہو جو تھی ہو چی ہے اور انسے بردستی عصب کرلی گئی ہے۔ اور میر اللہ تعالی کے لیے کہا تھی بہتر سے دوبارہ بھیرے اور میں اللہ تعالی کے لیے کہا تھی بہتر سے دوبارہ بھیرے اور اللہ تعالی کے لیے کہا تھی بردستی عصب کرلی گئی ہے۔ اور میر اللہ تعالی کے لیے کہا تھی بیا ہوں کے بھی مشکل بہتر سے۔



## دُوسری بحث

## بيجه كانام ركهنا اوراس سيمتعلق إحكامات

معاشره میں رائج عا دات میں سے ایک عا دت یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کے تعارف کے لیے ایک نام منتخب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے متاز دمتعارف ہوجا تا ہے، اسلام جول کہ ایک كامل ومكل شرعيت بيداس ليداس فياس عادت كاخيال ركهااوراس كاامتمام كياب اوراس سلسلمين كجدا دكام مقرر کئے میں بن سے نام کی اہمیت اور اسلام کی اس سے دلچین کا زرازہ ہوتا ہے ٹاکہ امت مسلمہ کومولود سے متعلق احکامات معلوم ہول اور بچه کی قدرومنزلت برطھانے اور اس کی تربیت مستعلق تمام بانول کامیمع علم ہو۔

بيح كأنام ركصف كيسلسله مين اسلام في جوابهم احكام ديمين ان مين ابهم الهم ورج ويل مين ا

م اصحاب نن حضرت سمرة رمنی الله عنه سے روایت کیتے ہیں کہ رسول الله علی اللہ

ہربحیہ اینے عقیقہ کے ساتھ مرہون سے بواس کی طر ے اس کے پیدا ہونے کے ساتویں دن ذیح کیاجائیگا ادراس كانام ركهابائے كا. اوراس كامروندامات كا

لاكل غلام رهين بعقيقته تذبح عنساد بيوم سيابعيه وليستى فيه ويحلق راسه».

اس مدسی سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نام ساتویں دن رکھنا چاہیے سکین اس کے علاوہ اوربہت سی صحح احادیث يل جن معلوم بوتا ہے كه نام بيدا بوت بى ركه دينا چاہيے جن ميں سے درج ذيل ديني مون اور

ا مام بخاری وسلم حضرت سهل بن سعدالساعدی دخی النّدعندسے روایت کرتے ہیں کر حبب منذرین اُبی اُسیدسپ را موے توانہ کیں رسول النَّدُ ملی النَّه علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے انہمیں اپنی ران پر رکھ کیا۔ ابو اُسیدو ہیں بیسٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی النّٰہ علیہ وسلم سامنے کسی اور جیزیں مشغول ہوگئے اور بچہ کی طرف سے توجر ہمٹ گئی ا بوأسيد نے من سے كہركر اپنے بنائے كونبى كريم صلى الله عليه وسلم كى ران برسے اٹھواليا، آپ جب متوجر بُور عے تو بوجيا بجيت كبال ب ؛ ابوأسيد في عرض كيا: ا ب الله سن رسول مهم ف السه المحاليا توآب صلى الله عليه وسلم في دريافت فرايا: ال نام كيا ہے ؟ ابوأسيد نے اس كانام بتلايا تو آك صلى الله عليه وسلم نے فرمايا : منہيں بلكه اس كانام منذر ركھو .

فيحومهم من سلیمان بن مغیرہ حضرت ٹاہت سے اوروہ حضرت انس رضی التّدعنہ سے روایت کرتے ہیں ۔ کہ

رسول التصلى الله عليه وممنة ارشاد فرمايا: الولد لحب الليلة عساوم گذشته رات میرے بهال بچے بدا مواسے میں نے اس فسميته باسه أنج كانام ايسے جدام وحضرت الراميم عليدانسام كے ناكر الرائيم

ان ا عادیث مے علوم بروٹا ہے کہ نام کے معاملہ میں وسعت ہے میں نواہ اس کانام پیام وقع بن رکھ دیا جانے اور نوا قبین دن بعد یا ساتویں دن بس دن اسکا عقیقہ ہو بہر حال اس سے پہلے بھی رکھ کئے ہیں اور اس کے بعد ہمی

### ٢- كون سے نام ركھنامستحب سے اوركون سے نام ركھنام كروہ ہے؟

نام رکھتے وقت والدیا گھرکے بڑے فردیامرنی کو جاہیے کہ بجبر کے لیے الیانام منتخب کرے جو برمعنی اتبعاا ور پیا اِ سابور تاکنبی کریم طیرانعلاقہ وانسلام کے حکم برغل اور اس کی پیروی مبوجائے بیٹانچد ابو داؤ دسنوس سے ساتھ حضر الوالدروا ، زنبي التُدعِنه سي روايت كرت مين كمرسول التُصلي التُدعليه وسلم في ارشا و فرمايا :

ك نام سه ينواجات كالل الشي نام ركار:

ورانك وتدعون يوم القيامة بأسمائكم تم لوكول كوقيامت مين تمهارے اور تمهارے والدين وبأسماء آبائكوفأحسنواأسماءكعن.

ا مام مسلم اپنی تنجیج میں مصفرت عبداللهٔ بن عمر زنبی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله نسلی الله علیہ وقم نے ارشاد فرمایا:

الله تعالى كوتمهارے ناموں میں سے بونام زیادہ محبوب

((إن أُحبُّ أسمائك م إلحب الله عزَّوجلَ عبدالله وعبدالرحلي).

ويسنديده بي وه عبدالشدا درعبدالرحمل بي.

والدین و نبیرهٔ کوچاہیے کہ بچہ کا ایسانرا ب نام زرکھیں جس ہے اس کشنفیت متاکثر ہواوروہ مذاق اوراستہزا، كاسبب بنه بينانچه رسول التانسل التدعليه وسلم كى ماوت شرافيه يريمنى:

آب صلى التُدعليه و لم نواب نام بدل دياكر تے تھے .

((كان يغير الاسمالقيم).

(امام تر مذی نے اس کو حضرت عائشہ صدایة و فنی الله عنها سے

ا مام تر ندی وابن ما حبیصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنباست روامیت کرتے ہیں کرحضرت عمر کی ایک ہیٹی کو نام عاقلية تفا يسول التدفيل التدمليدوسلم فياس كانام جميله ركه ديا.

ے آراس تو و سیان سے لیا بائے تواس کے عن میں: نافرانی کرنے والی موسکتات کریام اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں ( بقیہ حاشر انگے شخدیر ;

ا مام ابوداؤ در ممرالته فرمات میں کرسول الته صلی الته علیه ولم نے تعین نام تبریل کے ہیں جن میں سے عاصی ا عزیز علقہ، شیطان ، الحکم ، غراب اور حبائب ہیں ، اس طرح آپ نے حرب (جنگ ) و تبدیل کر سے سلم (صلح ) دکھا ، اور المضطع دلیتے والا) کو تبدیل کر کے المنبعث رکھ دیا ، اور بنوالز نیتہ کا نام بنوالرشدہ رکھا ، اس طرح بنومغویۃ کا نام بنورشدہ دکھا ، ابوداؤد کہتے ہیں کہ ان اصادیت کی سندئیں نے اختصادًا حدث کردی ہے ۔

اک طرح والدین وغیر، کوچا بیدے کہ بچہ کا آیسا نام زرکھیں جن میں بدفالی ہوشتی ہویا بدفالی برولالت کرتے ہوں تاکہ
بچہ اس نام کی بدفالی اور نحوست سے بچ جائے۔ بیٹانچہ امام بخاری دھم اللہ حضرت سعید بن المسیب سے روابیت کرتے
ہیں۔ وہ اپنے والدسے اور وہ اپنے والد سے کہ بین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فدصت میں حاصر ہوا تو آپ میلی اللہ علیہ
وسلم نے مجہ سے پوچھا، تمہاراکیا نام ہے ؟ میں نے عرض کیا ، سرن ، آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تمہارانام سسبل
وسلم نے مجہ سے انہوں نے کہا : میں اپنے والد کا رکھا ہوا نام کیسے نبدیلی کر دول ، مصرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ
وسلم کے بعد سے ہم میں عنی اور ترشرونی پائی جاتی ہے۔

ا مام مالک رحمدالتٰدابی تخاب "الموطأ" بین کینی بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وشی التٰہ عن نے ایک شخص سے پوچیا : تمہا راکیا نام ہے ، اس نے تواب دیا : جمرة . پوچیا : کس کے بیٹے ہو ؟ اس نے کہا : شہاب کا بیٹیا ہوں ۔ انہوں نے بوچیا : کس کے بیٹے ہو ؟ اس نے کہا : توالنار میں ۔ انہوں نے بوچیا : کہاں رہتے ہو ؟ اس نے کہا : توالنار میں ۔ انہوں نے بوچیا : کہاں رہتے ہو ؟ اس نے کہا : توالنار میں ۔ انہوں نے بوچیا ، کہا : جاری گھر بنجوا کی سے کہا : جاری گھر بنجوا کی سے کہا ہوا ہے کہ تہا ہے گئم اس انہوں نے کہا : قارن لظی بعضرت عمر وہنی التٰہ عنہ نے فرمایا تھا ۔ انہوں وعیال آگ میں جل کر ہلاک موسکے ہیں ۔ اور واقعی الیا ہی ہوا جیسا کہ صفرت عمر وہنی التٰہ عنہ نے فرمایا تھا ۔

والدین وغیرہ کوچاہیے کہ بیجے کا نام ان کلمات کے ساتھ نہ رکھیں جواللہ تعالیٰ کے خصوصی نام ہیں لہذا اُحد، صمد، خالق رزاق وغیرہ نام نہیں رکھنا جاہیے اس لئے کہ میراللہ تعالیٰ کے نام ہیں البیتہ عبدالاحد یا عبدالصمد وغیرہ جائز ہے۔

امام ابوداؤدابن "سنن "ميں فرطتے بي كرجب إن رسول التصلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں اپنى قوم كے ساتھ

دلقبہ حاشیہ صفح گذشتہ ، رکھا گیا ہو۔ اور پہمی ہوسکہ آسے کہ یعصیان سے نہو بلکھیں سے ہوجس کے بنی گئے ورخت کے ہیں ، اورا گئے اور پیا دار کی جگہ کوھبی کہا جاتا ہے توممکن سبے کہ یہ عانس کا مؤنث ہو عانسی کی تا نیٹ نے ہوں کن چوکھ عاصیہ کے نفظ سے ذہن بنظا ہرنا فرمانی کرنے دالی ک طرف جاتا ہے اس لیے نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کرھیا ہر دکھ دیا ۔ مرقاۃ

له علة كم منى منى اور خلطت سي مين ك حياب سانب كوايك قيم كانام ب بعض حضات في كهاب كرحباب شيطان كانام ب.

عله جس كم عنى سنى اورغانطات وترشروني كر آية بين. حزن السل مين سنت زمين كو كهية بين جس كى نندمهل ب.

سله جمرة كمعنى انگاره اورشهاب كمعنى آگ كاشعله يا ده ساره جونوث كرگر تاسيد ، ادرسسدقة كمعنى جلنا ، اور سرة سنگريزي وال جاكر كتيميري اور نار كيمه معنى آگ كيم چين ، اور ذات تنگي شعله اور كبيت والى كم معنى مين بيد .

(اأغيظ م جل عسلى الله يدوم القيامة وأخبثه: رجسل يسمى ملك الأملك الأمسان كالالله).

قیامت کے دوز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نبسیت اور قابل فِند وشفس: وگا جے شبنا و کہاجا! مرد کا اس لئے کشبنا، (بادشا موں کا إدشاه) اللہ ہے

ا در حکومت النّٰدی کے لیے ہے۔

والدین وغیره کی یه ذمه داری بهی ہے کہ بچه کا ایسا نام نه رکھیں جس میں نیک فالی اور تفاؤل اور مین برنا کہ اگران کو پکا را جائے اور وہ موجود نہ ہول تویہ نہ کہا جائے گاکہ وہ نہیں ہے منافل افلح نافع رباح اور ایسار وغیرہ جنائی سلم وابوداؤ دو تر مذی وجم التٰد حضرت سمرة بن جندب وضی التٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التٰد صلی التٰد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

الترتی الی کو چار کلمات منهایت مجبوب ولیندید بین:

التری الد والحمد الله ولا الدالا التر والتداکر ، تم این بیشی کانام یسا را و ر رباح او نجیج اور افلح مر رکه نا ، اس لئے کرتم پومپو کے بیا و دو و بال نہوگا و و بال کے گاکریما ل نہیں ہے ۔ پر چا د نامین اس کرنا و اس کرنا

(ا أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله والمسالة والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، لا تمين غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيعًا ولا أفلح فإنك تقول: أشعره في فلا يكون فيقول: لأ إنها هن أربع فلا تزيد نعليً ».

لے نیمی مثلاً یہ پوچیا جائے گائو کیا ہاں ہیار (بعثی آسانی) ہے؟ تلہ جواب میں جب یہ کہاجائے گاکونہیں توگو بامعی یہ بوئے کریہاں میروآسانی نہیں بائی جاتی ہوری بات ہے۔ ابن ماجه رحمه الله اک حدریث کومنقرا درج ذیل الفاظ پین نقل کریتے ہیں :

رسول الشدميلي الشدعليه وسلم في سميس غلامول كے چارنا)

النهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سي

رقيقنا أربعة أسعاد: أفلح ونافع ورباح ويدار). وكف سيمنع فرايا اوروه أنلى ان رباح اوربياري.

نبی تحریم میں اللہ علیہ وسلم سے غزوہ حنین میں یہ تومردی ہے کہ آپ نے فرایا میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہول میں عبدالمطلب کا بیٹیا ہوں۔ تو حافظ ابن الفتیم کے فرمان کے ہوجب یہ اپنی طرف سے ابتدائر نام رکھنا زمقا بلکدہ نام ہو بان کا میں عبدالمطلب کا بیٹیا ہوں۔ تو حافظ ابن الفتیم کے فرمان کے ہوجب یہ اپنی طرف سے ابتدائر نام رکھنا زمقا بلکدہ جہاں میں کوچلیج دینا مقصود تھا جیسا کہ نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ خنین کے موقعہ پر ہوا۔ البندا ایے موقع پر السند علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ خنین کے موقعہ پر ہوا۔ البندا ایسے موقع پر السند علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ان برکوئی نگری کریم میں اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ان پرکوئی نگری کری میں اللہ علیہ وسلم ان پرکوئی نگری نے تھے اور نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم ان پرکوئی نگریز فراتے تھے ، لنہذا خلاصہ یہ کلاکہ اس طرح کا جوا در اس کے بارے میں کوئی خبر بااطلاع اس نام سے دے تو اس میں کوئی تحریخ نہیں ہے۔ طرح کا جوا در اس کے بارے میں کوئی خبر بااطلاع اس نام سے دے تو اس میں کوئی تحریخ نہیں ہے۔

والدین وغیرہ کوچاہیے کہ بیے کا ایسانام نرکھیں جس ہیں عثق و مجبت کا پہلوہ ہا گذرے اور فی معن تکلتے ہول۔ جیسے صیام رعشق کا جنون) اور سبفا، (بیٹی کمروالی) اور نہاد اوہ عورت جس کی جھاتیاں اہمرنے نگی ہوں) اور سوئ دایک نوشبود ارتفال ہے اور میادہ دھوم اور لہراکر ناز نخرے سے چلنے والی اور ناریمان ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور غادۃ (فرم و نازک۔۔۔ لیکدارعورت) اور احلام (فواب) یا اس طرح سے اور دیگر نام ، اور اس کی وجہیہ کو اسلام پر پاہتا ہے کہ مسلمان قرم ایک متناز شخصیت کی مالک ہوا وروہ اپنی خصوصیات اور ذات سے معروف ہو، اس طرح سے مہل گذرے اور عشقیہ نام کینے سے شخصیت اور دورہ ختم اور پارہ پارہ ہوجاتی ہے اور جب امت اسلامیہ انحطاط اور ذات کے اس مقام میں ہنچ جاتی ہے اس کی سرزمین پر قبضہ کرنا اور یک ہنچ جاتی ہے تو محروب ہوجاتی ہے اور جب امت اسلامیہ انحاط اور ذات سے سامنے ہورہا ہو۔ معرز و قابل احترام شخصیات کو ذلیل ورسوا کرنا آسان ہوجاتا ہے ، جسیا کہ آج ہمارے اور آپ سے سامنے ہورہا ہے۔ اسلامیہ اور آپ سے سامنے ہورہا ہو۔ اسلامیہ رحم فرہائے۔ ورحیتے تو تو ت وطاقت کا منبع اور مالک الشرجل شائہ ہی ہے۔

یہ بات جب ہم ایپنے سامنے رکھتے ہیں اور بھریہ دیجھتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو انتہاء کرام علیہم السلام کے نام اورعبداللّٰہ وعبدالرّکن فیرہ مبارک اورحقیقت پرمشمل پُرمعنی نام رکھنے کی ترغیب دے گئے ہیں توکچہ

ے میں تعجب نہیں ہوتاا می لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامقصدیہ ہے کہ امت محمدیہ دومسری امتوں سے زندگی کے مرشعبه میں ممتاز ومنفرد مروبائے ناکدوہ بہیشہ خیرامت سے لقب کی ستی رسبے ۔ اور انسانیت کیشریت کی رمہائی اور نور ىق واسلام كى طرف دغورت دينے سے اپنے فراينے كومفبوطى سے تھامے رسے۔ اور اس پرخيرونونى سے على بيرار ب. چنانچه ابودا ؤد اورنسانی رمهاالته حضرت ابو و مرب بیثمی رضی الته عنه سه روایت کرتے ہیں که رسول الته صلی الته علی سه وسلم نے ارشاد فرمایا ؛

ا نبیا مکرام طیم اسلام سے نام رکھاکرو ،اوراللہ تعالیٰ كونامول مين سبب سيمجوب ونينديده نام عبدالله و عبدالرحمٰن ہے . اورسب سے سیا مارت اور مام ہے اورسب سے ناپسندو تہیج ترب ومرہ ہے (ترب کے معنی جنگ کے ہیں اور مرم کمٹنی ختی ادر کوا وابٹ سے ہو.

التسموا بأسماءالأنبياء وأحب الأسماء إلى الله:عبدالله وعبلاتون، وأصدقها بحاريث دهام وأتبعها حرب وبريَّة).

## ٣ - بچری کنیت ابوفلان کرے رکھاست سے

بچے کی ترمبیت سے سلسلہ میں اسلام نے جوا تبدائی بنیا دی تربیتی احکامات دیہے ہیں ان میں سے یہ تھی ہے كم مولودكى كنيت ابوفلان كركے ركھى جائے .اس طرح سے كنيت ركھنے سے نہايت عمدہ نفسيان اورعظيم الث ان تربيتي فائدي واصل توتي بوريدي

\* بچه ی نفسیات اور دل میں اکرام واحترام کاشعور برمها نا چنانچه شاعرکها به، أكنيه وين أناديه لأكرمه

ولاألقب والسوءة اللقب

یں اسکوجب پکارتاہوں تواسکے کوم کیلیے اس کمنیت ہے گا تاہو

لقب سے نہیں اس سے کہ لقب برانی پر دلانت کر تاہے

\* معاشرتی طور براس کی شخصیت کا بھارنا .اس لیے کہ وہ موس کرے گاکہ وہ برط ول کے مرتبہ ا در قابلِ احترام

🖈 پیاری اور دلچیپ کنیت سے پکارنے سے اس سے دل مگی سی ہوتی ہے اوراس کونوش کرنامجی معصوبوتا ہے

\* تاكه اس كواين سے برول كو مخاطب كرنے اور اپنے سے حيورس كوريكارنے كاطراقية معلوم ہوجائے.

ان اہم فوائدا ورعظیم مقاصد کی وجہ سے رسول النّصلی الله علیہ وسلم محول کی کنیت رکھ دیا کرتے تھے اوراس سے ان کو پیکارا کرتے تھے بٹاکہ تربیت کرنے والول کی رہنمائی بوجائے اورانہیں سبق ماصل ہومائے ، اوروہ جی پول سے نام رکھنے اور دیکار نے کے سلسانیں آپ سے لیندبیرہ طریقیہ کوافتیار کریں ، چنانچہ جمع بخاری وسلم میں مصرت الس رضی الله عندسے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیا وہ اچھے افلاق سے مالک بیتے میرا ایک مجانی تھاجی کو ابوعمیر کہا جاتا تھا۔ وہ جب نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عاضر ہوتا تھا تو آب ملی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے تھے: اے ابوعمیر لکو کیا ہوگیا دنغیر ایک پرندہ تھاجس سے ابوعمیر کھیلا کرتے تھے ) را وی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابوعمیراس وقت مچھوٹے سے نبیے تھے .

بی کریم ملی الله علیه وسلم نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کو ام عبدالله کنیت رسکھنے کی اجازت دی تھی عبداللہ حسرت زمیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی ہمشیرہ حضرت اسما دبنت ابی بکر رضی اللہ عنها کے بطن سے
پیدا ہوئے تصدحضرت انس کی تھی اولا دھم نہیں ہوئی تھی لیکن تھیرتھی ان کی کنیت ابو تمزہ تھی ، اسی طرح حضرت ابوم برموہ کی
کنیت بھی اولا دم دنے سے قبل ہی تھی ۔

کنیت رکھنے میں یہی جائز ہے کہ انسان اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور نام سے کنیت رکھ ہے، جنانچہ حضرت الدبجر وضی التّرعنہ کاکوئی لوکا بہم نامی کوئی لوکا نہ تھا اللّٰہ عنہ کا من فرق اللّٰہ عنہ کا کہ کہ نہت الدور تھی ، اسی طرح حضرت عمر رضی التّدعنہ کا حفص نامی کوئی لوکا نہ تھا لیکن ان کی کنیت الدور تھی ، اسی طرح حضرت لیکن ان کی کنیت الدور تھی ، اسی طرح حضرت فالد بن الولیہ رضی التّدعنہ کا سلیمان نامی کوئی لوکا نہ تھا لیکن ان کی کنیت الدسلیمان تھی ۔ اور اسطرح کی بیت تاریخ الدی تھی ۔ اور اسطرح کی بیت تاریخ الدی تھی تاریخ کی کنیت رکھنے سے سلیلہ ان سب با توں کا خلاصہ یہ کا کہ بنیت رکھنے سے سلیلہ میں بھی ہے ۔ اور کنیت رکھنے سے لیے نہ اس شخص سے لوسلی کا بونا ضروری ہے۔ اور کنیت رکھنے سے ایس کے لوسے ۔ اور کنیت رکھنے سے لیے نہ اس شخص سے لوسے کا بونا ضروری ہے۔

## نام اوركنييت ركھنے كے سلسله من بيندامور شفرع بهوتے بي جوذيل ميني فدمت بين:

الف ۔ اگر مال باپ کے درمیان بیجے کا نام کے سلسلہ میں انتقال ف ہوجائے توالیں صورت میں نام رکھنا باپ کا حق ہے۔ اس لیے کہ اس بحث کی ابتدار میں اور اس کے بعد جواحا دیث گزری ہی وہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نام دکھنا باپ کا حق ہے اور قرآن کریم نے تواس بات کوصاحة بیان کیا ہے کہ بچہ باپ کی طرف منسوب ہوگا ندکہ مال کی طرف ، چنا نچہ اس کو فلال بن فلال کہا جائے گا۔ ارشا دباری ہے : مجرد موجود ہیں مرد جور بیار میں میں میں تاریخ

(الاحزاب ٥) الشرك يهال يهي بورا انعماف هيد

صیم کم کی صدیث میں حضرت انس و فنی الله عنه سے مروی یہ حدیث گرز کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ : گذشته وات میرے یہاں بچہ بدل ہوا ہے اور میں نے اس کا نام استے جدام بدرے نام بر

ابرا میم رکھا ہے۔

ب - بچہ کا مذموم اورنالبندیدہ لقب رکھنا زباب کے لیے جائز ہے زکسی اور کے لیے لہذا ذیل کے القاب درست نہیں ہیں مثلاً: قصیر (ٹھگنا) اعور رجھینگا) انرس رگونگا) خنفسار (کانے رنگ کے بدبووار کیوے کانام ہے) وغيره ياس جيب اورانقاب اس ليے كەاللەتغالى فياس كى ممانعت فرمانى سے ارشاد ب

(( وَكِلَّ مَنَّا بَرُولًا بِالْكُنْفَاتِ)). (الجرات به) اور ايك دوسرے كوچرانے كے ليے نام مت ركھور

اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچے کے نفسیاتی اورمعاشرتی انحراف میں پیلغوا ور قبیج القاب بڑا دخل رکھتے ہیں مہماس بحست برمز ربر رفشی ان شارالله تعالی مئولیات و ذمه دا رادی نسیمه پاپ کی "نفسیا تی تر بهیت کی ذمه داری متولیت"

ج - كيا الوالف اللم كنيت ركهنا جائز ب ؟ علماء كرام كاأس براتفاق ب كري كول كانام نبي كرم صلی الشرعلیب، وسلم سے اسم گرامی پر رکھنسا درست ہے۔ اس لیے کہ امام سلم رحمہ اللہ حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما سے روابیت کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک خص سے بہاں بیتہ پیاہوا اس نے اس کا نام محمد ركه ديا . تواس كى قوم والول في اس سے كہاكم بم تنهيں رسول الله على الله عليه وسلم كا نام نهيں ركھنے دي كے جنانجه وه صاحب بجه كويديد براشاكرني كريمهل الته عليه ولهم ك صورت من حاضر بوسة اورعون كيا ، اسه الترسك رسول مير بہاں بچہ پیدا ہوا تھاا ورمیں نے اس کا نام محدر کھا تھا تومیری قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تنہیں رسول الترصلي الته عليہ وقم كانام نهيس رسكن دي م . تورسول النصل التدعليه وللم في ارشاد فرايا:

«تسسوا باسمی و کا ستکنوا بکئیتی، میرانام رکه لیاکرد ادرمیری کنیت نرکه کرد اس یے کہ میں فاسم تفتیم کرنے والا) ہوں . تمہارے درمیان

نبإنشاأنا تاسمأتس

تفني*م کرتا ہوں*۔ ىىنىكم))د

نبی کرم صلی الله علیه وسلم کی کنیت رکھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اُٹمہ کرام کے اس سلسلامی تنف مذابهب اورمتعدوا توال میں. ذیل میں آپ کے سامنے وہ اقوال اور عیران میں ہے راجے قول ذِکر کیا جا پاہے: ۱- آپ کی کنبیت رکھنا مطلقاً محروہ ہے۔ دلیل وہی حدیث ہے جوامبی ذکر ہونی اوراس طرح مصنرت بوہر بیرہ رضی النّدعندی وہ حدمیث بیسے امام بخاری وسلم رحمہما اللّدروا بسنت کرتے ہیں که رسول النّده الله علیہ جم نے ارشاد فرمایا :

میرانام دکه لیاکرد میریکنیت نه رکهاکرو.

«تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى».

یہ ا مام شافعی رحمتراللّٰہ تعالیٰ علیہ کی رائے ہے۔

۲- آب کی کنیت رکھنامطلقاً مباح ہے ۔ پر حسرات امام ابوداؤ در حمدالتٰدی اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں جوا نہول نے اپنی "سنن "میں حضرت عائشہ رضی التُه عنہا ہے روایت کے ہے فرما فی ٹیں : ایک عورت نہی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئی اور اس نے عرض کیا ، اے اللہ سے رسول میرے یہاں بچہ پیلا ہوا تھا میں نے اس كا نام محدا وركنيت الوالقاسم ركمي تقى. ليكن مجه تباياً كياكه آب اس كونالسند فرطت بين. توات نع فرايا:

«ساالسای اُحسال اسمی وحسوم کون پیے وہ جس نے میرے نام رکھنے کوجائز اور

كنيست دكھنے كوحرام قرار ديا ہو؟

ابن ابی شیبتہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن الحسن نے ابوعوانتہ کے ذرایعہ انہوں نے مغیرہ کے واسطہ ابراہیم کے فرابيه بيان كياكه انهول نے فروايا ومحد من اشعث حضرت عائشہ رضی التٰ عنها کے بھانچے تھے اور ان كى كنيت الوالقائم تخفی. اور ابن ابی خیتمہ مصرت زمبری سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں ۔۔ رسول التاصلی الثرعلیہ وسلم کے سیار کے حیب اس صاحبزا دول سے ملاہوں جن کا نام محمدا ورکنبیت ابوالقاسم تھی ۔ا ور وہ یہ ہیں ،محدین طلحۃ بن عبیدالیّہ ،محدین ابی بحر ،محمد بن على بن ابي طالب اورمحدين سعدين ابي وقاص رضى الله تعالى عنهم المعين -

ا مام مالک رحمہ الشّد سے اس شخص سے بارے میں سوال کیا گیا جس کا نام محمدا ورکنبیت ابوالقاسم ہو توانہوں نے بواب دیا: اس سلسلہ میں ممانعت واردنہ میں ہوئی ہے۔ اور میرے نیال میں اس میں کوئی تحرج نہیں ہے جوجاعت آپ کے نام اورکنیت سے رکھنے کے جائز ہونے کی قائل ہے اس نے ان احادیث کومنسوخ قرار دیا ہے۔ جن

يس ممانعيت وارد بيوني بير.

۳. کنیبت اور نام دونول کوجمع کرنا بها کزنهیں ہے بشلاً کونی شخص بیک وقت اینے بیٹے کا نام محمدا درکنیت ابوالقاسم رکھ لیے۔ ہاں صرف محمد نام رکھنا یا صرف ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔ یہ حضرات اپنی تائید ہیں حضر جابر رضی الله عنه کی وه حدمیث پیش کرتے ہیں جے الوواؤد نے اپنی سنن میں روایت سیا ہے کہ نبی کریم صلی التعلیم وسلم نے ارشاد فرایا:

عب شخص نے میرانام رکھا ہود ومیری کنیت نہ سکھ اور حبی نے میری کنیست کھی ہو وہ میرانام زر کھے۔

((من تسمى باسمى فلا يتكنى بكنيتى، ومن

تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسسى)).

ا وربه روایت معبی دلیل میں پیش کرتے میں کر ابن ابی شیبتہ نے عبدالرحمٰن سے انہوں نے ابوعمرہ سے انہوں نے استے بچاہسے روایت کیا ہے کہ رسول التّدصلی التّدعلیہ وسلم نے ارشا دفرایا:

ميرسع نام ادركنيت دونول كوجع نكرور

((لا تجمعوا بين اسنى وكنيتى)).

ا ور ابن ابی خیتر روایت کرتے ہیں کہ حبب محد بن طلحہ پیدا ہوئے توحضرت طلحہ دمنی الٹرعنہ نبی کریمصلی التّدملیہ

وسلم کی *خدمنت میں حاضر ہونے* او*رُءُوٹن کیاکہ میں نے بیچے کا نا*م محدرکھا ہے کیا اس کی کنینت ابوالقاسم رکھ دول ۔ تو آپ نے اس سے منع فرادیا! ور فرایا کر دونول کوجمع مست کرو اس کی کنینت ابوسلیمان ہے ۔

ملا ۔ آپ کی کنیت رکھنے کی ممانعت آپ کی حیات ہیں تھی لیکن آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی کنیت رکھنے میں کوئی حرر نہیں ہے ۔ اور یہ حضات استدلال میں اس روایت کو پیش کرتے ہیں جوابوداؤ دنے اپنی سنن "
ہیں منذر سے انہوں نے ابن الحنفیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے آپ سے بوجھا ؛ اگر آپ کے
بعد میرے یہاں کوئی بچے ہو تو میں آپ کا والانام اس کا نام اور کنیت آپ کی والی رکھ سکتا ہوں تو نبی کرمے صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشا وفرطایا ، جی بال .

میدبن زنجویہ کتاب الادب میں میں میں نے این افی اولیں سے پوجیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا اسس سے پوجیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا اسس سے بارے میں کیا رائے تھی جونبی کریم علیم الصلاۃ والسلام کے نام اور کئیت وونوں کو ایک ساتھ دکھ لے ، تو انہوں نے ہمارے ساتھ بیوئے ایک شیخے کی طرف اشارہ کرکے فرمایا یہ دکھیویے میں مالک بیٹے ہیں ان کے والد نے ان کا نام محدا ورکنیت ابوالقاسم دکھی ہے ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہے کہ کنیت اور نام وونوں کو بیک وقت ایک ساتھ رکھنے کی مما نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسانہ ہو کہ کس ایسانہ ہو کہ میں ایسانہ ہو کہ کس ایسانہ ہو کہ کس ساتھ رکھنے کی مما نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جا بیش ایسانہ ہو کہ کس صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جا بیش ایک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جا بیش ایک نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھ رہو ہو تھی ہوگیا اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

یہ چوتھا قول زیا وہ دائے اور معنوم ہوتا ہے۔ ایک تو آمام مالک رحمہ الله کی اس معقول رائے کی وجہ سے اور دوسرے ان احادیث کی وجہ سے ہواس پرصاف ولالت کررہی ہیں۔ اس لئے بی کریم میں اللہ علیہ وسلم کا نام اور کہنیت دونوں ایک ساتھ رکھنا جائز ہے اس لیے کہ وہ احادیث جن سے ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ آپ میں ماللہ علیہ وہم کی حیات سے ساتھ محصوص ہیں: تاکہ اس شخص کو بیکارت وقت یہ التباس زہوجائے کہ اس سے وہ شخص مرا وہ ہے یا نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بعد ہو بی کہ اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نام اور کنیت دونوں کا جع کرنا جائز ہے اوراس کی تقوین اس روایت سے میمی ہوتی ہے جو ہم زمری کی معلوم ہوتا ہے کہ نام اور کنیت دونوں کا جع کرنا جائز ہے اوراس کی تقوین اس روایت سے میمی ہوتی ہے جن ہیں سے معرفت نقل کر ہے ہیں کہ ان کی ملاقات صحابہ کرام رفنی اللہ عنہم جیاں سے جائر ایسے صاحبزا دول سے ہوئی ہے جن ہیں سے ہرا کہ کا نام محراور کنیدت ابواتفاسم تھی۔ واللہ علم .

اس فصل سے ذیل میں مذکورا بحاث پڑھ لینے سے بعد مال باب اور تربیت کرنے والے مصرات کا فرض بہت کر وہ اپنے بچول کا نام رکھنے سے سلسلہ میں میچ اور سیدھا راستہ اختیار کریں ،اور ان سے نام ایسے نرکھیں جن سے آئی توہین ہو اور ان کی سے نام ایسے نرکھیں جن سے آئی توہین ہو اور ان کی بیکھی ذمر داری ہے ہوتی ہو۔ اور ان کی بیکھی ذمر داری ہے

کہ وہ شروع سے ہی پچوں کی اسی پیاری سی کنیبت ہودل کو بھائے ۔ اور کانوں کو سننے بین کیام علوم ہو۔ دکھنے ہیں نہی کریم علیدانصلوہ اسلام کی بیروی کریں تاکہ بیجے اپنی شخصیّت کوٹسوس کریں ، اور ان کے دلول بیں اپنی ڈاٹ کی محبت اور کرمت کا اصاس پیدا ہو۔ اور وہ شروع سے ہی اپنے ارد کردرہنے اور اعضے بیٹھنے والوں اور ساتھیوں کے ساتھ گفتگواور خطا ب میں ادب واحترام کے عادی بنیں .

حقیقت یہ ہے کہ اگریم اپنے اور اپنی قوم کے بیے سابقہ برباد شدہ عزیت وکرامت اوشخص و ممازشخصیت اور چسنا ہوا دفن دوبارہ حاصل کرناچاہیں توہم سب اس بات سے محاج ہیں کہ اس طرح کی فاضل وعمدہ تربیت کی بنیادی باتوں پر بسیا ہوں اور اسلام کے اس عظیم الشان منہج اور لیقے کو اپنایئس ۔ اگرافلاص سے ہم نے ان احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرایا اور قانون ، نظام اور تربیت وطرزِ حیات سے طور بریاسلامی شریعیت کو لینے اوپر لازم کرلیا ،اور دین کومطنبوطی سے تھام لیا تو التہ تعالی پہلے کی طرح ہمیں بھی معزز دیموم بنا دے گا اور التہ سے یہ جہشکل نہیں ہے۔



# تنبيري بحث

### بچے کاعقیق اورال کے احکام

ا مُنت میں عقیقہ کے معنی کا شنے سے آتے ہیں ،اسی سے والدین کی 'ما فرمانی اور بي اورقطع تعلق كوعقوق والدين كهاجا آيه اورشاع كهابسه:

وأول أرض مس حلدى ترابها\_\_ ا در وه پهلی مرزمین ہے حبس کی مٹی میرسے جم پر گی \_\_بلا د بهاعتَّ الشياب تمائى وه شهرالساہے كرجبال جوانی نے ميے كبين كے) توپذون كولا جينكا

شاعر کامقصد ہے۔ یہ کہ بب وہ نوجوان ہوگیا تواس <u>کم گلے سے</u> وہ تعویٰہ کامے کرنکال دیئے گئے ہوئجیئن میں بہنانے جاتے ہیں۔

۔ شریعیت کی اصطلاح میں عقیقہ مے معنی ہیں: بیچے کے پیدا ہونے کے ساتویں دن بیچے کی طرف سے بحرے كاذبح كرنا.

ہ دے مربا اور است موسے کی دیل اعقیقہ کے مشروع وجائز اور ستحب وسنت ہونے کو ہائت کی مشہور احادیث ہیں جن ہی سے بعض کے دیا کے دیا کے دیا کہ مشہور احادیث ہیں جن ہی سے بعض

يريم ذبل بن اكتفار كريت ين :

بی پید امام بخاری رحمہ التٰدا بنی صحیح " بیں سلمان بن عمارضبی رضی التٰدعنہ سے دوا بیت کرستے ہیں کہ رسول التٰدصلی اللہ عليه وسلم في ارشا و فرماما:

((مع الغلام عقيقة فأهربقواعنه دمًا، وأميطواعنه الأذى).

بجد کے پیا ہونے پرعقیقہ کرنا یاسینے لہٰذاس ک طرف سے تون بہا و ادراس بچہ سے گندگی وغیرہ کوردر کردو.

اصحابِ منن حضربت سمرة رضى التُدعنه سع رفرايت كرتے بين كه رسول التّد عليه وسلم نے ارشا دفرايا: بربي إبيف عقيقه كامربون ب دينى عقيقه ضروركرنا

«كل غنلام رهينة بعقيقته

چاہئے) جواس ک طرف سے اس ک پیدائش کے ساتی تـــذ بح عنـــه يــوم ســالعه، دن ذیح کیا جائے اوراس دن اس کا نام رکھا جائے گا وبيهى فيسه ويحلوس

سأسه)،

ا درسروندا جائے گا۔

ا مام احمد فرتر مذی رحمهماالته حضرت عائشه رضی الته عنها سے روایت کریتے میں که رسول الته صلی الته علیه وسلم نبید ا نے ارشا د فرمایا:

بحد کی طرف سے دو برابر کے سے بحرے ذراع کے

جائیں گے اور می ک طرف سے ایک بجرا۔

وعن الجاربية شاتر»-ا ور ا مام احمد وترمذی رحمها الله ہی حضرت ام کرزگعبیہ رضی اللهٔ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے سول التُدفسل التُرعليه وسلم مع عقيقة كے بارے ميں دريا فت كيا تو آپ صلى التُرعليم وسلم نے فرمايا:

الوكے كاطرف سے عقیقے میں دو بحرے اور لوك ك طرف ہے ایک برا ذرع کیا جائے گا اور عقیقہ کا جالور

بحرابهو يا بجرى دونوں درست ہيں.

(دعسن الغسلام شائان وعن الأنثى واحدة ، ولايضرك و ذكوات كتُّ أوإناثأً».

«عن الغلام شارّان مكافئشان،

ا مام تریذی ونسانیٔ وابن ما جدرحمهم الله حضرت عن رحمه الله سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت سمرۃ رضی اللّٰهُ منه عدكنى كرم صلى الله عليه وسلم ف عقيقه ك بارس بي ارشا وفرايا :

ہر بجبرا بینے عقیقہ کامر ہون ہو تا ہے جواس کی پیولٹش کے ساتویں روز ذرج کیا بائے گا دراس کا سرمونڈا مائے

كا درنام ركها جائے گا.

((كل غب لام صريّه بعقيقته تذبح عنبه يبوم سبابعيه ويجلق لأسه

عقیقہ کے مشروع ہونے کے بارے بی فقہ ارکرام کی رائے میں ائم جہدین اور فقہ ارکرام کی رائے میں ائم جہدین اور فقہ ارکرام کے

(1) عقیقه سنت و ستحب هے: یه امام مالک، ، الم برینه ، امام شافعی ، ان کے اصحاب ، امام احمدُ اسحاق وابوثور إورنقنها ، ومجتهدين والمبعلم كاكيب برى جاعت كامدسب ہے اوران حضرات كامستدل يهي احاديث بيں جو ابھی ذکر کی کئیں، بیر صرات ان حصرات کا جو واحب بہونے کے قائل ہیں چند طریقوں سے جواب وسیتے ہیں: الف والرعقيقة واجب بتوياتودين ك احكام مين اس كا واجب بونا كحلا بواظ المربوتا والسلط كرير عام جيزتمى ا ورتقريباً سب كومى بين آق مقى اس يد ايس بيراكر بالفرض واجب بروتى تورسول التدمسلي التيرعليد وسلم امت ك سا منے اس سے وجوب کو کھلے ہوئے واضح الفاظ میں بیان فرما دیتے تاکر کسی کو کلام یا تا دیل کی گنجائش نرمہتی ۔ ب ۔ رسول النّدصلی النّدعلیہ۔ وہم نے جہاں عقیقہ کا تذکرہ فرایا ہے اس کوعقیقہ کرنے ولیے کے الادہ پر معلق کرد باید جنانچدارشادید:

جس کے بیال بچہ پیدا ہواور وہ اس کی طرف سے فقیقہ كرنا جاسيه تواسي بلنے كرابياكه لي «من ولدله ولد فأحبَّ أن ينسك عنه، فلينعل».

ج ينودنبي كريم على التُدعليه وللم كافعل عقيقة كع وجوب بردلالت نهين كريابلكه اس مصعقيقة كامستحب بهونامعلوم

ا ٢) عقيقه لا زم ووأجب هے ؛ يه امام من بصرى اورليث بن سعد وغيره كاندمب بها وران مفارت کی دلیل وہ ہے جوحضرت ہریرہ وضی التٰہ عنہ سے اسحاق بن راہویہ نے روایت کیا ہے کہ لوگوں کو قیامت میں عقیقہ کے بارے میں اسی طرح بیش کیا جائے گاجس طرح یانیجوں نما زوں کے لیے بیٹی ہوگ ۔اس طرح یہ حضرات اس روایت سے مجعی استدلال کرتے میں بوعضرت حسن رحمہ اللہ حضرت سمرۃ رضی اللہ بونہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشا د فرمایا :

> ۾ بحيه اچنع عقيقه كامر تون ہے. ((كل غلام سرتهن بعقيقته)).

اوراس کامطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے والد<u>کے لیے</u> اس وقت تک سفارش ن*رکیے گا جب تک ک*راس کی طرِ مسعقیقد نکیاجائے،اوراس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کرعقیقہ واجب ہے۔

ر٣) عقبيقه مشروع وجائزهي نهاين: اوراس كـ قائل نقها بمنفيدين اوراس سلاي ان کی دلیل به چنی کی وه روایت <u>به جسیع صرت عبدا</u>لتارین عمروین العاص رضی التّدعنهم روایت کرتے ہیں که رسول اللّه صلى السُّرعليه وسلم مست عقيقة ك بارب مين بوجياً كيا تو آب صلى السُّرعليه وسلم في فرماياً!

يس مقوق كوب مذنبين كرتا. ((لاأحبُ العقوق).

ان حضرات فيهاس حديث ميمجي استدلال كياب جيام احمد رحمه التد مضرت ابورا فع رضي التدعند روابیت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کی والدہ حضرت فاطمہ رضی التٰرعنہانے ان کی طرف سے دو بحرے ذریح کرنے كاارا دهكيا تورسول الشصلي الشعليه وسلم نه ان سے فرمايا:

تم اس ك طرف سے عقیقہ نكر و بلكه اس كا سرموند كر بالول ((لا تعقّ ونكن احلق سأسه فتصدقي بوزنه من الوزف) اُی من الفضة کے برابروزن کی چائدی صدوکرو بھڑین پداہوئے توان ہے ساتھ میں ایسا ہی کیا۔ تم ولدحسين فصنعت مثل ذبك.

لیکن اس کے علاوہ جواحا دریث پہلے گزری ہیں ان سے عقیقہ کامسنون وستحب ہونامعلوم ہوتا ہے اور یہی

که موّلف کا فقها به صنفید حمیم الله کی طرف عقیقه سے مشروع ربیونے کی نسبت کرنامیم نہیں ہے اس لیے کرصنفیداس کے سنت بوّکدہ اوراجب مونیکی نفی کرتے ہیں استجاب سے وہ بھی قائل ہیں جیسا کہ شامی (۲-۲۲) وعمدۃ اتعاری (۱-۲۱) وافتان الفقہاد (۵-۸۹) ونفیرہ کتب ہیں صراحة نمورہ به تار

جمہور فقہار ، محبّہدین اور المبام کا نرمہب ہے اور ال حضرات نے ان احادیث کا جن سے فقہار حفیہ نے عقیقہ کے غیر شروع ہونے کو تا بت کیا ہے ان کا ہواب یہ دیا ہے کر جن احادیث سے فقہار صفیہ نے اسدلال کیا ہے وہ ور فی نہیں ہیں اور ان کوعقیقہ کی مشروعیت سے اکا دکرنے کے لیے دلیل نہیں بنایا جاسکا، اس لیے کر حضرت عبداللہ بن عمر وکی وہ حدیث جس میں یدمروی ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

يى عقوق كوبن زنبس كرتا.

((لاأحب العقوق)).

اس مدیث کاسیاق اورسبب ورودیه بنا ما بند کرعقیقه سنت وستحب بے اس لیے کہ الفافو مدیث اس طرح ہیں کہ رسول التُرصل من من من البِسند فرمایا بین آب نے یہ ام جا الترصل التُرصل ہوا ہے اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا ہوں التُرسل وسلم نے فرمایا ،

تم میں سے پڑشخص اپنے بچہ کی طرف سے جانور ذکے کرنا چاہیے توکیسے ۔ لوکے کی طرف سے دو ہڑا برسکے سے بچکسے اورلوکی کی طرف ایک بجڑا ہوگا ۔

((من احب منكم أن ينسلت عن ولسد لا فليفعل ،عن الغلام شاتان مكافساً ن وعن الجاربية شاتل».

فقہار حنفید کا حضرت ابورافع رضی التٰدعنہ کی اس مدیث سے اسدالال کرناجس میں آباہے: اس کی طرف سے عقیقہ در کرو بلکہ اس کا سرموز ٹردو ۔ . . اس مدیث سے عقیقہ کا محروہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی التٰرعنہ التٰری باکے بجائے آپ نبود عقیقہ کردیں ،اس لیے آپ نے ان سے کہا کہ معقیقہ نر کرواس لیے کہ نبی کریم ملی التٰرعلیہ وسلم نے حضرت من وصین کی طرف سے خود عقیقہ کر سے حضرت فاطم کواس کی ذمر داری اور خرج سے بچالیا تھا ،اور نبی کریم صلی التٰرعلیہ وسلم نے درج ذیل ہم فرکر اس میں اور درج سے عقیقہ کیا تھا اس بارے ہیں احادیث کسرت سے آتی ہیں جن ہیں سے درج ذیل ہم فرکر اسے ہیں :

ابودا ؤ درحمہ اللّٰہ البوب رحمہ اللّٰہ سے وہ عکرم رحمہ اللّٰہ سے وہ حضرت ابن عباس دنی اللّٰہ عنہا سے روایت کرتے اس ان کر کرتے ہوئی دیں میں شک زاری این اللہ سے وہ حضرت ابن عباس دی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیہ میں میں کرنی میں ا

که فقها ۽ کرام کی ایک جاعت نے اس مدیث کے ظاہری الفاظ سے اس بات پر اشدال کیا ہے کو عقیقہ کے بجائے نسید کا نغط استمال کیا آبات اس لئے کہ رسول الڈ صلی الڈ علیہ ولم نے عقیقہ کے لغظ کولیٹ نہیں فرایا ۔ ان سے مقابل پر فقها برکوام کی ایک دوسری جاعث کی دائے ہے ہے کہ لفظ عقیقہ سے استعال میں کوئی ترج نہیں ہے اور وہ بہت می احادیث بن اس فرجی کو عقیقہ سے تعبیر کیا گیا ان سے معلوم ہو تا ہے کہ عقیقہ کہنا درست ہے دونوں آ را دیں تعبیق اس طرح دی جائے گی کے مسلمانوں کو اصل میں اسسیکہ کا لفظ ہی استعمال کرنا چا ہیں ہے ۔ اس طرح دونوں قسم کی احادیث کرنے اور مراد و مطلوب ظاہر کرنے کے لیے لفظ عقیقہ استعمال کرلیا جائے تو اس میں کوئی ترج نہیں ہے۔ اس طرح دونوں قسم کی احادیث میں تعبیق ہوجائے گی ۔ اور فل ہری تعاون رفع ہوجائے گا ۔ ہیں کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیب وسلم نے حضرت حسن وحسین رضی الٹرعنہاک طرف سے ایک ایک مینٹرہا عقیقہ میں ذرمے کیا۔

جربرین حازم رحمه التار مصرت قیآدہ رحمہ التارے اور وہ مصرت انس رضی التارعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی التارعلیہ وسلم نے مصرت حسن وسین رضی التارع نہا کی طرف سے دومین تاسے عقیقہ کیے ۔

اً وزیمیٰ بن سعیدرخماللهٔ رحضرت عمر قورضی اللهٔ عنها بسیدا ور و هٔ حضرت عائشه رضی اللهٔ عنها بسیدروایت کرتی می رسول الله صلی اللهٔ علیه وسلم نے حضرت حسن حسین رضی الله عنهاک طرف سید ساتوسی دن عقیقه کیا .

لہذا فعاصدیہ بھاکہ جہورائمہ وفقہا ہ سے بہال بچھ کاعقیقہ کرنا ہی کریم سلی اللہ علیہ وہلم کی سنت مندو بہ ہے۔ اور باپ
اگرصا حب استطاعت ہے تواس کوچاہیے کہ بہ بیا ہونے پرنبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کوزندہ کرے ناکراللہ
تعالی کے بہاں اجرو تواب کاستی ہو ۔ اور رشتہ وارس ، قرایت وارس بیطوسیوں اور ووستوں ہیں الفت و مجت برط سے اور معاشرتی را لیلہ بروان برط سے ، میں کی صورت یہ عقیقہ ہوگا جس کی نوشی میں یہ صفرات شربی ہوں گے ، اور ساتھ ہی بابیہ معاشرتی را لیلہ بروان برط سے اور کی معاون آ ورغربا مرک ہا تھ بانے بین ہی شربی ہوگا وروہ اس طرح کہ اس عقیقہ ساتھ ہی بابیہ معاشرے سے افراد کی معاون آ ورغربا مرک ہاتھ بانے بین تھی شربی ہوگا اور وہ اس طرح کہ اس عقیقہ سے گوشت میں سے کھے حصد ماجت مندفقا ، وغربا ، ومساکین میں تقسیم کرنے سے اکوھی فا کہ واسطان خرید ہوئے الیہ ہے اور معاشر وی اسلام کتی عظیم الشان نعمت اللیہ ہے اور معاشرہ میں الفنت و مجدت بیدا کرنے ہیں ۔

عقیقہ کاستحب وقت ایسے عقیقہ کامرہون ہوتا ہے۔ کہ کیا جائے گا۔ اس مورث ہم پہلے ذکر کر ہیکے ہیں جس میں آنگ ہے کہ کیا جائے گا اور اس بحد کا اس مورث سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کا مرہون ہوتا ہے کہ عقیقہ کا مستحب وقت ساتواں دن ہے اور گا اور اس بحد کا نام رکھاجائے گا۔ اس مدرث سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کا مستحب وقت ساتواں دن ہے اور اس کی مزید تائید و تاکیداس مورث سے ہوتی ہے جسے عبداللہ بن و مہب مضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے من وسین رضی اللہ عنہا کی طرف سے ساتوی دن عقیقہ کیا اور ان کا نام رکھا اور پیمکہ دیا کہ ان سے مسرسے بال آنار ویسے جا میش ، سیکن اس سلسلہ میں دو مرسے اور اقوال میں ہیں بن سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتوی دن تو مقیقہ ہوجائے گا ، ذیل میں مشہوراقوال بیش کیے جاتے میں ؛

- میمونی فرطت میں کہ میں نے ابوعبداللہ سے بوجیا: بیجد کاعقبقہ کس دن کیا جائے گا؟ انہول نے حواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها فراتی بین کہ ساتویں یا چودھویں یا کیسویں دن کیا جائے گا۔
- مالح بن احمد فرماتے میں کرمیرے والدعقیقد کے بارے میں فرایا کرتے تھے کہ ساتویں دن ذکے کیا جائے گا۔اگر

ساتوی دن نرکسکیس تو مجر حور وصوی دن اور اس دن می نرکسکیس تو مجر اکیسوی دن عقیقه کیا جائے گا.

• امام مالک رحمہ اللہ فرماتے میں کہ بنا ہر ساتوی دن کے ساتھ عقیقہ کو مقید کرنا استحباباً ہے ورنداگر جو تھے یا اٹھوی یا دسوی دن یا اس کے بعد میں کیا جائے توعقیقہ درست ہوجائے گا۔ ان اقوال کاخلاند یہ کتا ہے کہ اگر والد یا نے کے متعلقین ساتوی دن کہ اتھا کے متعلقین ساتوی دن کہ تھا اور اگر ساتوی دن کہ تھا اور اگر ساتوی روز نہ کرسکیں تو بھے جو ان چاہی عقیقہ کردیں۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ عقیقہ کے منالہ میں وسعت ہے ، اورعقیقہ کے جانور کے ذبح کرنے میں آسانی رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی دینا چاہتے ہیں منگی میں ڈالنا نہیں چاہتے ، دین میں کوئی شخصی نہیں گئی ہے۔

© کیالرط کے کاعقبقہ لرط کی کی طرح کیا جائے گا؟ ای رائے یہ ہے دکر کریکے ہیں کرجہورا، بل علم ادر فقہا، وقتہدین

بے اور پرعقیقہ اور کے اور اور کی دونوں کی طرف سے برابر کی سنت متحبہ ہے۔ بیٹانیجہ وہ حدیث جسے امام احماز رہنی رحمباللہ حضرت ام کرزکعبیہ وضی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے رحمباللہ حضرت ام کرزکعبیہ وضی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے ہیں کرانہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارش دونوں کی طرف سے دو بجرے کیے جا بیش گے اور لوگی کی طرف سے دو بجرے کیے جا بیش گے اور لوگی کی طرف سے ایک بجرا۔ اور وہ حدیث جسے ابن افی شیبہ حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے بیچکم دیا ہے کہ مہم لوگے کی طرف سے عقیقہ میں دو بجرے ذکے کریں اور لوگی کی طرف سے ایک بجرا۔ اور اس کے علاوہ دو سری وہ اعادیث جن کا تذکرہ عقیقہ کی مشروعیت کی دلیوں کے ذیل ہو چکا ہے۔

للندامجموعى طورسے ان احادیث سے دوبنیادی باتیں نابت ہوتی ہیں:

۱۱) کرم کے اور لوکی دونول کی طرف سے عقیقہ مشروع وٹابت ہے۔

r) دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوکے کی طرف سے دو اور لوکی کی طرف سے ایک مجراکیا جائے گا۔

احادیث کے نلاہری الفاظ سے لوئے اورلوکی کے عقیقہ ہی تہی فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور مہی مذہب حضرت ابن عباس و عائشہ رضی اللہ علم والم حدرث کی ایک جاعت کا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے ہے کہ لوئے کے عقیقہ میں ہوتا ہے جبال ندی ایک بجرا ذبح کیا جائے جبیا کہ لوئی کے عقیقہ میں ہوتا ہے جبالی حدیث کیا گیا کہ لوئے کے اور اور لوئی کے عقیقہ میں کتنے جانور ذبح کئے جائیں گے ؟ توانہوں نے بوا ب میں فرمایا: لوئے کی طرف سے ایک کروئے کے اور اور لوٹی کی طرف سے ایک بجرا ذبح کیا جائے گا اور امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے مذہب کی دلیل میں ورج ذبل احاد میٹ بین کی ہیں :

امام ابوداً وُ در رحمه الله ابني منن "ميس حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله على الله عليم

نے حضرت مس وسین دخی الله عنبها کی طرف سے ایک مین دُھاعقیقہ میں ذکے کیا . اور عبفر تِن محدابینے والدسے رہایت کرتے ہیں کہ فاطمہ دمنی الله عنبها نے حضرت میں جسین کی طرف سے ایک ایک مین ٹرحائے قیقہ میں ذکے کیا تھا . اورا مام مالک رحمہ الله ککھتے ہیں کہ مضرت عبداللہ بن عمرونی اللہ عنبها اپنی اولاد کی طرف سے خواہ لاکے ہویا درگ عقیقہ میں ایک ایک بجرا ذبے کیا کرتے تھے .

فعلاصدین کلاکھ بسکے پاس گنجائش ہوا وراللہ نے مال دیا ہوتو وہ لاکے کی طرف سے دو بجرے کرے اور لڑکی کی طرف سے دائی کے اور لڑکی کی طرف سے دائی کہ سے اور لڑکی کی طرف سے دو جرے مُرک میں اللہ علیہ وہ میں بہت ہوں کہ وہ دو کرسکے تو وہ لوگا ہو یالوگی دونوں کی طرف سے ایک بجرا میں بہت کے مالات اس کی اجازت نہ ویتے ہوں کہ وہ دو کرسکے تو وہ لوگا ہو یالوگی دونوں کی طرف سے ایک بجرا مجمی کرسکتا ہے۔ اور اس کو اس صورت میں بھی پورا اجرو تواب ملے گا اور وہ سنت برعمل کرنے والا کہلائے گا۔ واللہ اللہ میں کرسکتا ہے۔ اور اس کو اس صورت میں بھی پورا اجرو تواب ملے گا اور وہ سنت برعمل کرنے والا کہلائے گا۔ واللہ اللہ میں کرسکتا ہے۔ اور اس کو اس میں میں بیار اس کو اس میں بیار کی میں کرسکتا ہے۔ اور اس کو اس میں میں کرسکتا ہوں کی میں کرسکتا ہو کہ میں کہ دونوں کی میں کرسکتا ہو کہ اس میں کرسکتا ہو کہ کرسکتا ہو کہ میں کرسکتا ہو کہ دونوں کی دونوں کی میں کرسکتا ہو کہ دونوں کی کرسکتا ہو کہ کرسکتا ہو کہ دونوں کی کرسکتا ہو کہ کہ دونوں کی دو

ایک اعتراض اوراس کاجواب: ہوسکتا ہے کوئی یہ اعتراض کرنے کہ اسلام نے عقیقہ کے سلسہ میں لڑے ادرلوکی میں یہ فرق کیول کیا ہے؟ اورلوک کے لیے عقیقہ میں دو بجرے کیول مقرر کیے ہیں یہ تولوک کولوگ پر ترجیح دینے کے مرادف ہوا؟

اس اعتراض کاجواب مختف طراقیوں سے دیا گیا ہے ،

(۱) مسلمان الله تعالى كے مرحم برلبيك كہا ہے اور ب بات سے اسے روكا بائے وہ اس سے رك جا يا ہے الله تعالىٰ عالى ا

( فَكَ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُعَلِّمُ وُكَ فِي الْمَا الْمُعَلِّمُ وَلَى فَيْمَا الْمُعَلِّمُ وَلَكَ فِيمَا تَبْعَلَمُ وَلَيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِ

(النساء-١٥٥)

سوت ہے آپ کے رب کی دہ اس دنت تک مومن ز بول گے جب تک کر آپ کوئی مصنعت نہ بائیں اس چیکوٹے میں جوان میں اٹھے بھر ڈیا میں اپنے جی میں میں آپ کے فیصل سے ادر تبول کریے . . :

ا ور پزیم عفیقت کے سلسامیں لوکے اور لڑی کے درمیان فرق اور لڑکے کے لیے دو بجرے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے سلمان کا کام بہ ہے کہ اس کو سلیم کر کے اس پر بلا بون و تراعل کرے۔

(۲) لوسے کی طرف سے دو بجرے کرنے کے کم میں پر جکمت بھی ہوئی ہے کہ یہ بتانا مقصود ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمانی ہے جس کا سبب وہ جمانی قوتیں اور ذمر داریاں اور دکھیے مجال کا بوجہ سبے جواللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالا ہے۔ اور وہ خصوصیات ہیں جواللہ تعالیٰ نے مرد کوعطافی کی مثل سنجیدگی ووقارا ور توازن اور جذبات برکنظول ،اور اللہ جل اللہ جائی اس فرمان میں بائل بجار شاد فرمایا ہے :

مرد عودتول پرماکم ہیں ۔ اس واسطے کہ التہنے بڑا اُن دی لعِف كولعِف برا دراسس واسطے كہ انبول سے اپنے مال فريع كيد . ﴿ ٱلِرْجَالُ قُوْمُونَ عَكَ النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ يُعْضَهُمُ عَلَىٰ يَعْضِ وَبِهَا ٱنْفَقُوا مِن أَفُوالِهِمْ عُ). (الناء ١٧٣)

اس، بیچے سے عقیقہ برلوگول کو جمع کر کے اُلفت و محبت کا پہنج برنا اور اس کی آبیاری کرنا اور ساتھ ہی غریب وسکین طبقات اورفقيرخاندانول محساحة تعاون داماد كابحي ايك ذرليه بيه

ان عقیقہ کے جانور کی ڈروں کا نہ تورنا ہے کہ کے عقیقہ ہیں جن بانوں کا خیال رکھنا چاہیے ان ہیں سے یہ جو عقیقہ ہیں جن ہونی تورنا چاہیے چاہیے درج وگوشت بناتے وقت ہو یا کھاتے وقت ، بلکہ ہر بیٹری کو توڑے بنیراس سے ہوڑھے کاٹنا پیا ہیے ۔ اس لیے کہ امام ابو داؤ درحمہ التہ حبفہ بن محمد

سه اوروه ایسنے والدسے روایت کرتے ہیں کردوعقیقہ حضرت فاطمته الزمرار دفنی الله عنها نے حضرت حن وسین کی طرف ہے کیا تھا اس سے بارہے ہیں نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دانی کے پاس اس کی ایک را ان جیجے دو، ا ورخود کھا ڈا ور کھلا ڈیسکن اس کی ہڑی نہ توڑ ما ، اور ابن گبریج حضرت عطا ہے روابت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے که اعضار کوالگ الگ کردیا جائے گالیکن بڈی کو توڑا نہیں جائے گا ،ا دراسی طرح ابن منذرعطار سے اور وہ حضرت

عاكشه رضى التدعنها عدروا بيت كريت بير.

ولالول سمے نہ تو رہے میں دو تھیں معلوم ہوتی ہیں ا

ا۔ فقرار اور بروسیوں کے سامنے اس عقیقہ اور اس گوشت کے مرتبرا درجیثیت کوظام مرکز ناجس سیسلتے برلیند کیا گیا کہ اس کے بڑے برائے محر<u>ط سے بین کتے</u> جامیں اور ان کی بٹری کو نہ توڈ اجائے نہ اعضا کو بیچے سے جدا جدا کیا جائے ، اور ظاہر تا ہے کہ جن لوگوں کو یہ گوشت ہر یکیا جار ہا ہے ایسا کرناان لوگوں برگہرا اثر دالے گا اور دورو کرم کان برمرا اثر جھوڑے گا۔ ۲ - بیخہ کے اعضار کی سلامتی اور صحبت وقوت کی نیک فالی بینے کے لیے ،اس کیے کر عقیقہ کویا بیجہ کے فدیر کے قائم مقام ہے۔ والتراہم۔

عقیقہ سے تعلق دیجر مومی احکام ملک ما یہ اور اسکام بھی ہیں جن کو ملموظے خاطر رکھنا اور ان پر (وہ اس ترتیب سے ہیں:

إلف : علماء كاس براتفاق ہے كرعقبيقه ميں وہ جانور جائز نہميں ہے جو قرباني ميں جائز نہميں ہے . اور حوجانور قربانی یں جائز ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

ا - بجراً بمهيط، دنيه ايك سال كابونا جاسية يغي جوايك سال پوراكريم وُوَسِّ سال مين لگ گيا بو ،البته اگرهيم مبيني

له قرباني كمسلسلي فركوره احكام المام الوحليف رهم الله كا فقة كم مطابق في -

کا دنبہ موٹا تا زہ ہوا درسال مجسر کے برابر معلوم ہو اہو اس طرح کہ اگر اسے سال مجسر کے دنبوں کیا تھ ملادیا جائے تواس میں ا ان میں فرق معلوم نہو تو ایسے چھ ماہ کے۔ دینے کی قربانی اور عقیقہ درست ہے لیکن مجرا بحری حب یک ایک ساز کے ہموکر دوسرے سال میں وافل نہ ہوگئے ہوں ان کی قربانی وعقیقہ کسی صورت میں درست نہیں ہے ۔

۲- قربانی کا جانورعیوب سے مبرا اور سالم ہونا جا ہیں۔ للہٰذا اندھے ، ہمینگے ایسے لاغر جانور حن کی ہڑیوں ہیں گودانہ والیہ سنگڑ ہے جانور جو قربان کاہ کک خود کی کرنہ جاسکیں کی قربانی درست نہیں۔ ایسے ہی اس جانور کی قربانی ہمی درست نہیں جس کا کان یا دُم یا جگئی کا دوتم الی سے زیادہ حصتہ گٹا ہوا ہو ، ایسے ہی وہ جانور حس کے اکمٹر دانت نوسٹے ہوئے ہوں۔ بہ جس کے پیائٹی کان نہوں یا ایسا دیوانہ ہموجود اوا گئی وجہ سے کھانا بتیانہ ہو ۔ اس کے علاوہ دیگر جھیوں نے موسے عیوب جس کے پیائٹی کان نہیں مثلاً یہ کہ کان کا بیٹا ہوا ہونا یا سینگ ٹوٹا ہوا ہونا یا ایسانٹو اہونا جس کے ساتھ جل سکتا ہوشلاً بین باؤ سے جانو نہیں جو تھا یا کسے سے جلتا ہوا ہونا یا ایسانٹو اہونا ور دو تمہائی باقی ہول سکتا ہو تو ان کی ہوتوان تما معور تو ان کی ہوتوان تما معور تو ایس کے مطال ہوا ہوا ور دو تمہائی باقی ہولی باقی ہول میں قربانی ورست سے ج

میں قربانی درست ہے۔ سرے گائے مصینیس کی قربانی اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ دوسال بولسے کرکے تنیسرے سال میں داخل نہ ہو تکی ہو۔ اور اوزٹ کی قربانی اس وقت تک درست نہیں جبئے کتے بانچ سال بولسے کرکے حصیتے سال میں داخل

ر پوچکا ہو۔

ب : عقیقه میں شرکت جائز نہیں کے مثلاً یہ کرسان آدمی ایک اونرٹ یا گائے میں شرکی ہوجائی اک لیے کراگراس میں شرکت ہونوں بہانامقصد ہے وہ حاصل مذہو گااور اس طرح یہ جانور بچرکی طرف سے فدیہ میں شرکت ہوتو ہے کی طرف جونوں بہانامقصد ہے وہ حاصل مذہو گااور اس طرح یہ جانور بچرکی طرف سے فدیہ میں مشکلا

معج بدید ورست ہے کہ بجرے کے بجائے اون یا گائے کردی بوائے بشر طیکہ گائے یا اون ایک بچے کی طرف سے بہت کہ بجد کا میں اللہ کے بیا اون اللہ کے کہ طرف سے بہت کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچہ کا عقیقہ اونٹ سے کرنے تھے اور حضرت ابو بجرة وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپینے عبدالرحمان کاعقیقہ اونٹ سے کہا اور اس سے اہل بصرہ کی دعوت کی۔

معض ابلِ علم بركبتے بین كرعقیقه صرف بجرے سے ادا ہوگاس ليے كداحا دریث میں اس كا ذكرہے گائے وغیرو كا

ان حنفیسہ سے یہاں اگر تواب اور قربت کی نیت ہوتو ایک جا نور میں سٹ مرکت ہوسکتی ہے، جسے کس کی نیت قربانی کی سیوا ورکسی کی عقیقہ کی ، اس طرح ایک گائے یا اور طبی میں سات بچوں کے سقیقے ہمی ہوسکتے ہیں تفصیس ل سے لیے شامی (۵ –۲۲۹) دعیرہ کامطالعہ کیا جائے۔ مثار

نهیں سکین جو مصرات اوزش اور گائے سے عقیقہ کو درست قرار دیتے ہیں وہ اس صدیریٹ سے استدلال کرتے ہیں. جسے ابن المنذ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : «صبع الغالام عقیمة ف أصريقوا بحد کی پیانش پرعقیقہ کرنا چا ہیے لہذا اس کی طرن سے عندہ دماً)»۔

سے رہ ہوں۔ اس صدیث میں نبی کریم صلی التٰدعلیہ ولم نے کسی مخصوص جانور کے تون بہانے کا تذکرہ نہیں کیا ہے لہٰذااس مدیث سے بہٹا بت ہو تا ہے کہ بچہ کی طرف سے عقیقے ہیں جو جانور بھی ذبے کیا جائے عقیقہ ہوجائے گا جاہے وہ جانور بجرا بجری ہو یا گائے یا اونٹ ۔

ن : - جوعکم قربانی کے گوشت کا ہے وہی عقیقہ کے گوشت کا بھی ہے۔ البذا اس کو کھانا اُس سے صدقہ کرنا ، ہدیکنا اسب ورست سے البتہ عقیقہ میں یہ می مستمب ہے کہ اس کے گوشت کا کچہ صد دائی کو بھی دیا جائے تاکہ وہ بھی نوشی میں شریک ہوجائے ، اس لیے کہ امام ہم بھی رحمہ اللہ حضرت علی وہی اللہ عشہ سے رقوا برت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ وہی اللہ عنہا کو حکم دیا تھا کہ :

صین کے سرکے بالوں کا ورن کرسے ان کے برابر

((زنى شعى الحسين وتصدقى بوزن، فضة و إعملى القابلة مجل العقيقة).

چانری صدقه کردوا در دال کوعقیقے کے مانور کی ران دیریا۔

جوشخص عقیقه کی نوشی میں لوگول کی دعوت کرنا اور اس کا گوشت پیکا کرکھانا چاہیے تو سمبی درست ہے اور ہہت ہے اور اس کا گوشت میں اور دوشتوں وعزیزوں کو ہدیئہ میں اس کے تعقیباً میں اس کا کچھ صفتہ بھی جا جا ہیں اس کے گھڑیا اور دائی کو کھی اس کا کچھ صفتہ بھی جا جا ہیں اس سمب ساتھ اور ان کو کھی اس کا کچھ صفتہ بھی جا جا ہیں ہیں اس سمب ساتھ اور وہ ہمیشہ ایک ایسی مفبوط عمارت کا سبب بنتی ہیں۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد بڑے اور وہ ہمیشہ ایک ایسی مفبوط عمارت

کی طرح رہے جس کالبعض حصلت بی من موطوکر آہیے اور سہارا دیتا ہے۔ ۵ ا۔ ستحب یہ ہے کہ عقیقہ بچد کے نام سے کیا جائے : اس لیے کہ ابن المنذر مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کم انہول نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

مولود بیجے کے نام سے عقیقہ کا جانور فد سے کرولبدا یوں کہو: اللہ کے نام سے ذکے کرتا ہوں اے اللہ آپ بی کے لئے اور آپ ہی ک طرف یہ لوٹ کرجائے گا،

((اذ بحسوا عسى اسمسه نقولوا بسسم الله الله عقب المث وإليسك هسد ٢ عقيت ق فلان».

(اے اللہ) یہ فلال کا طرف سے عقیقہ ہے .

اگر ذیج کرنبوالے نے ذبح کے وقت بچہ کانام نالیا صرف عقیقہ کی نیت کی ترب بھی عقیقہ درست

فيلداول

ہوگا اورعقیقہ کامقندرمانسل ہوجائے گا۔

ہوہ ادر حقیقہ کا مستدہ کا ارباب کا عقیقہ کی میں اور فائدے یہیں:

\* نیجے کے عالم وجود میں آتے ہی نیجے کی طرف سے اللہ کے اللہ عقیقہ کی علی میں استان اللہ کے اللہ اللہ کا میں اللہ کی میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کی میں اللہ

تقرب كومانىل كرنے كے ليے فدير كے طور رييش كيا جاتاہے.

\* بجركومصائب وآفات سے بچانے کے لیے ایک نتم کا فدیر ہے جیسے کر مصرت اسماعیل علیہ انسل کے فدس میں اللہ تعالی نے جانور ذریح سے لیے عطا فرمایا تھا۔

\* بجد کے والدین کے لیے شفاعیت کرنے کا ذریعہ ہے.

\* شربعیت اسلام سے ایک جب زرکو قائم کرکے خوشی ا در سرفررے اظہار کا ذرایہ ہے کہ اللہ نے ایک مُومِن فَرِدِكُو وَتَوْدِرَ نِجْتَا جَسْ سَتَّے ذریعیہ رسول التُه طلی التُه علیہ وسلم قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر فخسر

پر قوم ا ورمعانتیر کے افرا دمیں الفنت ومحبّت سے رو ابط کومضبوط کرنے کا ذریعہ ہے کرسب لوگ بجیہ کی پیدائش کی ٹوش میں عُقیقہ کے کھانے پر جمع ہول گے۔

\* نومولود کی وجہسے قوم سے افراد سے لئے آمدنی کی نئی مدکا اضافہ جوامّت وقوم میں معاشرتی عدل وانصاف سے بنیادی اصولوں کوشکم کرتا ہے اور معاشرہ سے فقرو فاقد اور سکنت کے آثار کو شانے کاکام دے گا. اور اس کے علاوہ اورمبیت سے دوسرے فائرے می ایل.

اسی مناسبت سے ناسب معلوم ہوتا ہے کر قرار کرام سے ساسنے سے ان کھانوں کی فہرست بیش کردی جائے جنہیں اسلام نے خوشی کے مختلف موقعول ا در مختلف مناسبات میں جائز قرار دباہے:

١- القري ؛ مهانول كي مرير فاطرم الات . ٢- التعفة ؛ ملاقات كے لية أيوائي كو كھا الكلا أ.

٧- المأدبة: وعوت كاكانا-

٧ - المخس: بيركم يبدا بوفي ركفا بالحلايا.

و العقيقة : يحك بدا ويك اتوب دن عقيقه كالحالاً. ٨ ـ الوضيحة بسي كيها بالمقال بوتواس يران كوكها أجيباً.

٥ - الوليمة: شادى براوك كرف عدووت. ، ر العذبيرة: ختنك دن كهانا كهلانا.

و النقيعة اسفرسة تنف ى خوشى ميں کھانا کھلانا.
 الوك ويّا : عمارت كمل كرنائ خوشى ميں كھانا كھلانا.

## چوتھی بحث

#### بچتر کا ختنہ اوراس کے احکام

ا نعتنہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی است میں ختنہ کے معنی اس کھال کے کاشنے کے ہیں ہوآلہ تناسل کے مصنے کے ہیں ہوآلہ تناسل کے سربر ہوتی ہے۔

اور شریعیت کی اصطلاح میں اس گول مصتے اور کنارے کو کہتے ہیں ہوسیاری کے اوپر موتا ہے تعنی وہند بوالنتاس سے کا منے جانے کے مقام پر ہوتا ہے۔ ای پرشری احکام مرتب ہوتے ہیں جیے کہ ا مام احمد قرمذی ونسانی رحمهم الله نبی کریم صلی الله علیه ولم سے رقرابیت کرتے ہیں کہ:

حبب دونول نصّن کیمگیس مل جایش دیعی مردی سسیاری

«إذاالتق الختانان نقد وجسب

عورت کے فرج میں جانے ، توخسل واجب ہوگیا.

اورطبارتی کی روامیت میں آیا ہے کہ جب ختنے کی عبکہیں مل جایش اور سیاری (عورت سے فرج میں) جب جائے توجاب انزال مرديانه بروعسل واحب بروجاتا بيد.

اجدا مادیث نقشہ کے مشروع ہونے بر دلالت کرنے والی امادیث میں دہ بہت بردلالت کرتی ہیں دہ بہت

ہیں جن میں سے ہم درج فرل براکتفاکرے ہیں:

امام احمد ابنی مختاب "مسند" میں حضرت عمارین یاسروشی الله عنها سے دیوا بیت کرتے ہیں کہ دسول اللہ

صلى الشرعليد والم في ارشاد فرمايا: ((من الفطرة) المضمضة، والأستنشات

فطرت سلیم میں سے یہ چیزیں ہیں: کی کرنا۔ ناک میں یا نی والله مونجهول کا کافنا مسواک کرنا، ناخن کافنا، بنل کے بال اكعارْنَا، زيرِنا ف كے بال موندُنا ، اور ختند كرنا.

وقعى النشاريب، والسواك وتقليم الأظافو،

ونتف الإبط، والاستعداد، والاختساك).

له خطرت دوطرح ک ہے ایک وہ خطرتِ ایمانی جس کاتعلیٰ ول سے سے اوروہ الٹدکی معرفت اور خدا پرایمان لانے کا نام ہے۔ اور دوسری فعارت علی ہے جرائے مذكوره بالا باتون كانام بے جن كا مذكره اس مديث ميں آيا ہے ، فطرت ايماني دوج كا تزكيد كرتى ہے اورول كوپاك صاف كرتى ہے ، اور فطرت على بدن كو ياك اور فامركة الستكرني بسيداس ليف فتشف فطرت بدن كى إساس ب. ته استحداد كمعن بين ان بالول كالموثر كا وشريكاه ك ارد كرونكل آسته بين . میسی بخاری مسلم میں حضرت ابوج بربر و منی التدعنه سے مروی ہے کہ رسول التدعلی التدعلی دم نے ارشاد فرمایا : «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، قص الشاق پانی جیزی نظرت میں ہے ہیں، نعزکنا، زیزنان سے بال الکافان، وتقلیم الأنطاف، ونتف الإبط »۔

مرنڈنا مرئی پیکائنا، نافن کاٹنا، ادر بن کے باول کا کمان،

ص ختنہ واجب ہے یائنت ؟ اختنہ کے بارے میں فقہار کرام رجم مالتہ کا اختلاف ہے کختنہ واجب ہے یائنت ؟

بختنہ کے سنّست ہونے کے قائل امام من بھری امام البومنیفہ رحمہا اللہ اورائی من بلہ میں اور ان کی دلیل وہ روا بت سے جسے امام احمد رحمہ اللہ مضرت شدا دبن اوس رضی اللہ عنہ سے روا بت کرتے ہیں کہ نبی کرم ملی للہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا:

((الختان سنة للرجال ومكرية فتنمرون كه يد سنت به ادر مورتون كه ليه للنسام)). في المنسام)).

اسی طرح یہ حضارت اس سے تھی استدلال کرتے ہیں کہ رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم نے حدیث ہیں فتنہ کا ذکر دبگرِ مسنول جیبز ول سے سامتھ کیا ہے مثلاً ناخن کا فنا انجل سے بال اکھا لا نا وغیر وجس سے میعلوم ہو تاہیے کرفستنہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے .

یہ حضارت ولیل میں رہی بہتیں کرستے ہیں کہ امام حن بھری فعواتے میں کہ رسول الند علیہ وسلم سے دست مبارک پربہت سے حضارت اسلام لائے جن بیس کا بے گورسے، رومی فارسی اور بنی سب ہی سنتے لیکن آپ نے ان میں سے کسی سے بارہ بیس خقیق مزی، اگر بالفرض ختنہ واجب ہو ٹاتو آپ ان کے مسلمان ہونے کا اس وقت مک اعتبار مذکر نے جب بیک ان کاختنہ نرہوجا ہا۔

جو حضرات متند سے وا جب ہونے سے قائل ہیں ان میں شعبی ، ربیتہ ، اوراعی بھی بن سعیدانصاری، مالک ، شافعی ، احمد رحمهم التُر ہیں ۔ امام مالک رحمہ التُرنے تو ختنہ سے بارسے ہیں اتنی تشدید کی ہے کہ وہ فرماتے میں کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہواس کی امامت میں درست نہیں اور نہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی بیر حضرات وجوب ختنہ پر بہوت سی احاد میتے سے استدلال کرتے ہیں جن ہیں سے ہم درج فریل پر اکتفاکرتے ہیں :

الف - امام احمدوابوداؤدعثیم بن کلیب سے روایت کستے بیں وہ اینے والدسے اوروہ این والد سے کہ وہ نبی کریم ملی التّدعلیب وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعوش کیا ہیں اسلام لے آیا ہوں تو آپ مسلی التّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

تم اين حالت كفرك مرك بال موندده ا ورفت كرواد.

((ألق عنك شعرالكفر واختتن)).

ب - سرب البيض من كل مين زمرى سے روايت كرتے بين كرسول التد عليه ولم في ارشا وفرايا ؛ «من أسله فليختان وإن كان كبيلا)». جواسل لائد الله كار التي كان كرا الله الله كار كرا الله الله كان كرا الله كان كبيلاكيون الدور الله كان كرا الله كان كبيلاكيون الدور الله كان كرا كان كبيلاكيون الله كان كرا كان كبيلاكيون الله كان كرا كان كبيلاكيون الله كان كرا كان كان كبيلاكيون الله كان كرا كان كبيلاكيون الله كان كرا كان كرا كان كرا كان كان كله كان كرا كان كرا كان كان كله كان كرا كان كله كان كرا كان كرا كان كله كان كرا كان كرا كان كرا كان كله كان كرا كان كرا كان كله كان كله كان كرا كان كله كان كرا كان كرا كان كله كان كرا 
یہ حدیث اگر چیصنعیف ہے۔ کین تھر مجھی اس کو شا ہر کے طور پر دوسری قوی احادیث کی تقویت کے لیے بیش کیا جا سکتا ہے۔

تے۔ وکیع سالم سے اوروہ عمروبن هرم سے وہ جابر سے وہ یزید سے اوروہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ غیر مختول مخص کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ اس کا ذرائے کیا موا جانور کھایا جائے گا۔

ک ۔ بہتی موسی بن المعیل سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت علی ضی التّرعنہ سے وہ فراتے ہیں کہ ممنے رسول التّرعنہ سے وہ فراتے ہیں کہ ممنے رسول التّرصلی التّرعلیہ وسلم کی تلوار سے ہتھے میں صحیفہ میں یہ لکھا ہوا یا یا کہ غیر مختون کو حالت اسلام میں اس وقت سی سنہیں جھوڑا جائے گا جب مک کہ ختنہ نہ کرنے۔

کا ۔ علامہ خطابی لکھتے ہیں کہ: ختنہ اگر جیسندق سے ذیل میں مذکور ہے لیکن بہت سے علاماس سے واجب ہونے ہیں۔ اس کے واجب ہونے کا فرق ہوتا ہے اوراس کے دراچی سے مائی ہیں۔ اس لئے کہ ختنہ دین کا شعار ہے اوراس کے ذراچی سلم و کا فرق ہوتا ہے اوراس کو ختا وراس کو منا نواس کے کوئی نتواس کا جنازہ بھی پراسا جائے گا اوراس کو سلمانوں کے فترستان میں وفن کردیا جائے گا۔

ور نماز فاسد مون فی ارگرام ختند کے وجوب کے قائل ہیں وہ اس کی علت یہ تبلاتے ہیں کہ غیر ختون شمص کی طہارت اور نماز فاسد مونے کا نشانہ بنی رہتی ہے۔ اس لیے کہ عضوتنا سل کی اوپر کی کھال پورے عضو کو صیبالیتی ہے اور اس کھال ہیں بیشا ب ہوگائی ن اس کو صاف نہ کیا جا سکے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ طہارت اور نماز کی ورشکی نعتنہ پر موقوت ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے متقد مین و متا غرین نے غیر مختوش میں امامت سے رو کا ہے، رہی خود ، اس کی اپنی نماز تو وہ اس معذور خص سے حکم میں ہوگا جس کو بیشاب سے قطرے آنے کا مرض ہو۔

ز\_ الله تعالى فرات ين

مجرہم نے آپ سے پاس محم مبیجا کہ بیلیے دین ابراہم م

« ثُمُّ اَوْحَيْنَا اللَّيْكَ آنِ اتَّبِعُصِلَةَ اِبْرُهِيْمَ حَنْفًا مِنْ اللَّهِ عَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الم

معلوم ہواکدسول الته صلی الته علیہ ولم اور تما) امت کوملت ابرائیمی کی بیروی کا حکم دیا گیاہے، اور فت نہ کرنا حضرت ابرائیم علیہ السلام کی ملت سے ہے۔ اور اسکی دلیل وہ روایت ہے جے امام بخاری وسلم حضرت ابوہر رو وضی التی عنہ سے روایت کرتے بیس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال ک عمریس فتنہ کیا، ایک روایت ہیں آیا ہے کہ وہ (لینی حضرت ابراہیم علیہ السلام) پہلے وہ تخص تھے جس نے میز الیٰ کی ،اور پیلے توہش تھے جس نے پائجامہ پہنا ،اور پیلے وشخص تھے جس نے نتنہ کیا .اوران کے بعد فتاری واج تمام رسولول اور انکے بیرو کارول میں جاری را بیمال کے کررسول النارسلی النار عابیہ ولم مبوٹ بوئے۔

چنانچه ترندی اور امام احمد رحمها النُد حضرتِ ابوایوّب دنی النُدعند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النُد اللّٰ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؛

و بارچیزی رسولوں کا سنت میں سے میں: فتذکرنا،

(أربع من سنن المسرسلين: الختان و

التعطى والسبوالث والنكاح ». نوشبونكانا بسواك كرنا اورثكاح-

یہ وہ احا دریث ہیں جن سے ختنہ کے وا جب ہونے برات دلال کیا گیاہے، اور جو حضرات ختنہ کے سنت معمنے کے قابل ہیں یہ حضرات ان کی دلیول کا جواب اس طرح دیتے ہیں ،

جس حدیث سے ختنہ کے سنت ہونے براسترلال کیا گیا ہے تینی وہ حدیث بہ بین آیا ہے کوختہ مردول کے لیے سنت ہے اورعورتوں کے لیے باعد فی کرامت و موجب لذت ہے اس کے بارے بین علاء حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے ، اورجبیا کہ فقہار کے بہاں معروف ہے کہ حدیث نعیف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نعیف ہے استرلال نہیں کیاجا سکتا ، اوراگر بالفرض اس کو سیح مان جی لیاجا کے تو استرلال نہیں کیاجا سکت والی اور اس کا محکم دیا۔ لہذا وہ واجب ہوگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے ختنہ کی سنت والی اور اس کا حکم دیا۔ لہذا نبی کرم سی التیکریم کی التیکریم کی التیکریم کی ہے دروں سے لیے سنت ہے لیے سنت ہے لیے مشرع ہے۔

ر باید که ناکرنی کریم علیه العبلات واسلام نے فتنہ کو دو سری منون تیزوں کیساتھ ذکر کیا ہے جیے کہ ناخن کا طنا وغیرہ ب سے علوم ہوتا ہے کہ یہ میں اور مسنون چیزوں کی طرح سنت ہے توسیا سدلال درست نہیں ہے اس وغیرہ ب صدرت میں جو چیزی ذکور ہیں ان ہیں سے بعض واجب بھی ہیں جیے کوشل ہیں کلی کرنا اور اک میں یانی ڈال ، اوران میں سے بعض مستحب ہیں جیسے کرمسواک کرنا ، رہا ناخن کا طنا تو سائر جو سنت سے کیس یانی ڈال ، اوران میں سے بعض مستحب ہیں جیسے کرمسواک کرنا ، رہا ناخن کا طنا تو سائر جو سنت سے کہ یہ میں یا خون کم میں باور میں اور میں اور جو از سے لیے واجب ہو جا آج میں مدریث سے یہ حضرات ختنہ جب کہ سنت ہونے پراستدلال کرتے ہیں اس میں واجب اور مستحب چیزی میں مذکور ہیں ۔

ا معض نسسخوں میں بجائے ختان سے ، حیا، یا حنا، (دین مبندی مکاماً) کا لفظ وارد بولسے ، اور بدودوں فلف پی تعمیف ہوئی ہے جید کہ ابوا مجاج متری کہتے ہیں ، محالی نے امام ترمذی سے بین سے جومدیث روایت کی ہے اس پی لفظ فتان بی آیا ہے ، طاحظ ہو کتاب تحفق المودود اور ، دوروں میں اس برکانی وثانی کھا گیا ہے ۔

 راان حضارت کا حضرت سی بھری کے اس قول سے استدلال کرناکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پربہبت سے *لوگ اسلام لائے نیکن آپ نے* ان میں سے *سے بارے می*ں تیفتیش و کھیق نه کی کذختنه کیا ہوا ہے یا نہیں ، تواس کا جواب یہ ہے کشتین کی صرورت اس <u>لیے م</u>حسوں نہ کی کہ ان میں فتننہ كاراج تھا، ال ليے كم ورول كے يهال ختنه كياكرتے تھے اور بہودى مجى ختنه كرتے متھے، البت عیسائیوں میں دوفرقے تھے ایک فرقہ معتنہ کرتا تھا اور ایک فرقہ ختنہ نہ کرتا تھا، اور اسلام قبول کرنے والے تمام افراد چائے عربول میں سے ہوں با یہو دونصار تی ہیں کیے ، سب یہ چانتے تھے کہ ختنہ اسلامی شعارہے۔ لہذا وہ اسلام لکتے ہی حتنہ کروالیا کرتے <u>تھے جسے</u> کہ اسلام لاتے ہی غسل کیا کرتے يتهے. (ملاحظة موكتاب تحفلة المودودس يه١٠).

ابن قیم کاید ضربان که وه لوگ اسلام لاتے ہی ختنه کرلیا کرتے تھے جیسے کہ فورا ہی غسل کرتے تھے۔ اس کی نا بیرعثیم بن کلیب رحمدالله کی اس صدری سے ہوتی ہے جو سلے ذکر موجی ہے کہ ان سے دا دانبی کریم صلی الته علیہ وقم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اسلام لانچکا ہول تو آپ سلی الته علیہ وسلم نے فرمایا ، ایسنے مسرے حالت کفرکے بال دور کر دو اور ختنه کرلو ، اسی طرح حضرت زمبری رحمه الله والی وہ حدث جوبيبك كزر حيى بيه كدرسول التفكى التعليه ولم في ارشا دفرما ياكه وشخص اسلام فبول كرف تواسع واسبير كه ختنهٔ محسب نتواه عمر رسيده كيول زبيورا ورحضوراكرم صلى الله عليه وَلهم مهيشه اس بات كي جانب أتست سي رہنانی کیا کرتے تھے جب میں امت کے لیے خیرو عبلائی موا درجواس کو دوسری امتول سے ممتاز کردیے الین آب بحث تفتيش تحقيق سے مامورز تھے اور آپ کا طریقیہ کاریر تھاکہ آپ صلی الدعلیہ وسلم اسلام قبول کرنے والول کے طاہر کو قبول کرلیا کرتے تھے اوران کے بائن کوالٹہ تعالی کے سپرد کردیا کرتے تھے،

للہذاخلاصہ پر تکلاکہ ختنہ کرنا فطرت سلیم کی بنیا دا وراسلام کاشعار اور شریعیت اسلامیہ کاعنوان ہے اورمردول کے لیے ختنہ کرانا واجب ہے اور چنف اسلام لانے کے بعد فوری ختنہ نر کرائے اور بالغ ہونے ے پہلے اس کام کونکروالے تووہ گنام گارا ورمعصیت کامٹرنکسب ہوگا اور ترام اور محناہ میں گرفتار رہے گا.اسلیے كرختنه اسلام كے شعائر سے ہے اس كے ذرابعيمون كا فرسے ممتاز ہو الہاورختنك وجب الى ان ك صحبت الحيى رئتى ب اورببت سيدمهلك امراص سيزيج باناً ب، فتنه كى حكمت اوراس كعظيم الثان فوائد كاتذكره إن شارالتدلعالي آئنده صفحات مي آئے گا.

﴿ كَيَا عُورِتُولَ كَهِ لِيهِ مِن فَتَنهُ صَرُورِي بِهِ الْقَمَّا بِرَامِ اورائم مِتَّهِ بِرَنِ رَقِهِمِ اللهُ كابس بِرَاجَاع

بلکہ ستخب ہے البتہ اہام احمد بن فنبل رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ فتنہ عور توں اور مُروں دونوں کے سیے واجب ہے اور ان سے دومری یہ روایت مروی ہے کہ فتنہ مروں پر واجب ہے عور توں پر ہسیں اور یہ دومری روایت المدی اللہ کے اجماع کے مطابق ہے کوروں اور یہ دومری روایت المت کے اجماع کے مطابق ہے کوروں کے لیے فتنہ واجب نہیں بلکہ متحب ہے ،اور یہ دومری روایت المت کے تعالی کے مطابق ہے اور یہ السلہ امت میں نسل دُرنسل متوارث چلا آرہا ہے کہ فتنہ عور توں کے لیے واجب نہیں بلکہ ستحب ہے اور ایسلسلہ امت میں نسل دُرنسل متوارث چلا آرہا ہے کہ فتنہ عور توں کے لیے واجب نہیں بلکہ ستحب ہے اور ایسلسلہ کی دیل اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے المت کمی روایت میں یہ نہیں آ تا کہ آپ صلی اللہ منہ دول کوئی یہ فرول کے لیے واجب بنہیں آ تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وہم نے المت میں موریث کی عورت کو فتنہ کہ دول سے لیے سندت ہے ،عورتوں سے بلے وہ توں سے جب مورتوں سے لیے باعث کرامت ولذت ، کہ اس صدریث میں عورتوں سے فتنہ کی جانب اشارہ منا ہے ۔اس صدریث کواگر چی بھی مان لیا جائے تواس سے اس صدریث میں عورتوں سے فتنہ کی جانب اشارہ منا ہے ۔اس صدریث کواگر چی بھی مان لیا جائے تواس سے اس صدریث میں عورتوں سے خورت نہ ہیں اس لیے کرالفاظر صدیث کواگر چی بھی مان لیا جائے تواس سے استحاب نابت بوتا ہے د جوب نہوں اس لیے کرالفاظر صدیث کواگر چی بھی مان لیا جائے تواس سے قطعی طور براس کے صرف میں مورث میں والدے کرتے ہیں واللہ الم

مہونسکتا ہے کہ عور تول کے ختنہ نے خستند کے مستخب مہونے میں صکمت یہ ہوکہ مردول کا ختنہ عور تول کے ختنہ سے مکمل طور برمختلف ہے ، شکل وصورت سے تعاظے سے مجمی اور حکم کے اعتبار سے مجمی اور فوائد کے لحاظ سے مجمی جیسا کہ صاف ظاہر ہے ، سجان التہ اسلام کی شریعیت کیا ہی عظیم الشان ہے اور مرور ایام اور انتلاف زیاد سے باوجود اس سے مہیشہ نہیشہ میشندن و بینے والے اساسی احکامات کتنے بلندور تربیں ۔

رسول التُدميلي التُّرعليم وسلم نے حضریت فت و بین کاعقبقد ا ورخِتنهٔ ساتویں دن کردیا تھا.

ختنے میں نہائیظیم دینے کمتیں اور صحت و میم کے فائد ہے۔ ہیں اور صحت و میم سے فائد ہے۔ ہیں اور الحبار نے ان پر روشنی ڈالی ہے:ان کیا ہے اور الطبار نے ان پر روشنی ڈالی ہے:ان حكمتول اور فوائدين سے اہم اور خاص خاص كا ذكر ہم ذيل ميں كريں گئے ،

ختنه كي عظيمُ الثان ديني حكمتين

فطرت سليمه كى اساس ،اسلام كاشعار ، اور تسلويت كاعنوان هيد. يداس ملت عنيفيه كى تميل ميس جيدالله تعالى نع صفرت ابرام يم عليه انسلام كى زبانى جاري فرمايا ، يه ملت حنیفیہ ہی وہ ملت ہے جب نے دلول کو توحید وایمان پر ڈھالاً ،ا ور بہی وہ ملت ہے ہیں نے برن کو فطرت سلیمسر گنجصلتول <u>سے مزین</u> و آراستہ کیا جن ہیں ختنہ ،موشجھول کا مونڈنا ، ناخن کا ٹنا ا ور لغبل کے بالول کا اکھا ڈنا دال بيع التُدتعالى ارشاً دفرطية بين :

بيسرجم في آب سے ياس محرجيجاكه فيليد دين الإايم ير جوايك طرف كاتحا.

مم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا ، ادر کس کا رنگ مبتر

ہے اللہ کے رنگ سے اور ہم اس ک بندگی کرتے ہیں ،

((تُعَوَّأُو كَمِينَا إِلَيْكَ أَنِي البِّعْ مِلَّةَ إِبْرِهِيمَ عَنِيغاً)). ل النمل –۱۲۳)

الحِيبُغَةَ اللهِ وَعَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ عِبْغَةَ

وَخُونُ لَهُ عَا بِدُونَ ﴾. (البقوا١١)

• ختنهٔ مسلمان کو دوسرے ملاسب سے بیروکارول اورتبعین سے متاز کردتیا ہے۔ ال کے ذریعے اللہ کی عبو دریت کا اقرار اس سے اوامر بجالانا اور اس کے حکم وفنیصلہ سے سامنے گران جبکانا تحقق موتاسي

#### فتنز کے فائرے ازروٹے محت

• په نظافت طهارت اور آراستگی اور ظام ریخ سین کاموجب بے اور اس سے شہوت و خواہ شات میں اعتدال پیاموتاہے۔

• یصحت سے تعلق رکھنے والی ایک اسی تدمیر ہے جوانسان کو بہت سے امراض و آفات سے بحاثی ہے چنانچه داکس سری القبانی این تناب مهاری منسی زندگی می رقمط ازین:

#### حتنه میں کئی فائد ہے ہیں ہے ، دیل پراکتفا کرتے ہیں

ا۔۔ سپاری کے اوپر کی کھال کاٹنے سے انسان ضرررسان چکنے ما دے سے مفوظ ہوجا آ ہے اوران البند، رطوبات سے چھٹکا را صاصل کرلتیا ہے جن سے انسانی طبعیت نفرٹ کرتی ہے اوراڈ جگر کے بدلودار مونے سے بی جاتا ہے۔

۲۔ اس کھال کے کاشنے سے انسان اس خطرے سے بیج جا آ ہے کرسیاری عضو کے بھیلاؤ کے وقت اند

ہی محبوس اور بندیسے۔

ہی ہوں ہر رہبر ہے۔ ۳ \_ فتنہ کی وجہ سے مرطان سے مرض سے کافی صد تک بچاؤ ہوجا ہاہے اور تحقیق سے یہ ثابت ہواہے کالیے لوگوں کو سرطان زیادہ ہوتا ہے جن کی سیاری سے اوپر والی کھال تنگ ہوتی ہے البتہ کمجی کہھاریہ ہمیا ری ان افرا یس معبی بیدا موجاتی ہے جن سے پہال فعتنہ کارواج ہے۔

۷ \_ بچه کاختنهٔ اگرجلدی کردیا جائے تواس کے ذرابعیہ بچرل کوبستر پر مینیا ب کرنے کی بیماری سے ایک مد

ہ \_ بغران نوگوں میں عبق (مشت زنی) کی جوعا دت پر جاتی ہے اس کا ایک مدتک تلارک ختنے ہے

ہوجا تاہے۔ اور اس سے علاوہ ختنہ میں اور دوسرے بہت سے فائرے بھی ہیں . یہ بین ختنہ کی مشروعیت سے بعض فائدے اور حکمتیں جنہیں ہر عقل وشعور کا مالک محسوس کرسکہ آہے او ان كوم روج على مجد سكتاب حواسلام كے محاس اور شراعیت سے اسرار كوجان پاہے۔

گذشته صفحات میں جواحکام ذکر کیے گئے ہیں خواہ وہ بچہ کی پیدائش برمُبارک با دیسے تعلق ہوں یا اس کے كان ميں اذان دينے سے تحنيك مينعلق مول ياعقيقہ اورمسے بال مونڈ نے سے، نام ركھنے كے احكام مصبعلق ہول یا ختنہ کے واجب ہونے سے یہ تمام احکام تربیت گرنے والول کے لیے ایک اہم خفیقست ثابت كرتے ہيں اوروہ يە كەبچە كى پيدائش سے ہى اس كى دىنچە مھال كھى جائے اور جيھے ہى وہ عالم وحودي آئے اور دنیا کی فضایس سانس لے تواس کے مرمعاملہ کو اہمیت کی نظرسے و کھنا چاہیے .

ببرجال یہ اہم احکام بیچہ کی صحت سے منامن ہیں اور اس کوطافت وَر بناتے ہیں بیسب کھھاں لیے ب كرجب بيخه ابني التحييل كفول كرماحول كو ويحصه إ درمعا لات كوسمين كي كوشش كرسه ا در حقائق بأب يهنينة کے تووہ اپنے آب کوایسے سلمان نماندان میں بلنے جواسلام کواپنے اور پرنافذکرستے ہول اور شریعیت سے مطابق علی بیرا ہوں ، اورانہوں نے ان تمام چیزوں کو افتیا رکیا ہوا ہو جو دینِ حنیف نے پیچے کے سلسلہ میں ان کے ذمہ لگائی ہوں ، اورانہوں سول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے مسئون قرار دیا ہو۔ اوراس ہیں کوئی شک نہیں کہ بچہ جب ان بیا بندیوں اور ان کے مطابق علی کو دیکھے گا وریہ مسوس کرے گاکہ اس کی تربیت کرنے والے مال باب نے ان تمام ذمہ دار لول کو ادراس میں والے مال باب نے گا اوراس میں ایمان برطرفتنا جائے گا اور شرافت وافعات اس کی طبیعت بن جائیں گے ، اور نیکیاں اور ایجھے کا ماس کی عادب ن جائیں گے ۔

اورجبیا کہ آپ نے دیجھ لیاکہ اسلام نے بیجہ کی پیائٹ ہی سے اس کا اہتمام تشریع کر دیا تھا، ای طرح اسلام بیجے کی دکھ بیال ازاہتمام کا اس وقت اور زیادہ تھم دیتا ہے جب بیح عقل مند ہوجائے اور زندگی سے آتشنا

ا درجیز ول سے حقائق سے باخبر ہوجائے۔

بی محترم فارئین کرام آآئدہ فضلوں ہیں آپ ان اہم عمومی ذمہ دار ایول اور فرائفن کے بارہ میں پڑھینگے ہواسلام نے اولاد کے سلسلہ میں تربیت کرنے والوں اور والدین کے ذمر لگائی ہیں ، جن سے آپ کو بخوبی ۔ اندازہ ہوگا کہ دین اسلام نے بچول کی تربیت کاکس قدر استمام کیا ہے اور والدین وغیرہ کو اپنی ذمہ داریاں اور مسئولیات کو بورا کرنے کا کتے اہمام سے محم دیا ہے ان شار اللہ آپ کو کافی وافی مباحث پڑھے کو ملیں کے مسئولیات کو بورا کرنے کا کتے اہمام سے محم دیا ہے ان شار اللہ آپ کو کافی وافی مباحث پڑھے کو ملیں کے من سے می منمائی ہوگا ،





# جوتهمي فصل

### بچوں میں انحراف بیدا ہونے کے اسباب فران کا علاج

م وہ براے عوامل واسباب کیا ہیں ہواں مسموم وزمریلے گندے اور بیے حیائی اور حیا سوزمنا ظرت میں میں اور ان سے اخلاق کو نراب میں انہوا میں ا کرکے ان کوتباہی سے سخارے مہنچا دیستے ہیں ،اور اِن کی ترسیت کو لگاڑ دیستے ہیں۔اور شرو ضاد ادر زیغ وضلال اوراخلاقی خرابیاں جو مرطرت سے بچول کو گھیرہے ہوئے اور میرجانب سے ان کومحیط ہیں اور مرحكمان سے سامنے ہیں ان سے باعث اور اسباب س قدر كثرت سے بائے جاتے ہیں. اس لیے اگر تربیت سے ذمہ دار اینے فرائفن شمجھیں سے اور دیانت سے ان کو بوراز کریں گے ا دران کواگرانح اف کی وجوہ واسباب اور اس کا باعث معلوم زہوا ور اس سے علاج کے سلسلہ ہیں وہ صاحب بصبيرت ندمهول اورتيجع راسته اختيار ندكري اوربجول كوان خرابيول سے مذبحانين توظام رمات ب كرمُ عاشركَ مين بي نصرف ناكاره وناهجارا فراد بنين شم بلكه وه فسأد وحرائم كي بنياد مول كي . انشاراً لا تذہم اس فصل میں بچول میں انحراف پیدا ہونے سے اسباب پر نفصیل سے روشنی ڈالیں ہے اور بیہ بتلامتیں گئے کہ اِس انحراف کا کامیاب ویجئے علاج کیاہے ، ٹاکر پنجنس جاننا پیلہے وہ یہ جان لیے کہ اسلام نے اپنی برحکمت تشریع اور مہیشہ ہمیشہ ہاقی رہنے والے قابلِ عمل بنیا دی احکامات سے ذریعے معاشرہ کو انجاف سے بچانے آور قوم وافراد کو تباہی وہربادی کے منہ سے نکالنے کے لیے کیا کیا بنیادی احکامات اورحکمت سے مجربور طریقے بتائے ہیں لہذا اے ترسیت سے ذمہ داروا بچوں ہیں انحارف بیدا ہونے کے اہم اساب اور ان کا اسلام کی روشنی ہیں بہترین علاج آپ کے سامنے پیش کیے اُ جساٹا ہے۔ تاکہ آپ لوگ تربیت اورا پینے فرائض وواجبات سے معاملہ میں سیدھے رات تربر دلي وبرمان سے ساتع فل سكيں .

الف بغریت وفقر موقعی گرول برسایر گئن رمها به خابری بات ہے کہ جب طابق وفقر موقعی شرورت کے مطابق رونی کی فران سلے گا اوراس کو کوئی الیاآ دمی نہیں طے گا جواس کو اتنے پیے بھی دے دے جن سے وہ طروریات زندگی کا مجھ حصد حاصل کر ہے ، اور جب وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے تواسے سوائے فقر وفاقہ ، محرومی اور نام ادی سے کچھ اور نظر نہیں آئے تواس کا لازمی اثر یہ ہوگا کہ وہ گھرچوڑ کر باہر نکلے کا گاکہ اساب اختیار کرے اور رزق وروزی حاسل کرنے کی کوشش کرے ، تواس موقعہ پر مجرم اور برکار باتھ اس کو اپنی گرفت میں سے لیتے ہیں ، اور شراورانحاف کا بالداس کو چارش طرف سے گھیرلیتا ہے اور اس طرح سے وہ معاشرے ہیں مجرم بن کرا بھرتا ہے ، اور انسانی جانوں اور عوزت و آبروا ور مال ودولت کے لیے خطرہ بن جانا ہے .

اسلام کی مادلانہ شرفیت نے فقر وفاقہ کے دور کرنے کے لیے نہایت مضبوط بنیا دیں استوار کی ہیں اور سرانسان کے لیے عوب و آبر و کی زندگی گذار نے کے مواقع فراہم کیے ہیں ، اور الیے قوائین بنائے جن سے مہر ہر فرد کے لیے روٹی کیٹرا اور مکان بقدرِ ضرورت حاصل ہوجائے ، اور سلم معاشرہ کے لیے کام کاج کے مواقع فواج و مغرب مقرد کیا جس سے فقر وفافہ کی بیخ کئی ہوجائے ، بینانچہ اسلام نے ہر شہری کے لیے کام کاج کے مواقع فواج کیے ، اور معذور وعاجز افزاد کے لیے بیت المال سے ما ہوار وظیفہ مقرر کیا ، اور ایسے توانین بنائے جن کے ذریعے ایسے شخص کی امداد جوجو فائدان وا فراد کا فیل ہوا ورقیعیوں اور بیوا ول اور بوائد سول کی ایسے طرفیق و کھیے بیال ہور کے جب اور زندگی بھی پُرسکون و فوشحال گزر تی رہے ، دریال عرب اور زندگی بھی پُرسکون و فوشحال گزرتی رہے ، دریال عرب کے دیچہ اور طربی اور ان کو سے طور سے اور ان کو میں مقرب کی امدان کو میں مقرب کی بنیا دین جتم ہوجائیں گئی۔ بنیاد میں مقرب کی بنیا دین جتم ہوجائیں گئی۔ بنیاد میں مقرب کی بنیا دین جتم ہوجائیں گئی۔ بنیاد میں مقرب کی بنیا دین جتم ہوجائیں گئی۔

ب : ماں باب کے درمیان کر اور اختلاف عوالی یں انحاف بیدا کرنے والے بنیادی عوالی یں سے مال باب کا ایس کا باہمی نزاع واختلاف کمجہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں توان میں باہمی اختلاف اور نزاع کی باتیں نزاع واختلاف کو برنائے کی باتیں انتخلاف اور نزاع کی باتیں

کے طرحہ برہاری کتاب النکافل الاجتماعی فی الإسلام "جس میں آپ کواس موننوٹ پرسپرمائٹل بجٹ ہے گی کہ اسٹام نے جہل' فقت روفاقہ اورامرائش کی روک تھام کے لیے کیسے اساب اختیار کیے ہیں ۔ اور آپ اس میں طایعہ فرمایش گے کہ اسلام نے ایک ملک سے ہم ولئول میں اجماعی عدل کاکیسا ذہروست انتظام کیا ہے۔ ہول، چنانچہ جب بچرگھریں انگھیں کھولتا ہے اوراپنی انگھوں کے سامنے لڑائی تھگڑا دکھیا ہے تو لازمی طور سے دور جھاگنا چاہا ہے ،اور آفت زدہ خاندان کے دائرہ سے دور جھاگنا چاہا ہے ،اور آفت زدہ خاندان کے دائرہ سے دور جھاگنا چاہا سیعے تاکہ ابینے من بیندووشوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے ،اور فراغت کے اوقات ان کی رفاقت بیس بیسر کرے ، یہ دوست اگر گندے افلاق والے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بچ بھی ان کے ساتھ خراب ہونا چلا جاتا ہے ، بیکہ وہ لازمی طور سے خرف ہوجا آا وہم میں جو جاتا اور جم میں جو جاتا اور جم میک وقوم سے لیے خطرہ کی نشانی بن جاتا ہے .

ہیں طلاق اوراس کے نتیجہ بیل پیدا ہونے والے حالات ہیں جب کی وجہ سے دونوں نما ندانوں میں اختلاف وافتراق کی بنیا دیڑھاتی ہے.

وه تفق علیه اورمشا دامور حن میں کوئی بھی دوآ دمیول کا اختلاف نہیں انمیں سے بیمی ہے کہ بجیجہ بنا ہیں انہیں سے بیمی ہے کہ بجیجہ بنا ہیں آئی کہ کو لئا ہے اور اس بین سے بیمی ہے کہ بجیجہ بنا ہیں آئی کہ کو لئا ہے اور اس بین سے دور اس بورا کرنے والی مال اور اس کی سی انداز کرنے اور اس بیس فرانو انحراف نیونیا والا باپ نہیں ہورا تو وہ اور نیا دہ خراب ہوجاتی ہے جب مطلقہ عورت دو مرسے نما و ندھ شادی بیار میں ہوجاتی ہے جب مطلقہ عورت دو مرسے نما و ندھ شادی محرک ہیں ہے۔

طلاق کے لبعد اس بریشانی کو مال کی غربت اور پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے کہ اسی صورت عال میں مطلقہ عورت کام کاج کے لیے گھر سے بحلنے پر مجبور ہوتی ہے ، لہذا وہ گھر کوچھوڑ کر کام کرنے جبی جاتی ہے اور جبوٹے پیچے ہے یا رقس در گارا دھرا کھر بھرتے ہیں ہواد تات ایام اور شب وروز کے فتنے ان کو کھلونا بنا یلئے ں ، نکوئی ان کا دکھے بھال کرنے والا ہوتا ہے نگہرا شنت کرنے والا ، اب آب ہی بتا کیے کہ الی اولاد سے آب کیا توقع رکھتے ہیں جنہیں نہ باب کی مجت منیسر ہونداس کی محرانی ونگہدا شت \_\_\_ نہاں کا پیار البہور نہاس کی توجہ اور ہم کردوال ۔

ان حقوق میں سے یہ ہے کہ بیوی اپنے شوم کی ال عت و فرما نبرداری کڑے پہنانچہ بزار وطبرائی رحمہااللہ وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے عہدیں ایک مرتبہ بنووریں اکٹھا، وئیں اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک عورت کورسول اللہ علیہ ولم کی ندرمت میں جیجا ناکہ وہ آپ سے عرض کرے کہ اے اللہ کے رسول میں عورتوں کی طرف سے آت کی ندرمت میں حاصر ہوئی ہوں (پھینا یہ ہے کہ) اللہ تعالی نے مردوں برجہا دفرض کیا ہے، اگر وہ فتحیا ہے ہوجائین تو وہ اللہ تعالی اسے اور اگر وہ نہیں ہوجائیں تو وہ اللہ تعالی کے بہاں زندہ رسمتے ہیں انہ میں رزق ملہ ارتباہے . اور ہم عورتیں ان کی نشروریات پوری کرتے ہیں، برائی بی کرم سے کیا سلے گا؟ نبی کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان الفاظ میں جواب یا؛

جن عورتوں سے تم اوان کومیری طرف سے بیپغیا پہنچا دوکہ شوسرک فرما نبرداری اور اس کے حق کا اعتراف کرنا اس (بہاد فی سبیل اللہ کے اجرو تواب کے بابرہے اور تم میں سے بہت کم اسی عور میں میں جوالیا کر تی ہوں گی. «أبلغى من لقيب من النساء أن طاعة من النساء أن طاعة النوج واعتراف بحقه يعدل ذلك وقليل منكر.

ان حقوق میں سے پیمنی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال اور اپنے نفس و آبرو کی حفاظت کرہے ، اس لیے کہ ابن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کا فرانِ مبارک نقل کرتے ہیں :

كيا مِن تمهيل بهترين ده جيز نتباؤل جے انسان

(رألاأخبرك بخيرمايكنز

الرجيل المرأة الصالحية

إذا نظر إليها سريت

مجے كر اسے ؛ ووالي نيك وصالح عورت ہے ك جب شوم اس ک طرف دیکھے تودہ اس کوٹوش کروے ا ورجبب اس کوکس بات کا حکم دے تو وہ حورت اس کی فران برداری واطامست کرسته اور حبب وه موجود شرمو تووه

وإذاأمرها ألماعت وإذا غساب عنها حفظته عورت شومركے مال اور اپن عزت و آبروكي مفاظت كرے. عاله ونفسها». ان حقوق میں سے بیمبی ہے کہ اگر شوم رہوی کوہمبستری کے لیے بلائے تووہ انکار نہ کرے ،اس لیے

كرنجاري وسلم كى روايت بين آيا ي كمني كرم عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرمايا:

(راذا دعا جل امرأته إلى جیب مرد اپنی بیوی کواپنے بستہ بربر ملائے اوروہ نراشه سأبت أن تجيئ إليه اس کے پاس جانے ہے انکار کرفیے اور شوہر اسس سے الامن ہوکر دات گزارے توقیع تک فرشتے فبات غضبان عنها العنتها الملائكة حتى تصبح». اكاعورت برلعنت محيجة رسيتة ميل.

ان حقوق میں سے شوہر کے ذمے ہیوی بچول کے نان نفقہ کی ذمرداری کا پوراکر نابھی ہے اسس ي كرالله تعالى فرات بين ا

الروَعَلَى الْمُؤْلُؤِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ا ور ار الراسك والعلى باب برسب كمانا اوركبراان بِالْمَعُرُونِ ١٠). (البقرة -٢٣٣) عورتوں کا دم تورسیمے موافق

ا ورا ما تم ملم رحمه التدروايت كريت بي كنبي كريم لى التُّدعليد وللم في ارشا وفرمايا: دراتقواالله في النسباء نسانك عدرتوں سے سلمیں ندا سے ڈرواس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے الان کے فراید ماسل کیا ہے أخذ تسدهن بأسانة الله ا در ان کی تشرم گامول کوالٹہ کے کلمہ کے ذریعہ واستحللت فروجهن بكمة الله

ملال کیاہے، تم پران کے نان نفقہ اور کیوے ک وله ن عليكه رزقهن و وستوریح موافق ذمرداری ہے. كسوتهن بالمعروث».

انہی حقوق میں سے گھرسے معاملات میں شوہر کا بیوی سے مشورہ کرناتھی داخل ہے اس لیے کئی کی على الصالوة والسلام فرات بين:

(( آمرف النساء في بنابقن)). دواه أحرواُ بوداود عورتوں سے ای بچیوں سے بارے میں مشورہ کرایا کرو۔ اس كامطلب يه بيد كراط كيول كى شادى سي قبل الى ما ول سے يبلے سے اجازت لے ليا اورمشوره كرليا كرد. انہی حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ شوم بربیدی کی بعض محمز وربول اور عبوب سے درگزر کرے ،اور تُصوفها اگراس میں کچھالیبی نتو ہاں اورا وصاف یائے جاتے ہول جوان محمز ورپول اور عیوب کی تلافی کرتے ہول اس يے كدامام سلم رحمدالله نبى كريم صلى الله عليه وسلم كايد فران مبارك روايت كرتے بين:

کوئی مؤمن کسی مؤمن عورست سے تنبض نہ دیکھے اس یے کہ اگراس کی کوئی بات ناپیسند ہوگی تواس کے بدیے دوسری پہندہوگی .

« لا يفرك مؤمن مؤمنةً إن كرة منهاخلقًا رضى منها آندر».

ان حقوق میں سے مرد کا بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار نا اوراس سے ملاطفت اور دل مگی كرنامجى ب اس لي كمالله تعالى ارشا د فرات ين :

اور ان عورتول سے ساتھ اجبی طرح سے رہومچراگر وہ تم کور بھائی توشایدایک جیز نم کولی خدرائے اور التُد في اس من ببت فيروني ركى مود. اورابن ماجدا ورحائحم رحمها التدنب كرم عليه الصلوة والسلام كافران مبارك نقل كرتے مين :

كِرِهْتُنُوْهُنَّ فَعَلَّى إَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا ذَّ يَجْعَلَ اللهُ فِينِهِ خَنْبِرًا كَثِنْبِرًا )). الناء ١١

رر وَعَالِشْرُوْهُانَّ بِالْمَعْرُوْفِ، فَكِانُ

تم یں سے بہتر وہ مفس ہے جوا ہے گروالوں کے سانخدا جعابرنا ذكرتابهوا وريس ابين كمفروالول كمصاته

النحيركم خدايركم لأحله وأشاخسيركع

تم سب سے بہتر ہول .

لأهلى». ا در امام سبخاری مسلم رحمهاالله روایت کرستے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ ا کو وہ کھیل دکھا<u>تے تھے ج</u>مسیر کے میدان کے سامنے ہور ہا ہویا تھا۔ آپ سلی التّٰدعلیہ و کم اپنی ہتھیلی دروا زہ پر ركه لياكرت تتصاور باته دراز كرلياكرت تنصاء اورحضرت عائشه ضى التاعنها ابنا چهرونبي كريم صلى التدعلية فم سے كا ندھے بررك وياكرتى تھيں ، امام بخارى وسلم رحماً الله روايت كرتے ہيں كه نبى كريم علياله ساؤة والسلم نے ارشاد فرایا :

مومنول میں سب مسے کامل ایمان والا رہ شخص ہے بجوسب سے مبترا فلاق والا موا ورائے گھر والول ك سائمة نرى اوراجها برتا وكرف والابور

((أكمل المؤمناين إيساناً أحسنه مخملقا وأتطفهم

امام ابودا ؤدونسانى رجهاالتدوايت كرسته بي كرنبي كرم صلى التدعليه وسلم حضرت عائشرض التعنها کے ساتھ دو واکرتے تھے ،ایک مرتبہ وہ آپ سے آ گئے تکل گئیں اور ایک مرتبہ آپ کی اللہ علیہ ولم ان سے أكے نكل كئے توآت نے فراياكريراس دن كا بدله بوكيا.

حضرت عمر مضی اللہ عنہ جیسے سخت گیرو توی الارادہ اور فیصلے سے پکے شخص فرمایا کرتے تھے کہ مرد کوا ہی بیوی سے ساتھ انس اور زم مزاج ہونے کے اعتبار سے بچہ کی طرح ہونا چاہیئے ہاں جبب لوگوں سے ساتھ ہو تو بھر لور آ دی بن جانا چاہیے۔

ان تقوق ہیں سے یہ صی ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی اقدار میں گھرکے کام کاج میں مرد کو بیوی کا افتداء میں گھرکے کام کاج میں مرد کو بیوی کا اختد بٹانا چاہیے چنانچہ طبرانی وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے جب یہ پوچپا گیا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھریں کیا کرتے تھے ؟ توانہوں نے فرمایا: جیسے تم لوگ کرتے ہو یہ چیزا دھرسے اٹھا کرا دھر کھ دی، بیے گوشت کاٹ دیا، گھرکوجبار اور کاکام کاج کردیا، ان کے لیے گوشت کاٹ دیا، گھرکوجبار ، بین بچھ دیا خادم کا ہا تھ بٹالیا.

یہ وہ اہم مفوق ہیں جہر ہیں اسلام نے میال ہوی ہیں سے ہرایک برلازم کیا ہے اور ہے در مقیقت واقعی اور عاد لانہ امور ہیں، اور اگر میال ہوی ہیں سے ہرایک ان کو بوراکر سے تو بجائے اختلاف ولڑائی کے واقعی اور عاد لانہ امور ہیں، اور اگر میال ہوی ہیں سے ہرایک ان کو بوراکر سے تو بجائے اختلاف ولڑائی کے اتحا دور گائیگن وجود ہیں آئے گی، اور لیفن ونالپ ندیدگی کی جگہ الفت و مجتب ہے گی، اور بورا نواندان خوشائی اور میت وسکون سے بُر مہم سے بہتر زندگی گر ار سے گا، اور بیقطعاً ناممکن ہوگاکہ کوئی بھی اسی بات ہوت ہوت سے ناگواری میں سے میاں بیوی ہیں سے ایک کو دو سرے سے ناگواری گرزرے یا تکلیف بہنچے۔

اوراً گرمردگی برانسان یاعورت کے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے آپس میں اتفاق واتحا دنامکن ہو۔ادر ان دونول کا ایک ساتھ زندگی گزار نامشکل ہو توشوہ کوچا ہیے کہ طلاق دینے سے پہلے اصلاح کی کوشش کریے اوراس سلسلہ کی تدا ہیرافتیار کریے اور پیوششیں اور تداہیراس طرح سے بیں ،

ر وعظون میرت کرنا اور مجماناً تاکداس آیت کرمه برعل بروجائے (( وذکر فیان الذکری تنفع المؤمنین) نصیحت کرنا و مورد کرنا مؤمنول کوفائدہ پہنچانا ہے۔

۲- الگ بسترے برسونا۔ یہ ایک نفسیاتی منزاہے ہوسکتا ہے کو اس سے ذرایعہ سے ورت صحیح راستہ برآبائے۔
۳- تنگیہ کے لیے عمولی می ماربید ہے ، بشرطیکہ یہ علوم ہوکہ مار نے سے فائدہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ زبادہ نہ ما را جائے اوراس طرح نہ ما را جائے جس سے عورت کے ہم پر نشانات برط جابئیں ، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ ایسی جگر بریز ما را جائے جہاں ما رنا نفصان وہ بن سکتا ہو مِثلاً جہرہ اسینہ اور بیدھی، ان شروط کی رعایت رکھتے ہوئے مارنا بنسبت ایذا و تکلیف پہنچانے سے تنگیہ اور ڈرانے کا سبب بنتا ہے ، کین یہ بات ملحوظ خاطر

ربے کہ اسل مقتدائے کا ال نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے مبی تھی کسی عورت کونہیں مارا ، جیا نجہ ابن سعد عضرت عائشِر بني التُرعنها \_ وايت كرت مين كدوه فراتي بين كدرسول التُرصلي التُدعلية ولم في اين وست مبارك سے سمجھ کسی عورت کو مارا اور رہسی خاوم یا اور سی کو سکر بیرکہ آپ اللہ کے لاستہ میں جہا د کررہے ہول ۔ ابن سعدروا بيت كرتے إلى كرجب ايك عورت في نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے اپنے شوہركى مارينا في كى شكايت كى توآسي لى الله عليه وللم في شوبرس فرمايا :

لا يظل أحدكم يضرب اصرأته ضرب مريب تمين سي اين بيرى كوغلام ك طرح مارتا ا ور مجراس ب بغل گير به و ما ب ادر شريم في بهن آني-

العبد تُم يظل يعانقها ولا يستحيى). ٧ - آخرى تدبيريه بيد كسسى كو محم بناليا جائے: اور وہ اس طرح كرمياں بيوى كے خاندان والول كے معتدل مزاج عقل مندسمجه دارلوگوں کو بیچے میں وال ایا جائے ہومیاں بیوی کو درپیش مشکلات کا مطالعہ کریں اور تھیر ان دونوں میں دوبارہ اتفاق ویگانگت اور اتحاد پیدا کرنے کی علی تجاویز ول پیش کریں ، ہوسکتے کہ یہ حل اور تباویز مقصد حاصل کرنے میں مدو دیں اور طلاق سے بچالیں ،ان احتیاطی تداہر کا اختیار کرنا ضرری بسے تاک اللہ تعالی کے فرمان مبارک برعمل ہوجائے ارشا دربانی ہے:

اورجن عورتول كى برغوثى كاتم كو درموتوان كو سمحاؤا ورسونے میں تیرا کردو ا در ما رو تیرا گرنمال کهانیس توان پرالزام ک راه تلاش منت کرد ، ہے شک اللہ سب سے اوپر برا ہے ۔ اور اگرتم درو كه وه دونون أليس مين ضدر يصفيه بين توجعيجو ايك منعف مردوالول میں سے اور ایک منصف عورت والول میں سے اگریہ دونوں چاہیں سے کھلے کرادیں تواللدموافقت كردي كان دونوں ميں يے شك التدسب كيد مبان والانحبردارس.

ررو النِّينُ تَخَافُونَ لَشُوْزَهُنَ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُووْهُنَّ فِي الْمُصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَتَبْعُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَمِنْيًّا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَانَ بَيْنِهِمَا فَالْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكُمًا مِنْ أَهْلِهَا، إِنْ يُرِيْدُا إِصْلَاحًا يُوَفِقِ اللهُ بَنْيَهُمَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا خَيِئْزًا ۞ ))-

ان مراحل سے گزرنے اور ان تدابیر مرعمل کرنے سے بعد ہی اگر آنفاق ناممکن ہوتو مرد کو جاہے کہ عورت توپاکی سے ایسے زمانے میں ایک طلاقی وہے جس میں اس سے پمبستری نہ کی ہو، تاکہ پہلی طلاق مینے ك بعد مجمى ازدواجى زندگى دوباره لوست كى كنجائش باقى رب الله تعالى فراتے بين :

مچھراگردوسرافاوندطلاق دے دے تو کچھ گناہیں

﴿ فِإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظُنَّا أَنْ يُقِيْهَا حُدُوْدَ اللهِ وَ يَنْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۞ )>۔ البقرة - ٢٣٠

والول كيريير.

جوامور ہم نے بیان کیے ہیں ان سے روز روش کی طرح یہ بات معلوم ہوگئی کہ اسلام نے اسی ہم تداہیر واحتیاطی اقدامات کو اختیار کیا ہے جو طلاق واقع ہونے سے ورمیان مائل ہوسکیں ، اس لیے کہ میا ل بیوی اور بیجوں پر طلاق سے بہت بُرے اثرات مرتب ہوتے ہیں ، اس لیے جب ہم یہ دیجھتے ہیں کہ بیری اور بیجوں پر طلاق کو البی حلال جیز بتایا ہے جوالتہ کو سب سے بیا وہ ناب ندیدہ ہے تو ہمیں اس میں ذرایجی تعجب نہیں ہوتا ، جنانیجہ البوداؤد وابن ماجہ رحمہاالتہ رفرایت کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی التّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؛

الله تعالى كوملال چيزول يس سبب سي ياده

نالېسندىدە چىزطلاق ہے۔

دین اسلام نے طلاق دینے کی صورت میں شوم رمر مطلقہ بیوٹ کی عدمت سے دنوں کا ثان نفقہ اور بچوں کا نفقہ لازم کیا ہے، تاکہ مطلقہ اور اس سے بہتے دَر دَر کی مٹھوکری نہ کھانے بھے رس اللہ تعالیے کا ارشا دہیے:

ا وران کو کچے خرج دد ، مقدور دولا قت ولئے پراس کے موافق ، ج فرج موافق ، ج فرج کر قامد سے موافق ہے دانوں کرنے والوں

(﴿ وَمَتَّعُوْهُنَ ، عَلَى الْمُؤْسِمِ قَلَارُهُ وَعَلَى الْمُؤْسِنِينَ وَ ﴾ اللهُ حُسِنِينَ ﴿ ﴾ اللهُ حُسِنِينَ ﴿ ﴾ المُحُسِنِينَ ﴿ ﴾ المُحُسِنِينَ ﴿ ﴾ المِحْود ٢٣١٠

رر أبغض الحدلال إلحب الله

الطلاق»

برادم ہے۔ اور اگر شوم رفق روکین ہوا ور نان نفقہ دینے پرقا در نہ ہوتو بھے کومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچول کے نفقہ وخرچ کا ہندولست کرے، اوز بچول کی تعلیم و تربیت سے سلسلہ میں جن مادی اسباب، اور بیبیول کی صرورت ہو وہ اسوقت تک مہیا کرنی دیسے جب تک وہ بیجے براے اور ہوان نہوجا بیک ، اور ان کوخراب ہونے اور بچر ان میں میں ہے ہوان کے حالات سے باخبر ہول، اس لیے حفور علیالصلوہ واسلام ہواسلام نے ان لوگول پر لازم کی ہے جوان کے حالات سے باخبر ہول، اس لیے حفور علیالصلوہ والسلام کا ارشا ومبارک ہے جے امام سلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ : ((صن کان معه فضل ظهر فلیعد جیشفس کے پاس فررت سے دائدسواری ہوہس به علی من لاظ بهر له، دمن کوچاہیے کدوہ اس کو دے دے جس کے پاس سوای کان معه فضل نماد فلیعد نہیں ، اور جس کے پاس فرورت سے ذائد توشیر دب میں من لا ذا دلہ ))،

اور ابن ماجه وطبرانی رحمهاالله آسیصلی الله علیه ولم کافرمان مبارک نقل کرنے ہیں ؛ (دفی المال حق سوی الذکا قی).

اورطبرانی رحمالتدنبی كريم ملى التدعليه ولم سے روايت كريت بيس كرآب نے فرمايا :

اور جران الله فرض على أغنيا المسلمان الله تعالى في الدارسلمانول كه الله مالي اتنى الله تعالى في الدارسلمانول كه الله مالي اتنى في أصوا له هو بقد والذي يسمع في أصوا له هو بقد والذي يسمع في أصوا له هو بقد والذي يسمع في أصوا الله على الفقوا وإذا الله يعاسبه وسن أعنيا وهم وإن الله يعاسبه وسن أعنيا وهم وإن الله يعاسبه وسن الله يعاسبه وسن الله يعاسبه وسن الله يعاسبه وسن الله يعاسبه والله يالله يعاسبه والله والله يعاسبه والله وال

بزار وطَبرانی رحمهاالله آبیضلی الله علیه وسلم کا درج ذیل فرمان مبارک روایت کرستے ہیں : (د مساآمن ہی من سانت شبعان، مدیر دوشخص ایمان نہیں لایا بودور تو پیٹے مبر کم

وجارة جائع إلى جنبه وهو التكراري اوراس كے ساته كا پرددى مجدكا

يعلم به))،

ی حرفات میارک را ایت ترسان ای ای میارک در ایک میارک و میارک است ایمان انهیں لایا جودور تو بیدی مجر کر رات گذارے اور اس کے ساتھ کا پردوس مجد کا ہو .
اور اس کواس کا علم مجی ہو .

د بیجول اور قربیب لبلوغ لوگول کا فارغ اور بے کاروقت گزارنا اور خراب ہونے کا

ہوچیزے م طورسے ذرائعیہ بنتی ہے اور مبنیا دی عوامل ہیں سے ہے وہ ایسی فراغت اور مبکاری ہے جس سے فائدہ نہمیں اٹھایا جاتا۔ اور پہنے اور قریب البلوغ لڑکے اس سے خواب ہوجا تے ہیں۔ یہ ایک کھی ہوئی بات ہے کہ بچہ شروع سے ہی تھیل کود کا شوقین ہوتا ہے ، لا بروا ہی کی جانب مائل اور ازادی اور تفریح کا شوقین و دلدا دہ ہوتا ہے ، چنائچہ وہ ہروقت متحرک رہتا ہے کہ بھی اپنے ہم عمروں سے ساتھ تھیل کود میں مصروف ، کبھی بھاگ دوٹر اور گھٹو دوٹر میں ، اور بھی ورزش وغیرہ میں ، اور کھی گین دسے کھیلنے میں ، اس لیے تربیت کرنے والول کو چا ہیے کہ بچول کے اس غیمت موقعہ سے فائدہ اعظائیں اور بالغ ہونے کے قریب سے زمانہ کاخصوص نیال رکھیں ۔ تاکدان کے فارغ وقت کو ایسے کا مول میں لگاسکیں ہوان کے مہم سے لیے مفیدا در اعضار کوطا قت ورا ور بدن کو حبیت میابک بنانے والے مول یہ بابک بنانے والے مول یہ

ہنڈااگران کے لیے کھی جگہ ہی کھیل کو دکے قطعات زمین اور ورزش وصحت اور حبم کوطاقت فرم بنانے سے لیے مناسب جگہیں ، اور تعلیم و تربیت کے لیے مناسب مواقع ، اور تیرنے کے لیے تالا<sup>ب</sup> اور حبم کی تفریح کی جگہیں نہیں بنائی گئیس تو اس کا نتیجہ یہ سکلے گا کہ وہ گندے ساتنھیوں اور ہدا فعلاق اور بدقما من لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں گے حب کا لازمی نتیجہ یہ مہو گاکدان ہیں بھی ان کی سی عادییں اور

خراباں پیدا ہوجائیں گی۔

اسلام نے ابنی عظیم الشان رہنمائیوں اور توجیہات سے بچوں اور قریب الباوغ لؤکول کی اسس فراغت کے زمانہ کا ایسے علی وسائل واسباب سے علاج کیا ہے جس سے ان کے مصحت مند اور بدن ملاقت ور اور جبت وجابک بیں اور شاطر قرار رہید ، ان وسائل میں سب سے اہم اور عظیم ذرایعہ یہ بدن ملاقت ور اور جبت وجابک بیل اور شاطر قرار رہید ، ان وسائل میں سب سے اہم اور عظیم ذرایعہ یہ کہ ان کوعبا دات اور خصوصًا نماز کا عادی بنایا جائے ہواسلام کاستون اور بنیادی کن ہے اس لیے کہ نماز میں ہے اس لیے کہ نماز میں ہے جات اور جبمانی مناز کی جبمانی فائد ہے شمار کوا دی تاکہ جو عصوص اس کی مشروعیت کی وجہ اور اسس کی مشروعیت کی وجہ اور اسس کی اہمیت کو بیجا ننا جائے۔

نمازایک الیی لازمی درزشِ جمانی ہے بی ایک مسلمان اپنے تمام اعضا، اور حوڑول کو ترکت دیتا ہے اور یہ بات سمی برعبی مغنی نہیں کران اعضا، سے اس طرح تحرکت دینے میں حبم سے پیٹیول رگول

اور دورانِ خون اور نمام اعضارِ حبمانی کوکتنا فائدہ پہنچاہے.

یہ ایک جبری نظافٹ وطہارت کا ذریعیہ ہے اُس کے کہ نما زسے پہلے وضوصر وری ہے اور واسوں کے صفائی ہوتی ہے، اور اور واسوں کی صفائی ہالول کی صفائی ، منہ ناک اور داسوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اگر صف کی میں اور داسوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اگر میں واجب کرنے والی کوئی چیز بابی جائے تواس وقت شل فرض ہوجاتا ہے اور یعض اوتات متحب ہوتا ہے اور یہ تمام چیز می نماز ہوتا ہے اور یہ تمام چیز می نماز کی صحبت و در تگی کے لیے شرط ہیں .

اس میں چلنے کی مثق بھی ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ دن درات میں پانچے مرتبہ سبجد کے نے اور وہ اس طرح کہ دن درات میں پانچے مرتبہ سبجد کے نماز کے لیے علی کرمانا ہوتا ہے۔ اور جلنے آنے سے جم میں جونشا طرا درمیتی پیدا ہوتی ہے اور کستی

ا ور کائل وُور ہوتی ہے وہ کسی پر بھی پوشدہ نہیں ہے۔ اطباء سے کتنی مرتبر ساہے کہ کھانے سے ابعداگر جسم کو چلنے یا ورزش سے ذرایعیہ حرکت دی جائے توسو پہضم اورمعدہ سے امراض اور دیگیر بیماریا ہے پیدائیس ہوس۔

پید ، یں ہوں۔
ان سب باتول کو ملحوظ رکھتے ہوئے حب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے والدین اور تربیت کرنے والوں کو بیٹم دیا ہے کہ بیچوں کو سات سال کی عمر سے مناز کا حکم دیں تاکہ وہ عا دی ہوجا بئی اور اپنے فارغ او قات نماز کی تعلیم اوراس کی شق میں گزاری تو نہیں اس بھم میں ذرا سابھی تعجب نہیں ہوتا ۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فربانِ مبارک حاکم وابو واؤد ان الف ظمیس نقل کوستے ہیں :

ا پنے بیخوں کونماز کا محم دیں حب وہ سات سال
کے ہوجا بین اور نماز کے ملے ان کو مارہ حب وہ
دی سال کے ہوجا بین ۔اوراں عمریں ان کے بستے

ررسروا أو لادك وبالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوه ع عليها وهد أبناء عشرو فرقوابيم في المضاجع».

یہ فوائد اس سے علاوہ ہیں جو بچہ نماز کی کیفیت وطریقۃ اوراس سے افعال، قرام ت، رکوع کی تعداد، فرائن وسن وستجات وغیرو کے سیکھنے میں اپنا فارغ وقت لگائے گا چاہے گھریں مال باب یا مربی سے سیکھے یامسجدومدرسہ ہیں استاذہ معلم سے ۔

بیجوں سے فارغ وقت کوفیائع مہوئے سے بچانے سے سلسلہ ہیں اسلام نے ہوگلی و ماکل افتیار
کیے ہیں۔ ان ہیں سے بیم ہے کہ بیجول کو جنگ سے طریقے، شہواری بیرنا، جبلانگ رگانا اور شی
کرنا اور بیجھا ونے کافن سیکھنے کا محم دیا، اس طرح بیجہ کی اس جانب رمہمائی کی کہ وہ اپنے فارغ وقت
کو پُر مقصد اور بُرمغز مطالعے اور صافت سخمری تفریح اور مختلف فتم کی ورزش میں صرف کرسے ، اورال
سے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ بڑھے بولے کھیل کے میدان ، اور تقریر و مباحثہ سے لیے ہال ، اور
مشہور کرتنب نمانے اور عمومی اوارے ، اور تیرنے کے لیے صاف سخمرے تالاب مہیا کے جائیں۔
مشہور کرتنب نمانے اور عمومی اوارے ، اور تیرنے کے لیے صاف سخمرے تالاب مہیا کے جائیں۔
کے مطابق ہول۔



### ان وسأئل كومهمياكرنے كےسلسله مي اسلام نے جواحكامات ديعين اور رمناني كى بالسللميں كھواكام آب كے سامنے بيتن كيے جاتے ہيں:

التْدِتْعَالَىٰ ارشادِ فرمائة مِينِ :

(( وَ أَعِدُ وَا لَهُمْ مَّا اسْنَطَعْتُمْ مِّنْ ثُوَّتُو وَمِينَ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهُ عَدُو اللهِ وَ

نیزارشا دربانی ہے:

التُلْ هُلُ يُسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْكُمُونَ وَ

الَّذِيْنَ لَا يَعْكُمُونَ \* )) - الزمر- ٩

حضریت عمربن الخطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ : ایسنے بچوں کوشراندازی اور تبیر ماسکھا ؤ اور ان كوسم دوكه ورسوارى سيمين. ماكم اوربه في رحمها التدرسول التد صلى التدعليه وسلم سيدرواً يت كرين ين كرآب في ارشاد فرمايا:

> الااغتنه خسأ قبل خساد حياتك قبسل موتك ، وصحتك قبسل سقك، وخراغك قبسل شغلك وشيابك قبىل هرمك، وغناك قبىل فقركى

یانی چیزون کویانی سے قبل نیست جانو: ابی زندگ كوائي مورت سے يبلے ، اورصمن كوبمارى سے يبلے ، ادر فراضت كوشفوليت سے پيلے ،ادر بوائی كوبر مايے سے پہلے ، اور مالداری کونقرسے پہلے ۔

اور ٹیار کروان کی لڑائی کے واسطے ہو کھے مح کرکو

قوت سے اور پیلے بوئے گھوٹروں سے کوا*س سے* 

دهاك يرسالتدك وتثمنون براورتمهار سيتمنون بر-

آب كبه ديجيه كدكيا برابر بوسكة مي مجدوال

نسائی اور تر ندی رحمهاالله روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا : ادرتم تيراندازى اوشهسوارى سيكمعود ادرتم تيرازارى لا والعسوا والكيوا وأسنب سکھور مجھے اس سے زیادہ بہندے کر تمشہواری ترمدا أحب إلى من أن

طبرانی اورحاکم رسول الته ملی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کر آب نے فرمایا: سروه بييز جوالندك ذكريس فالأب وهلنو ( کل شیثی لیس من ذکواللہ فہو ا در کھیل کودا ور معول ہے سوائے بھار چیزوں کے: لفوأولهو أوسهو إلا أربع خصال: انسان کانشانه بازی کے لیے دونوں نشانوں کے درمیان چلنا، اور اپنے گھوڑ ہے کومسدھانا، اپنی بیوی سے دل ملکی ، اور تیزاسکھنا.

مشى الرجل بين الغرضاين. و تأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلمه الساحة».

ابن اسحاق اور ابن مبتام رحها الله رسول الله صلى الله عليه ولم سعد روايت كرست بي كه آب نعه فرمايا:

«رحماللهامس ألكم اليوم من نفسه قورة ».

الله تعالیٰ اس شخص بررم کرسے حواج وشمنوں سے سامنے اپنے آپ کوطا توزظا ہر کرسے۔

امام بخاری وسلم رحمهاالتدروامیت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی التہ علیہ وسلم نے جب اہلِ مبشہ کوسجد میں است نیزوں سے صیات و کھا توان سے فرمایا:

استہ بنوا رفدہ تم اسے مقبوطی سے تمنام او کاکرمپود کومعلوم ہوجائے کہ ہمارسے دین میں آسانی اور پر پر در

(( دوسكم سيا بنى إرفدة لتعلم السياسود أن فى دينشسا فسعة».

فسعة». الممسلم رحمدالله في كريم عليدالصلاة والسلام مسروايت كريت بين كرآب على الله عليد وسلم في

ارشاد فرایا ،

ملاقتور مُومن بہتر ہے اور اللہ تعالی کو کم ورمومن سے ذیا دہ مجبوب ہے ، اور دونول میں سے ہرایک میں نے برایک میں نے برایک میں نے بر ہیں ہے کا مول کے حربیں بنو بچہ بہیں فائدہ بہنچانے والے بول اور اللہ سے مرایک اگر میں بنو بہنچانے والے بول آفت بیبنچے تویہ نکہو کر اگر میں ایسا کر لیما تو ایسا بول آبا۔ بلکہ یہ کہوا اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اللہ بوچا آبا۔ بلکہ یہ کہوا اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اللہ بوچا ہا ہے کر گرز تا ہے اس لیے کا کر سے بین ایسا کرتا ہے کہ اللہ سے ورخلانے کا داستہ بین ایسا کرتا ہے کہ السہ اللہ اللہ کے ورخلانے کا داستہ

ر المؤمن القرى خير وأحب إلى الله من المسؤمن الضعيف، وفي كل نحير، احرص على سائله ينفعه أو استعن سائله ولا تعجد أن فإن أصابك شئ في تعتل الوأف فلعت كذا ولكن قبل وقد الله وساشاء فعل، فإن لو تفتح عسل الشيطان»

اس سے علاوہ اور تھی دیگر بے شمار مہترین توجیہات اور اس سلسلہ کی عمدہ رسنائی برش احادیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں۔ اگر تربیت کرسنے والے حضرات ان اسلامی احکام کو طوز فاطر رکھیں تو اولاد کو صحت مندطاقت ؤر اور اجھا عالم بنا سکتے ہیں۔ اور ان کو انحاف، براخلاقی اور خراب مہونے سے بچیا سکتے ہیں، اور ان کی وہستے کو ایسے کامول میں مشغول کرسکتے ہیں ہوانہیں دین ودنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچا مئیں، اور ان کے معاشرے کو اسلام کامثالی معاشروا ور ان کو جانثار اسٹ کر اور عج داعی اور باعل نوجوان بنا سکتے ہیں۔

۷ : بری سجیت اور برے دوست وساتھی اپیح

وساتھی ایکول کوبگارسنے اور خراب کرنے کاست وساتھی ہوتے ۔ ایری صحبت اور برکر دارساتھی ہوتے

یاں۔ اورخاص طورسے اگر بچہ بے وقوف سیرھا سا دھالاً ابالی اور کمزور عقید والا ہو تو گندی مجاسوں اور بدکردا روں کے ساتھ المحصفے بیٹھنے سے جلدی متأثر ہوکران کی گندی عا دات اور برے اخلاق ایے اندر جذب کرلتیا ہے۔ بلکہ بری راہ پر نہا بیت مسرعیت و تیزی سے ان کے ساتھ ساتھ ساتھ چلئے لگتا ہے ،اور جرم اور برائیاں اس کی طبیعت اور انحواف و کی روی اس کی چی عادت بن جاتی ہے اور بھراس کوراہ راست پر دابس لانا ور گرامی کے گراہے اور بلاکت کے کنویں سے نکالف اسکل ہموجاتا ہے۔

ارشادربانی ہے:

﴿ وَيُوْمَ بِعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ لِمُكِنَنِى اتَّخَذُنُ ثُمَّ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيْلًا ۞ يُونِيكُنَىٰ كَيْتَنِىٰ لَمُ ٱنَّذِذْ فُلَانًا خَلِيبُكُ ۞ لَقَدْ اَصَٰكَنِیٰ عَنِ

اورجس دن گنہگار اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھلئے کا اور کھے گا اے کاش کر میں نے پچرا ہو ارسول کے سابقہ راستہ ، اسے خسدا بی میری کاش کر میں

اللَّهُ كُو بَعْدُ إِذْ جَاءَ نِيْ \* وَكَانَ الشَّهُ لِطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَنُولُونِ ،،

انفرقان - ۲۷ تا ۲۹

#### نېز ارشادىيى ،

ال قَالَ قَرِيْبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلْلِ بَعِيْدٍ ۞ ١١.

#### اس طرح ارشا دہے:

ال الْكَفِلًا إِيوْمَبِيْدِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ اللَّا المنتفان ﴿ ). الزفرن، ١٠

ا ما تر مزی رحمه الله روایت کرتے میں کرنم علید الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا:

لا المروعلي دين محليه الحافلينظ ر

أحدكمون يخالل)

ام بخارى وسلم روايت كرت بيل كراب الشرعليه وسلم في ارشاد فرمايا:

ردمشل الجليس الصالح والجليس السوم

كمشل حامل المسلك ونافخ الكين فعامل

المسك إصا أن يحذيك ،أوتشتري

منه ، أوتجد منه ريحاً لحيبةً. فالخ

الكير إماأك يحرق ثيابك أوتجلا

رجحاً منستنةً ١١١٠

اسى طرح امام ترمذى رحمه الله روايت كرت بين كرآب على الله عليه والم في فرايا:

«السرأمع من أحب وله

مااكتىپ».

ابن عماكر شي كريم عليه الصلاة والسلام يد وايت كرت بيل كرآب في فرمايا :

«إياك وقدين السوءنبإنك

نے کملاں کو دوست نہ بٹایا تھا۔ اس نے تو مجعے نصیحت سے بہکا دیا اس کے بعد کنسیمت میں ہے م من من من اور شيطان انسان كو وتت ير د ما دين الله.

اس کا ساتھی شدطان بولا اے ہمارے دب ہیں نے توا*س كوشرارت برن*ېس ڈالا يەتوغود را ، كومھىدلا ہوا دور يزا تقا.

جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے وشمن بول سيم محروه لوگ جودروالے بيل .

اتسان ایسنے دوست کے خرمیب پرموناسے اس لیے

تم بن سے مراک دیمہ لے کس سے لائ کراہا

اجصے ساتھی اور برسے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے كرمتك والا اور عبى ميونكف والا ، جنائي مشك الا یاتم کومشک ہریکرنے گایاتم اس سےخویدلوگے یا تم اس كى احميى ننوشبوسو بگهد لوگے، اور معبى بيمونكنے والايا

تمبارے كيا \_\_ على وسے كاياتم اس كى بداودار بُو سؤنكموسحي

انسان ای کے ساتھ ہوگا حبس سے اس کومحیت

ہے اور اس سے لیے وہی ہے ہواس نے کمایا۔

برے ساتھی سے بجواں لیے کہتم اک کے فراید بہجا نے

غوف به) - مادُك .

اس کیے والدین اور تربیت کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ ان بہتری توجیہات ورسمائی باتول برعل کریں ، تاکدان کی اولاد کی اصلاح ہو۔ اور ان سے اخلاق بلند ہول ، اور معاشرہ میں ان کامز بند ہو ، اور وہ امست کے لیے مجلائی کا ذرائیہ اور اصلاح کے پیغامبر اور برایت سے واعی ہول اور ان کی اصلاح کی وجہ سے معاشرہ کی بھی اصلاح ہوجائے۔ اور قوم ان سے اچھے کارنامول عالی صفات پر فخر کرسکے ۔

و: بیجة کے ساتھ والدین کا نامناسب اور مرابرتا وکرنا ساہیے کہ والدین اور تربیت

کرنے والے حضرات اگر بیچے کے ساتھ سخت و ترین رویہ اختیار کریں گئے اور اربیف اور ڈاٹ ڈرپٹے اس کو اُ دب سکھا بین گے ، اور وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کا نشانہ بنا رہے گا۔ اور اس کی تحقیر تذلیل کی جاتی رہے گی ، اور منزاق اڑایا جاتا رہے گا تو اس کا رومل اس کے عادات و اخلاق ہم ظاہر ہوگا۔ اور اس کے کام کاج میں خوف و ڈر کی جھلک نمایاں ہوگی۔ اور یہی ہوسکتا ہے نوبت خود کشی یا والدین کے ساتھ لڑائی حجاکڑے اور قبل تک پہنچ جائے ، ہا وہ گھرسے اس لیے بھ

جائے. تاکہ اس طالمانہ سختی اور ماریبیط کی ا ذبیت سے بے جائے۔

جب بیجے کی یہ حالت ہوگی تواگرالیں صورت ہیں ہم اس کومعا شرو ہیں مجم شخص بنت دکھیں اور اس کی زندگی ہیں انحراف اور بدکرداری نمایال پائیں تو اس میں ذراسانجی تعجب نہ ہوگا۔ اور اس ہیں مجے روی . بدکرداری اور بیے حیاتی اور شیر جاہی پیدا ہونے ہیں ذرابھی حیرت

نه ہوگی۔

اسلام ابنی ان تعلیمات کے ذرایعہ جو سمیشہ ہمیشہ کے لیے قابلِ علی بن تربیت کرنے والولا اور رہنائی واصلاح کے ذمہ داروں اور خصوصاً ماں باپ کویٹ کم دیا ہے کہ وہ مبندا فعلاتی ، نرم مزاج شفقت ورحم دلی کامظامرہ کریں ، تاکہ اولاد کی نشوونما یع موسکے . اور ان میں جرائت و استعلال اور خود اعتمادی پیا ہو۔ اور وہ یو مستوسس کریں کہ وہ قابلِ احترام شخصیت ادر عزیت ومرتبہ کے مالک این



## اسلام نے عالی ظرفی' بلندافلاق اور شفقت مرحم دلی سے سلسلہ ہیں بور منمانی کی ہے اس کی بیند مثالیں ملاحظہ ہوں

دِدے الفریا ». انفل ۱۰۰ انفل ۱۰۰ م

ال وَالْكَ لِطِيهِ بْنَ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ

عَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِيثُ الْمُخْسِنِينَ ٥٠٠.

آل مران - ١٣٣٠

ایک اورمفام برارشاد باری ہے:

(( وَقُولُوْ اللَّهُ السِّي حُسْدًا)). البقروم ٨٣٠

نيز فرمايا ،

الْ وَلَوْكُنُتَ فَنَمَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَاَ نُنْفَشُّوا مِنْ

خُولِتَ)). (آل مران - ۱۵۹)

المم بخارى رحمه الله روات كرسته بيل كه نبى كريم عليه الصلاة والسلام في ارشا وفروايا ؛

(( إن الله يحبُ الرفق فى الأمركله)).

امام احمد وبيهقي نبي كريم صلى الله عليه وسلم كافرمان مبارك نقل كريت بي كه ،

((إِن أَلاد الله تعالى بأصل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق، وإن الرفق لوكان خعلقًا لما رأى النساس خعلقًا أحسن

منه ، وإن العنف لوكان خلتًا

لسارأك الناسخلقا أقبح منسه».

التُّرتعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامُرُ بِإِلْعَدُ لِ وَالْحِسَانِ وَايْتَاتِي

نیزارشا در تانی ہے:

اور وہ لوگ جو خصہ کو دبالیتے ہیں اورلوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے

الله محم كرتاب انعاف اور تعبلاني كرين كا

ا در قرابت والول كو دسين كل

والول كوجا شاسيء

اودمىپ لوگولسىي نىک بات كېو.

ا در اگر آب بهوستے تندنوسخعت دل تومتغرق

بوجاتے آب کے یاس سے.

الشرتعالي برمعاسك مي نرمي كوب ند فراتے ہيں.

الشرتعانى جب كس كهروالول كم ساته معلائى كااراده فرماتے میں توان میں نرمی بیدا کرتے میں ،اورنا ورفق اكر بالفرض كوئى مخلوق موتى تواليسى خويعبورت موتى كولوكون في اس مع ويصورت كوئى او منوق زيكي الماقية. اورخى اكر معنوق كأسك مي بوتى توايي قيع بوتى كمنوق نے اس سے زیادہ پرسلرکوئی منلوق نہ و تھی ہوتی۔

الواتشخ كتأب التؤاب مي رسول الترصلي الله عليه ولم كايه فرمان مبارك قل كرتے بين : «يحمالله والله أعان و لمده الله تعالى اس والدير فيم كرست ومعلاتي مي ايت بخه کی معادن*ت کرسیہ*.

امام! بوداؤد وترمذى نبى كريم عليه الصلاة والسلام \_ روايت كرتے بيل كرآپ في ارشاد فرمايا:

رقم کرنے والوں پر رحمان (اللہ تعالیٰ) رقم کراہے (( الراحيون يرجهم الرحمن ارجوامن

فى الدُرض يرس كم من فى السماء)). تم زمین والون بررحم كروتم برآسمان والارم كرے كا.

نرمی ، خوش اخلاقی اور ایھے معاملہ سے سلسلہ میں اسلام کی یہ توجیہات ہیں ۔اس لیے والدین کو اس بر عمل کرناچاہیے اوراس سے مطابق ترببیت کرنا چاہیے ،اوراگر بچوں کی زندگی بنانا اوران کوسیدھے راستہ برجلانا ، اورمعاشره بن باكردار وكهينا چائة بن توانهين چائيد كدان ارتادات محدمان عل كري ادر . اس راسته برجلیں ـ

لیکن اگر بچوں سے سامتھ طیر مطاطر بقیہ اختیار کیا گیا اور مختی برتی گئی اور مخت وور د ناک سنرا دی گئی تؤکیل پرایک قسم کی زباد نتی ہوگی کہ انہیں اس غلط تربیت اور نفتی کی زندگی میں بحرا جائے جس کا لا زمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سرکٹی ، نافزمانی اورانحراف بسیرا ہو گا۔ اس لیے کہ والدین نے تو دہی بچول میں بچین ہی سے نافزمانی سرشي ا درانحراف كا يبع بوديا تها.

ایک صاحب حضرت عمرین الخطاب و شی الله عندی خدمت میں اینے بیلیے کی نا فرمانی کی شکایت لیسکر آئے، توحضرت عمرضی اللہ عنہ نے لڑھے کولاکٹنہیری اور والدین سے حقوق اُ دا نہ کرنے براک کو ڈا نٹا، تولڑ سے نے کہا: اسے امیرالمومنین سمیالرا کے کا والدبر کوئی حق نہیں ہوتا ہے ؟ انہوں نے فرمایا : کیول نہیں، اسس نے کہا: اسے امیر المؤنین وہ فی کیا ہے؟ انہول نے فرمایا، شادی کرنے وقت اولا دسے لیے آپی مال كانتخاب كرے، بيحه كا اچھانام ركھے، اور اسے قرآن كريم كى تعليم دے، لراسے نے كہا: اب أميرالمونين ميرے والدنے توان ميں سے كوئى مى تق اوانہيں كيا ،اس ليے كرميرى والدہ ايك ميوسى كي مبتى باندى ہيں ، ا ورميرے والد نے ميرانام عبل دسياه فام و بوسورت رکھا ہے: اورانہول نے مجھے قبراً ان مرميم کی مجھم تعليم نه دی .

یرس کر حضرت عمروننی التدعندان صاحب کی طرف متوجه میونے اور ان سے کہا: تم تومیرے پاکس ا پنے بیٹے کی نا فرمانی کی تمکایت ہے کر آئے تھے تم نے تو اس کے نا فرمان ہونے سے پہلے ٹود ہم اسے نا فرمان بنا دیا تھا۔ اور تم نے اس سے ساتھ برامعا ملرکیا اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ برامعا ملرکرے ، اوراس ظرح حضرت عمرت عمرونی الله عند نے اور کے کے نافرمان مونے کی ذمہ داری باپ پر ڈال دی، اس میلے کراس نے اس کی

تربيت ہي پُرکي تھي.

سیرت کی تخابوں میں لکھا ہواہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویۃ بن اُبی سفیان رضی اللہ عنہا اپنے ہیئے یہ نید سے نارا عنی ہو سے توا حنف بن قیس سے پاس آدمی ہمیجا اگر ان سے بچوں کے بارے میں ان کی رائے معلوم کی بعائے، توانہوں نے کہا: بہتے ہمارے ولول کا بھیل اور ہماری بیشت کا سہارا میں ،اور ہم ان کے لیے ہموار زمین ہیں اور سایڈ گئن آسمان ہیں ۔ لہذا اگر وہ تم سے کھے الگیں تو دے دیا کرو ، اور اگر وہ نارائن ہوجائیں توانہیں راضی کر لیا کرو ، اس لیے کہ وہ اس سے بر لے تمہیں اپنی مجمعت کا صلہ دیں گے اور اپنے موجائیں توانہیں راضی کر لیا کرو ، اس لیے کہ وہ اس سے بر لے تمہیں اپنی مجمعت کا صلہ دیں گے اور اپنے موجائیں تا ور تمہارے کی منت کا گئا کریں گے ، ان برسختی نے کرنا ورنہ وہ تمہاری زندگی سے تنگ ہوجائیں گے اور تمہارے کی تمناکریں گے .

ان دونوں واقعات سے والدین کوعبرت اورنصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اوران سے ساتھ ملاطفت اور نرمی برتنا پھا ہیںے ادران سے اچھا برتا ؤردا رکھنا پھا ہیے، اوران کی تربیت ورہنمائی کے سلسلہ میں سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔

نہ : بیکول کاعنس اور حرائم پر تمل فلموں کا دیجینا فرادی ہونے کا سب سے برا ا فراجیہ جوان کو بکرداری اور حرائم پر تمل فلموں کا دیجینا

بنا تا ہے، اور مجر مانہ زندگی کی طرف لیے جانے کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے بینما اور فلموں اور شیلی ویژن پر پولسیس کی کارروائی اور حیا سوز مناظر سے پُرِ فلمیں اور گندیے مناظر ،اسی طرح وہ رسانے اور کتابیں جو مخرب اخلاق جنسی واقعات و کہانیوں اور شہوت انگیز قصول پُرِشل ہوتی ہیں ، ان سب کا مقصد اور عرض شہوت کو بھر کو کا نا اور انحراف اور جرم پر آما دہ اور جری کرنا ہوتا ہے ،ان سے تو بڑوں سے انولاق بھی خراب ہوجائے ہیں چہ جائیکہ نہے اور بلوغ کی عمر کو پہنچنے والے ناسمجد لوئے ؟!

یرایک بربیم سی بات ہے کہ بچہ جب سمجدار متواہد اور ہوش سنبطالاہ تو یہ تصویری اس کے ذہن برخیش ایک بربیم سی بات ہے کہ بچہ جب سمجدار متواہد اور ہوش سنبطالاہ ہے تو یہ تصور میں باگزیں ہو جائے ہیں . اور وہ لازمی طور سے ان کی نقل اور پیروی کرنے پر مجبور مہوجا آہے ، قریب البلوغ بیجے کے لیے اس سے بڑھ کرا ورکوئی چیز نقصان دہ نہیں کرہ الیے مناظر دیجھے جو اس کو جرم پر جری کریں اور فسا د اور بے جائی اور اخلاتی خرابی کی طرف سوجہ کریں . اور فعال کر ایک وقت جب کہ بچہ بے لگام اور آزاد ہو اس کی گرانی اور دیجھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہو۔

اس بات میں کوئی بھی دو فرد اختلا ف نہیں کرسکتے کہ اس دیبی گندی فضارا ور نزاب ماحول اور حیار سوز مناظر کا بچول اور لڑکول کی نفوس پر بہت برا اثر رہی تا ہے ۔ اور الیں صورت میں ان پرنہ والدین کی نصیحت کا اثر ہوا ب نه تربیت كرف والے حضرات اور علم ومدرسين كى توجيهات ورمنمانى كا.

اسلام نے اسینے تربیتی توا مدسے درلیہ والدین ، تربیت کرنے والوں اور ذمہ داروں کے لیے بچوں کی تربیت وربینائی اور ان کے میں توا مدسے درلیام اور تربیت وربینائی اور ان کے حقوق و فرائفن کی ادا گئی کے سلسلہ میں نہایت زبر دست اور تعاندار زیام اور طریقیہ بیش کیا ہے۔

اس منظام کی بنیادی باتول ہیں سے یہ ہے کہ بچول کو سرایسی چیز سے پورے طورسے بچایا جائے ہوان کے اور ال سے والدین کے لیے اللہ سے غضامیب و ٹارائنگی اور جہنم میں داخلہ کا موحبب ہو تاکہ اللہ تعالے کے درج ذیل حکم برعل مہو:

اے ایمان والوں تم اپنے آپ کواور اسے ال عبال کو آگ ہے بجاؤ۔ ( يَا يُشِكُ اللّٰ فِينَ السُّنُوا ثَوْاَ انْفُسُكُمْ وَ
 الْفِينِكُمْ نَارًا ).
 ( التحريم - و )

اس نظام کی بنیادی باتوں میں سے ریمی ہے کہ جن کی تربیت ورہنمانی کاان پریق ہے وہ اسے مسوس کریں تاکھ کل طرافیتہ اور میچے طور سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرسکیں،اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں :

انسان اینے گھرکا رکھوالا سے اوراس سے اپنی رعایا کے بارے میں بازیمیں ہوگی۔ الرالرجل راع في بيت أهله ومستول

عن رعيته)).

اس نظام کی بنیا دی باتول میں سے یہ تھی ہے کہ بچول کوان تمام چیزول سے بچا میں جوان کونقصان بہنچانے والی اور ان سے عقیدہ کونزاب اور افلاق کو بگاڑنے والی ہول ،اس لیے کہ امام ،الک اور اب ما بسہ رحمہااللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ واسلام کا یہ فرمانِ مبارک روایت کرتے ہیں :

م نقصاك الماناك بالماناك بالتحالات

((لاغررولاغرار)).

اسلام کے ان بنیا دی اصولول اور تربیت متعلق اس منطام کی روشنی میں ہر باب اور مربی وسؤل کی یہ ذمہ داری ہے کہ دہ بچول کوشنی اور مار دھاڑا در لہیں کاروائیول پرشتمل فلمیں دیکھنے سے روکیں،اوراسی طرح ان کوگندے اور مخرب اخلاق رسالول عشق و مجبت سے مجبر سے ہوئے نا دلول اور کفر والحا دسے مجبر لور کا اور کا یہ فریف ہے کہ کور کا اور براخلاق کی میں موجبین میں موجبین و تربیت کرنے والول کا یہ فریف ہے کہ دہ بچول کو ان تمام جبیزوں سے روکیں جوعقیدہ خراب کرنے والی اور ان کومجر مانہ زندگی اور بے جائی اور براخلاقی کی جانب ہوں .

فدانے جالاتواس كتاب ترمية الأولاد في الإسلام كے دوسرے جزبيں جہاں ہم ايماني تربيت كى ذمر دارى اور

ا ظلتی تربیت کی ذمہ داری سے عنوان سے تحت گفتگو کریں گے دہاں ان بنیا دی اصولول اور اہم باتوں پر لفصیلی کلام کریں گے جنہیں اسلام نے بیچے کے عقیدے وافلاق کی تربیت سے سلسلہ میں مقرر کیا ہے تاکہ ہوشخش چاہ یہ برخوبی جان لے کہ اسلام دین حیات اور دین فطرت اور اصلاح وتربیت کا دین ہے:

ال وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مُحَكِّمًا لِقَوْمِ اللَّهِ عَلَمًا لِقَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ا ورمعاشرے میں بے کاری وہیونہ گاری کاشیلیا

ت: معاشره میں بے کاری وبیرفرز گاری کامچیلنا ایجے کے خراب ہونے کا بنیا دی سبب لوگوں

ہے. اس لیے کوب شخص کی بیوی اور بیے ہول اور اس کے لیے کام کائج کے مواقع میسرنہ ہول، زورایہ آمر فی ہو۔ اور مذاک سے باس اتنامال ودولت اور جائیداد ہوجس سے اپنا اور بیوی بچول کا بیٹ محبر سکے۔ اور ا**ن کی ضر**وریات زندگی پوری کرسکے توالیی حالت میں پورا خاندان تباہ وبربا دا در تنتر بتر ہموگا ، اور لا زمی طور ہے ہے ہے راہ روی ا درمجرمانہ زندگی کی طرف مائل مہول سنے. بلکے بساا دقات ایسائھی ہوگاکہ خاندان کا سربرا ہ اپنے گھر سے افراد بوی بچوں سے ساتھ مل كر حرام طريق سے مال محافے كى تدبيري سوچ كا، اوراس سے فيے اجائز الت مشلاً چوری، ڈاکہ ، لوب مارا وررشوت کوافتیا رکرے گا جس کامطلب یہ ہوگا کہ معاشرے میں انار گی بھیلے گی اور قوم تباه وبربا دموجائے گی .

اسلام نے بیونکہ مدل وانصاف پرمینی احکام جاری کیے ہیں اور افراد اور قوم سب کا خیال رکھاہیے اس لیے اس نے بیے روز گاری کی تمام اقتام کا علاج سمجا سے خواہ سیکا ری مجبورًا ہویاستی اور کالی کیوجہ سے.

ینانیداسلام نے اس بیکاری کا جومجبورًا موس کی وجہ سے و تشخص با و جو دخوام ش وتمنا کے کام کاج نہائے تواسکاعِلاج د وطرافيول سے كياہے:

الف ۔ حکومت پر لازم کردیا کہ وہ لوگول کے لیے کمائی کے رائے واساب مہیا کرے . ب معاشروا درقوم برای وقت یک ای امداد لازم کردی جب یک وه کام کاج نیا ہے. تحومت روز گارکے موافع مہیا کرنے کی ذمرداراس لیے کے امام بخاری رحمرالٹار مصریت انس فینی اللہ عندسے روایت کرتے میں کہ ایک انصاری بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور آب سے کہد سوال کیا. توآب نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کھنہیں ہے ؟ اس نے کہا ؛ کیوں نہیں ایک ال ہے جس کے پھے مصد کو ہم بچھالیتے ہیں اور کچھ کو اوڑھ لیتے ہیں اور پانی پینے کے لیے ایک برتن ہے۔ آپ مسلی اللہ عليه والم فرايا ؛ جا و وه دونول چيزى ميرسے پاس لے و ده ان دونول چيزول كوسے آئے ، آئ ف دونول کو ہاتھ میں کے کر فرمایا: یہ دونول چیزی کون خرید تاہے ؛ ایک، صاحب نے کہا: میں ان کو دودریم یس خریدتا مول ، چنانیمہ آت نے وہ دونول جیزی ان کودے دیں اور درہم مے کرانصاری کو دے دیے اور ان سے کہا: ایک درہم کا کھانا خریر کھر بہنجا دو اور دوسرے درہم سے ایک کلہا ای خرید کرمیرے ہاس سے آف بنائجه وه دے آئے ،آب لی التعلیہ وسلم نے اس میں خودائے دست مبارک سے نکومی لگانی، اوران سے فرمایا: جاؤاس مصر مکومی کامن سر فروخت کرو ، پندره دن تک میں تم کونه و تھیوں ، جنانچہ انہوں نے ایساہی کیا جب دہ دوبارہ آئے تو ان کے پاس دس در مرم تھے ،ان ہیں سے کچھ کے کپر سے نرید لیے اور کھیے سے کھانے کا سامان بنرقر خريدليا نورسول التدميلي التدعليه وسلم في ارشاد فرايا:

در هــذا خديريك من أن تجي والسألة نكته في وجهك يوم القيامية».

یہ (ممنت مزدوری) تمہارے سیے اس سے بہترہے کہ تم قیاست یس اس مالت بین آذکر تمهارا مانگنا تمهاری بیتانی پر ایک نقطه کشک میں ماہر ہو۔

بے کارشخص جب تک کام کاج مزیا ہے اور برمبرروزگار نرموجائے اس وقت تک لوگول براس کی اماد لازم ہے اس لیے کرا مام ملم رحمہ اللہ حضرت ابوسعید خدری طنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

المن كأن معه فضل ظهر فليعد ب على من لاظهرله، ومن كان معيه فضيل ذاد فليغد معلى من لا زادله».

حس شخص سے پاس ضرورت سے زائدسواری ہواس موجابینے کہ وہ ای شخص کو دے دے جس کے پاکس سواری نہیں اور جس کے پاس فرورت سے ٹاکہ توشہ بدوواس كودے وسے بس كے ياس توشنيس.

وة تنفس مجدير (حقيقت بين) ايمان نېيس لاياكه جو خود پید مجركرات كزارے اوراس كا ساتھ رہنے والا پڑوی اس سے پڑوس یں مجنوکا ہو۔ اور اس کوسطوم

بزار وطبرانی رسول التدهل الته علیه ولم سے روایت كرتے يك كرسول الته ملى الته عليه وسلم سف ارشا وفرايا: ررماآمن بي من بات شبعان وجاره جالع إلى جنبه وهريسلم ب ۱)۔

ا درنبی کرم مل الله علیه وسلم مصروی ب کرات نے فرایا :

(( أيسا رجل سات ضياعًا باين أقوام جوشمض مالداروں كے ارد كر و بوت بوت بى بوك أغنياء فقد بوتت مشهد ذمة الله يا دم توج ك وجه سے مركي توان مالباروں سے اللّٰداور

وذمة رسولد)، وذمة رسولد)،

فقه کی کماب "الانتمار تعلیل المختار" بیل تکھاہے کہ اگر اس کوسی نے کھلا بلا دیا اور کچھ دے دیاتوا وروں سے گناہ ساقط ہوجائے گا.

اس کی دسی بد سبے کہ امام الوبوسف متماب الخراج میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمروشی الثبت

المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجول المجان المجول المجان المجول المجان ا

تعفرت عمر دخی اللہ عنہ ہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ وہ عیسائیوں کی ایک جاعت کے پاس سے گزرے جن کو دنیام ہوگیا تھا تو آٹپ نے بیت المال سے ان کو اتنامال دینے کا حکم دیاجس سے ان کی صروریات پوری ہو سکیں اور علاج ہوسکے اور عزت نفس باقی رہے۔

اسلام نے بیروزگاری و بیکاری کا اس طرح سے علاج کیا ہے۔ اور حبیاکہ آپ نے دکھے لیاکہ یہ کتنا چمائنہ وانتحاف والا علاج ہے، اور یہ واضح طور سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام رحمت وشفقت، انس نیت اور عدل وانصاف کا دین ہے۔ اللہ فیمال دین کو اس لیے نازل فرایا ہے تاکہ وہ بیشریت کے سے پرسکون رہنمانی کا ذرلعہ اور دنیا وی زندگی کی تاریکیوں سے لیے روشنی کا مینا روبن جائے۔ اس لیے بولوگ ان خفائق سے ناآشا ہیں ان کو سمجے لینا چاہیے کہ اسلام کیا ہے ؟ اور یہ ذہن شین کرلینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ان خفائق سے ناآشا ہیں ان کو سمجے لینا چاہیے کہ اسلام کیا ہے ؟ اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن جرائ فی ان کو سمجا تھا ۔

ا بیگول کونراب کرنے اور ان کے افعانی کے خوات کے افعانی کی بیگول کی تربیت سے کنارہ کش مہونا اور اس کی نربیت کی طرف توجہ ندویا .

جہاں یہ ذبی یہ ذبین می بیا ہے کہ مہم مال سے درجہ اور ذمہ داری سے فافل نہ ہول اس لیے کہ مال اس کے درجہ اور ذمہ داری سے فافل نہ ہول اس لیے کہ مال اس کے درجہ اور ذمہ داری سے فافل نہ ہول اس لیے کہ مال اس کے ذمہ دیجہ مجال اور میجول کی تربیت اور محرانی اور رمنهائی کی بڑی دورانی مائی میروی ہے ۔ اس سے ذمہ دمیجہ میال اور میجول کی تربیت اور محرانی اور رمنهائی کی بڑی دورانی میروی ہے ۔ اس سے ذمہ دمیجہ میال اور میجول کی تربیت اور محرانی اور رمنهائی کی بڑی دورانی میروی ہے ۔ واقعی کسی نے بہت خوب کہا ہے ۔ و

الاً م مددسته إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعداق من و تيار ري الله وم داري اورمئوليت كے سلمه ميں باپ كي طرح مال بي مئول اور ذمر دار ب بكر ري دمرداري زياده الم م اور زياده نازك بيد الله يك كمال ولادت سيجان بولن فرين كي بير كي ماتي تي بي من و دو الله وقت من بك بير ورق كي بيرور قل كرتي بي جب بك كه وه جوان بوكر ذمرداريال التي النه و دو الله و دو مال كا منقل تذكر و كي الله عليه و من الله و من ا

( والأم ما عية في بيت زوجها مال الني شوبر على كرى كوال بادرس ومستولة عن رعيتها».

اس کامقصد ہی یہ ہے کہ اس کو پیمکوس ہوجائے کہ اسے بچول کی تربیت اور معاشرہ کی تعمیرے لیے بند کا ہاتھ بٹانا اور اس کی معا ونت کرنا چاہیے۔ اور اگر بچول کی تربیت سے سلسا یہ بال اپنے فرائش ٹیں بڑن ہ کرے گی۔ اور اپنی سہیلیول ، جان بچان والول ، مہالول اور اوھ راُدھر آنے جانے ہیں لگی رہے گی۔ اور باب پی کی تربیت اور دیجے بھال کے سنسا میں اپنی ذمہ داری محموس نہیں کرے گا۔ اور اپنا فارغ وقت گھو شف ہے ۔ کی تربیت اور دوستول اور ساتھیول کے ساتھ مجالس ہیں ہیں گئی کر وائے پانی میں ضائع کر دے گا تو بھر لازم طور سے بی کی تربیت یتیمول کی طرح ہوگی اور وہ آ وار ہ بچول کی طرح گھو ایس بھریں گے اور فیاد کا ذراید اور لوگول کے بند خطرہ کا الادم بن جا پیکی ہے۔

بہت ہی نوب کہا ہے فیاعرنے م

لیس الیتیم من انتها ابواد المن المنتها المن المنتها المن المنتها المن المنتها ال

مجلہ بتلایت کہ آپ ایسے بچول سے کیا توقع رکھیں بگے جن کے مال باب اولا وکواس طرح مہل بپاؤردی اور ان کے سلسلہ ہیں اس طرح تھیں اور کوتا ہی کریں ، لازمی طورسے ایسے بچے جُرم بنتے ہیں سے لائن اور تربیت افتیار کرتے ہیں۔ اس لیٹے کہ مال بیسے کی تربیت ودیجہ جال نہیں کرتی ، اور باب اپنی نیٹرانی اور تربیت کے فریفنہ ہیں کوتا ہی ہرتیا ہے۔

یه معاطران وقت اور مین سنگین ہوجاتا ہے حبیہ مال باپ زیادہ تراپنا وقت ہے راہ روی اور بائیول میں میں شکر اردی، اور لذات و شہوات میں غرق ہول ، اور اہا میت اور اضلاتی ہے راہ روی اور وہ مجرانہ زندگی میں سے دلدادہ ہول ، البی صورت میں ہیچہ میں زیادہ خطرناک انحاف و بیدا ہوتی ہیدا ہوتی ہے۔ اور وہ مجرانہ زندگی میں ہیت زیادہ آ کے بطرہ جاتا ہے کئی خوب کہا ہے۔ ہ

ولیس النبت ینبت فی جنان ده گھاس جوکہ باغوں ہیں پیدا ہوتی ہو، وهل مرجی لا طف ال کسال درکیا ایسے بچوں سے کی کال ک توقع کی جاسکتی ہے

کمشل النبت ینبت فی الفدة اس گاس کاطرح نہیں ہوسکتی جوجگلات یں بیام آن افسات افسات موسکتی جوجگلات یں بیام آن الفاقصات جو ناقص مور تول سے مید سے دود عد پیش

اسلام نے ذمہ داربول کے مل سے سلسلہ ہیں بچوں کی تربیت کی بڑی ذمہ داری والدین پر ڈالی ہے۔ اور ان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ بچوں کی ایسی کا ل تربیت کریں جس سے نتیجہ میں وہ زندگی کی ذمرداربوں کو سنبھال سکیں۔ اور تربیت سے سلسلہ میں ان کی تفریط بھو تا ہی اور تفصیر مرد دناک عذاب سے ڈرایا ہے ؛

اے ایمان والو کھا ڈ اپنے آپ کو ادر اپنے گھر والول کو اگ سے میں کا ایندس البال اور تھر ہی آل پر تند تو بڑے مضبوط فرشتے (مقرب ہیں وواللہ کی نا فرانی نہیں کرتے کسی ہات میں جوووان کو مکم دیتا ہے۔ اور حوکے کم دیا جا آہے۔ اسے (فررآ) ہیں ( يَاكِنُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تُوْا اَنفُسَكُمْ وَ الْفَيْكُمْ وَالْفَيْكُمْ وَالْفَيْكُمْ وَالْمِجَارَةُ الْفَيْكُمُ وَالْمِجَارَةُ عَلَيْهُا مَلَلِكُمْ وَلَاظُ شِمَادُ لَا عَلَيْهَا مَلَلِكُمْ عَلَيْهَا مُلَلِكُمْ عَلَيْهَا مُلَلِّكُمْ عَلَيْهُا مِثْمَادُ لَا يَعْمُونَ اللهُ مَمَّا المَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يَعْمُونَ اللهُ مَمَّا المَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَاللهُ مَمَّا المَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ 
لاتے ہیں ،

پول ک دیجہ عبال اور تربیت کے استمام اور ان کے امور کی گرانی کے سلسلہ ہیں رسول التوسل الله علی الله علی الله علی الله علی دیا در تربیت کے استمام دیا اور بہت ہی مرتبہ وصیت فرمانی بھر آپ کی وصیوں اور احکامات میں چند ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں ،

(۱) (دالرجل راع فی اُهله ومسئول عن رعیت، والمرأة لاعیة فن بیت نوجها ومسئولة عن رعیتها)، (بارابخاری مرم) (۱) (دارد بوا اُولاد کعواً حسنوا اُدبهم)،

تربيت كرد.

ا پنے پچول کوا درگھروالول کونیر کی تعلیم دو۔ ادر ان کوا دب سکھاؤ۔

ا پی اولاد کو خمرنیت کے احکامات پر فمل کرنے اور ممٹوع چیزوں سے نیکنے کامکم دو۔ اس لیے کریان کے لیے جہنم سے بیکنے کا ڈرایہ ہے۔

اپنے بچول کو بین باہمی سکھلاؤ ، اپنے نبی سلی اللہ علیہ وہم سے مبت ان کے اہل بیت سے مبت اور قرآن کریم کے حالمین اور قرآن کریم کے حالمین اس دن اللہ کے مراش کے سایہ میں جول محی حب دن اس میں مربوش کے سایہ میں جول محی حب دن اس میں دن اللہ کے مراس کے سایہ میں جول محی حب دن

ررواه ابن ماحیر)

۳۱ (اعد السواأ ولا دكسع وأهليك والخير
 دأد بوهد وي (راه بالزاق وميدن مفور)

دس) الأصروا أولادك عبامتثال الأوامس، واجتناب النواهى، فذلك وقاية لهم من الناد). (رواوا بن برير)

(٥) ((أدبوا أولادكم على ثلاث عصال، حب
 لبيكء، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن،
 فإن حملة القرآن في ظل عرش
 الله، بيدم لا ظل إلاظ لله الله.).

رداوالابرانی) مربیت کے طالوں کی مقاربوں کی تفصیل ہم اس کہ آپ تر ہیتہ الاولا د فی الاسلام" کی دومعری قتم ہیں بیان کریں گے جوانشاء اللہ قاریئن کے لیے شفی عبی اور سیرجا صل بحث ہوگی .

اسلام پوئی ہمیشہ مہیشہ رہنے والا دین ہے ،اس کے توانین نہایت جامع درست اور اہری اور دہتی دنیا تک کے لیے برایت کا لور ایں اور اسلام کورباری عمراور آندہ کی تمام است کی برایت کا کام کرنا تھا ۔اس لیے اس نے بیم سے کفالیت کرنے اور دکھے بھال کرنے والول اور قرابت داروں کورچکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ اجھابر تا ذکریں اور اس کی دیجھ مجھال اور کھالت کی ذمہ داری پوری کریں اور بنات نود اس کی تکوانی اور زربیت کریں ، اور اس کی حصور سے اور اس میں اچھے اخلاق پیدا ہوں ، اور نفسیا تی طور بر با کمال فرد سبنے ، اور و ، ایس کی میں ایسے اخلاق پیدا ہوں ، اور نفسیا تی طور سے کھوس کرے ۔ میں مجتب و شفقت اور پیار والفت پورے طور سے محسوس کرے ۔ میں مجھ کی دیجھ مجال اور اس سے شفقت و مجتب سے سلسلہ میں اسلام نے جواحکامات اور اس میں میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ؛

(( وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ النِّيَتَلَمَٰى ، قُلْ إِصْلَاحٌ تَهُمْ خَسَيْرٌ ، وَإِنْ تُغَالِطُوهُمْ فَالْحُوالُكُمُ ، اللهِ

> نیزارشاد فرمایا ، ((فَاهَا الْیکنِیمَ فَلَا تَفْهَدُ . الفلی - و نیزارشا دربانی ہے ،

«اَنَوَيْتُ الَّذِي يَكُذِّ بِالدِّيْنِ هُ فَلَالِكَ الَّذِي يَدُةُ الْيَنِيْمُ فَ)، المعند، در نيزارشا و فرايا:

( إِنَّ الَّذِينُ يَا كُلُونُ الْمُوَالُ الْيَالَمَٰ فَلُمُنَا الْمُعَلِّمِ فَلُمُنَا الْمَالَمُ فَلُمُنَا الْمُعَلِّمُ فَالَّا الْمُعَلِّمُ فَالْا الْمُعَلِمُ فَالْكَا الْمُعَلِمُ فَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ فَي الشَّرِعَلِيهِ وَلَمْ فَي الشَّرِعَلِيهِ وَلَمْ فَي الشَّرِعَلِيهِ وَلَمْ فَي الشَّرِعِلِيهِ وَلَمْ فَي الشَّرِعِلِيةِ وَلَمْ الشَّرِعِلِيةِ وَلَمْ فَي الشَّرِعِلِيةِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ

اور نبی کرم ملی الشرعلیه ولم فی ارشاد فرمایا:

رامن وضع یدة علی رأس یتیم رحت تقطی داش یتیم رحت تقطی کتب الله له بیل شعب به صربت علی ید احسنة )). رواه أحمد دابن جان نیز نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فی ارشاد فرمایا;

رامن قبض یقیماً بین المسلمین الی طعامه وشوا به حتی یعنیه الله تعالی له الجعنة تعالی له الجعنة

اور آب سے پوچھتے ہیں شیموں کا حکم، کہ ویجیے سنوارنا ان سے کام کا بہترہے اور اگران کا نرچ طالو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

توآپ مجى تىم پرىختى ئەلىيىيە.

بھلاآپ نے اک شخص کر بھی دیکھا ہے جوروز جزاکو جشلاآ ہے سووٹ خص جومیٹم کو دھکے دتیا ہے۔

جولوگ که کلیاتے ہیں تیمیوں کا ہال 'ما تن وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھررسہے ہیں اور عنقریب آگ میں دانمل ہوں گے .

ی پینی میں میں کے سریدا پاشفقت کا اتحد بھیرائے۔ اللہ تعالی اس کے لیے ہراس بال کے بدلے جس پر اس کا لاتھ کھیرا ہے ایک میکی لکھ دیتے ہیں۔

وا جب مردیا ہے۔ گرید کہ وٹاخص کوئی الساحیٰ، کریے جونا قابلِ مغفرت ہو۔

یس اور میتیم بیجے کی پرورش و کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے اپنی دو۔ انگیوں شہا دت والی اور درمیان والی کی طرف انداو کیا۔

آبتة إلاأن يعل ذنبًا لا يضفرله» رداه الترذي اور حضور الورسلى الشعلية ولم فرات ين ا ردأن وكافل اليتيم في الجنة كها تين , وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى» درواه الترذي

اس کے علاوہ اور دیگرا حکاماتِ خدا دندی اور ارشا داتِ نبوی نبواس بات کو تبلاتے ہیں کہ بیتم کی پوژن کفالت ودیجے بھال ہررشتہ دار کا فرض ہے اور اگروہ لوگ خود غریب ہوں اور مادی طور پران کی کفالت کرنے کے قابل نہوں توحکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرسے اور دیجے بھال کی ذمہ داری سنبھالے اور ان کی تربیت کرسے تاکہ وہ آوارگی اور مہل بھرنے اور خراب ہونے سے بچیں ۔

کرمسلمانوں کو ایسے کامول کی توفیق وے جوان کی عزت و معادت کا ذرایہ بنیں ، اوران کو ایسا ایمان کال نعیب کرے جب کی حلاص ان کو اپنے ولول میں محمول ہو ، اوران کو جہیشہ راہ واست اور ہدایت برقائم رکھے جس کی جلک ان کے اقوال وافعال میں نظر آئی رہے ۔ اوران میں سے اپنی طاقتور ومضبوط امست پیدا فر لمنے جو تہذیب کو پروان برط جائے اور علم کو بھیلائے اور عزیت و شرافت کی ممارت تعمیر کرے ، اورا پہنے طاقتور و نوجوان باز کول سے عزیت و نفرت اور فتح سے جہنڈے بند کرے ، اور تاریخ کا دھارا مورد دے ، اور اسس نوجوان باز کول سے عزیت و نفرت اور فتح سے جہنڈے بند کرے ، اور تاریخ کا دھارا مورد دے ، اور اس لوٹوا دے ، اور بیست کے لیے اس کی ذائل شدہ عزیت و کوامت اور جہنی ہوئی شان و شوکت اور عظیم الشان مملکت کو واپ لوٹا دے ، اور بیسب کچھ النڈ کے لیے کھی جمن کی نہیں ہے۔ بیشک دعاؤل کا قبول کرنا ہی اس کی شان کے لائق ہے ۔ اور ہماری آخری بات بہی ہے کہ تمام تعریف ساس الشد کے لیے ہیں جو تمام عالم کا زب ہے۔



# قیت مانی تربیت کرنے والوں کی ذمب داریاں،

- ا : ایمانی ترسیت کی دمه داری
- ۲ : اخلاقی تربیت کی ذمه داری
- ۳ ، جمانی تربیت کی ذمه داری
- م ، عقلی ترببیت کی ذمه داری
- ه ، نفساتی تربیت کی ذمه داری
- ۲ ، مُعاشرتی تربیت کی ذمه داری
  - ، بنسی تربیت کی ذمه داری



## مفرمم

وہ ذمہ داریاں جن کا اسلام نے بہت اہتمام کیا اوران پرامجارا اوراس کی طرف متوجہ کیا ہے ان میں سے مربوں کے ذمران لوگول کی تربیت بھی ہے جن کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی و توجیہ ان کے ذمرہ دوھیہ ہت میں منہایت کھن اہم اور بڑی ذمرداری ہے۔ اس لیے کہ اس کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور چربی ذمرداری بچے کے ہوشیار ہونے، بالغ ہونے سے قریب سے زمانے، اور یہاں تک کہ وہ عالم بالغ مکلف ہوجائے اس وقت تک جاری رہتی ہے۔

اوراس میں کوئی شک نہیں کہ تربیت کرنے والا مربی نواہ علم واسا ذہویا مال ہاپ یا معاشرہ کانگران وہ جب سے اپنی ذمہ داری بوری اداکرے گا اور ذمہ داریوں اور عقوق کو بوری امانت داری عزم اوراسلام سے مطلوبطریفنے کے مطابق اداکرے گا تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ایک فرد کے اپنی بوری نصوصیا سے کمالات سے ساتھ تیار کرنے ہیں اپنی بوری کوشش فرف کردی اور جہراس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی اس جدوجہد سے ایک نیے مالے ایسامعاشرہ تیار کرلیا ہوا بنی تمام خصوصیات اور امتیازات کا حال ہوگا ۔ اور اس طرح ۔ سے ایک نیک مالی معاشرہ کی ایک مقبقی وواقعی مثالی معاشرہ کی تعمیر ہیں حصہ لیا ہوگا ہوا بنی منوز خصوصیات اور اصلاح سے ساتھ متعانی معاشرہ کو بنانے کی گوشش کی گئی ہوگی واسلاح سے ساتھ متعاشرہ کو بنانے کی گوشش کی گئی ہوگی واسلاح سے ساتھ متعاشرہ کو بنانے کی گوشش کی گئی ہوگی اور اصلاح سے سلم ہیں اسلام کا یہی طریقہ ہے۔

قرآن کریم کی وہ آیات اور ا مادیث نبویہ جو تربیت کرنے والول کولینے فرائفن و ذمہ داریاں پوری کرنیکا منکم دیتی ہیں اگر ہم ان کو لائٹ کریں توان کو اس کنٹرت منکم دیتی ہیں اگر ہم ان کو لائٹ کریں توان کو اس کنٹرت سے پائیر، گے کہ جن کو نہ شمار کیا جاسکے اور زان کا احاطہ واستعقدا رہوسکے ۔ جس کامتفصد سے ہے کہ ہرمر ہی کو اپنی امانت کی بڑائی اور مسئولیت کی نزاکت اور اہمیت معلوم ہوجائے .

اس مضمون كي آبات بس مي وركي بن درج كي جاتي بن :

(1) ((اَوَأُوسُ أَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا)).
 (اور اچنے گھردالوں کو نماز کا حکم ویتے رہیے اور نود کھی اس کے پابندر ہیے۔

(٣) (( يَا يُنْهَا الّذِينَ الْمَعُو الْوَا الْفُتكُمْ وَ
 آفيينكم نارًا ».

(٣) (( فَوَرَتِكَ لَلْشَكَلَتُهُمُ ٱجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوْا
 يُغْمَلُونَ ﴿ ).
 انجد- ١٢ و ١٢

(م) ((يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمُ وا) الناساء ا

ده، (( َوَالْوَالِلَاتُ يُرْضِغُنَ أَوْلَا دَهُسِكَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ١٠ البقره ٢٣٣٠

(١) الوَلَا يُقْدَلُنَ أَوْلَادَهُنَّ )). المُمّنة ١٢٠

() ( وَقِفُوهُمْ لِمُنْهُوْ مَسْنُوْلُوْنَ ﴿ ) إِنسَّنْت - الدِر كَمُوالِهُ الدِر كَمُوالِهُمُوالُوَ اوران كے علاوہ اور بہت كى دومرى آيات كرمير ہيں ، اس سلسلہ ميں جواحا ويث شرلينہ وارد موئى ہيں ال جي بندير ہيں ،

ر الرجل رائع فی اُهله ومستول عن رعیته ، والموات راعیة فی بیت روسه والموات و میتها». و میتها ای روسه و میتها در میاری و می روسه و می روس

۱۲۱ (( لأن يودب الرجل ولد الخدير الرفن)، دالرفن)

۳۱) ((مانعل والدولداً أفضل من أدب حسن)» و الريزي

ر» «علسوا أولادكم وأهليكم الخيروأ دبوهم» فإدم الزاق دَيم بَنْعور

ره، ررأدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حبنبكم وحب آل بيته، وتلا وة القرآن».

د رداه الطبراني)

، و حضرت ابوسلیمان مالک بن الحویرت کیتے ہیں کہ ہم نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ ہم ممر سے اور علیہ میں جانس ہوئے وہ ہم ممر ہم ایپ کے باس بیس دن مطہرے، تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ ہم ایپ

اے ایمان والوبیا و اسٹے آپ کو اور اپنے گر والوں کوآگ ست.

سوقسم ہے آپ سے رب کی ہم کولوہینا ہے ان سب سے جو کچھ وہ کرتے متعے .

الشرتم كو مكم كرمات تمهارى اولاد كتي يس.

اوريئ والى موري وووه بلاي است بكول كر يورس وترس.

ا درایتی اولا دکونه مار والیس .

اور كھوا ركھوان كوان سے بوچنا ہے.

مرداپینے گوگارک مالاسے اور اس سے ال ک رمیت کے بارے میں بازیرس موگ ، اور ورت لینے شوہر سے گھری رکھوالی ہے ۔ اور اس سے اس کی رمیت کے ادرے میں سوال ہوگا۔

انسان اچنے بیٹے کوادب سکھائے یہ ایک صاح صدقہ کرنے سے تیسے .

کسی باپ نے اپنے بیٹے کولیمے ادب سے بہتر مطید وہدینہیں دیا۔

اینی اولاد اورگھر دالوں کونوپرسکعلاؤاوربادب بناؤ. اینی اولاد کوئین تبییزی سکعلاؤ: اسٹے نبی کریم کان طیدولم کی مجست ، اوران کے اہل بسیت کی مجست ،

ا در قرآن کریم کی نا دت .

گرجانے کے نواہش مندہیں جنانیہ آپ نے ہم سے پوتھاکہ ہم گھریکس کس کوچود کر آتے ہیں اسے ہم نے آب کو تبلا دیا۔ آب نہا برے شفیق ورحداں تھے آپ نے فرمایا ا

(دارجعوا إلى أهليك وفعلموه و و الدارجعوا إلى أهليك وفعلموه و المسروه و المسروه و في المسلامة فلي و في المسلومة فلي و في المسلومة فلي و في المسلومة فلي و المادي في الأدب المغرد ، المادي في الأدب المغرد ،

(م) (الاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسمُل عن أربع عرب عسرة فيما أفناء، وعن شبابه فيما أبن اكسب ماله من أين اكسب وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه). (رواه الترزي)

ا بیٹ گھر چلے جاؤاور گھروالوں کو علم سکھاؤا دراچی بائوں کا تکم دو اور زمازاس طرح پڑھوجی طرح بھے پڑستے دیکھا ہے ، حب نماز کا وقت ہوجائے تو تمیں سے ایک آدمی اڈان دے اور جرتم میں بڑا ہود والا

قیامت کے روز کمٹی تف کے پاؤں اپنی جگہ سے
اس وقت کک رہیں گے جب تک اس سے چار
چیزوں کے بارسے میں سوال نہ ہوجائے، عمر کے بارے
میں کرکس کام میں خرع کی . اور جوائی کے بارسے میں
کرکس کام میں ضرف کی ، مال کے بارسے میں کہ کہاں
سے کمایا اور کہاں خرع کیا ، اور ملم سے بارسے میں کہ

اس کے علاوہ اور بے شمار احادمیث ہیں جواس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔

#### 0-35

قرآنِ کریم کی ان توجیہات اورارشادات نبویہ کی رمہنائی کی بموجب ہر دور میں تربیت کرنے والے حضارت فین بخول کی تربیت کا خیال رکھا، بلکہ سنے بچول کی تربیت کا خیال رکھا، بلکہ والدین اور ذمر دارلوگ اینے بچول وغیرہ کی تعلیم و تربیت سے لیے ایسے اسا تذہ و تحلین کا انتخاب کیا کرتے تھے بجہ والدین اور ذمر دارلوگ اینے بچول وغیرہ کی تعلیم و تربیت سے لیے ایسے اسا تذہ و تحلین کا انتخاب کیا کرتے تھے بول عقیدہ و علیم وادب سے لحاظ سے بندوارفع ہول ، اورارشاد و توجیہ سے لحاظ سے بہتر ہول تاکہ وہ بیے کو صحیح عقیدہ و اضلاق سکھائیں اوراسلام کی تعلیم سے فریضہ کو بین و توجیہ کے اداکر سکیں ۔

گذشتہ زمانے کے مضرات کے حالات اور لاائف میں سے کچھ جیزی آپ سے سامنے پیش کی جارہی ہیں ا تاکہ بچول کی تربیت تعلیم کے سلسلہ میں سلف صالحین نے جواہتمام کیا تھا وہ عقل وبصیرت والوں کے سامنے آجائے اورا نکومیلوم ہوکہ یہ حضرات بچول کی تعلیم وتربیت کے کتنے تربیس تھے اور وہ س طرح اپنے بچول کے سامنے علم داخلاق اوراسلوب وطرز کے احتبار سے متاز کامل ترین اسائڈہ کا انتخاب کرتے تھے .

\* جا حظ لکمفتے ہیں کر حبب عقبت بن أبی سفیال نے اپنے بیٹول کوعلم کے حوالہ کیا توان سے کہا کہ :میرے بیوں کی اصلاح کا مدارات کی اپنی ذاتی اصلاح برہے اس لیے کہ بچوں کی نگامیں آپ برمر کوز ہوں گی ،جے آپ ا چھاتم میں گے اسے وہ اچھاسم میں گے اور جس چیز کو آپ بُراسم میں گے اسے وہ مبھی بُراسم میں گے ، آپ نہیں حکمار کی سیرت اور ا دبارسے اخلاق سکھائیں ،اور آپ ان کومجھ سے ڈرایا کریں ، اورمیری غیرموجو دگ میں نہیں سزادیاکریں ،اور آب ان کے حق میں اس طبیب کی طرح بن جائیں جو بھیاری بہجانے سے قبل دواتجویز ہمیں كرنا. اور آب ميري جانب سے مى عذر براعتما در ترب اس ليے كمين آپ كى الميت برعمروسه كريكا ،ول. \* علامه ابن ملدون ابني محتاب "مقدمه ابن خلدون " بين مكت يين كرخليفه مإ رون الرشيد ف جب اسين بين امين كواسًا ذك حوالي كيا توان سے كها؛ اسے احمرامير المؤمنين نے اپنی روح اور دل كامحوا آب كے حوالم كروما بهداك ليساب ال براينا وست شفقت بيميرت رئيس اوراس كواپنامطيع وفرما نبروار بنائ ر کھیں ، اوراس سے سامنے اس مرتبہ پر رہیں جس مرتبہ پر آپ کو امیرا لمؤنین نے رکھا ہے، اس کو قرآن کریم پڑھائیں ۔ اور اما دیث سکھلائیں ، اور اشعار یا دکرائیں ، اور سنت وحدیث کی تعلیم دیں ، اور ہات کرنے کا طریقة اورموقع ممل اور اس کے اثرات اس پر واضح کریں . اور اس کو الاموقع مبنے سے روکس ، اور آپ پر کوئی گھر ی ایسی نرگزرے کہ آب اس سے فائرہ اُٹھاکراس بیسے کومفیدبات نہ تبلا مثیں، <sup>می</sup>ن یا در کھیں اسے عملين مركي كيول كداس مصال كاذبن مرجها جائے گا، اوراس ك ساتھ جيتم پوش كرنے ميں زياده فلون يكبيه كا ورزوه فراغت كوا بها سبحف كله كا دراس كاعادى بن بهائه كا. ا درجهان تك موسك اس كاصلاح اینے قرب اور نرمی سے کرستے رسمیے گا۔ اگروہ اس طرح سے سیجھے تو بھر آپ اس سے ساتھ سختی اور شرست ہے بین ایں۔

و شجاعت پر تمل انتعار سکھانیا تاکہ وہ بہا درا ور تبری بن سکیں ، اوران کے ساتھ معزز لوگوں اور اہلِ علم کو بٹب ا کریں ، اور بازاری قتم کے لوگوں اور خادموں سے انہیں ڈوررکھیں ، اس لیے کہ یہ لوگ بہت بے ا دب ہواکہ تے ہیں ۔ اور دوسروں کے سامنے ان کا احترام کریں اور تنہائی ہیں انہیں خوب تنبیہ کریں ، اور محبوٹ پر ان کو بیٹیا کریں اس لیے کہ مجبوٹ بُرائی کی طرف ہے جانا ہے اور بُرائی بہنم کی طرف لے جانی ہے ۔

و جاج نے اپنے بیٹوں سے معلم سے کہا: ان کو کتابت کی تعلیم سے پہلے تیزیا سکھا ؤ۔ اس لیے کہ انہیں الیسے آدمی تومل جائیں گے جوان کی طرف سے لکھ میں لیکن ایسا آدمی نہیں ملے گا جوان کی طرف سے تیر سے نیر سے ۔

یرسے۔ © ایک حکیم وتجربہ کاشخص نے اپنے پیھے کے اسّا ذہے کہا : آپ انہیں ایک علم سے دوسرے ملم اور ایک سبق سے دوسر سے سبق میں اس وقت تک شغول ڈکریں جب تک وہ اسے اچھے طریقے سے یا دزکرلر اس لیے کہ علم کا کان سے بار باڑ کھا اور ذہن میں اس کا ہمجوم عقل وسمجے کو بیرّاگندہ کردتیا ہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے اہلِ شام کو تھر پر فرمایا: اپنی اولاد کو تیرنا اور تیراندازی اور شہرواری سکھلاؤ۔
 شہرواری سکھلاؤ۔

و بیجول کی تر بهیت کے ساسلہ پیل تھیم ابن سیناً نے یہ وصیت کی تفی ؛ مکتب میں پہنچے کے ساتھ اپھے افساق البھے افساق و ما تو البھت و الا ہوتا افساق و ما دات وطبیعت کے بی ای لیے کہ بچہ پسمے سے زیادہ حاصل کرنے اور البجائے والا ہوتا ہے۔ اور بیجہ پسمے سے ہی زیادہ مانوس ہوا کرتا ہے۔

• مہنام بن عبداللک نے اپنے بیٹے کے اتا ذسلیمان کلبی سے کہا: میرایہ بیٹیا میری آنھوں کا نورہ اور اور اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ داریس نے آپ کو بنایا ہے۔ اس لیے آپ التٰہ کے نوف کو اختیار کریں۔ اور امانت کو بورا کریں، اور اس بیچے کے ملسامہ میں میں آپ کوسب سے پہلی وصیت یہ کرتا ہول کہ آپ اس کو کتاب التٰہ کی تعلیم دیں بچیرعمدہ و بہترین اشعاریا دکرائیں بچیراس کو لیے کر عرب قبائل میں جائیں۔ اوران کے بہنرین اشعار لے لیس داور صلال و حرام کی بصیر نہ اس میں پیدا کریں، اور کہی خطبات و تقاریرا و جبگول وعزوات کی تفصیل اس کوسیجا دیں ۔

عوام ونواس بیمول کی تربیت اور ان سے لیے بہترین اساندہ کے انتخاب میں بواہتمام کیاکرتے شعے اور ان علمین واساندہ کوضیح توجیہ وار شاد کے سلسلہ میں بوتذکیر ویا در ہانی بار بارکرتے رہبتے ستھے او بہتر پ عملی تربیت سے مبادی و بنیا دی اصول ہمھایا کرتے شھے یہ سب اس لیے کہ یہ اساتذہ ان بچول سے ذمر داراور مسئول میں ،ان پرائتما دکیا گیا ہے۔ اور اگر یہ حضارت اپنے فرض نصبی اوران کی تعلیم و تربیت میں کو تا ہی کریا گے توان کا مخاندہ ہوگا. اوران سے حساب لیاجائے گا. مہر حال بچوں کی تربیت سے سلسلہ میں سلف سالحین سے التحین سے استا سے استمام سے بلے شمار واقعات ہیں سے پیچند واقعات تھے جو ہدئہ 'اظرین کر ویدے گئے.

اور چنکه تربیت کرنے والے مال باب اور اساتذہ بیکول کی تربیت سے مسئول اور انکی شخصیت ازی اور انہیں دنیا ہیں رہنے سے قابل بنانے سے ذمر دار ہیں ،اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ حصرات اپنی سولیت اور ذمر دار بول کی حدود اربعہ کو نہایت وضاحت سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اس سے مختلف مراحل اور متعدد بوانب کو پہچان لیں ، تاکہ کمل طریقتے اور عمدگی سے اپنی ذمر دار بول کونباہ سکیں۔

بے شمارمر بول کی نظرین ان ذمردار اول میں سے اہم ذمرداریاں اس طرح سے ہیں :

۱- ایمانی تربیت کی دمرداری.

۲- اخلاقی تربیت کی ذمرداری به

۴. سجمانی تربیت کی دمهداری .

۷. عقلی تربیت کی ذمرداری.

۵. نفساتی ترسیت کی زمه داری.

۲ ۔ معاشرتی تربیت کی ذمہ داری۔

منسی ترسبت کی ذمه داری به

ان ماتوں ذمہ داربوں میں سے ہرایک کے ہر ہرگوشہ میں انشاء اللہ ہم اس حصد میں فقل روشیٰ ڈالیس کے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راستہ دکھلانے والا ہے اس سے ہم مددا در توفیق عاصل کرستے ہیں.



جيدان ١٩٢

سلسلہ میں وارد ہوسنے ہیں۔

# بهلی فصل

## ا- ایمانی ترسیت کی ذمه داری

ایمانی تربیت سے مقصودیہ ہے کہ جب سے بیھے ہیں شعورا وسمجد پیلے ہواسی وقت سے اس کوایمان کی بنیا دی آئیں اور اصول سمجھائے جائیں، اور سمجھ وار ہوئے پراسے ارکانِ اسلام کا عادی بنایا جائے ، اور جب تھوڑا در بڑا ہوجائے تواسے شریعیت مطہرہ سے بنیا دی اصولوں کی تعلیم دی جائے۔

المعولِ ایمان سے ہماری مرادوہ ایمانی مقائق اور غیبی امور ہیں ہوسیحے اور سچی نصوص سے ذرایعہ ٹا بت ہول جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ ایمان لانا، اور متمام ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ پر ایمان لانا، اور متمام رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں سے سوال جواب پر ایمان، اور عذاب قبر اور مرسفے سے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب اور جنت اور دوزخ اور ویجر تمام غیبی امور میر ایمان لانا.

اوراںکان اسلا سے مباری مراد تمام بدنی اور مالی عبا دات ہیں ہویہ ہیں : نماز اور روزہ اور زکوۃ اور جوطا قت رکھتا ہو اس سے بیے جے ۔

اور تشریحیت کی بنیادی باتول سے ہماری مراد ہر وہ جیز ہے جوربانی نظام اور طرز اور اسلامی تعلیمات سے اتصال رکھتی نو بخواہ وہ عقیدہ سے نئل ہو یاعباوت اور اضلاق اور تشریع وقانون اور نظام اور احکام سے .

لہذامر نی کے لیے یہ صروری ہے کہ وہ شروع ہی سے ایمانی تربیت سے ان مفہومول اور اسلامی تعلیمات کی ان بنیا دول پر بیتے کی تربیت کر سے ، تاکہ وہ عقیدہ وعباوت اور منہاج اور نظام سے لیا ظ سے اسلام سے مرتبط ہے ۔ اور اس تربیت اور رہنمائی سے بعداسلام سے علاوہ کی مذہب کو دین اور قرآن سے اسلام سے مرتبط ہے ۔ اور اس تربیت اور رہنمائی سے بعداسلام سے ملاوہ کی مذہب کو دین اور قرآن سے علاوہ کی کت ب کوامام اور رسول التی ملی والے میں موجد ہونا رسول التی میں کو قائد و مقدی و رہنما نہا وا ووصایا ایمانی تربیت سے مفہوموں کا یہ مام و محیط ہونا رسول التی میں التہ علیہ و کم سے ایمانی تربیت سے احکام تلقین کرنے کے سے حاصل کیا گیا ہے ۔ احکام تلقین کرنے کے سے حاصل کیا گیا ہے و احکام تلقین کرنے کے سے حاصل کیا گیا ہے۔ احکام تلقین کرنے کے سے حاصل کیا گیا ہے۔

السلسلمين رسول التُدسلى التُدهليم ولم كها بم ارشا دات اور وصايا ذيل مين بيش كيه جات ين ا

### ا --- بچركوست ببلے كلمه لاإله إلا الله سكھلانے كا حكم

اں حکم کا دار یہ ہے کہ کام تو حید اور اسلام میں داخل ہونے کا شعار اور ذر لعیہ سب سے بہلے اس بیجے سے کان میں پڑے۔ اور سب سے بہلے میں کام رافاظ کو یہ بیتے ہے۔ اور سب سے بہلے میں کام ہو۔ کو یہ بیتے ہے وسیکھے دہ میں کام ہو۔

ان سے قبل نومونود بیھے سے احکام سے سلسلہ بیں قائم کردہ فصل میں ہم یہ ذکر کر بیکے بیں کہ نومونود بیھے سے دانیک کان میں ا ذان اور ہائیک کان میں اقامت کہنا مستحب ہے، اور اس عمل سے بچہ کوعقیدہ کی تلقین اور توجیدوا کیان کی بنیاد تبلانے کی جو انٹر میر آہے وہ کوئی محفی بات نہیں ہے۔

#### المست بيتم مي عقل وشعورا في برست بهليا سطلال حرام كمات

#### سكھلانا جا ہيے

ابن جریرا در ابن مندر حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا:
الله کی اطاعت کروا در الله کی نا فرمانی سے بچوا در اپنی اولا دکوا حکامات برعمل کرنے اور جن جیزوں سے
روکا گیا ہے ان سے بچنے کاحکم کرو ۔ اس لیے کریے تمارے اور ان سے آگ سے بچنے کا ذرایعہ ہے۔
دورای میں میں از میں میں کری میں سے بہر کی تک کھلہ دوران سے آگ سے احکامات مرعمل کرنے نیروالا ہو اور

ا در اس ہیں رازیہ ہے کہ جب سے بیھے کی آبکہ کھلے وہ النّدسے احکامات پرٹل کرنے والا ہو اور ان کی بجا آ دری کا اپنے آپ کو عادی بنائے ،اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بیھے ، اور ان سے دُور رہنے کمٹن کرے ، اور بچے عقل وشعور کے پیا ہوتے ہی جب حلال وحرام کے احکامات کو سمجھنے لگے رگاا کہ بچین ہی سے شریعیت کے احکام سے اس کا ربط ہوگا تو وہ اسلام سے علاوہ کسی اور دین و مذہب کو شراعیت اور منہاج کو نہیں سمجھے گا .

#### (0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)+(0)

## ۳ \_\_\_ سات سال کی عمر ہونے پر بیھے کوعبادات کا کم دینا

ال ليه كرحاكم اور ابوداؤد حضرت عبدالتّٰد بن عمرو بن العاص رضى التّٰدعنها سه روايت كرية بي كرسول الله في الله عليه وللم في فرمايا:

المصرواأ ولادك عربالعسلاة وهمأبشاء سبع سنين واضرب وهدع عليها وهده أبشاءعشر، ونرقوابينهم

این اولاد کوسات سال کا جوسنے پرنماز کا حکم کرد اورنمازنه پوسیسے پران کوبارو جیب وہ دسس سال سے موجا میں اوران کے بچھونے رہترے ،

روزه کوہی نماز برقیاس کیا جائے گا. لبذا جیب بیمہ روزه رکھنے کے قابل ہوجائے تو عاوت ڈلوا نے کے لیے اسے روزہ میں رکھوا نا جا ہیے اور اگر باپ سے پاس گنجائش ہوتو بیے کو جج کامبی مادی بنانچاہیے۔ ا وراس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ شرع ہی سے ان عبادات کے احکام سیمھ سلے ۔ اور نوعمری ہی سے ان کو

ا دا کرنے اوران سے حق بور کرنے کا عادی بن جائے ،ادر اس طرح اللہ کی اطاعت اس سے حق کو بورا کرنے ،اس کاشکر ہیا داکر بنے ،اوراس کی طرف متوجہ ہونے .اور اس سے التجا کرپنے ، اور اس کی ذات پر بھبروسہ کرنے ، اوراس پر کامل اعتماد کرنے، اور مربریت ان اور تکلیف سے وفت اس کی طرف متوجہ پونے ، اور اس کے تحتم پر

گردن جھکانے کا عادی بن جائے. اوران عبا دات سے اسے اپنی رقع کی پاکیزگی اورجیم کے لیے صحت اوّ اخلاق کے بیےصفائی اورافوال وافعال کی اصلاح معلوم ہونے لگ جائے۔

## ييح كورسول التمثلي التدعليه ولم اورآكي المربت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنا نا

اس لیے کہ طبرانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ا بینے بیجول کوئین باتین سیکھلاؤ : ا بینے ٹی کریمہ صلی الله علیه ولم کی مجتب، اوران سے اہلِ بیت ک مجت ، اور قرآن كريم كى كاوت ، اس كي كرقرآن كي یا د کرنے والے اللہ کے عرش کے سایہ میں انہیا ، از منتمب لوگول سے ساتھ اس روز ہوں سے صبس روز

« أد بوا أولادك على شال ف عصال، حب نبيكء وحب آل بيته وستلاوة القرآك، فبإن حملة القرآن ف ظل عرش الله بيرم لا ظل إلا ظلله مع أنسائه

راً صفياتُه). التكسليد كم علاوه اوركوني سايه نروكا.

ا وراک پریہ بات بھی متفرخ ہوتی ہے کہ بچول کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے غزوات دعبگوں)اد صحابہ کرام رشی اللہ عنہم کی سیررت ، ا درعظیم مسلمان قائدول کی سوانح ، ا در تاریخ بیس رقم طراز بہا دری سے عظیم کار ناموں کی بھی تعلیم دی جائے۔

اوراس کارازیہ ہے تاکہ بچہ پہلے زمانے کے لوگول کی پیروی کرے ان کی جدوجہدوبا دری وجہادے کارنامول میں ان کے خدوجہدوبا دری وجہادے کارنامول میں ان کے نقش قدم برسیلے ،اور شعورا ورعزت وافتخار کے اعتبار سے انتہار سے مرتبط رہیں . سے تعلق ہوا ور روح ومنہاج اور طور طربیقے اور تلاوت کے اعتبار سے قرآن کریم سے مرتبط رہیں .

مسلمان علماء تربیت نے بچول کو قُرْآن کریم کی تلاوت، اور رسول النَّدُصلی التُدعلیه وَلم سے غزوات کی تعلیم ، اورمسلمانول سے عظیم فائدول سے کارنامے بتلانے اور سکھلانے کے صوری ہونے کے سلسامیں ہو مچھ کہا ہے اس کے چندنمونے بیشِ خدمت ہیں :

خ حضرت سعد بن ابی وقاص ُ رضی الله عنه فرمات ہیں کہ :ہم اپنے بچوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خوات اورجنگیں ای طرح یا دکرایا کرتے تھے جس طرح انہیں قرآن ِکریم کی سورتیں یا دکرائے تھے۔ ر

ہ امام غزالی نے "احیاءالعلوم " میں یہ وصیت کی ہے کہ نیکے کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور نبک لوگول کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دی جائے۔ لوگول کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دی جائے۔

ملامہ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون " میں بچول کو قرآن کریم کی تعلیم دینے اور یا د کرلنے کی اہمیت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اور میں تبلایا ہے کہ منتقب اسلامی ملکول میں تمام تدرسی طریقول اور نیا امول میں قرآن کریم کی تعلیم ہی اساس اور بنیا دہے ، اس لیے کہ قرآنِ کریم دین کے شعائریں سے ہے جس سے عقیدہ منبوط اور ایمان داسنے ہوتا ہے .

ابن سینانے برکتاب السیاستہ" بیس یفسیون کا کمی ہے کہ جیسے ہی بچہ حبمانی اور قلی طور سے تعلیم وقعلم کے لائق ہوجائے تو اس کی تعلیم کی ابتدار قرآنِ کریم سے کرنا چاہیے تاکہ اصل لغنت اس کی تھٹی بیس برٹسے ، اور ایمان اور اس کی صفات اس سے نفس میں راسخ ہوجا میں .

یک تاریخ اورادب کی تابول میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نفٹل بن نرید نے ایک دیہاتی عورت کے بچے کو دیجا اور بہت میں مورت سے بچے کو دیجا اور بہت میں سؤال کیا۔ تواس عورت نے کہا، جب اس بچے کا اور بہت میں سؤال کیا۔ تواس عورت نے کہا، جب اس بچے کی عمر پانچے سال ہوگئی تو میں نے اسے استا ذسمے حوالہ کردیا، اور اس نے قرآن کریم ما دکرلیا، اور طاوت و تجو پرسیکھ لی پھر اسے عمدہ اشعار یا دکرائے اور سکھا نے اور اپن قوم کے قابلِ فخر کارنا موں کی تعلیم دی گئی، اور

اس کے آبار واجداد کے کارنامے ہتلائے گئے۔ جب وہ بلوغ کی نمر کو پہنچ گیا تو ہیں نے اسے گھوڑوں پرسوارکرایا اور وہ بہترین مٹاق شہسوار بن گیا۔ اور ہتھیار سے میں ہو کر محلہ کے گھرول کامحا فط بن گیا اور مدد کے لیئے پکار نے الو<sup>ل</sup> کی آواز کی جانب متوجہ رہنے لگا۔

اورجہاں نہم نے یہ نذکرہ کیا تھاکہ پیلے زمانے کے لوگ اپنے بچرل کی تربیت کا نہایت استمام کیا کرنے سے اور اپنے بچول کو جب اساندہ کے توالے کرتے اور ان حضرات کو سب سے پہلے جومضورہ ویتے اور ب بات کی انہیں نصیحت کرتے وہ یہ تھی کہ ان بچول کو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کی تلاوت سکھا بٹ کی انہیں نصیحت کرتے وہ یہ تھی کہ ان بچول کو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کی تلاوت سکھا بٹ اور اسے انہیں یا دکرائیں، تاکہ ان کی زبان درست ہو۔ اور ان کی ارواح میں پاکیزگی و بلندی اور دلول میں ختری وضورع پدلے ہواور آنکھول ہیں آنسو آئیں، اور ان کی نفوس میں ایمان اور قیمین راسخ ہوجائے۔

ہم نے جو کچے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ کا ہے کہ رسول النہ علیہ وہم نے اس بات کا بہت ابھا ہے کہ ہے کوشروع سے ہی ایمان سے اصول اور بنیا دی با میں بتلائی جا بئی اورار کان اسلام اور شرخیت کیا ہے کہ بیجے کوشروع سے ہی ایمان سے اصول اور بنیا دی با میں بتلائی جا بئی اورار کان اسلام اور دست کی مجت اور آپ کے صحاب اور قائدی اسلام اور ملکول سے فتح کرنے والول ، اور قرآن کریم کی تلاوت کی مجت اس سے دل میں بدلی جا تاکہ بچہ کامل ایمان اور مفہوط وراسنے عقیدہ اور اپنے ابتدائی عظیم بہا در قائدوں سے بھراؤل وستے کی مجت سے ممار شرام ہور میں ہور والی اور گھرا ہوں اور ممر شار ہوکر بڑے ہے ہا ور المبار اور گھرا ہوں اور معمدین سے الحادی دلی و محروف رہیب اور المبار ضلال اور گھرا ہوں اور ممار فروں سے پر دیگائی ہے۔ سے متا تر نہ ہو۔

اس لیے یہ ہمہت ضروری ہے کہ تربیت کرنے والے حضرات ان بنیا دول کے مطابق اپنے بچول کی تربیت ممریں ، اور ان مذکورہ ہالا وسائل کواختیا رکریں قاکۂ بچول کے عقیدہ کوزیغ وضلال اور الحاد و انحراف سے بچانے می ضمانت وگازنگی لل سکے ۔

ملهاء تربیت واخلاق کے پہال میسلم امور میں سے بے کہ بچہ جب پیلا ہوتا ہے تو فطرۃ توحیدا درایان بالٹد پر پیلا ہوتا ہے اور اصل کے اعتبار سے اس میں طہارت ویا کیزگ اور برایکوں سے دوری ہوتی ہے اور اس سے بعداس کو اگر گھریاں اچھی اور عمدہ تربیت، اور معاشرہ بیں اچھ نیک ساتھی اور سیح اسلامی تعلیمی ماتول میسر آجائے توجہ بالشہ لاسخ الابیان ہوتا ہے اور اعلی اخلاق اور بہترین تربیت میں بڑھتا بلتا ہے۔

یر حقیقیت در اسل ده ایمانی فطرت ب جے قرآن کریم نے مقرر کیا ہے اور رسول اکرم ملی التہ علیہ وسلم فی التہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی الکہ کی سے اور علماء تربیت و اخلاق نے اس کی تائید کی ہے :

قرآن کریم نے اسے اس طرح سے مقرر فروایا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی ارشاد فرواتے ہیں: (( فِظُرَتَ اللّٰهِ الَّذِي فَطَدَ النَّاسَ عَلَيْهَا، الله الله کاس فطرت کا آباع کروجس پر اس نے

لَا تَبْدِي أَبِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ نَظرت مِن كُونَ

(الردم-٣٠) تبديل نهيل-

ر بارسول الشملي الشرعليه وللم كاس كى تأكيدكرنا تووه اس طرح سيه يكرام منارى معضرت ابوم رو وفى الله عند سيدرايت كرية من الشرعليه وسلم في الشرعليه وسلم في الشرعليه وسلم في الشرعليه وسلم الشرعليه وسلم الشرعليه وسلم الشرعليه وسلم الشرعليه وسلم الشرعلية وسلم الشرع الشر

(اکل مسولود لیولدعلی الفطرة، فأبواه بربی نظرت سلیم پرپیا ہوتا ہے بھراس کے داندہ اُویندہ سران ناتے ہواں کے داندہ اُویندہ اُویندہ اُویندہ اُویندہ اُویندہ اُویندہ اُویندہ اُویندہ اُویندہ اُوین باتے ہیں ابوی باتے ہیں ۔

رہائی سلسلہ ہیں علماء تربیت واخلاق نے بوکھ تحربرکیا ہے توہم عنقریب اسے وہاں ذکر کریں گے جہاں ہم ایمانی تربیت کی اہمیت اور افراد کے کردار اور قومول ومعاشروں کی خامیاں وکی دور کرنے اوران کی اصلاح پر اس سے انٹر کے سلسلہ ہیں مغرب ومشرق سے علماء سے اقال کو استشہاد سے طور برئیش کریں گے اس موقعہ پرہم صرف اس پر اکتفا کہتے ہیں جے امام عزالی نے پہلے کو انھی باتوں یا شروبرائی کی طرف اس کی اپنی تابیت اور فطرت سے اعتبار سے عادی بنانے کے سلسلہ ہیں اکھا ہے جانچہ اس سلسلہ ہیں انہوں نے جو کچھ فرایا ہے اور فطرت سے یہ بھی ہے کہ: بچہ اپنے والدین سے پاس ایک امانت ہوتا ہے، اور اس کا پاکیزہ دل ایک نفیس ہوا برائی ہوتا ہے، اور میں خوش نفیس ہوا بڑے ۔ اور عملے کام سکھائے جائیں توا نہیں سکھتا ہوا بڑھتا پالی اور میں خوش نفید ب رہنا ہے۔ اور اگر اسے برسے کاموں کا عادی بنایا جائے ۔ اور حیوان ناس کے داور اس کی مفات ہوا بار کی خوش کی طرح بہل جھوڑ دیا جائے، مہذب بنایا جائے اور اسے اچھے اضلاق سکھائے جائیں .

عسلی مساکان عود ا اُبوہ دانوں میں کان عود اُبوہ دانوں باتیں دانوں باتیں المست دانوں کے دانوں است دیت اُف ربولا دینوں کا دی تواسے اس کے دشترداری کا حادی تواسے اس کے دشترداری بناتے ہی کوئی ہے دائیشن میں کہ بری اگرمنی فر

وینشساً سنا شی الفتیان منا می میں سے نیانیا جوان النہ یں مادات وسا دات الفتی بھی ولکون المون کی دیدار نہیں بنا الدعقل کے ذرایہ ہے کوئی اوجوان می دیدار نہیں بنا

اورسی شارکاید کتناعمده شعرب :

فطرت کی اس اہمیت اور اٹر کو دیکھتے ہوئے ہم اس ہات کو خوب اٹھی طرح سے جانتے ہیں کہ بچدا گرمنحر ال

گھرانے میں پلے بڑھے گا، اور گمراہ ماحول میں تعلیم حاصل کرے گا، اور مرے لوگوں سے ساتھ اسٹینے بیٹھے گا، تو ہاسٹ بہ فساداس کی گھٹی میں پرٹیے گا۔ اور مرسے اخلاق اس میں جرائیکرٹایں گے، اور کفر اور گراہی سے مبادی اور اسولوں کو سیکھے گا، اور مجھراسلام سے فرک طرف منتقل ہوئے کے سیکھے گا، اور مجھراسلام سے فرک طرف منتقل ہوئے کا داور مجراس کا می ایمان اور مہایت کی جانب والبس لوٹا نا بہت شکل ہوجائے گا۔

محرم مربی ۱۱ سمناسبت سے پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہیں آپ سے سامنے اپنے معاشرہ کی کچونیقی اور واقعی مثالیں اور گذرہ اور آن اور اور آن کی کہونیقی اور واقعی مثالیں اور گذرہ اور آن اور ساتھ ہی آپ کو رہے معلوم ہوجائے کہ اگر والدین اور سربہتوں نے عقیدہ وافعاتی میں انحواف کا ذراجہ بنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو رہے میں معلوم ہوجائے کہ اگر والدین اور سربہتوں نے اپنی اولاد کی تربیعت میں تساہل سے کام لیا توعام طورسے ایسا ہوتا ہے کہ نیچے مجی اور گرا، می کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور کفر و الحاد کی بنیادی ہاتوں کو اپنا لیستے ہیں۔

و ہر والدین اپنے بچول کو فیرسلموں کے اسٹ ولوں اور شنری تعلیم گاہوں ہی تعلیم حاسل کرنے ہیسے ہے۔ ایس جہاں پہنے علیمائی استاذوں ستعلیم و تربیت حاسل کرتے ہیں تواس کا لازمی اثریہ ہوتا ہے کہ بچہ کمی اور گراہی پر برط صقابی تاہی ۔ اور کفروالحا دکی جانب آہستہ آہستہ راغب ہوجا تا ہے، بلکداس سے دل میں اسلام کی طرف سے نفرست اور دین اسلام سینی میں واسنے ہوجا تاہے۔

و جوہاب اچنے نیکے کی ہاگ ڈور ایسے محداسانذہ اور گندے مربیول کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جوان بھول کو کفرک ہا تھ میں مارت ہے کہ جے۔ پول کو کفرک ہا تیں سکھاتے ہیں اور ان کے دل میں ممرانی سے بہج بودیتے ہیں، توظا ہر بابت ہے کہ بجے۔ الحادی تربیت اور فعط ہاک لادینی نظریایت میں نشود نما ہائے گا۔

و جوہاپ ایت بیٹے کو بیاط کو سیاجازت دیا ہے کہ وہ جن ملحوں اور مادہ پرستوں کی گابوں کا پہاہے مطالعہ کرہے ،
اور میسائیوں اور استعماد سپندوں نے اسلام پر جواعتراضات کے ہیں ان ہیں ہے جس کا بچاہے مطالعہ کرے توظام رہے کہ ایسا بچہ اپنے دین وعقیدہ کے بارسے ہیں شک میں برطنبائے گا، اورا بنی تاریخ اور مزرگوں کا مذاق اولائے گااور اسلام سے بنیادی اصولوں کے فلاف جنگ کرے گا۔

اور باطل میست سے چاہے میں کو کھی تھیٹی دے دے گا۔ اور اسے باکل آزاد چیوٹر دسے گا ناکہ وہ جس گرہ اور کے رو اور باطل میست سے چاہے میں جول رکھے، اور گراہ خیالات اور در آ مدشدہ غیراسلامی افکا رہی سے جس رائے اور خیال کو چاہے اپنا ئے۔ تونظا ہر مابت ہے کہ بجہ لازمی طورسے تمام دینی اقدارا دران اخلاقی بنیا دی قوا مد کامندا ق اڑا کے گاجہ میں وین اسلام اور شمر لیوتول نے پیش کیا ہے۔

تنظیمول کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے ہوجائے۔ اور اسی جام تول سے وابستہ وجائے جن کا اسلام سے عقیدہ وافکار اور تاریخ کسی لحاظ سے بھی جوڑ نہیں ہے۔ تو بلا شبہ مچھ گمراہ کن عقائد اور کا فرانہ وملی دانہ باتوں میں بڑھے بلے گا لمکر وہ ورحقیقت ادیان و مذاہب اور دینی وافلائی اقدار اور مقدسات کا کھلا ڈمن ہوگا۔

كشل النبت ينبت فى الفلاة اس كفاس ك طرح بوكر ببطول من الأكران ب إذا ارتضعوا شدى الناقصات جنهول في دود يابو

ولیس النبت بنبت فی جنان ادر نہیں ہے دہ گھائ جوکہ باغوں میں اگتی ہے وہ لی ہو بچہ لا طف ال کسسال ادرکیاان بجول سے کس کال کی توقع رکمی جاسکتیہ

ا در حبب تربیت کرنے والے حضارت سے ذرعمومی طورسے اور والدین پرخشوسی طورسے یہ بوسی ذرمرداری ما کہ بہوتی اور داری دراری ما کہ بہوتی ہوتی اور داری ما کہ بہوتی ہے کہ ان کواسلام کی بنیادی باتوں کہ بنیادی بنیادی باتوں کہ بنیادی بنیادی بنیادی باتوں کہ بنیادی بنیادی بنیادی بنیادی بنیادی باتوں کہ بنیادی بن

مكل ايمانى تربيت وين سےسلسله بي اس برجو ذمردارى ب اسے محدك.

#### اس ذمه داری اورسئولیت کی حدو د ترتیب داراس طرح سے بیں:

ا ۔ پی لی کی ایمان باللہ اور اس کی حیران و معرکن قدرت اور عیب وشاندار انداز سے ایجاد اور پیا کرنے کی جانب اس طرح سے رہنمائی کریں کہ وہ آسمانول اور زمین سے پیا کرنے ہیں خور وفکر کرنے لگ ناین اور اس طرح سے کہ بچہ جب شعور اور مجھ کی حدود کو پہنچ جائے تو تدریج امموں اشیاء سے شکی اشیاء اور ہزئ سے کلی انتیاء اور ابدیا ہے مرکب چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی کریں ، اکدال کا نتیجہ یہ نتی ہوں وہ بیسے جست و دیل اور اطبینان ونیین سے سامتھ ایمان رکھتے ہوں ۔ اور جب بچہ شروع سے ہی تعیم ایمان پرور آئیں سکے کا ورتوجید پرولالمت کرنے والے مضبوط دلائل اس کے ذہن میں موجود ہوں سے تو تو ہراس سے پر نور آباد دل کوتا ہی کہ دالیان ذکر سکیس گی ۔ اور مفسد اور گراہ لوگول کو اس کی بختہ عقل پرا شرانداز ہونے کا موقعہ خسط گا ۔ اور کو نی مختم میں اس کی بچی کی کو ایمان اس سے دل میں حجہ بی موجود کی ایمان اس

ادنی سے اعلی ا ورمسوس سے فیرمسوس عقلی اشیار کی طرف رسمانی کایہ مدرجی طریقہ جس سے انسان کی چیز ک

حقیقت تک پینچے یہ قرآن کریم کا تبلایا ہوا طریقیہ ہے۔ چانچہ قرآنِ کریم کی روشن آیات ہیں سے چند آیات آپ خدمت ہیں پیش کی جاتی ہیں:

> ( هُوَ الَّذِي آنْزُلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مُ كُلُّمْ قِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهُ تُسِيمُونَ ۞ يُعُبِتُ لَكُمُ يِهِ الزَّرْءَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَّخِيْلَ وَ الْاعْنَابَ وَمِن كُلِّ التَّهُمُ تِهِ وَإِنَّ فَيْ ذَالِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يُتَقَكَّرُونَ ﴿ وَسَخْرَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَ الشَّمْسَ وَالْقُدُرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّدْتُ بِامْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَّعْقِلُونَ فَوَمَا ذَرًا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي ۚ ذَٰلِكَ لَا يَهُ ۚ لِغَوْمِ يَنْ كَرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي سَخَّدَ الْبَحْدَ لِتَاكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَتَلَبَسُونَهَا ، وَتُرَبِ الْقُلْكَ مَوَاخِدَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُوامِنَ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمُ وَٱنْهُرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ فَ وَعَلَمْتٍ ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْنَكُ وْنَ ۞ أَفَيْنَ يَّغُلُقُ كُمِّنُ لِلَّا يَخْلُقُ \* أَفَلَا تَانَاكُو وَلِيَّ هِا).

سے لوگ راہ پاتے ہیں جہان جو پیدا کرے برابرہ اس کے جو کچھ بیدائرے کیاتم سوجیتے نہیں . بے شک آسمان اور زمین سے پیدا کرسنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کمشتیوں میں جو کہ لیے رجایی میں دریا میں لوگوں سے کام کی

وى بي سي في أراثه إرس لي تسمان سي

یانی اس سے بیتے ہوا در ای سے درخت ہوتے ہیں

صي يراتي والكائب تبارك واعطاس

ہے کیتی اور زیتون اور کمجوری الدانگورا ور مرقعم سے

میوے . اس میں البترنشانی ہے ان لوگوں کے لیے

بوغوركرتے بين اور تمارے كام بين نكاويا رات اور

ول اورسورج اورماندكوا ورستارے اس كے حكم

ے کام میں ملکے میں اس میں نشانیاں میں ان لوگون

كے ليے جوسم وركھتے ہيں اور جو زنگ برقي چيزيت

تمبارے واسطے زمین بس مجسلائی اس میں ال وو

ك واسط نشانى بيعوسوچة مين اوروبى ب

جس نے کام میں نگادیا دریا کوکہ کھا ڈاک میں سے

تازه گوشت اور نکالواک میں سے زیور جوہنتے ہو۔

ادر دیجیا ہے توکشتیوں کواں میں پالی بحاد کرمیاتی

ہیں . اور اس واسلے کہ تاش کرو اس کے فضل سے

ا در ما که تم احدان مانو، ا ور رکه ویشے زمین پرنوجم

ككمين حبك برسعة كوا وربنا بث اربال ادم

راست تاكرتم راه ياؤ، اور نبائي علامتين اورساول

النمل - ١٠ ما ١٤

رَرُ إِنَّ فِيْ خَمْلِيْ الشَّلُوٰتِ وَ اَلْأَنْرِضِ وَ الْحَنِيْلَاثِ الَّذِيلِ وَاللَّهَارِ وَالفُّلُكِ الَّذِي تَجْدِنُ فِي الْبَحْدِرِبِهَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَنَا

أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءَ مِنْ مَا أَهِ فَاخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْرِتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ كَانَبَاةٍ. وَتَصْرِيْفِ البَرْيَجِ وَ السَّحَابِ المُسْخَرِبَيْنَ السَّمَاءَ وَ الْأَمْنِ فِلْ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَغْقِلُونَ ﴿ )).

البقره- ١٩٢٧

رر فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ رَمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِنْ مَا ، دَافِقٍ ۞ يَخْرُ ﴾ مِنْ بَنِي الصَّلْبِ وَالتَّرَابِبِ۞ إِنَّهُ عَلْى رَخِوجُ لَقَادِدُ ۞ يَوْمَرَتُئِكَ السَّرَابِرُ۞ فَنَالَهُ مِنْ قُوَقٍ وَلاَ نَاصِرِ۞).

العارق ده تا ١٠

روَلْيَنْظُو الدِلْسَانُ اللَّ طَعَادِهِ الْمَاكَانَا الْمَالَّةِ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ الْمَكَةُ اللَّهُ الْمَكَةُ اللَّهُ الْمَكَةُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلِلْكُ اللْمُلْلُكُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْلُلُهُ اللَّهُ الْمُلْلُلُكُمُ اللْمُلْلُلُولُ الْمُلْلُلُولُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُمُ اللْمُلْلُمُ الللْمُلْلُولُ الْمُل

چیزی اور پائی میں جس کو کہ آثارا اللہ نے آسمال سے موسفے کے بعد اور میں کو اس سے مرف کے بعد اور میں اور اور میں جو کہ آبادارہ ہم اور اور اور میں جو کہ آباد ارہ اس سے حکم کا درمیان آسمان وزین کے بیشک ان مسب جیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندول کے ساتھ و

سوانسان کو د کھینا ہا ہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ۔ وہ ایک اجھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے ۔ جو اپنٹ اور پ لیوں کے درمیان سے کلتا ہے ۔ وہ داللہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پیقیناً قادر ہے دسون جس روز (سیب) راز فائش ہوجائیں گے تو انسان کو زخود قوت ہوگی اور نہ کوئی داس کا) مدد گار موگا ہ

سوانسان ڈرا دیجھے توابینے کھانے کی طرف ہم نے نوب یائی برسایا بمجرہم نے زمین کونوب پھاڑا ہم برم نے زمین کونوب پھاڑا ہم بہم نے اگایا اس میں غلم اور انگورا ور ترکاری اور زیموں اور تھارے اور تمہارے مولیٹیوں کے فائدہ کے لیے .
تمہارے اور تمہارے مولیٹیوں کے فائدہ کے لیے .
میا تونے اس پرنظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی آبا وا مجرہم نے اس کے ذریعے سے مختلف زگوں پانی آبا وا مجھ برم نے اس کے ذریعے سے مختلف زگوں سے جو بل لکا لے اور بہا ووں میں میں گھاٹیاں ہیں کوئی سفید اور کوئی شرخ ان کے رنگ مختلف ہیں ۔ اور کوئی نیموخ ان کے رنگ مختلف ہیں ۔ اور کوئی بہت گہرے سے اوادراس طرح آدمیوں او جانور ساور چویایوں میں بھی ایسے ہیں کم ان کے دنگ مختلف

الله عَزْنُوْ غَفُوْمٌ ﴿ .

\_\_\_\_\_ بی اور الندسے ڈرتے تولی وی بندے بی بوعلم والے بی اب شک الندز روست ب بڑا مغفرت والا ہے .

الفاظر - ٢٨ و ٢٨

#### C602

الا أَفَكُمْ يَنْظُرُوْا إِلَى الشَّكَاءِ فَوْتَهُمْ كَيْفَ بَنْنِيْهَا وَزَيْنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فَرُوْمٍ ۞ و الْدَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَ الْقَيْنِيَّا فِينِهَا رُوَاسِيَ وَ اَنْبَنْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْمٍ بَهِيْمٍ ۞ تَنْمِرَةً وَذِكْلِكَ لِكُلِّ عَنْبِهِ مُنْيَيْهِ ۞.

4 L" 4 - U

کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیجاکہ ہم نے اسے آراشہ کیا اور ہم نے اسے آراشہ کیا اور اس میں کوئی رخنہ (تک نہیں اور ڈین کوم نے کیا اور اس میں ہما ڈول کو جا دیا اور اس میں ہر قدم کی نوشنما چیزی اگایش جو ذریعہ ہے بنیائی اور وائی کی کا میر ہونے والے بندے کے ملید.

اس کے علاوہ بے شمار وہ آیات ہواک موضوع پر ولالت کرتی ہیں۔ ۲ - بچول کی نفول میں خشوع وخضوع اور تقویٰ اور التّدرب العالمین کی عبودیت وغلامی کی روح پیدا کرنا ؛ اور اس کاطریقیہ یہ ہے کہ ان کی آنکھول کے سامنے التّد تعالیٰ کی مجز قدرت کھول کر بیان کی جائے اور اس م کی اسی حکومت کو جونہایت عظیم اور بڑی ہے اور ہر چیز کوممیط ہے اسے داننے کیا جائے اس کی حکومت ای ہے جوم

ای وست رب ہو ہوں ہے ہے ، ارد ہر است اس کی قدرت سے مظاہر الاحظہ کرانے جائی است اول اسے اور اسے اور دارہ اور جامد کو محیط ہے اس کی قدرت سے مظاہر الاحظہ کرانے جائی احوام اسکنے والے اور دول کی اس اس اس مقل میں ہول یا بیدا ہونے والا درخت یا حین وجیل خوشیو دار کھلنے والے مجبولوں کے رنگ میں ، اس طرح کی دیگر محمود مرول اربول عجیب وغریب اور حمراح کی وہ مخلوقات جس کو المتداحال نے نہایت عبیب وغریب اور حمرال کو

طریقے سے وجود بختاہے، یہ تبیزی مُشاہرہ کرے دل اللہ کے سامنے خشوع وَمَنْ وَنَ احْتیار کرے گا۔ اوراس کی مظمت وبڑائی کے سامنے لرزنے لگے گا۔ اوران چیزول کو دیجھ کُنْس اللہ سے خوف کھائے گا اور پورے طور

ונית-חד

لاوَكِنَيْرِ الْمُغْيِبِيِّنَى فِي الْكَذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ تُلُوْهُ كُمْ » الْحُسَارِهِ، رراذًا تُنْظَعَلَيْهِمْ اللهُ الرَّحْلِنِ خُرُّوا سُجَكَّاا وَرُكِنَيْنَ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ الرَّحْلِنِ خُرُّوا سُجَكَّاا

المرتميم - ٥ ق

(( اَلَهُ يَانِ لِللَّهِ يُنَ الْمُنُوّلَ أَنْ تَخْشَعُ فَالْوَبُهُمْ لِلْوَكْثِ اللَّهِ وَمَا لَنَوْلَ مِنَ الْحَقّ).

الحدید-۱۱ مختوع و خونسوع اورالله کی طرف توجه ورغبت اورغم ودر د کی بیه و برکیفیت متنی جورسول الله صلی الله خلیم ۱۱ اس دو حضر ساع نی جمعه می در در در این سال بی فده مدن بر ادر ما در سیسالات با در مزانی

مے صحابر کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور سلف صالحین اور عارفین میں نمایاں طورسے پائی جاتی ہے، جنانجہ۔ ام بخاری وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ر**حو**ں

رم صلى التدعليه ولم في ارشاد فرمايا:

دداقداً علىَّ القوَّلَ ».

یس نے طرف کیا اے اللہ کے رسول ؛ کیا یس آپ کو پڑھ کرساؤں حالاں کہ قرآن کرم آپ ہی پر تو نازل ہوا ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا :

«إنى أحب أن أسعه من غيرى».

يقيناً دوه، مونين فلاح بالكيم جوابي نماز مي خشوط مدينية والمديني.

التدف بہترین کام نازل کیاہے ایک تماب باہم لمق جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی، اس سے ان نوگوں کی جذہ ہو اپنے پرورد گارے ڈریتے ہیں کا نب بھتی ہے، مجر ان کی جلدا در ان کے قلب اللہ کے ذکر کے لیے زم ہوجاتے ہیں ۔ یہ اللہ کا فرف سے آئی ہوئی) ہارت ہے وہ جسے بھا ہتا ہے اس کے ذریعہ سے ہارت کوتیا ہے ، اور آپ خوش خبری منا دیجھے کھی لال جسکانے والوں کو جن کے دل ڈرجائے ہیں حب اللہ کا ذرکیاج باہے . اور حب ان سے ساختے فوائے ہیں جب اللہ کا ذریع باری براہی بالی اور دین برائی گریاج باہے . بیں تو (زمین براگر برائے ہی سے مدہ کرتے ہوئے ۔ اور دیت ہوئے ،

کیا ایمان دالوں سے لیے وقت نہیں آ یکو الن کے دل اللہ کی نصیحت اور تبر دین حق نازل مواسے اس سے آھے

<u>محمد</u> قرآن کرم راه کرساة .

مين يه بها بها جون كدا معيمي دوسرے كازبال سنون .

جنانيحمين في آپ كوسورهٔ نسار بره كرمانی اور حب مندرجه ذیل آیت برم نبجا:

﴿ قُلْيَفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّي أُمَّةٍ إِلْشَهِيْلِ وَجِنْنَا

بِكَ عَلَىٰ لَهُؤُكَّاءِ شَهِيْلًا ١٠٥٠).

مچرکیاحال ہوگا جب بلایش کے ہرمرامت اِن سے اتوال کہنے والا اور بلایش کے آپ کوان وگوں

براحوال بتلانے والا۔

النساءيه

تواتب صلى الته عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

((حسبك الآن))

جب یں نے آپ کی طرف دیجھا توکیا دیجھا ہوں کہ آپ کی دونوں المحموں سے آنسوماری ہیں۔

حضرت ابوصالے کہتے ہیں کہ ابل مین سے مجے حضارت حفرت ابو کر مدیق رضی اللہ عذرے پاس آنے اور قرآت کر می پڑھ کر رف نے لگے، توحضرت ابو بحر رضی اللہ عذنے فرمایا کہ ہماری بھی بہی حالت بھی لیکن بھر ہمارے دل سخت ہوگئے۔ سلف سالحین برنمازی حالت ہیں خثوع وخصنوع اور رونے دھونے کی بوکیفیت طاری ہوتی تھی اور قرآلا کریم کی تلاوت س کران پر بوگریہ اور آہ وزاری کا دور دورہ ہوتا تھا اس سے واقعات اسے بیں جنہیں شارنہیں کیہ جاسکتا، اور اس سلمیں ان حضرات کے عجیب وغریب مشہور ومعروف قصے اخلاق و تربیت کی مخابول میں کشر

سے نقل کیے گئے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ شروع شروع اور تعلیم و تربیت سے ابتدائی ایام میں مربی عضرات کو نیچے میں خضوع و خضوع اور رونے دھونے اور آ ہ وزاری کی کیفیت پیدا کرنے میں کچھ شکلات اور دشواری بلیٹ آئے بیکن کہمی تبایہ اور کہمی باربا ٹو کئے اور مثق کرانے اور کھی دیچھا تھی بیٹل دہرانے سے بیچے میں خشوع وخضوع اور در دوغم فطری طورسے سما جائے گ

اور سراس کی عادت و فطرت میں سے شاندار عادت بن جائے گا۔

کی شاعرنے کیا اچھاشعر کہاہے:

اس ختوع وخفوع اورآہ وزاری کاعادی بنانے کی اولیا ، سے یہاں ہوشش کی جاتی ہے اور ان سے یہاں ہوتیز اس کی باعث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کا وہ فرمانِ مبارک ہے جس میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم ارشا د فرمانے ہی ((اقس والقسوان واب واب وافیان لھ

# بیحول میں مرکیفیت پیداگری کماللہ تعالی ان سے میں مرکبی اس کے میں میں اور اس کے میں اور کی میں اور کی میں اور ک

ا دراس کاطریقدیه به که بیج کواس بات گشش کرائی جائے کرالتہ تعالیے اس کوہروقت و کھر رہا اوراس کی گڑائی مردہا ہے۔ اوراس کی آنکھوں کی خیانت اور دلول میں جیبی ہوئی مردہا ہے۔ اوراس کی آنکھوں کی خیانت اور دلول میں جیبی ہوئی ہاتیں مہم علوم ہیں ۔ بیجہ میں یہ کیفیت بدیا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے و کھ رہا ہے یہ مربی کی سب سے برئی کوشش اور منسد اصلی اور بنیا دی نکر ہونا چا ہیں اور یہ وراس وقت بدیا ہوگئی ہو اس کی ہراسالت و کمیفیت میں مشق کرائی جائے۔ وہ جب کوئی کام کر رہا ہواس وقت میں اور حبب وہ سوئ و بچار میں لگا ہوا ورجب وہ اس اس وقت میں اور حبب وہ سوئ و بچار میں لگا ہوا ورجب وہ احساس وشعور کی دنیا میں گر ہواس وقت میں ۔

کام کائے سے وقت اس کو اللہ کے دیجنے کی مراقبہ کی مشق اس لیے کرانی جائے تاکہ وہ اپنے تمام اقوال افال دام کام کائ سے وقت اس کو اللہ کے دائر ہوں کا میں کا مالہ دام کام نصرفات ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے سامتہ کام کرنے والا بنے ، اور ہروہ کام جس کا مالہ نیت بر ہولسے کرنے سے بیلے وہ اپنی نیت ورست کرسے محض اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا ہے ، چنا نے مجروہ محض اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا ہے ، چنا نے مجروہ محض اللہ کے لیے ہی ہرکام کرنے والا محلص بندہ بن جائے گا ، ور ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کو قرآن کرم ہے اس آیت میں بیان کیا ہے :

عالاں کر انہیں بہی حکم ہوا تھاکہ الندک عبادت اس طرح کریں کددین کو اس سے لیے مالف رکھیں کیسو ہوکر اور نمازگ یا بندی رکھیں الاز کوٰۃ دیاکریں یہ ہے را و مفہوط لوگوں کی . (١ وَمَنَا أَمُورُوْا إِلاَّا لِيَعْبُدُواالله مُعْلِصِينَ لَهُ اللّهِ عِنْ الله عَمْدُوا الصّلوَة وَيُؤْتُوا الصّلوَة وَيُؤْتُوا الصّلوَة وَيُؤْتُوا الصّلوَة وَيُؤْتُوا اللّهِ كُونَة وَدُولِكَ دِيْنُ الْقَبِّهَ قَلْ.
 الذَّكُوةَ وَدُلِكَ دِيْنُ الْقَبِّهَ قَلْ.

التنة به ٥

ای طرح مرنی کی بیمی ذمه داری ہے کہ وہ بیرے کویہ با ورکراد ہے کہ اللہ تعالیے سبحانداس کا صرف دہی مل قبول فہائم کے جواس نے صرف اللہ تعالیے سے لئے کیا ہوا ورجس کام سے اس کا مقصد محسن اللہ کی رہنا ہو۔ اس لیے کہ ابو دا ذر اور نسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا دفروایا :

الله تعالى اعمال بي سے صرف و جى عل قبول كرتے بي جومرف اس كى ذات كے ليے كيا كيا ۱۱ ن الله عزوجل لايقبل مرابع العمل الإماكان خالعتًا

وابتنی به وجبهه)). الشرعلیه ولم کم مندرجه ذیل مدیث روایت کرسته بین که: اوراس کے که امام بخاری موسلم آب بلی الشرعلیه ولم کی مندرجه ذیل مدیث روایت کرسته بین که: (زنسه الأعمال بالنیات و بانسا سکل تمام اعمال که نیت پرمدار سے اور سرشخص کونهی ملے الصوی دسانسوی)).

نوروفک کی صورت ہیں بیے کو اللہ کے مراقبہ اور دیجھنے کا اس لیے عادی بنایا جائے گاناکہ وہ ان افکار کوسمجھ اور سے جو النہ کے مراقبہ اور جن سے نبود اسے جو نفع پہنچے گا اور دور سے تمام کوگوں کو بھی المدینہ ہیت نظری سے در دل اور کو بھیدا ور دل اور فول کو بھی اللہ بنایت نظری سے دالت اس بات کی مشق کرائی جائے کہ اس کی عقل و تمجھ اور دل اور نوا بنات سب کے سب ان تعلیمات سے تالع ہول جنہیں رسول اکرم خاتم الا نبیا برصلی اللہ علیہ و کہ آئے کہ اس خواہت سب کے سب ان تعلیمات سے تالع ہول جنہیں رسول اکرم خاتم الا نبیا برصلی اللہ علیہ و کہ آئے ہوں اور مربی کو جا بھی کہ بات کی سب ان برسے خیالات اور دعائیں ہی لازم سبے کہ بیجے ہیں محاسبہ کی عادت پیواکر سے ، اور اس کو ایس بات کی دیکھ کوسورۂ بقرہ کی آئے گی ان کو گو جا بھی کہ بی جو اس کی طرف متوجہ طرف توجہ اور اس کی نظری کی گئی ہے اور اس سے محاسبہ ، اور آسمانوں اور زمین کے خالق کی طرف متوجہ سرگویش و مناجات کرنے ، اور اس سے دعا ما نگھنے کی جا نب جو را مبنائی کی گئی ہے اس کو اس کے کھول کر واضح طور سے بیان کرے .

اساس وشعوری کیفیت میں اللہ کے مراقبہ کا عادی اس لیے بنایا جائے گاتا کہ وہ ہر لیان اساس کوسکھ لیے۔ اور ہر پاکیز شعور واس کو پیاکر لیے ، لہذا وہ نہ حسر کرے نبین ، د جنیل خوری ، اور نہ گذرے مال ومتاع سے فائدہ اشخائے ، اور نہ نا جائز و حوام نوا بشات کو دل میں جگہ وے ، اور جب بھی اسے شیطانی وسوسہ یا نفس امارہ کی طوف سے اس حرت کی برائی کا کوئی نیال آئے توفورا اس بات کویا دکر لے کہ اللہ تعالی اس سے ساتھ ہے اس کی طوف سے اس حرت کی برائی کا کوئی نیال آئے توفورا اس بات کویا دکر لے کہ اللہ تعالی اس سے ساتھ ہے اس کی جانب مربی اول نبی کریم علیہ النفلاۃ واللم نے اس سے کام لیف گئے گئی جربیت اور مراقبہ کے اس اسلوب کی جانب مربی اول نبی کریم علیہ النفلاۃ واللم نے اس سائل کی رین فائی تی تربیت اور مراقبہ کے اس اسلوب کی جانب مربی اول کیا متحالی آئے فرایا :

رائی کی رین فائی تی تربیت اور اور اس کے بارے میں سوال کیا متحالی آئے فرایا :

دائن تعب اللہ کا دل شوا ہ ف اس میں برائی ، دکھ در ہے ہو ۔ اور اگرتم یہ تصور نہیں قائم کرد کے درب ہو ۔ اور اگرتم یہ تصور نہیں قائم کرد کے درب ہو ۔ اور اگرتم یہ تصور نہیں قائم کرد کے جہ درب ہو ۔ اور اگرتم یہ تعالی کا میکھ کرد کے برائے ہیں۔

ك وه آيات : لله ما في الماوات والأين وإن تبدوا ما في أنفسكم عن فرع بوكريسورت ك نما ترريختم ببوتي في -

اورقرآن كريم ف اس جانب اس آيت كرير ك ذرايد اشاره كياب،

الا وَ مِنَا يَنْزَغُنْكَ مِنَ الشَّيْطِينَ نَزْعُ فَاسْتَعِنْ الرَّرِ المِارِيَّ السَّيْطِينَ نَزْعُ فَاسْتَعِنْ

بِاللهِ وإِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ها إِنَّ الَّذِينَ النَّفَوْ الله بن على الله على ا

إِذَا مَسَّهُ مِ ظَيِفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَرُوا دليس دُرسِ جبال بِرُّكِيان بِرشيعان كالرَّزونِك

فَإِذَا هُمْ مَبْصِيرٌ وْنَ فَ )). الاعلان-٢٠١٠ كيم عيراس وقت ال كوسوجد آجاتى ب-

تعلیم اورشق کا پرطرنق سلف صالحین کا طریق بیت بی وه اپنی اولادکوشق کرایاکرتے تھے اور ان کواس کا عادی بناتے تھے، لیجیے امام غزالی نے احیاء العلوم بیں ایک قصد لکھا ہے وہ آپ کوسنا کے دیتے ہیں:

حضرت سهل بن عبدالندتسرى فرائے ہيں ، كرجب ميں تين سال كا تعاقدات كوائه جباياكر اتحا، اورا بين مامو حضرت محدب سوارى نمازد كھاكر تا تعا، ايك روزانهول نے مجھ سے فرايا، كياتم اس الله كويا دنہيں كرستے جس نے تہيں حضرت محدب سوارى نمازد كھاكر تا تعا، ايك روزانهول نے مجھ سے فرايا، كياتم اس الله كويا دنہيں كرستے جس نے تہيں ہيں ہوتوزبان ہوئے بغير تين مرتبريكہاكرو، الله معى دالله ميرے ساتھ ہے) الله ناظرات دالله ميرے باسموج دسے ، چندرات ميں نے اس برعمل كيا اور ميران سے يہ بات ذكر كردى ۔ توانهول نے فرايا : اب ہردات كوسات مرتبرا سے براجاكرو،

میں نے اس برعمل شرع کر دیا اور عجرانہیں ہلایا توانہوں نے فرایا بہی کلمات ہردات کو گیارہ مرتبہ کہا کرد بنانچہ میں نے اسی مقدار میں بڑھنا شرع کر دیے ۔ اور ان کلمات کی علاوت وشیر تنی میرے دل میں گھرکرگئی ایک سال کے بعد مجھ سے میرے مامول نے کہا : میں نے جو کلمات تمہیں سکھلائے تھے انہیں یا در کھنا اور اس وقت یک بہیشہ مہیشہ بڑھتے رہا جب مک کہ قبر میں نہ چلے جاؤ۔ اس لیے کہ ان سے تہیں دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا کئی سالوں تک میں ان کو بڑھ تا رہا اور تھیریں نے ان کی حلاوت اپنے باطن میں محسوس کی بھرایک روز میرے مامول نے مجھ سے کہا: اسے مہل ہلاؤجن شخص سے ساتھ التّد ہوا ور السّراس کی طرف دیکھ رہا ہواور اس سے ساتھ موجود ہوتو کیا وہ شخص اس التّدی نا فرمانی کرسکتا ہے ؟ اس لیے تم نا فرمانی سے بچنا .

اس بہترین وشاندار مہنائی اور متعلّ ریاصنت اور میمی ایمانی تربیت کے سبک معنرت ہل رحمہ اللہ کرمہ اللہ کرمہ اللہ کا دور میں اللہ کا دور میں اللہ کا تعام تربید ہم اللہ کا تعام ہم اللہ کے سرپیسنے میں میں ایمان اور اللہ کے سرپیسنے جنہوں نے انہیں تربیت دی تعلیم دی اور اللہ کے حقیقت آشکالاکی ، اور کی بن سے ہی ایمان اور اللہ کے حفول اور مراقبہ کا تصوران سے دل میں پیار کیا اور ان کو مکام اضلاق کا عادی بنا دیا ۔



پئوں کی تربیت کے سلمہ میں تربیت کرنے والے حضارت جیداں طریقے کو افتیار کریں گے۔ اور جب مال باب بچوں کو ان قوا عدا وراصولوں سے مطابق چلائیں گے تووہ تھوٹری سی مدت میں ایک ایس قوم کوشکیل دینے میں کامیاب ہوجائیں گے جوالٹہ برایمان کوئی ہو۔ اور اپنے دین کومضبوطی سے تھا ہے ہو۔ اور اپنی اور اپنے بزرگوں کی تاریخ پر فخرکرتی ہو، اور اسی طرح وہ اس قابل ہوجائی گے کہ ایک ایسے معاشرہ کوشکیل دیں جو المی داور افعانی فرا بیول سے یاک صاف ہوجیں میں حقد و صدا ور ہرائم نام کونہ ہول.

یہ ایمانی تربیت جے ہم نے تفصیل سے بیان کیا اور اس پرروشی ڈالی یہ وہ تربیت ہے جس کے لیے مغرب کے علماءِ تربیت و اخلاق میں ان کے علماءِ تربیت و اخلاق نہایت شدت سے کوشال ہیں۔ تاکہ اپنے معاشرہ کو بددنی و ترائم اور گندسے اخلاق و بے حیانی کے علماءِ تربیت و بیت ہیں : بے حیانی کے کامول سے نجات دلامکیں ، لیجے ان کے کھھا قوال ذیل ہیں پین کیے دیستے ہیں :

کم مغرب سے سب سے بڑے قصد نولیں "رستونکی ٹے یہ واضح کرنا چاہا ہے کہ آنسان جب التٰد کو جوڑ بیٹھتا سے تو تو چروہ کس طرح سے شیطان سے بیتنے پیڑھ جاتا ہے ج

مشہور فرانسیسی ادیب ورلیشر ماٰدہ پرسٹ شک میں ڈلینے والے ملحدہ ل کا نداق اڑا تے ہوئے کہتے ہیں: تم لوگ اللّٰہ کے وجود میں کیوں شک کرتے ہواگر اللّٰہ نہ ہوتا تومیری بیوی میرے ساتھ خیانت کرتی اورمیرا نادم میرا مال چرالیتا .

مريجه سے نفسيانی بسيب واکٹر منري انک اپني تحاب عودة الايمان ميں انکے ايل و

جو دالدین یہ پوچھتے ہیں گہ وہ اپنی ا وَلا دکی اخلاقی تُرسیت کُس طرح کریں اوران کوکس طرح شائستہ بائیں۔ جبکہ خودان میں وہ دبنی اثرات موحود نہیں ہیں جنہول نے اس سے قبل ان سے اخلاق کوسنوالا تھا۔ یہ لوگ در حقیقت ایک ایس اسے اخلاق کوسنوالا تھا۔ یہ لوگ در حقیقت ایک ایس شکل میں تعینس سکتے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس سے برسے ان کوکوئی دوسرا ایسا کامل وکل نعم ابدل نہیں مل سکا جو اس عظیم قوت کی جگہ لیے سکتے جسے خالق پرامیان لاٹا اور لوگوں کے دلول میں کھی گئی فطری سلاحیت سداکہ اسپر

م كمن سے شائع ہونے والے رسالے مجلة الج "اپینے تیسویں سال کے تیسرے شمارے ہیں اسائلن كى بیٹی سوتیلانا كى زبانی لكھا بيے :

ك الم حظة جوكماب مباضح الفلسفة "مصنف ول ديوارنت (٢ - ٢٥٢) .

بغیر دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ، جیسے کہ اللہ پر ایمان لائے مبنیر لوگوں میں مدل و انصاف قائم کر 'ما ناممکن ہے اور اس نے نہایت ٹھنڈسے دل سے بیمسوس کیا کہ انسان کو ایمان کی بائل اس طرح صرفررت ہے جس طرح پانی اور مہوا کی صرورت مہوتی ہے .

\* فلسفی کیننٹ نے یہ اعلان کیاکتین قسم سے اعتقاد پید کیے بغیرافلاق وجود میں نہیں آسکتے: فعلا کا وجود ، روح سے ہمیشہ مہیشہ رہنے اور مرنے سے بعد صاب کتاب کا یقین رکھنا.

مذکورہ بالا تصریحات سے بعد خلاصہ یہ نکاتا ہے کہ بیجے کی اصلاح اور اس کی اصلاقی ونفسیاتی تربیت کی بنیاد وجرا التٰد تعالیٰ پرامیان لانا ہے۔

قار مین کوام! دنیا بھر کے علمار تربیت واضلاق کے مندرجہ بالا بعض اقوال ہے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ایمان اوراضلاق کے درمیان کتنا توی و مضبوط لیا ہوگا کہ ایمان اوراضلاق کے درمیان کتنا توی و مضبوط لیا ہوگا کہ ایمان اوراضلاق کر مشولیت کی بحث میں جہال ہم اس کا علاج پٹین کریں گے وہاں ہم اس موضوع پڑھیں لا بھر اس کے درست کر منے اور اس سے اخلاق کو سنوار نے اور اس کی کی کو دور کرنے میں ایمان کا کتنا عظیم اثر ہوتا ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہم سیرھا راستہ دکھانے والا ہے اور ہم اس سے مدد اور توفیق مانگتے اور ماصل کرتے ہیں ۔

نملاصہ یہ ہے کہ والدین اور تربیت کرنے والول پرایمائی تربیت کی ذمرواری ایک بہت ہڑی اوراہم ذمر داری ہے۔ داری ہے۔ داری ہے ۔ ایس ایے کریمی ایمائی تربیت اچھائیول اور فضائل کا منبع اور کمالات کا باعث اور ذریعہ ہے۔ ایمان میں دافعل ہونے سے بینہ ایچ کی فرداری کرست سے بغیر نہ بچک کی ذمرداری کو پوان سکتا ہے ، اور ان کو پوان سکتا ہے ، اور نہ شریف و با کمال انسانیت سے منی پیواکرسکتا ہے اور زوہ شاندار کا رنا مے انجام دسے سکتا ہے اور دکھی ظیم مقصد منزل کو پوان سکتا ہے ، اور نہ مشریف و با کمال انسانیت سے منی پیواکرسکتا ہے اور زوہ شاندار کا رنا مے انجام دسے سکتا ہے اور دکھی ظیم مقصد کی بہنچ سکتا ہے ۔ بلکماس کی زندگی بیوانول کی می زندگی ہوگی جس کا مقصد صروف اپنا پیٹ بھرا اور حیوانی خواہشات اور تفاضوں کو پواکرنا اور دنیا وی لذتول اور شہوتول سے پیچے سرگروال رہا ہوگا ، اور ایسا شخص مجرموں اور گند ہے قسم سے لوگوں سے ساتھ اسٹے بیٹھے گا، اور جیر بالآخروہ اس کا فرجا عدت اور ابا حیدت پسندگراہ گروہ میں شامل ہو جا کا جس سے بار سے میں التارتوا ہے اپنی تخاب قرآن مجید میں درج ذیل ارشا و فرمایا ہے :

اور ہو کا فریل وہ عیش کرر ہے ہیں اور کا د لِ ) رہے ہیں جس طرح ہو پائے کیا تے دیلیے ہم ہم وَالَّذِينِ*نَ كَفُرُوا يَـَانَتُنَعُونَ* وَيَـاٰكُونَ كَمَـَا تُاكُلُ الْاَنْعَامُروَ النَّارُمَتُوَى لَهُمْ لہٰذا باپ اورمری کو چاہیے کہ ہر کھے اور مردقیقہ میں اسے ان دلیوں اور براہیں سے آٹنا کرائے ہوالتہ کی وصوانیت پر دلالت کرتی ہول ، اور اس کی ایسے گوشوں کی جانب توجہ مجیر تاریب ہوں ، اور اس کی ایسے گوشوں کی جانب توجہ مجیر تاریب ہوں میں عقیدہ کے پہلو کو مضبوط کریں ، ایمان کے سلسلہ ہیں نصیحت کے لیے مختف مناسبات اورموقعول سے فائدہ المحانے کا یہ انداز وطریقے مربی اقران کی کریم سی اللہ علیہ وہم کا طریقۃ ہے ، چنانچہ آپ ہمیشہ دل کی گہرائیوں میں ایمان ویقین راسخ کردے ، محترم قاربین کرام نبی کریم سی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو داشع کر سے میے دیل میں آپ سے ساسف ہم کچھ نمو سفے سلسلہ ہیں نبی کریم سی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو واشع کرنے کے لیے ذیل میں آپ سے ساسف ہم کچھ نمو سفے بیش کریے ہیں :

ا مام ترندی مصرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز پیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکم س<u>ے بیمچ</u>ے سوارتھا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے مجے سے فرمایا ؛

الأياغلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجدد الله يحفظك، احفظ الله تجدد تحدا الله الله تحدا الله وإذا استعنت فاستعن با لله واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيئ لمي فعوك إلا بشي قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيئ لمدين ولك بشيئ لمدين وفعت الابشيئ قدكته الله عليك، رفعت الأحت لام وجفت الصحف».

بن ترندی کے علاوہ ایک اورردایت میں آباہے کہ: الراحفظ الله تجدد المامات، تعدّف إلى الله فى الرخاء بعد فائ فى الله دة واعلى وأن ما أخطأك لسع بيكن

الشّر كے حقوق كا خيال ركھونداكوا پينے ساسنے باؤ كے ، نوشمال ميں فداكو يادركھو بنداتهيں تنگ دېريشانی يس يادر كھے گا .اورتم يہ جان نوكر جوجيزتم تك نهبي بيني وہ ہرگز تھی تم بک نہیں بڑنے سکتی اور جر تمہیں بہنچ گئ تم اس سے قطعاً پُٹ نہیں سکتے تھے ،اور تم جان لوکہ کا بیابی صبر کے ساتھ ہوتی ہے ، اور فراخی وکٹ اوگ کلیف وکرب کے بعد ہوتی ہے ، اور شگو کے ساتھ آسانی ہوا

ليصيبك، وماأصابك لدمكن ليخطئك، واعسد وأن النصريع الصبرك وأن الفرب، وأن مع الكرب، وأن مع العسريسية )».

كرتى ہے.

اوراخیریں تربیت کرنے والوں اور علمین اور والدین کے لیے بی یتجویز پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شاگردوں اور اولا دیے لیے بہتر ین کتابوں کا انتخاب کریں جوان بچوں کوئن شعور کو پہنچتے ہی عقید ہ توحید سکھائیں، اور میافیال یہ سے کہ تعلیم مختلف مراحل میں ہونا جا جیہے جن میں سے سرم حلہ بچہ کی عمراور سمجھا ورزنگی کی مناسبت سے ہونا جا جیہے۔

### پہلے مرحلہ کے اسباق یہ ہول

یہ دس سے پندرہ سال کسکی عمر والول کے لیے ہے ،

ا کتاب المعرفة مصنفہ عالم ربانی شخ عبدالکریم رفاعی رحمداللہ ۔
۲ - کتاب العقائد لیشغ البنا رحمداللہ .
۲ - کتاب الجوام الکلامیة مصنفہ شیشغ طام رالجزائری .

### دُوس عمر صلے اسماق

بلورغ کی عمریے ہیں سال کی عمرتک کا عرصہ ا ا۔ اصول العقائد مصنفہ جناب عبداللہ عروائی۔ ۲۔ کتاب الوجود الحق مصنفہ ڈاکٹرسن صوری ک ۳۔ کتاب شہبات وردودمصنفہ صاحب کتاب الزا۔

### تيسر مرحله كاساق إ

بیں سال کی عمرسے بعد کا لهائہ ، ایکیا ب کہری الیقینیات الکونیۃ مصنفہ ڈاکٹر محمدسعیدرمضان البوطی ۔ ۲ - کتاب التُدعل جلاله مصنفہ جناب سعید حوّی ۔

٣- كتاب قصة الإيمان مصنفه جناب نديم الجسير.

دوسرے اور تیسرے مرحلہ کی تا بول سے ساتھ وہ کتا ہیں بھی شامل کرلینا چاہیے جوعقیدہ اور انکار سے تعلق رکھتی ہیں الہذا ہر نو بھال سے لیے بیضروری ہے کہ ان کتا بول کو خرید سے اور ان کو بڑے اور ان کو بیٹ اور ان کا بدل ہیں ۔ اس لیے کہ بیعقیدہ کو راسخ اور ایمان کومضبوط کرتی ہیں اور ان کتا بول ہیں سے تہم یہ ہیں ؛

الدين في مواجهة العلم مصنفه جناب ين وحيدالدين نمان الاسلام يتحدى سر سر سر

الله يتجلى فى عصرائعلم مصنف علما بمغرب كى ايك جاسعت التله يتجلى فى عصرائعلم مصنف كريب مي مورسيون التلم يدعوا لى الايمان مصنف كريب مي مورسيون التله والعلم الحديث مصنف عبدالرزاق نوفل الطلب فى محراب الإيمان مصنفه ذا كرن العرب الإيمان مصنفه ذا كرن العرب الم

وغيره وغيره وه كما بين جوايمان كوقوى ا درعقيده واسلام كوراسخ كرتي بين

یراک وقت ہے جب بچاہیے ہے۔ میدان ہیں شغول ہوا ور اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے جامعہ تک پہنچ جائے لیکن اگر بچھرف پرائمری کا تعلیم حاصل کرسے علی زندگی میں کمانے کے لیے قدم رکھے تواس کے والد کو چاہیے کہ اس کو فارغ اوقات میں سمجھدار باصلاحیت اسا تذہ سے ذراعیہ عقیدہ توحید سکھانے کی بھر اپر رکوشش کرسے تاکہ اسے ایمان کی ابتدائی اور بنیا دی باتیں معلوم ہول ۔ اور تیعلمین واسا تذہ اس بہتے کے دل میں توحید خالص کے زیج بودیں تاکہ اس بہتے کو یہ بخوبی معلوم ہوجائے کہ الٹر کی طرف سے ، اور ایسی صورت میں بچہ خالص ایمانی تربیت ہیں بڑھے ہے امر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا محال و ناممکن ہے ، اور ایسی صورت میں بچہ خالص ایمانی تربیت ہیں بڑھے ہے اور کو گا۔ اور کسی قتم کے دام میں گرفتار ہوگا۔



# قصل ثمانی ۲- اخلاقی تربیت کی ذمه داری

اضلاقی تربیت سے ہماری مرادتمام اضلاقی بنیا دی باتوں اور کردا دوجبان مصطلق فضائل کا وہ مجموعہ جبے جنہیں حاصل کرنا اور سیکھناا وراپیے اندر پدا کرنا بچر کے لیے صروری ہے، اور بچین اور سن شعور سے ہی ان کا عادی بنالازی ہے۔ تاکہ حبب وہ مکلف ہوا در جوان بنے اور زندگی کے گہرے سمندر میں قدم رکھے تو یہ تمام فضائل و کالات اس میں موجود ہوں.

اس میں نکوئی شک وشبہ ہے اور نہاس میں کس کا اختلاف ہے کہ اضلاق اور کرد ارسے علق دخیائل یہ در حقیقت راسے ایک انہاں اور سیجے دین تربیت سے تمرات میں سے ایک تمرہ ہے۔

چنانچرنیجیں جب نوعمری ہی ہے ایمان بالتہ بیدا ہوگا اور التہ سے نوت اور اس سے مراقبہ کی اس کو عادت ہوگی اور اس سے مراقبہ کی اس کو کا جب وہ ہوگی اور اس پر بحبروسہ کرسنے اور اس سے مرقب انگنے اور ترام حالات ہیں اس سے سامنے گردن جعکا نے کا جب وہ عادی ہوگا تو ہر فضیلت اور ایسے کام کو قبول کرنے اور ہرا چھے اعلی اور شریفیانہ اضلاق کو اختیار کرنے کا اس میں فیطری ملکہ اور وجلانی اصاب وشعور بیلا ہوگا۔ اس لیے کہ جو دینی روک ٹوک اس سے ضمیر میں جاگزین ہوگئی ہے اور اللہ کا حافرونا ظر ہونا ہواس سے وجلان میں راتنے ہوگیا ہے ، اور جونفیاتی محاسب اس سے تمام تفکرات وا صابات بر خالب آچکا ہے یہ سب کاسب اس بے اور ان گندی صفات اور روزیل فتم کی عادات اور گن ہول اور جا لملانہ فاسدتم ورواج سے یہ سب کاسب اس بے اور ان گندی صفات اور روزیل فتم کی عادات اور گن ہول اور جا لملانہ فاسدتم ورواج سے درمیان حال بن جائے گا باکہ خیر کی جانب متوجہ ہونا اس کی طبیعت اور عادت بن جائے گا ، اور اچھائیوں اور نیک سے معبت ای فطریت اور عادت اور اس کا ممتاز وصف بن جائے گا .

ال بات کی بائیداس سے میں ہوئی ہے کہ بہت سے دیندار والدین اور بہت سے مرشدوں دہیروں اور تربت کرنے والوں کا اپنے شاگردول مریدول اورا ولا دے سلسلہ ہیں یم کی تجربہ نہایت کامیاب رہا ہے ، چنا نچہ یہ تجربہ سلف کی سیرت اور حقیقت وواقع کی دنیا ہیں صحیح ثابت ہو چیکا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم حضرت محد بن سوار کا دہ موقف ذکر کر یہ ہی جوانہوں نے اپنے مجانجے ہم ل تستری کی صحیح ایمانی تربیت اور ان کی اصلاح نفس کے لیے دہ موقف ذکر کر یہ ہی جوانہوں نے اپنے مجانجے ہم ل تستری کی صحیح ایمانی تربیت اور ان کی اصلاح نفس کے لیے

اختیار کیا تھا۔اور تھیرسب نے زیجے لیا کہ ان کی تربیت کی ہرولت ان کے بھانبچے س طرح سے اللہ کے عف ور میں حاصر رہتے اور مہیشہ مراقبہ کی کیفیت میں رہتے اور التٰہ کا خوت ان پر غالب رتبا۔ اور مہیشہ ای ذات باری پراعتماد و مجمروسه کرتے تھے، اوراس کی وجہ بیتی کرانہول نے حصرت مہل کو بار باراس کی ترفیب دی تھی کہ وہ خاہری طورسے مجى أور مخفى طور بريمجى اوركهلم كلابهي اور پيچيك سيه يمجى اور ننهائي مين بجى اور مجعول مين بهي التّدمي (التّدمير ب ساتھ بيد) الشرناظ إلى (الشميع ويجه رياب ) ورالشرشايدي (الشرميرامشايره كررياب) كاورد جاري ركسي.

ا در حبب بیجے کی ترمبیت اسلامی عقیدہ سے بعید اور دینی توجیہات سے عاری ہوگی اور اللہ سے تعلق نہ ہو گاتو بلاشبه بچه فت و فجور اور آزادی میں بروان چرط معے گا، اور الحاد و گمراہی میں برط سے پلے گا، بلکه اپنی نفس کو خواہشات کا تابع بنا دھے گا۔ اور ابینے مزاج و نواہشات اور گندے شوق سے مطابق نفسِ امارہ کی خواہشات اور شیطان کے وراوس سے پیچھے جلے گا.

بھراگراس کا مزاج پرسکون اور شلے بہند وسلے ہوقسم سے بیتروہ دنیا دی اندگی میں بے و تو نوب اور غافلول سطرح رسے گا۔ زندہ ہوگانیکن مردہ کی طرح، اورموجود ہوگالیکن غیرموجود کی طرح کسی کو ہذاک کی زندگ کی خبر ہوگ اور نہی اس سے مرنے سے کوئی خلا پدا ہوگا، اللہ تعالی شاعر کا معلا کرے وہ کہتے ہیں:

فذاك الذي إن عاش لم يتفع به وإن مات لا تبكى عليه أقادبه ادراگرد مرجائے تواس براس سے عزیز درشتہ داری زردش

وه الساطفض ب كراكروه زندوت تواس سے فائد فہيں اتحاليا جا

اوراگراس بربهييت كاپيلوغالب بر كاتوشهوات و نوابشات اورلندتوب كي ينجها بيجه مارا بهرے كا ان كو عاصل کرنے کے لیے ہزنا جائز ومنوع جگر میں گئس جائے گا۔ اور اس کی نعاظر ہرداستہ افتیار کرنے گا. نه حیاء اس کوروے گی اور زشمیرای کی سرکونی کرے گا در زعقل ای سے لیے مانع بنے گی۔اوروہ وہی بات کہے گا۔ جو شاعر ابونواسس

> وشراب وندام ا ور شراب ا ور مے نوشی کی جلسول کانا کے فعسلى الدنيبا سسلام تو مچھر دنیا کو سسلام ہے

إنسا الدنياطعام دنیا کسانے پینے نيإذا فاتك هنذا للنا اگرتمهيں ۽ چيزي ز ملي

إورأگراس كامزاج جذباتي متم كاپيح تواس كامفصد دنيا ميں غلبه اورطاقت حاصل كرنااورلوگول يربڑائي جَلَانًا اورَحَكُم جِلَانًا اورابنِي فوقییت كا اظهاركرنا اورا بنی زبان سے فخرومبا ہاہ كرنا اور ایسنے كارنامول پراترا نا ہوگا۔

ا دراس سلسلمیں اے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ اس مقصد سے حصول لے درگوں کی کھورویوں سے محل بنانے، اور پاک وبری لوگول سے نون سے اسے نقش و آراستہ کرے۔ اور اس کا شعار وہ ہوگا جوز مانہ جا لمبیت ہے شاعرنے کہا تھا:

ونبطش حاين نبطش قادرينا ا در جب قدرت يارم گرفت كهتے ہيں توبي مالن مي گرفت يي ولكن سنبدأ ظالمبين لمکر ہم خود عظم ک ابتدار کرتے ہیں تخرُّله الجبابر ساجدين توبدے بوے مرش دمابراسے سامنے بوس الحاتیں

لناالدنيا وص أمسى عليها دنیا اور جو کھ اس میں ہے وہ سب اسب بماراہے بغاة ظالمين ومأظلمنا كريمظلم وابغادت كرسق بيس حالانكهم يظلم بسيكياكيا إذا بلغ الرضع لنسا فطاما ہمارا بچہ جب دورہ معروانے کا فرکو مہنیت ہے

اوراگراس پرشیطانی پهلوغالب هوگاتو وه مرکاریال کرنا اور تدبیری سوچیارسیه گااور درستول میں تفریق كرے كا، اوروہ بلاك كرف كے ليے بارودى سزگيں بجھا دے كا اور قبل كرنے كے ليے كنوول ميں زہر كھول دے گا-اورشکارے لیے یانی کوگدلا کروسے گا اورگنا ہول کو آلاستہ کردے گا اور برائیوں برا بھارے گا اور لوگول میں مدادت وففل پیدا کرے گاا ورزبان مال سے شاعر کا پرشعرد ہرائے گا:

إذا أنت لم تنفع فضرَّ فبإنسا يرخَى الفي كيما يضرُّو ينفعا آثرتم نفع دبہنجا سکوتونقعمان ہی بہنجا و آسس لئے کہ فوجان سے اسیریں دابستہ کی بات میں تاکروہ نفع اورنقسان پنجائے

ا وراس طرح سے ان جیسا مرشخص ابنی نغنس امارہ کے ساتھ ساتھ بھیرتا رہتا ہے۔ جہاں اس کاننس اس کولیجا یا ہے دہاں اس سے ساتھ میلا جاتا ہے۔ اور جہاں اس کی منحرف اور کی طبیعت اور مزاج اس کو ہانک کرلے جانگ ہے و پال بہنچ جاماً ہے، اور اپنی نواہشات کا غلام بن جاما ہے۔ اور خواہشات وطن ومجست انسان کو اندھاا وربہرہ کردی ت ب ، اوربه ای چیز ب جوده اورمعبود بنبیمتی ب الله تعالی فرات بین :

ال وكمن أضل معن البيع صوا لا يغليه وكمر المعنى اوراس سے زياده محراه كون بوكا بوشنص مفس إني

مِستَ اللّٰيابِ القعن ٥٠٠ ننساني خوابش يرمِع بنيرالله كافرف كسى بايت ك.

مم نے جو کھ بیان کیاہے اس کا خلاصہ یہ کلتا ہے کہ ایمانی تربیت ہی الی چیز ہے جو مخرف مے مزاج کے مالک لوگول کی اصلائے کرتی ہے اور فاسد ویج قسم کے لوگول کوسیدھا اور درست کرتی ہے۔ اورنفس انسانی کی اصلاح کرتی ہے . ا**ور اس سے بغیر ن**کمی قسم کی اصلاح ممکن ہے اور نہ استقرار وسکون اور بنه اخلاق کی درستگی واصلاح .

له الماضط موامتا ذقرضا وى ككمّاب الايمان والحياة "كاسنى (٢١٠) مجد تصور \_ سيتغير ك ساتد-

ایمان واخلاق کے درمیان اس مفبوط ربط قعلق اور عقیدہ اور علی کے درمیان اسی عظیم و شمکم رابطہ کی دجہ سے مغرب کے علاقہ تربیب اور دمیدا رابطہ کی دجہ سے مغرب کے علاقہ تربیب اور دمیدا راب اصلاح معاشہ اور ان کے معالمہ دومیری بہت سی قوموں کے علی کے معاشہ میں امہوں نے دہنائی کونا شرق کر دی ہے اور انہوں نے ابت مقاب مقاب مقاب کے بینے اور انہوں نے ابت نقط منظم اور دا ایمان کے بینے اصلاح تحق میں اور نا ایمان کے بینے اصلاح تحق میں اور نا افلاق درست ہو سے تا ہیں۔

# ان حضرات کی آرا، اور تجاویز میں سے بعض ذیل میں پیش کی جب اتی ہیں

چرمنی فلسفی فیخته کہتے ہیں کہ دین سے بغیرانفلاق عبت وبے کارچیزہے۔

بندوستان سے شہورلیڈرگاندھی کہتے ہیں کہ دین اوراچھے انعلاق یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور یہ انفصال اور جدائی کو تبول نہیں کرنے۔ اوران ہیں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتا، یہ دونوں ایک وصدت اتحاد ہیں جب میں تجزئ نہیں ہوسکتی۔ دین افلاق سے لیے روح کی مانندہ اورا خلاق روح سے لیے فضا کی طرح بیس میں تجزئ نہیں ہوسکتی۔ دین افلاق سے لیے روح کی مانندہ اورا خلاق روح سے لیے فضا کی طرح سے بالفاظ و گر دین اخلاق کو اس طرح غذا بہم بہنچا تا اوراس کی نشوونما کرتا ہے جیسے کہ پان کھیتی کوغذا بہنچا تا اور سے و فیما کرتا ہے۔

رطانوی جمس و بینگ ایک سابق برطانوی وزیر کندے کرتوتوں اور بدافعا قیول کا تذکرہ کرتے ہیئے افعال قی ربورٹ میں لکھتے ہیں : دین سے بغیرافعات کا وجود ناممکن ہے اورافعاتی سے بغیرسی قانون کا پا یاجانا ناکن ہے اورافعاتی سے اورافعاتی کے دین ایک ایسامنفرد، یکتا اور پاک صاف معصوم مرکز ہے جس سے اچھے اور برے انعلاق کو پہچانا جانا ہے ، اور دین ہی وہ چیز ہے جوال اعلی کارنامول ہے انسان کا رابطہ قائم کردیتی ہے جس کی طرف ٹکٹی باندھ کردیجھا جاتا ہے ، اور دین ہی وہ چیز ہے جوافراد کی انا نیت کولگام دین ہو اور ان کے خیالات وافکار کوسر شی سے روکتی اور رسم درواج سے نملیہ سے بچائی ہے۔ اور انسان کو اپنے اعزاض ومقاصدا ورشاندار کارنامول کے سامنے دین ہی جھکانا ہے۔ اور انسان میں ایک ایسا زیدہ وروش سنمیر تربیت ومقاصدا ورشاندار کارنامول کے سامنے دین ہی جھکانا ہے۔ اور انسان میں ایک ایسا زیدہ وروش سنمیر تربیت دیتا ہے۔ س

اس سے بیلے ہم فلسفی "کینٹٹ" کا قول ذکر کر چکے ہیں کہ تین قسم کے اعتقاد کے پائے جائے بغیر اضلاق کا وجود نہسیں پایا جاسکتا ، خدا کے وجود ، روح سے ہمیشہ رہنے ، اور مرنے کے بعد صاب کتاب

جو کچه یم ذکر کر بیج بین اس کویژه کراس می کوئی تعجب نهیں ہوتاکہ ہم شریعیت اسلامیہ کواضلاتی ا تسبار سے بچوں ک تربیت کا زبر دست ا بہتمام کرتے ہوئے دکھیں اور پرمشاہرہ کریں کہ بیجے ہیں مکارم افلاق اور فضائل پیا کر سفاور بہترین اخلاق اور اچھی عادات کاعادی بنانے سے سیسلے ہیں اسلام کی قیمتی رہنمائی و توجیہات بے شمار ہیں .

# افلاق وكردارك لواظ سے بيتے كى تربيت كےسلسلى الم يعتبل ور

### تبجاويز وتوجيبات كوذل يبيش كياجا تابء

ا مام ترمذی ایوب بن موٹی سے اوروہ اجینے والدسے وہ اجینے دا دا سے روایت کرتے ہیں کردول اکرم صلی الدّعلیہ وسلم نے ارشا وفرایا:

ممی إب نے اہے بیٹے کوعدہ اورمہتری ادب

ررمانعل والدولد امن نعل افضل

سے زیارہ اجما ہریہ نہیں دیا۔

من أدب حسن ١٠٠١

ا ور ابن ما جد مفریت عبدالندبن عبامسس ونی الند عنها سے روایت کرستے ہیں کہ رسول النوسل النوایدولم سے ارشاد فرایا :

ا بينے بچول كاكرام كروا ورانهيں الي تربيت دو.

لاأكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهد).

ا در عبدالرزاق ا درسعید بن منصور و بغیر و حضرت علی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں:

ا پنی اولاد اور گھروالوں کو خیبرو مجبلائی کی باتیں سکھاؤ

لاعلى وأهليك و

ا دران کی آھی تربیت کرو۔

الخيروأدبوهسو»

بہتی مضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے بیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا ،

بچد کا باب پریاحق ہے کہ وہ اس کو اٹھی تربیت

درمن حق الولدعلى الوالد أن يحسن

وے اور اس كا اچھاسانام رسكھ.

أدبه وعيس اسمه).

ابن مبان معنرت أنس رضى الله عندسے روايت كرتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليد وسلم في ارشاد فرايا: ((الغدادم يعت عنده يدم السابع بيع كاساتوں دن عقيقة كياجائے گا ادراس كانام وليمن ويساط عنه الأذى فإذا بلغ ست سنين أدب ، وإذا بلغ تسع سنين عزل عن ف راشه ، فإذا بلغ بلغ بلغ خلاف عشرة سنة ض عشرة سنة ض على المسلاة والصوم ، فإذا بلغ ست عشرة زوجه أبوء من عشرة زوجه أبوء أخد بيده و وتال: من أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعلمتك في الدنيا وعلمتك في الدنيا وعلمة في الاخرى.

رکھا جائے گا اور اس کے بال ویٹی و درگر دیے بائی گے اور میر جبب چرمال کا ہو بائے تو اس کی تربیت کی بجائے ، اور جب نوسال کی محرکو ہنچ جائے تداس کا بجیونا انگ کردیا جائے گا۔ اور میر جب تیروسال کا ہوجائے تو نماز اور دوزہ کے لیے اسے بارا جائے گا۔ اور میر جب سولسال کا ہوجائے تو اس کا باب اس کی تناز کا کرادے اور مجراس کا ہوجائے تو اس کا باب اس کی تناز کا وی اور اوب سکھایا اور تمہارا نکاح کردیا۔ بیس اللہ سے ذریعہ سے دنیا میں تمہارے فئے وائر مائٹس سے اور آخرت میں مذاب سے بناد مائگیا ہوں۔

تربیت مصنعلق ان ا ما دست کے مجموعہ سے یہ نیج کا اسپے کہ تربیت کرنے والول اور خصوصاً والدین پریا ہی فرمہ داری عائد ہوتی سے کہ وہ اولاد کو خیر سکھائی اور اخلاق کی بنیا دی باتیں ان کی گھٹی میں ڈال دیں .

اس سلسله میں ان حضرات کی مسئولیت و ذمه داری ہراس چیز کوشاس ہے جوان کی نفوس کی اصلاح ا در کمی کی در سنگی سے تعلق ہو۔ اور جوانہیں بری باتوں اور غلط کا مول سے دور رکھے اور دوسروں کے ساتھ حن معامل پر آمادہ کرے۔

چنائیجہ بیمرنی و ذمہ دار حضات اس امر سے مسئول میں کر پچین سے ہی بچوں میں سیحائی، امانت، استقامت ایٹار، پرایٹنا نیوں اور مصیدت زدہ لوگوں کی فراید رسی، بڑوں سے احترام، مہانوں سے اکرام، پڑوسیوں سے ساتھ احسان اور دوسروں سے ساتھ مجتب سے پیش آنے کا عادی نبائیں۔

ا ورمیر حصراًت اس سے مبیم مسئول ہیں کہ ان کی زبان کوگا لم گلوچ ، برامجلا کہنے ، گندے کلمات منہ سے نکالیے ، اوران تمام جیبیزول سے دُور رکھیں ہوافلاق کی خرابی اور مری تربیت پر دلالت کرتی ہیں .

ا در اس سے بھی مسئول بین کہ انہیں گندے اور برنے کاموں اور خراب عاد توں اور برے اخلاق ادر ان تمام حرکات سے بچائیں جو مروت 'شرافت اور عفت کو بطة لگانے والی اور ان کی منزلت کوکم کرنیوالی ہیں. اور وہ اس بات سے مسئول بھی ہیں کہ ان کو اعلی انسانی احساسات اور مہترین اعلی شعور وجذبات کا عادی بنائیر مثلًا بیتیموں سے ساتھ احسان کرنا ، فقرار سے ساتھ حن سلوک ، ہواؤں اور سکینوں پر شفقت اور ان سے

سردی کرنا، اور اس سے علاوہ دوسری برطی برطی وہ مسئولیات وذمدداریاں جوتہزیب سے تاق کئی ہیں

ورا خلاق سيصمر تبطين.

بیخول میں بائی جانے والی چار بُری عادیں:

اسلام کی نظریس چونکرمبترین ترسیت کاسب سے زیادہ مدار دیجہ بھال اوزگرانی برہے۔اس لیے مال باپ در علموں اور ان تمام حضرات کوجوتر بتین وافلاق کے کام کا اہتمام کرتے ہیں ۔اولا دہیں چار باتوں کا خاص نیال کھناچاہئے۔اوران کواس طرف اپنی پوری توجہ مرکوزر کھناچا ہیئے۔اس لیے یہ چاروں باتیں بہت بری اور اخلاق سے گری ہوئی اور بدترین اوصاف میں سے ہیں۔اور یہ چاروں باتیں ترتیب وار درج ذیل ہیں ؛

ا۔ جیومے ک عادیت ۔

۲ - پیجدری کی عادرت ـ

۳- گالم گلوچ اور بدزبان کی ما دت ۔

۲ - بے راہ روی وآزادی کی عاد ...

#### ا۔ جھوٹ بولنے کی عادث

اسلام کی نفریس مجبوٹ سب سے بری خصلت ہے اس لیے تمام تربیت سے ذمہ دارد ل کو چاہیے کہ اس کا بہت یا دہ نیال رکمیں اور اس سلسلہ میں نوب ممنت کریں ، تاکہ بچول کواس سے بازر کھ سکیں ، ادر اس کی نفرت ان سے ولول بس راسخ کردیں ، اور محبوف اور نفاق کی گندی عاد توں سے دور رہیں .

جھوٹ کی بران اور قباست سے لیے اتنا کانی ہے کہ اسلام نے اسے نفاق کی خصائتوں ہیں شمار کیاہے ، چنا نجیسہ مام بخاری وسلم وغیرہ حضرت مبدالتدین عمروبن العائس رضی التہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے الشاد فرایا ،

جس شفس میں پیار ہیں ہوں کی دو فاقعی منافق ہوگا اورجس میں ان میں سے ایک بات ہوگا اس میں لفاق کن ایک فصلت ہوگی جب سک کو وہ اسے مجبور شنہ وے: دیب اس سے پاس امانت رکھائی بائے تواس میں خیانت کرے۔ اور دہب گفتگو کرے تو بحبور فی ہے۔ اور جب و مدہ کرے تواس کی ضایات ورزی کرے اور راربع سن كن فيه كان منافتاً خالصاً، ومن كان فيه خصلة منه نكان فيه خصلة من منه نكان فيه خصلة من النفاق حتى سدعها: إذا أنمن خال ، وإذا حدث كذب، وإذا حاهد غدر، وإذا خاصم فيس.

ا در اس کی قباحت و شناعت اور برائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کا مرتکب اور حبوث بولنے والا اللّٰہ کی نال ننگی اور عذاب میں گرفتار رہتا ہے ، چنانچے امام مسلم وعنیرہ حصنرت ابوم ہرمرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کریتے

ي كه رسول التُدصلي التُدعليه ولم نه ارشا د فرايا:

(( مشلاشة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينزك يبلسع ولاينظب إليسبلع ولسبيع عبيذاب ألسيما

شسيخ زان ، وملك كذاب

وعائل مثليري.

اور نہ ان کی طرف دیجیس کے اور ان کے لیے دروناک مذاب ہوگا: بوڑھا زانی، اورمبوط ہو لینے

تین آدی ایسے یں جن سے اللہ تعالی قیامت کے

روز نالفتاكو فرمائيل كے اور ندان كا تركيه كري عم

دالا باوشاه ، اورمتكېرنقپېرومنردرت مند-

اوراس کی بران اور شناعت سے بیے برکافی بے کر ج تفص جورٹ کا عادی بن جائے وہ اللہ تعالیٰ کے پہا ا مجوروں میں لکھ دیاجا ما ہے ، چنا نبچہ ا مام بخاری وسلم وغیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روا بہت كرسته بين كدرسول التدصلي التدعليه وسلم سنعه ارشا و فرمايا ،

لاإياكء والكذب فسبان الكذب يسهدى إلى الفحوم، وإن الغوديهدى إلى النار، ومايزال العبديكذب ويتعرى الكذبحتى بكتب عندالله كذائا».

تم جود سے بچواک لیے کر حبوث برائیوں کی دن ہے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی آگ کے اے با ق بیں. ادر انسان حبوث بولٹارٹیا اور محبوث بوسلنے ک کوشنش کر اربا ہے حتی کہ اللہ تعالے سے یہاں

جھوٹا تکھدیا جا یا ہے۔

ا در حیوث کی قباحت وشاعت کے آتن بات ہی کافی ہے کہ نبی کریم حملی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی خیات شارکیا ہے۔ چنانچہ ابودا ؤ دحضرت سفیان بن اُسیر عضری وہی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كور فرماتے موستے سنا ہے كر:

> ((كبرت خيانةً أن تعدث أعاك حديثًا هولك مصدق وأنت له به کاذب،،

یہ بہت بوی خیانت ہے کہ تم اینے بھا ڈے کوئ بات كر اوروه اس مي تبين سيام بدرا بوا ورتم اس مجوث بول رسیسے ہو .

لہذا جب مجبوط اور محبوط بولنے والول كى يە حالت سے تو بجبرتر بيت كرنے والول كى يە ذمروارى سے كروه اين اولاد کوجھوٹ مے متنظر کریں، اس سے روکیں اور انکواس کے برسے انجام سے ڈرائیں۔ اوراس کے نقصا مات ومضر ا ترات ان سے سامنے بیان کریں ، تاکہ وہ اس سے دام میں گرفتا ر زہول ، اور اس کی دلدل میں زمینسیں اور اس کے بابان میں صیان وربشان ہوکر شوکری نہ کھائیں۔

چو بحدمر بیول کی نظریں بہترین تربیت کا مدار مبہرین مقتدی اور اچھے نیکو کارلوگول پر ہوتا ہے اس لیے ہر

رقی اورمسئول کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچول کو رقب نے سے چپ کرنے یاکسی کام کی رغبت ولانے یا ان کا غصہ تھ شداکر نے کے لیے ان سے جھوٹ نربولیں ،اس لیے کراگر وہ نودالیا کریں سے تو مجر تواپیے بچول کو جوٹ کا عادی بنادیں تے وروه اس طرح سے که وه بیجے ان کی نقل اورا قداریں اوران کی غلط تربیت کی وجہ سے اس گندی عادت اور بترین اخلاق کینی جھوٹ جینی برائی سے دلدادہ ہو جائیں گئے۔ اور اس سے ساتھ ساتھ ان بچول کو ایسے بروں کی ات براعتما دو محروسه مجھی نہیں رہے گا، اوران کی وعظ ونصیحت سے متنا ترمعی نہیں ہول گے.

اسى ليه مهم ويجهته بي كدمرني اول مرشد كامل حضرت محميط في صلى التدعلية وسلم نه اوليا، وترببيت كرنه الوں کوا پنے بچوں کے سامنے مذاق میں یائس چیز کی رغبت دلانے یا یونہی جھوٹ بوسلنے سے بھی ڈرایا ہے تاکہ فدا مربهال يه مذاق بمي فهور شار مكه ديا جائے بنانجد ابوداؤ دوبہ قي حضرت عبدالله بن عامرضي الله عنه سے روابت برسته بین که ایک روزمیری والده نے مجھے پیکا را ،اس وقت رسوک اکرم صلی الله علیه سلم ہماً رسے گھریک تشریف فنرما تھے، تومیری والدہ نے کہا آؤیں تمہیں یہ وے دول، تورسول الترصلی الله علید وسلم نے ان سے فرایا:

لاماأرد ب أن تعطيه ؟ ». انهول نے کہاکر میں ان کو محور دینا جا ہتی تھی ۔ تورسول اللّٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان سے فرایا ؟

سن لواگرتم اے بھی نے دہنی تو تمہارے کیے ایک الاأسأأنك لسول وتعطيبه شيئاكتيت حجوث لكمه دياجايًا.

عليك كسذبة)).

اورامام احمدا ورابن ابی الدنیاحضرت ابومرریة رضی الترعنه سے اور وہ رسول التدمسلی التدعلیه وسلم سے روایت كرتے بي كم آسيال الله عليه ولم في ارشاد فرمايا:

جن شخص نے بیجے سے یہ کہاکہ اُجاؤ کے اوا درمجراس (رمن وسال لصبي : هاك شمر لم يعطم فهي كن بة ». كوكمچەرد ديا توسيقى مچوف سے.

سلف صالحین ایسے بچول کوسیج بولے کا عادی بزایا کرنے تھے اور اس سلسلہ میں ان برکڑی نظر کھتے تھے ت منمن میں جوعمیب و نزریب قصصنقول ہیں ان میں سے درج ذیل تصریحی ہے:

عالم ربانی شخ عبدالقا در کیلانی رحمه الله فرماتے ہیں : میں نے بجین سے ہی ایسے تمام معاملات کی بنیا دیج پر ہی آمی وروہ اس طرح سے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مکہ مرمہ سے بغداد سے ارا دہ سے علا میری والدہ نے مجعے خراجات سے لیے بیالیس دینار دے دیے اور مجھ سے بیعہدلیاکہ ہیں ہمیشہ سے بولول گا، حب ہم ہمدان کی سرمین یں پہنچے توجوروں کی ایک جماعت سنے ہم پر حمار ردیا اور قافلہ والول کوروک لیا، ان چوروں میں سے ایک چورمیرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا: تمہارے پاس کیا چیزہے؟ میں نے کہا بچالیس دینار، وہ یہ مجھا کہ یں اس سے مذاق کررہا ہوں جنانچہ وہ بھے چھوڑ کر آ گے بڑھ گیا، ان ہیں سے ایک دوسرے آدی نے مجھے دیجے آدمی۔ سے پوچھاکہ تمہارے پاس کیا ہے تومیرے پاس ہو کچھ تھا وہ ہیں نے اسے تبادیا، جنانچہ وہ بھے پوکر اپنے سردار کے پاس سے گیاا وراس نے مجھ سے یہی ہات پومچی تو ہی نے اسے بھی وہی بات بلادی،

ال سردار نے مجے سے بوجھا کہ تہمیں سے بور نے مرکس چیز نے مجبود کردیا؟ توہی نے کہاکہ ہیں نے اپنی والدہ سے سے بوجھا کہ تہمیں سے بور نے کہا کہ بیار کی خود نے کاعہد کیا تھا ،اس لیے مجھے ڈر تھا کہ ہیں عہدی خلاف درزی ذکر بیٹے وں ،یرس کر جورس کے سردار پر خون طاری ہوگیا اور وہ چیف نگا وراس نے اپنے کہرسے بھا کہ لے اور کہا گرتم توانی والدہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ناہسیں عالی والدہ سے اور میں اللہ سے کے ہوئے عہد میں فیانت کرنے سے بھی بہیں ڈرٹا ؟!! اور بھراس نے قافلہ کالوٹا ہوا تمام مال واپس کرنے کا حکم وسے ویا اور کہا ؛ میں آپ سے ہاتھ پر اللہ سے توب کرتا ہول ۔ تو بھراس کے ساتھیوں نے مال واپس کرنے اور آج توب کرسانے بی آپ ہمارے سردار سے اور آج توب کرسانے بی آپ ہمارے سردار بی بی تاب ہمارے سردار بی بی تاب ہمارے سے سے موارس کے اس سے کہ برکت سے سب سے سب نے توب کرا۔

۲ - نیوری کی عادت

چوری کی عادت بھی مجوٹ کی عادت سے کچھ کم خطر ناک نہیں ہے۔ اور بیوری کی عادت ان بیت ماندہ علاقوں میں زیادہ عام ہے حضورت کی عادت النہیں ہوئے ہیں۔ اور جوالیانی تربیت سے صبحے فیض یاب نہیں ہوئے ہیں.

اور یہ ایک بریم سی بات ہے کہ اگر بچین سے ہی ہے ہیں نصا کا خوف اور اس سے حاصر و ناظر ہونے کا بھیں پیانے ہوئے کا بھیں پیانے ہو. اورامانت داری اور مقوق ا داکرنے کا عادی نہنے ، تو بلاشہ بچہ آہت آہت دصوکہ بازی بوری ادر خیانت اور دومرول کامال نامتی تھانے کا عادی بن جائے گا، بلکہ وہ ایسا بربخت اور مجرم بوگا کہ جس سے معاشرہ والے بناہ مانگیں گے اور اس سے برے کا مول سے لوگ امان جائیں گے۔

آس لیے والدین اور تربیت کرنے والے مطارت پریڈ فرض ہے کہ وہ بچوں کی ول میں النہ کے مانٹر ناظر ہوئے کا تصور پیا کری اور تربیت کرنے ہوئے کری ،اوران میں خدا کا خوف پیدا کریں ،اورجوری کے برکے نائج اور دھوکہ بازی اور خیانت کے بُرے انجام سے انہیں آگاہ کریں ۔اور ان کوصاف دماف کھول کھول کو برکہ بالدی کہ النہ تعالیٰ نے مجرموں ، برکردادوں وہ واست سے ہفنے والول سے لیے قیامت میں کیا برترین انجام اور دروناک عذاب تیار کررکھا ہے .

یہ بات نہایت تکلیف دہ اورانسوس ناک ہے کہ بہت سے مال باپ اپنے بچول کے پاس جو سازوسانان اور دیجے اٹنیارا ورروپیر بیپیہ دیجھتے ہیں اس کے سلسلہ میں ان کی تیجے نگرانی اور دیجے بجال نہیں کرتے ، اورا ولا دے مرف یہ کبنے سے کرانہیں داستہ میں پڑائی گیا یا انہیں کی ساتھی یا دوست نے ہریۃ دیا ہے ان کی بات کیم کر لیتے ہیں اور ان کی جبو ٹی بات میں اور تحقیق و ترقیق کی ذمر داری پوری کرنے کی اپنے آپ کو باکل بھی تکیف نہیں دیتے مالال کہ یہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے کر بچہ اپنی چوری چھپانے کے لیے اس طرح کے جبوٹ وعوے ہی کرے گا تاکہ اس پر الزام نہائے اور وہ دسوائی سے کے جلئے ، اور یہ بھی فطری بات ہے کہ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ اس کا نگران اور مربی باریک بین اور مربی اور استمام نہیں کررہ ہے تو بچہ محربان زندگی میں اور فریا دورہ منہ کس ہوجائے گا ۔

آوراس سے مجی زیادہ بری بات یہ ہے کہ بچہ اپنے دالدین ہیں ہے کسی ایک کو بچری پر آمادہ کرتا یا اس پر حب ری کرتا ہوا پائے اس صورت میں بلاشبہ وہ بچہ جرم میں پکا ہوجائے گااور بچری اور مجسد مانز زندگی میں اور زیادہ مستغرق ہوجائے گا ہ

إذا ارتضعوا سندسی المنا قصبات جنہوں نے ناتش مورتوں کے سینسے دودہ پاہو

وھسل بسرجی لاُ طفسال کسسال کیان بجوں سے کی نفنل دکھال کا ایدرکھی جا سکتی ہے

ایک شرعی عدالت نے ابک پورپر چوری کی سزانا فذکر نے کامکم دے دیا، اور مجر حبب سزاپر عل درآمد کا و تت

ایگیا تو اس چور نے لوگوں سے با واز مبند کہا، میرا یا تھ کاشنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاش دو، اس لیے کہیں
نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے پڑوی کے پہال سے ایک انہے کی چوری کی تھی تومیری والدہ نے مجھے ز تبنیہ کی اور نہ
مجھے یہ کم دیا کہ میں وہ انڈا پڑوی کو والیس کردول، بلکہ وہ چہچہا نے ملیں اور اس نے کہا: خدا کاشکر ہے کہ اب میرا بٹیاپوا
آدی بن کیا ہے۔ اگرمیری مال کے پاس جرم مرجع جہانے والی زبان نہوتی تو آج میں معاشرہ میں چور زبنمانیہ

می می خوبریت سے مجھ نمونے والدین (مال باب) سے لیے پیش کیے جاتے بین تاکرانہیں معلوم ہوکرساغب مالی نے بیش کیے جاتے بین تاکرانہیں معلوم ہوکرساغب مالی نے اپنے بچول کی اصلاح کرنے اور انہیں حقوق کی اوائیگ کا پابند بنانے اور امانت کے وصف کولازم پروٹ نے اور امام اللہ کا مراقبہ اور اس سے حاضروناظر ہونے سے عقیدہ کومضبوط کرنے کی ان پرکس طرح سے محنت کی تھی۔

حضرت عمروضی الله عند نے دود و میں پانی طانے سے روکنے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا، لیکن کیا قانون کی کوئی ایسی آنکھ ہوتی ہے جو ہر خلاف ورزی کرنے والے کو دیجھ سکے اور سرخائن اور دھوکہ باز و طادٹ کرنے الے سے باتھ کوئیوسکے ؟

قانون اس سے قطعاً عاجز ہے ، اللہ تعالے پرایمان اور اس کے حاضرو ناظر ہونے کالیمین ہی اس میلان ٹیں له طاحظہ ہو ڈاکٹر مصطفے سامی رحمراللہ کی کتاب " اخلا فناالا جتماعیة " (ص-۱۹۲) . جلداول مم

ا پناکام دکھا ناہے ، ای مناسبت سے مال بیٹی کا وہ مشہور قصد ذکر کیا جا ناہے ہیں میں مال یہ چام ہی تھی کہ نفع کو بردھانے کے سلے دور قصد پانی ملا دیا جائے ہے دور قصد پانی ملا دیا جائے ہیں مؤمن لڑکی اپنی مال کو امیرالمؤمنین سے اس حکم اور مما نعت کو یا دولار ہی تھی اور کھیر بیٹی مال کو خاموش کرنے والا یہ جواب دیتی ہے کہ: اگر امیرالمؤمنین ہمیں نہیں و کھے رہے ہیں تو امیرالمؤمنین کا زب تو ہمیں دیجے رہا ہے !!

حضرت عبداللہ بن دیناد کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن الحظائب سے ساتھ کو کرمہ کی جانب روانہ ہوا ایک پرواہا پہاڑ سے اثر کر ہماری جانب آیا حضرت عمر نے اس کا امتحال لینے کی خاطر فرایا : اسے چرولہ ہے ان بحر پول ہیں میں سے ایک بجری میبرے ہاتھ نیچ دو۔ اس پروا ہے نے کہا کہ میں تو غلام ہوں ، حصرت عمر نے اس سے کہا گم اپنے آقاسے یہ کہ دینا کہ اس بحری کو بھیر ٹریا کھا گیا ہے جروا ہے نے جوا ب دیا کہ میر اللہ کو کیا ہواب دوں گا وہ تو دیجہ دہا گہاں جائے گا۔ یہ من کر حضرت عمر رونے گئے اور بھراس غلام سے ساتھ اس سے آقا کے باس گئے اول اس موخر پرکر آزاد کردیا اور مجھے امید ہے کہ بہ بات اس کو خرید کر آزاد کردیا اور اس سے کہا ، تہ ہیں دنیا ہیں اس بات نے آزاد کردیا اور مجھے امید ہے کہ بہ بات میں آخرت ہیں بھی عذاب سے بچاہے گئے۔

۳ ـ گالم گلوچ ا ور بدزبانی کی عادت

رہی گالم گلوچ وفنش گوئی کی عادت توبیھی ان قبیح ترین عا دات میں سے ہے جو بچوں میں عام ہے اور جومعاشرے اور ماحول قرآنِ کریم کی ہدایت اوراسلام کی تربیت سے دور ہیں ان میں بید مرض ہہبت عام ہے اور اس کا انسل سبب دو بنیادی باتیں ہیں :

بخانچہ حبب بیجہ اپنے مال باپ کی زبان سے گالم گلوچ سنے گا، اور گندے گندے کامات اور اسے گام گلوچ سنے گا، اور گندے گلمات اور بار بار اسے گالیاں اس سے کان میں بیٹیں گی تولاز می طورست بیج میں ان کامات کی نقل آنار سے گا اور بار بار انہی کامات کو دہرائے گا اور آخر کار گندے کلمات اور بری باتیں اور میورٹ ہی اس سے منہ سے نکلے گا.

ائن مہات تو دہر نے کا اور اس کا را دیرہے مہات اور بری بایں اور بوت ہاں کے مست ہے ۔ بنائیجہ جو بچہ مطرکوں اور گلیوں میں آزاد چھوٹر دیا جائے گا اور برے ساتھ یوں کے ساتھ ہے ۔ اگا اور گذرے ان گا اور گذرے نوگوں سے ساتھ اسے اٹھنے بیٹھنے دیا جائے گا توظا ہر بابت ہے کہ ایسا بچہ ان علاقتم کے توگوں سے تعن طعن کا کم گلوچ اور گذری زبان ہی سیکھے گا اور یہ فطری بات ہے کہ بچران جسے لوگوں سے گذرے الفاظ اور قبیح و برترین عا دات واضلاق ہی سیکھے گا اور برترین تربیت ہی حاصل کرے گا اور خراب اخلاق الینے اندر بیلے کرے گا

اس کیے مال باپ اور ترمیت کرنے والوں سب پریالازم ہے کہ اولا دسمے کیے نہایت پیار معرامیٹھا انداز، شائسته زبان اور پیارے اور اچھے الفاظ اور تعبیر سے بہترین نمونہ پیش کریں۔ اور ساتھ ساتھ ان مضارت برمیھی لازم ہے که انهیں گلیوں اور مٹرکوں پر کھیلنے اور گذرہ توگول کی صحبت اور برترین ساتھیوں کی رفاقت سے بچایئی تاکہ وہ ان لوگول کی مجدت اور برترین ساتھیوں کی رفاقت سے بچایئی تاکہ وہ ان لوگوں کی مجی افرائ مصرات کا پر بھی فرلفیہ ہے کہ بچول کو زبان کی آفات واثرات و نمائیج اور بے بہودہ بن اور فحق گوئی سے جوانسانی شخصیت کونقصان بہنچ اور وت ارمحد بران کی آفات واثرات و نمائیج اور بیس جو لنبن و عداوت اور کہینہ و صد بیا ہوتا ہے اسے ان سے سامنے کھول کر بیان کریں .

اخیریس تربیت کینے والول پریم هی صروری ہے کہ وہ اپنے بچول کووہ ا حادیث بتلائیں اور سکھائی بھر گالم گلوچ اور فش گوئی سے منع کرتی ہیں اور فحش گؤول ، گالم گلوچ اور نعن طعن کرنے والول کیلئے الشار تعالیٰ نے جوسخت سنرا اور در دناک عذاب تیار کرر کھا ہے وہ بیان کرتی ہیں ۔ تاکہ بچے ان بری عاد تول سے بچیں اوران احادیث کی رہنا ئیول سے متأثر مہول اور ان سے وعظ ونصیحت سے میں حاسل کریں .

# کیجیے آپ کے سامنے چندوہ احادیث بیش کی جاتی ہیں ہو گالم گلوچ سے روکتی اور ہرا بھلا کہنے سے منع کرتی ہیں

در سبب بالمسلب ونسوق وقباله كفر». بخاري دم

در إن من أكسب الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل: يامسول الله أكيف يلعن الرجل والديه ؛ قال: يتبالط أساالرجل فيسبُّ أباء ويسب أمه فيسبُّ أمه».

((إن العبد ليتكله بالكلمة من سخط الله لايلق لها بالأيهوى بها في جهذه). ميح بارى

مسلمان کوگالی دیانت بسادراس سے اوال کے اور ان کا کفر سے ۔

کبیرو گنام ول میں سب سے برااگناہ یہ ہے۔ کہ انسان اپنے والدین پرلعنت بھیجے، پوچھاگیا اے اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے والدین پرلعنت کس طرح بھیج سکتا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کمی سے والدکوگائی دیتا ہے اور بھروہ اس کے والدکوگائی دیت اور بھروہ اس کے والدکوگائی دے اور بھروہ اس کے والدکوگائی دے اور بھروہ اس کے کال کوگائی دے وار بھیروہ

انسان الشرکوناراص کرنے والی ایک بات کہدیتا ہے اور اس کی پروا وہمی نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے جہنم میں گرجاتا ہے. اورنہیں گرانی وگوں کو تہنم میں چہرے کے بل مگروہ بائی جودہ ابنی زبان سے کالملتے ہیں۔

مؤمن رطعة وين والاموراً بدا ورزنعن لمون كرف الا المدرد فت كوف الد

لا وصل يكتُ الناس فى النارعلى وجوهم الاحصائد ألسنت بسع» بنن دبود مندا تد لا ليس السومن بالطعاك ولا اللعاك ولا الفاحش ولا البذين». ما تترمذى

بچہ جب پیارے اور اچھے الفاظ لولتا ہے توکتنا پیارا لگتا ہے۔ اور اگراسے صاف ستھرے بہترین انداز سے بات چبیت کرنے کا عادی بنا دیا جائے تو وہ کتنا بھلامعلوم ہوگا۔ اور جب وہ لعن طعن گالم گلوچ اور بیے بہودہ بات سن کر اس سے تنگ ول ہوا ور نفرت کرے تو بیراس کے لیے بڑی خیر کی بات ہوتی ہے۔ اور البی صورت میں ایسا بچہ بلاشبہ گھڑ کا ایک بھول اور لوگوں میں متماز چندیت کا مالک ہوگا۔

سلف مالحین کی اولاد کتنے بادب طریقے سے گفتگوا در کتنے اچھے طریقے سے بات چیت اور پیارے انداز سے کلام کیا کرتی تقی اس کا ایک نمونہ آپ سے سامنے پیش کیا جا ما ہے تاکہ والدین کو میعلوم ہوجائے کہ گذشتہ ا دوار میں پیچے کس طرح گفتگو اور بات چیت کیا کرتے تھے۔

خلیف ہشام بن غبوالملک سنے دور پر بہاتوں میں قبط پرظ گیا جنانچہ مختلف قبائل والے خلیفہ ہشام کے باس آئے اور الن کے دربار میں حاصری دی، ان حاصری دی ہوں ہے ان پر جباگیا ، مشام نے جب درواس کو دی تو انہیں چوٹ اور معمولی ساآدی سمجھا، اور اپنے دربان سے کہا : جو بھی میر سے پاس آنا چاہا ہے آجا تا ہے حتی کہ بچے بھی ...
آجاتے ہیں ؟

درواس نور اسمجد کے کم خلیفہ کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ جنانچہ دہ فورًا گویا ہوئے اور کہا: اے امیرُلوئین! میرے آپ کے پاس آنے سے آپ کی شان میں نوکوئی فرق نہیں بڑا البتہ مجھے اس سے آپ کی طلاقات کا شرف ماصل ہوگیا۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس ایک بات کرنے آئے تھے اور اب اس کوظا ہر کرنے سے درماندہ ہوگئے میں۔ اور حقیقت یہے کہ بات بیان کرنے سے ہی معلوم ہوتی ہے اور خاموشی کے ذراید اسے لیسیٹ دیا جاتا ہے سمعے بات اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب اسے بیان کیا بھائے۔

بیشام یس کر کیف گئے ؛ کر مجیرتم بنی اسے بیان کر دونا تمہالا مجلا ہو۔ بیشام اس لاکے کی بات ہے بہت متعجب ہو چکے تھے ۔ تو اس لائے نے کہا؛ اسے امیرالمؤمنین جمیں میں سال سے قبط سالی کا سامنا ہے ۔ ایک سال کی قبط سالی نے دسالی کی قبط سالی نے کوشت ختم کر دیا، اور تمیسر سے سال کی قبط سالی نے طرف کا گودہ میں ختم کر دیا ، اور آپ مصارت کے پاس فالتو مال ہے ، اگریہ مال الٹر کا ہے تولسے اللہ کے سال

پرتفشیم کردیں ۔ اور اگر اللہ کے بندول کا ہے تو بھر آپ لوگ اس کوان لوگوں سے کیوں رو کے ہوئے ہیں ؟ اور اگر یہ مال و دولت آپ حفظرت کا اپنا ذاتی ہے تو آپ ان لوگوں پر صدقہ کر دیں اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو ہبت تواب دیا ہے ادر احسان کرنے والوں سے اجر کو ضائع نہیں کرتا ۔ اور اے امیرالمؤمنین آپ اس بات کو یا در کھیں کہ والی وحاکم کا رعایا سے ایسا تعلق ہوتا ہے جبسیاروں کا جم سے کہ بغیر روح کے جم زندہ نہیں رہ سکتا ۔

ہ شام نے کہا: اس لاکھ درہم تفتیم کر دیے بیائیں۔ اور درواس کے لیے بھی کوئی عذر باقی نہیں چورا، اور بھر حکم دیاکداس کے کا دُل میں ایک لاکھ درہم تفتیم کر دیے بیائیں۔ اور درواس کے لیے بھی ایک لاکھ درہم کا حکم دیا بتودروال نے کہا اے امیرالمؤٹنین: جوانعام ومال آپ نے مجھے دیا ہے وہ بھی میری قوم سے مال کی طرف لوٹا دیں اور اس میں شامل کریں۔ اس لیے کہ مجھے رہنی نہیں ہے کہ امیرالمؤٹنین نے انہیں جو کچھے دینے کا حکم دیا ہے وہ ان کے لیے کا فی مذہو۔ ہشام نے کہا: تو بھر اپنی ذات کے لیے کیا چاہتے ہو؟ درواس نے کہا: مجھے عوام الناس اور لوگوں کی حاجت بھری کروں کی حاجت بھری ہے۔

#### ٧ - بيراه روى وآزادي كي عادت

اس بیسویں صدی میں جو بہترین چیز مسلمان لوگوں اور لوگیوں ہیں بہت زیادہ بھیل گئی ہے وہ بے سیائی اور آزادی ہے چنانچہ آپ جہاں بھی نگاہ والیں گئے آپ بہت سے قریب البوغ اور نوجوان لوگوں ۔۔۔۔ اور لوگیوں کو دیجیں گئے کہ وہ انہی تقلید کے پیچے بری طریقے سے بڑے سے ہوئے بی ،ا در گراہی اور بے جائی اور آزادی اور بے لگامی کے میلاب ہیں بہم چلے جارہے ہیں۔ نان کے لئے کوئی دین کی طرف سے رکاوٹ ہے اور بیشمیر کی طرف سے کوئی روک ٹوک ہے۔ الیامعلوم ہوتا ہے کہ زندگی ان لوگوں کی نظریس ایک ختم ہونیوالی اور بیشمیر کی طرف سے وفوا ہشات اور حرام و ناجائز لذت سے جارت سے جنانچہ اگرانہیں یہ چیزی نہیں میں وعشرت اور حیوانی شہوت و خوا ہشات اور حرام و ناجائز لذت سے جارت سے جنانچہ اگرانہیں یہ چیزی نہیں ملیں تو بھران کی طرف سے دنیا کو سلام ہے۔

بعض کم عقلوں نے سیمجہ لیاکہ ترقی کی علامت یہ ہے کہ بہودہ رتص کیے جائیں اور آزادانہ بے جہابانہ اختلاط ترقی کی نشانی ہے اورا ندھی تقلید تجدد لیندی کامعیار ہے۔ اور ہے لوگ جہادا درمقابلہ کے میدان میں شکست کھانے سے قبل خود اپنے آپ اور اپنی شخصیت وارادہ سے شکست کھا گئے ہیں .

پنانچہ آپ ان جیسے لوگول کو تھیں گئے کہ ان کامقصد جیات ہی صرف یہ ہے کہ وہ ظاہر کے لیا ظاسے ہمی مرف یہ ہے کہ وہ ظاہر کے لیا ظاسے ہمی بن جائیں۔ ان کی بیال میں لوگھڑا ہٹ اور گفتگویں فحن گوئی اور بے بجابی ھیلکتی ہوگی اور وہ کسی ایس آزادا در گری پڑی لوگی کی تلاش میں سرگردان ہوں گئے جس سے قدمول پر اپنی مردائی ذبح کر ڈالیں اور اس کی ددئی ماسل کرنے میں اپنی شخصیت کوقتل کردیں۔ اور اس طرح سے ایک فسادسے دوسرے فسادکی جانب اور ایک بے جانی

وآ زا دی ہے دوسری بے حیائی کی طرف <del>پیلتے</del> رہیتے ہیں ا <mark>در آخر کار ایسے گڑھے میں کر جاتے ہیں ہوان کی تیا ی</mark> وبلاكت كاذرابيه بن جاماسي

التد تعالى مندرج ذيل شعركهن والي بررحم فرمائ مه

ف هو أولى الناس لمرًّا بالفنساء تووه ننا و تباه بوسف كادرتم الوكول سے زیادہ تتی ہے كل من قبلد عاش الغيرما،

جومسافروں کی ک زندگ کا عادی بن جسائے

كل من أهل ذاتيت جوشنف اپنی ذات کو مہل بنادے لن برى في الدهر شخصته زانے میں و فخص اپنی مشتخصیت کو نہیں دیجیتا

ا در اس میں کوئی شک نہیں کر رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے والدین اولیا، وسربریتوں اور تربیت کر نیوالوں کے لیے ایک من منطام والم ہوا ور بچول کی میج افراقی تربیت اور دوسول سے ممازاسلامی شخصیت بنانے کے لیے مجع بنیادی المول مقرر سیے میں اس نظام ومنه کی اہم دفعات اور ان بنیادی اصولول میں سے مماز بنیادی اصول درج ذبل میں:

# اس اندهی تقلیراور دو مرفس کی شابهت سے بیانا

ا مام بخاری وسلم رسول التُدهلي التُدهليه وسلم ہے رايت كرتے ہيں كرايہ نے فرمايا: مشركول كى مخالفت كرد مونچيس كا نوا وردارهمى ورخالفوا المشركيين حفوا الشاوب ولعفوا يره حادً ـ

ا درایک روایت میں ہے:

(رجزوا الشارب ، وأرخوا اللي، وخالفوا

اورا مام ترمذی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے روایت کرتے ہی کو:

الرايس من من تشب بغيرنا

لاتشبشه واسيه ودلا

بالنصاري».

ابودا ڈد کی روایت میں ہے: ررس تشبه بقوم

مونحصين كالو اور فوارهي براها وادرموسيول ك مخالفيت كرور

وه شخص مم میں سے نہیں جو لاسرول کی شاہبت اختیار کرے یہودا ورنصاری کے ساتھ مشاہست

انتبارنكرو.

حرشنع كم تأبيت انتياركراب توده

انہی ہیں ہے ہے۔

نهومنهم))۔

اورا مام ترندى نبى كريم عليه الصلاة والسلام يسدرواييت كرية بين :

((لا يكن أحسدكم إمّعة يقول: أن

مع الناس إن أحسنات أحسنت

وإن أساءوا أسأنت ، والكن ولمَّنسوا

أننسكم إن أحسن النساس

أن يحسننوا وإن أساء وا أن تجتنبوا

تم میں سے کوئی شخص ابن الوقت نہ بنے کہ یہ کیے یں نوگوں سے ساتھ ہوں اگر لوگ ا صان کریں گے تو تُویں بھی اچھاکروں گا اور اگروہ براکریں گے تومیں بھی براكرون كا ، بلكه اينة آب كوسنبطالواكر لوگ ايب كريں توتم تعبی اچھاكرد اوراگروہ براكريں توتم ان سے ساتھ

ممترم قارئين كرام إغيرسلمول كي جوطورطريق اور عادات واطوار مم ييت يا چوور تع مين اس ين آب كو دوباتوں میں فرق کرنا چاہیے:

پہلی بات۔ جواز: اور سے مفیدعلم کا حاسل کرنا، اور نفع نبش جدید ترقی سے فائدہ اٹھانا جیسے کہ علم طب، کیمیار انجینئرنگ، فیبزیار اور منگی وسائل اور مادہ سے تعلق حقائق ،اور ایٹم اور ذرہ سے علق اسرار ورموز،اور ال سے علادہ ترتی یافتہ دور کی دوسری چیزی اور نافع علوم ،اس لیے کریہ سب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمانِ مبارک کے ذیل یں داخل میں جے امام ابن ماجے نے روایت کیا ہے:

((طلب العلم فردینیة علی کل مسلم)). علم کا طلب کرنا مرسمان پر فرض ہے۔ اسی طرح یہ تمام اشیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے مضمون میں وافل ہیں ہے۔ اہم ترمذی اورمسكرى اورقفاعى فينقل كيابيك،

تحمت و دانانی کی باتیں ہر حکیم کی گم کرد و چیزہے

االحكمة ضالة كلحكيم فإذا وجدها

جنانچه جب وه اسے پالے تووی اس کازادو تق ہے۔

نهرأحق بها».

ا ور الله تعليك كيه مندرجه ذيل فران مبارك كي عموم مين يراشيار وافل مين:

ادر تیار کرد ان کالوائی کے واسطے جوکھے توت سے

( وَأَعِدُوا لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوتَةٍ ».

دوسری بات حرمت: اور بیکم ان کے طور طراقیول اور لقتْ قدم پرسیلنے کے بارے بیں ہے ، چنانچہ ان کے اخلاق وعا دات اورسم ورواج اور دنجرتهام وه مظام جو بهمار سے دین سے تحدایی اور و شکلیں اور کیفیتی جو ہماری امست وقوم کی تعصوصیات اوراخلاق کے منافی ہیں ،اس لیے کدان تینے واست گم اوزیم اُتوخیت فنا بوجاتی ب اور روح اور اراده شكست كهاجانا ب اور افلاق وشرافت كاجازه كل جانا بيد.

## ا ۔ عیش وعشرت میں پرطنے کی ممانعت

یعی بخاری وسلم میں مصرت عمر بن الخطاب رضی التُدعنه سے مروی ہے کدانہوں نے فارس میں رہمنے والے سلانوں کو کہ ما مقاکہ تم لوگ عیش وعشرت میں پرط نے اور مشرکوں کا سالباس پہننے سسے بچو، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ عیش وعشرت اور عمیوں کے لباس کو عمیوڑ دو۔

نا زونعمت سے مرادیہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ لذتوں اور طیبات میں منہک ہوجائے اور عیش و عشرت اور نازونغمت سے مرادیہ سے اور یہ نظام ہربات سے کہ مجمیشہ را حت میں بیڑسے رہنے کی عادت سے انسان دعوت وارشا دا ورجہا دے فرلینہ سے بیچے رہ جائے گا،اور آزادی و بے راہ روی کی وادلیوں میں بیسارا رہے گا اور بیاریوں اور امراض سے بیلنے کا ذرلیم بھی ہے۔ اور یہ جیز بیماریوں اور امراض سے بیلنے کا ذرلیم بھی ہے۔

### سے موسقی باج اور فحش گانے کے سننے کی ممالنت

امام احمد بن صنبل اور احمد بن منبع اورالحارث بن أبى أسامة رسول النَّه عليه وسلم مصردايت كرية بي كرآب في ارشا و فرمايا:

امام بخاری واحدوابن ما جہ وغیرہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے اور فرالی :

میری است پس اپس قویس آیش گ جو شرمگا: (ز. موا در رسینیم کوا در شرایب کوا در گانے باہے کو ملال قرار دے دیں گی . ((ليسكون في أمتى أقوام يستجلين الحسر والحسرير والخسسر والمعازف))

ابن عباکراپنی تاریخ میں اور ابن صهری این امالی میں مصرت آنس بن مالک رضی التّدعنه سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے دور اس کے کانوں کرتے میں کہ انہوں نے دور اس کے کانوں میں سیسے میں کے دور اس کے کانوں میں سیسے میکالر دالیں گئے۔

ا درامام ترمذی مصرت ابوموسی رضی الله عنه سیے روابیت کر بتے بیس که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فرمایا :

بوشعض مخانے کی آواز سنتا ہے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ جنت ہیں رومانین (( من استمع إلى صوب غذاد له يؤذن له أن يستمع إلى صوب الربعانية فى الجنة)).

اور کسی بھی عقلمندا ورصاصب بعبیرت پریہ بات منفی نہیں بہے کہ ان حرام چیزوں کا سننا بیھے کے افلاق پر اثرانداز ہوتا ہے اور اس کو ڈھیلے پن برائی گندگی اور مشکرات کی طرف لیجا تا ہے اور اس کوشہوات وحیوانی لذتوں سے سندر میں ڈھکیل دیتا ہے۔

اس مناسبت سے یمجی صروری معلوم موتا ہے کوئیلی ویژن رکھنے کے بارے میں شرعی تکم اور کچیففسیل معجی مکھ دیں تاکہ اس سلسلہ میں والدین کوضیح رمنہائی ماصل ہوا وراس کی صلت یا حرمت سے بارے میں باخبر دہیں :

اس بیں کوئی شاک بہیں کہ اس طرح سے فیرم پنجانے سے وسائل کا ایجا دکر ناخوا ہوہ رہا ہوہ آئی ہون یا ٹیپ ریکار ڈروغیرہ یہ وہ اعلی ترین کارنا مے شمار ہوتے ہیں جن تک اس جدید زمانے کی عنی انسانی نے رسائی حاصل کی ہے۔ بلکہ موجودہ دور ہیں مادی ترقی نے بوسب سے بولوی چیزی ایجا دکی ہے یہ ان ہیں سے بیس، اور یہ دو دھاری ہتھیار ہے جو خیرومجلائی کے لیے ہی استمال ہوسکا ہے اور شروبرائی کے لیے ہی . اور کوئی بھی دوآ دمی اس میں اختلا بہیں ارتبال میں ارتبال کی جائیں اور ان کوعلم سے جیلانے اور عقیدہ اسلامیہ کو مضبوط کرنے اور مہترین افعل تی موجودہ ہوں کی جائیں اور ان کوعلم سے جیلانے اور عقیدہ اسلامیہ کو مضبوط کرنے اور اور ان کی تاریخ کے ساتھ مرتبط کرنے اور امریت کی ان امرد کی جانب رہنمائی کے لیے استعمال کیا جائے جو اس سے دین و دنیا کے امور کی اصلاح کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے سننے کی اصلاح کرنے کاکوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ، سکی اگراس کو فیاد کی جراوں کومضبوط کرنے اور ان کواف و کمی کے رائ

کرسنے اور بیے حیاتی اور بیے راہ روی وآزادی کے بھیلا نے اور موجودہ قوم کوغیراسلامی راستھے کی جانب بھیرنے کے لیے استمال کیا جائے توکوئی مجی عقلندانصاف بینداللہ اور قیامت برایمان رکھنے والاان سے استعال کے حرام ہونے اور اس سے ریکھنے کے ناجائز ہونے اور اس سے <u>سننے والے کے گ</u>نا م<sub>م</sub>گار ہونے میں شک

اور اگریم اینے ملک کے میلی ویژن سے پروگرامول کامواز نرکریں توہمیں میعلوم ہوجائے گاکدان میں سے اکنژ پروگرافی بین تن کا مقصد شرافت کا خاتمه کرناا در زنا اور پیه حیانی کی طرف متوجه کرنا اور بیه پردگی اختلاط ا در آزا دی اورمعاشرتی خوابیول پرامهارنا ہے اور بہرے کم ایسے پروگرام مہوتے میں حبن کامقصدعلم مہوا ور وہ خیر کی طرف رسنانی کرنے والے ہوں ۔ لہذا حبب صورت مال یہ سبے تو غیلبویزیٰن کارکھنا، اس کا دیکیمنااوراس سے موہودہ پروگراہوں كاستنابيت براگناه اورسخت حرام ي.

الف: علماراور ائمهٔ مجتهدین کامبرزمان بین اس بات پراجماع رہا ہے اوراس کی حرمت کے ولائل مین کی اسلامی شریعیت سے مقاصد پانچ ہیں: دین کی مفاظمت وا در عقل کی حفاظت اورنسب کی حفاظت ٔ اورنفس کی حفاظت \_\_\_\_\_\_ اورمال کی حفاظت \_ اور پرحضات يه فرمات مين كننمرلييت اسلاميد مين جو قرآني آيات ا وراحا ديث نبوريبي وه سب كي سب ان يانچول بليا دي ... چیزول کی حفاظست کی دعوت دیتی بیب ا دراس اعتبار <u>سے کہ آج کل قبلی ویژن سے اکمژ بروگرا</u>م **ف**منٹ گانوں ،گن*ج* وسيے حيائى سے بر دراموں ، اور معبر كانے والے برو بيكن رول اور گندى فلمول برشم موستے بين جن كامقدر شافت كوختم كرنا عزت وآبروكوتباه كرناا ورزنا وبيع حياني يرابهارنا بياس ليع شركعيت كي نكاه مين عزت وآبرو ادر نسب کی حفاظمت کی خاطراس کا دیجیناا ورسنزا حرام ہے۔ اور اسی لیے اس کا رکھنا بھی ناجائز ہے اس لیے کہ یاان کے دیکھنے اور سننے کا ذرابیہ اور وسل سبے.

ب : امام مالک ا ورا بن ما جه ا ور دار قطنی حضرت ابوسعید خدری رضی النّه عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول اللّه صلى التُدعليه وللم في ارتثاد فرايا:

رُ نقعان المُعا دُرُ نقعان بنجادَ.

لالاضررولا خعار). اوراس نعاظ مصے كميليويزن البنے بروگرامول ميں بے حيائى اور آزادى بھيلانا اورمعاشره كے مفی شہونی اور منبی میذبات کو بحرد کا آسید (جیسا که اس کامشایره عام ہے) اس میصلمان کا اس کو خرید نا اپنے گھر سے جانا ترا بيد تأكر خاندان كي عقيدس اخلاق ا ورصوت كومحفوظ ركه سك ، اوراس سية بوبرائيال وجو دمي آتى مي الى يحكى ىبوا ورحدىث "لاضرر دلا صرار <sup>•</sup> پرغمل موسكے.

ج : اکثر دہ تفریحی پروگرام جوٹیلیویژن کی اسمرین پربیش سیے جاتے ہیں ان سے ساتھ ساز وباجاا وربے ہودہ گانے ا ورفحتْ عربال ڈانس ورقص ہوئے ہیں۔ ا ور چول کہ یہ امور حرام ہیں (جیباکہ ہم پہلے بیان کریچکے ہیں) توان ادلہ کی روٹنی میں یہ بات کھل کرسا ہے آتی ہے کہ شیلی ویژن کا رکھنا حرام ہے اس لیے کہ اس میں بیش کرد ، تفریحی پروگراموں میں ساز وآواز اورموسیقی اوربیے ہودہ گندے گانے اور عربال وگندے فش رقص ہوتے ہیں. اس لیے ان پروگراموں کا دیجینا بھی ترام ہے اس لیے کدان کی وجہ سے تربیت واخلاق کے ستونوں کے گرنے کا بہت زبر دست خطرہ ہے۔

## ۲ \_\_ بہروہ بن اور عور تول \_سے مشابہت کی ممانعت

بخاری مسلم میں حصرت سعید بن المبیب سے مروی ہے وہ فرماتے میں کہ حضرت معاویہ مدینہ منورہ أَنْ اور مهم سے خطاب كيا اور بالول كا ايك جوفرانا وگر) نكالا اور فرمايا: يكن نهيل سممتا كر است يهودسے سواكونى شخص استعمال کرے گا۔ رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تفکی تو آتپ نے اسے جبورٹ کا نام دیا مسلم میں ی<sup>وں</sup> ہے كي صرت معاوية رضى الله عند في ايك دن فرمايا ، تم نوگوں نے برائى كاپينا وا ايجاد كرليا ہے اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے جورف سے منع فرمایا ہے.

ا مام بخاری وابوداؤد اور ترمذی مصرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها مصر روابیت کرتے بیں کررسول لله صلى التُدعليه وللم في ارشاد فرايا :

التّدني ان مردول برلعنت مجيمي مع جوميم طي (العن الله المخنشين مسيب الرجال ينت بيس اوران مورتول پر معي جومرد بنتي بيس ( ليني والمترجيلات من النساء». مردون مصدمشابهت اختيار كرتي بين).

التُدكى لعنت بوان مورتون يرمع مردون سيدشابت اختياركرتي بين اوران مردون برجوعورتون مصنشابب

ا ورمندِ احمدا ورابودا ذُه اورابن ما جهمين يه انفاظ مين : لانص الله المشبهات من النساء بالرجال والمتشبهيين من الرجال

بالشاد))، اورابو داؤد اسنا جسن سے ساتھ حصریت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے فرما یا ہیں نے

له علار کی طرف سے ایک مضمون شائع جوا تھاجس کاعنوان تھا "شیلیویژن رکھنے کے بارے میں اسلام کا حکم" یا حدوبی سے ليا كياب، اورجوصاحب إس مومنوع براس سع زياده تغفيل جابين توده بمارى تأب مكم الإسلام في دسائل الاعلام" كاسطالد كري .أسس مين ان شاءالله بهت كالى دشانى تنعيل على -

ك بالول كو بايى الكرنعين مروا ورعوري اين سريرت ايستين.

رسول التُدصلى التُدعليه ولم كو دكيماآپ نے رتیم كا ایک محرفرااتحا یا اور اپینے دائیں ہاتھ میں تھام لیا اور سونااٹھا كرمائیں ہاتھ میں پچرط لیا اور فرمایا ،

یہ دونوں چیزی میری است کے مردول پروامیں ۔

((إن هذين حرام على ذكوراً متى)).

اور امام ترمذی محضرت ابومولی اشعری رضی الله عندسے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ارشا و فرمایا :

«حرم لباس الحرميروالذهب على ذكورامتى وأحل لإنا شهر».

رسیم کالبکس اورسونا میری است سے مردوں پروام کردیا گیا ہے اورعورتوں سے کیے حلال کردیا گیا ہے۔

لہٰذا دگ دلینی مصنوعی باُل یا دومسرے سے بال نگانا اور مردول سے لیے سونا اور رسیم اور عور تول کامردول سے مشاہبت اختیار کرنا اور عور تول کا ایسالبس پہننا جسے پہننے سے مشاہبت اختیار کرنا اور عور تول کا ایسالبس پہننا جسے پہننے سے

با وجود وہ عربال نظر آئی ہول توبیسب سے سب ہجوئے ہیں اور بے جائی سے مظاہر ہمی آ درمرد آگی شختم کرنے والے اور خصیت کورسوا و ذلیل کرنے دالیے ، اور شرافت واضلاق سے لیے گہراز خم ہیں ، بلکداس سے ذریعیہ سے امت کو گندی آزادی اور نالیب ندیدہ انتلاط وسیل ہول اور نابالغول اور نوجوا نول کو ہرائی اور بدے جیائی اور بداخلاقی

كى طرف دھكىلناہے۔

# 

التٰدتبارك وتعالی سورهٔ احزاب (آیت -۵) میں فرماتے ہیں:

رر بَايُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُلُونِيُنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْمِهِنَّ لَلْمُؤْمِنِيْنَ يُلُونِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْمِهِنَّ ذَٰلِكَ اَدْنَى اَنْ يُعُرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ \* وَكَانَ اللهُ عَفُوزًا تَحِنْمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُوزًا تَحِنْمًا ﴿ ) .

اسے نبی آب کہ دیمیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں ادر (عام) ایمان والول کی عورتوں سے کہ اپنے ادب نیمی کرلیا کریں اپنی چادر ستعموری ہی اس سے دہ حلد بہجان کی جا ایکریں گی اور اس لیے انہیں سایا نہ جائے گا اور الشہ تو رقوا مغفرے والاہے بڑا رحمت

والا

ا ورسورہ نور (آیت ۳۰ واس)یں فرماتے ہیں:

والاسے۔

آتيد ايمان والول ستصكر ديكييكرايني ثغرمي نيمي ركيميس : ورايني

شرميكا ورك مفاظت كرير بدان سے بق يس زياده صفائى ك

بات سے بے شک اللہ کوسے کی فہرسے بوکی لوگ کیا گرتے

میں ، اورآب کب ویجیے ایمان والیول سے کواپنی نظرین کی

وكھيں اورائي شرمگا ہوں كى حفاظلت ركھيں اورا نياستگا ڈولام

نہ ہونے دی سکر ال جوائل میں سے کھلاس رہا ہے ۔ اور

احینے دوسیٹے اسپنے سینول پر ڈاسلے راکوں اورانی 'رنیت

ال قُلُ يَلْمُ أُمِنِ إِنْ يَغُضُوا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَ يَعْفَظُوا فُ وَجَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ أَرْكَ لَهُمْ وَإِنَّ اللَّهُ خَدِينَ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ يَامُوْمِنْكَ تَغْضُضَيَ مِنْ الْعِمَارِهِينَ وَيُعْفَظُنُّ فَرُوْجُهُنَّ وَكُمْ الله الله والمنتفيرة الأما طَهَر مِنْهَا وَلَيْصَارِبُنَ عُدُهِينَ عَلَاجُنُوبِهِنَ مِ وَكَا يُبِيدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْابًا لِهِنَّى».

ظامرز بونے دہرسگر ﴿ ل اسپنے شومِ را ورابنے باہب پر ۔ لیکن کیا شرعاً عورت کو میکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانیے ؟

اس کے لیے پہلے ہمیں صحابہ کرام رشی اللہ عنہم اورسلف صالحین ہیں سے علما تفسیر کے وہ اقوال سُناچا ہے جوان سے مندر جہ ذیل آیت کی تفسیر کے من می منفول ہیں :

﴿ رَبَّانُهُا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ۚ وَبَنْتِكَ وَلِيَّا إِ ا ہے نبی آب کر دیکھے این بیولیوں اور میٹیول اور (مام) ایمان والول کی عورتوں ہے کہ اپنے اور پنجی کرلاگوں الْمُؤْمِنانُ لُدُنانُ عَلَيْهِينَ مِنْ جَلَابِيبُونَ \*). این با دیمحوری ی. سورة الاحراب - ٥٩

ابنِ جرمر طبری حضریت عبدالله بن عباس دننی الله عنها مصال کایه قول نقل کرتے ہیں کہ: التٰدتعالی نےمؤمنعورتوں کو پیم دیا ہے کہ سبب وہ کسی کام یا ضرورت ہے گھیرسے نکلیں تو اپنے جیبرول کو چادر کے اوپرسے ڈھانپ لیاکری اور صرف ایک آنجد کھولیں۔

ا ورابنِ جربر علامه أبنِ سيرين سے ان كايہ قول روايت كرتے بيں كه : بي نے مبيدة بن الحارث عشرى سے الله تعالىٰ كاس فرمان : (( يُدُ بِنِينَ عَلَيكِهِنَ مِنْ جَدَد بِينِهِ فَ )) سع بارك مي سوال كيا توانبول في اليف كيرك ساس كاعملى مظام ره كريك وكحلايا. اور وه اس طرح كه انهول نے اپنا سرا ورجيبره چيپاليا اور ايك آنكه پرسے كيٹرا ساديا-علامهابن حرريط برى مندرجه ذيل آيت كي نفسيريس مكت بين:

اے بی آب کب و تبجید اپنی بولول اورسیمول ادراماً) ﴿ يَا يُنْهَا النَّبِيقُ قُلْ لِإَذْوَاجِكَ وَيَنْتِكَ وَلِيسَاءِ ا مان والول كى مورتون سے كداين اوريني كرك كرف ائي الْمُؤْمِنانَ يُدُرِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ". یما در تخدوری \_

سورة الاحزاب - ٥٩

لباس میں ان باندیوں سے مشابہت افتیار نز کر دحجگوں سے کام کاج کے لیے اپنے بال اور چہرے کو کھول کر نکلتی بیں بلکہ انہیں بچاہیے کہ چادر اوڑھ لیا کریں ٹاکہ اگر کوئی فاسق انہیں دیکھے توسیمجھ لے کہ یہ آزاد وشریف عور میں بی اور ان سے کمی قسم کی بات وغیرہ نہ کر ہے۔

اور علامہ ابویجر جصاص مکھتے ہیں کہ اس آیت ہیں اس بات پر دلالت بائی جاتی ہے کہ اجنبی مردول سے جوان عورت کو اپٹاچہرہ چھپانے ، اور باہر نکلنے کے وقت مجدوہ کرنے اور پاکدامن رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاکہ فاسق و ہرکرداران کے سلسلہ میں نموش فہمی میں مبتلا نہ رہی .

اور قاصنی بیضاوی الله تعالی کے فرمانِ مبارک (( پُدُبِیْنَ عَلَیکُونَّ مِنْ جَلَا بِیْدِیدِ مِنَّ) کی تفسیری مکھتے ہیں: یعنی اگر کمی صرورت سے باہر کلیں تو اپنے چہرے اور میم کو پیا درسے وُسائک لیں .

اورعلامه نيسابورى آيت (( يُدُ سِنينَ عَلَيْهِ مَ مِنْ جَلَا بِيْبِهِ مِنَ ) سِيرَى تَعَسَيْنَ ؛

ابتداء اسلام میں عورتمیں اپنی زمانۂ جا کہیت کی عادت سے منطاً بن عام کرچروں میں رہتی تقین ،اورقمین ادراڈر شنی بہن کر باہر حلی جانی مقیس نواہ باندی ہویا آزاد عورت ، بھرانہ ہیں چا در سے اوڑ صنے ، ور مسرا ور عبر سے سے ڈھانپنے کا حکم دھے دیا گیا .

ان اقوال سے یہ بات واضح ہوگئ کو صحابر کوام رضی الناعنبم لہوسب کے سب اہل علم واہل تفسیر تھے اسب اس بات پر شفق ہیں کہ سلمان عورت کو آیت (( بُدُ نِنْ تَا عَلَيْ اِللّٰ عِنْ جَدَا َ بِينْ بِيهِ فَى) کے مطابق بر حکم دیا گیا ہے کہ چا درا ور سے اور اجنبی مرودل سے ایسے جہرے کو چیسائے .

اورآئیے دوسر نے بر رسیمان ور کے بہرے سے جہانے کے سلسلے میں رسول الترصلی التّد علیہ وسلم سے جوافوال مروی ہیں انہم سے جوافوال مروی ہیں انہم سنتے ہیں:

ابو داؤد اورترندی اورمؤطا امام مالک میں آباہے کہ نبی کرمیم می الله علیہ وسلم نے مج کرنے والی عورت کو حالت احترام میں پیچم دیا کہ دہ نہ نقاب والے اور نہ دستا نے پینے ، ابوداؤد روایت کرتے ہیں کہ نبی کرمیم می الشرطیب وسلم نے عور توں کو حالت احرام میں دستانے پینے اور نقاب والے سے منع کیا ہے۔

اں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت میں عور میں چہرہ ڈھانینے اور دستانے پہننے کی عادی تعییں ای لیے حالت احزام میں انہیں اس سے رد کا گیاہے بیکن یو کم علی الاطلاق نہیں ہے جسیاکہ آئدہ آنے والی وہ احادیث جنہیں ہم ابھی ذکر کریں سکے وہ خود اس بات پر دلالت کررہی ہیں.

چنانچسنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے وہ فراتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاسے

گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم سے ساتھ حالتِ احرام میں ہوتے تھے ، جنانچہ جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم میں سے ہر عورت اپنی چا در کو اپینے چہرے پر ڈال لیتی اور حب وہ ہم سے آ گے بڑھ جاتے تو ہم جہرہ کھول لیا کرتے تھے .

، ) بہرہ تھوں میا سے سے . موطاً امام مالک بیس حضرت فاطمۃ بنت المنذر رفنی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہم حالتِ احرام میں اپنے چہرے کو میں ایا کرتے تھے اور ہم حضرت اسماء بنت الی بحر رفنی اللہ عنہا کے ساتھ تھے لیکن چہرہ چیانے پروہ ہم پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھیں .

فتع الباری میں مصرت عائشہ رئنی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عورت اپنی چادر مسرکے اوپر سے اپنے چبرے پر لئر کائے گی .

پر در اللہ ہے۔ اور سے اور سے ایک مسلمان باپر دہ عورت کی کام ہے بنی قینقا کے با ڈار گئیں۔ ایک بیردی نے ان سے چیر مجا اور اس بر بخنت نے بیرچا ہا کہ انہیں جہرو کھو لئے پر بمجود کرنے میکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کردیا اور مدد سے لیے لوگوں کو بکار نا تشروع کر دیا ، چنانچہ ایک سلمان نے اس بیرودی پر حملہ کر سے اسے اس سے کرتوت کی منزا سے طور پرقل کر ڈالا .

ان معرض ا حاویت سے معالی معلوم ہوتاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اور دیکر صحابرتن اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات اور دیکر صحابرتن ا عنہم کی بیویاں کمی کام سے گربابر کلتی تھیں تومنہ کو حیبا یا کرتی تھیں خواہ حالتِ احرام میں کیوں نہ ہوں اور وہ میں مقبی کھیں کہردہ فرمن ہے اور شریعیت معلم و نے اس کا حکم دیا ہے۔

### اور تنبیر نے نمبر برغورت کے جہرہ کھولنے کے موضوع پر ا اتمۂ مجتہدین کے اقوال سنتے ہیں:

جہورائر مجہدین بن میں امام شافعی واحمدومالک شامل میں یہ حضرات فرات نے ہیں کہ عورت کا چہرو بھی عورت ہے اوراس کا چھوائر وہ ہے ہو صحابۂ اوراس کا چھوائا واجب \_\_\_\_\_ اوراس کا کھولنا حرام ہے ، اوران حضرات کا مستدل وہ ہے ہو صحابۂ کرام وضی النہ عنہم اور سلف صالحمین ہے آیت (دیک نین عکن ہوت ہو تیا گیدان صحابیات رضی النہ عنہم نے اس آیت ہے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ وہ جانا ضروری ہے ، اور اس کی مزید تاکیدان صحابیات رضی النہ عنہم نے کو اس می موقی ہے ہوتی ہے ، اور اس کی مزید تاکیدان صحابیات رضی النہ عنہم نے اور اس کا مذکر تفصیلی اور تا تعلی اور تا سے میں ہوتی ہے جو آیت (دیک نین عکنہ ہوتی مونی جو تیا ہے۔ اور اس کا مذکر تفصیلی اور تا قطعیہ سے ساتھ ہوجی ہے۔

ائمئر صنفیہ اوران کے شبعین کا مذمہب یہ ہے کہ عورت کا چہرہ عورت نہیں ہے، اور اگر چہرہ کھولنے سے کوئی فنند ز مرتب ہوتواک کا کھولنا جائز ہے لیکن اگر کسی فننڈ کا احتمال ہوتو فننڈ کے سدباب اور فساد کو دُورکرنے کے لیے اس کا کھولنا عرام ہوجائے گا۔

ان حصرات نے اپنے ندہب کی تائیدین جواولہ پیش کیے ہیں ان ہیں سے زیادہ واضح ظاہر پر ہیں:
حصرت فضل بن عباس رصی اللہ عنہاکی حدیث جوجہ الوواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم سے ساتھ ایک ہی
سواری میں سوار متھے اور ان سے قریب سے کچھ عور میں احرام کی حالت ہیں گزریں حضرت فضل ان کی طرف دیجھنے
سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسست مبادک حضرت فضل سے چہرے پر دکھ دیا اور مجرحضرت فضل نے
اپنا چہرہ دوسری طرف مجیرلیا۔

میں میں صبح حدیث ہے میں کوسلم ابوداؤد اورا بن ماجہ نے رقر ایست کیا ہے ،اوراس سے اشدلال اس طرح سے ہے کہ اگر عورت کو چیبرہ مجیبائے کا حکم ہوتا اور اس کا چہرہ عورت ہوتا توعور تیں اپنا چہرہ ند کھولتیں اور حضرت نفسل ان ک طرف نہ دسیجیتے ۔

حصرت اسمار بنت ابی مجروشی الته عنها کی حدیث، ولید سعید بن بشیر سے اور وہ قیآ دہ سے اور وہ خالد من دریک سے اور وہ خالد من دریک سے اور وہ حضرت اسمار بنت ابی مجروشی الته عنها نبی کرم سلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور انہوں نے باریک کیوے بہنے مبنے مبنے منے واکی التہ علیہ سلم نے ان کی طرف سے منہ موڑلیا اور میر فرمایا کہ :

الرياأسمار إن الرأة إذا بلغت المحيض ليم يصلح أن يسرى منها إلا هيذا وهيذا وأشار عليه الصلاة والسلام إلى وجهد وكفه ).

اے اسماء عورت حیب بالغ موسف کے قریب موتورہ درست نہیں ہے کہ اس سے مم کاکوئی حدہ افام ہوسوائے اس سے اور اس سے ، اور نبی کریم کا ا علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ام تعدوں کی طرف اشارہ کیا .

كيكن جمهور فقها، ان مُدكوره بالا دونول مد تنول كايه جواب دية مين:

ا۔ حضرت فضل بن عباس کی صدیت میں اس بات کی دلات نہیں پائی جاتی کہ عورت کے لیے اجنبوں سے سامنے چہرہ کھولنا جائز ہے ،اس لئے کہ وہ عورتیں جن کی طرف حضرت ففنل نے دیکھا تھا وہ جج کا احرام باندھے ہوئے تھیں ' اور محرم عورت کے لیے جہرہ کھولنا جائز ہے اگر جہرہ کھولئے سے فتۂ کا احتال نہوراس لیے کہ عورت کا احرام یہ ہے کہ وہ اسینے ہاتھ اور چہرہ کو کھلار کھے ،اس لیے کہ حدویث مذکورہ بالایل بہی تکم دیا گیا ہے فرایا: (( لا تنتقب المواة ولا تلبس القفاذين))، ومرم العورت زنواب والح الدروساني بين لا.

اس مدیت سے معلوم ہواکہ اگر احرام کی حالت نم ہوتوعورت نقاب والے گ اور وسانے پہنے گا۔

۷- حفرت اسماری جس حدیث سے جہر کے موسلے میرات دلال کیا گیا ہے وہ حدیث مرسک ہے تعینی اس کی سند میں انقطاع ہے حافظ ابن کشیرا پنی تفسیر (۳۰، ۲۸۳) میں مکھتے ہیں: ابوداؤد اور ابوحاتم رازی کہتے ہیں کہ وہ ربینی حضرت اسماء ک حدمیث) مرسل ہے، اس لیے کہ نےالدین دریک کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے منتانا بت بنہیں ہے۔

اکٹرائر علم مدیث مرسل پرصعیف ہونے کا حکم نگاتے ہیں ،اوراگر مدیث صعیف ہوتواسے استدلال نہیں کیا جاسکتا اور نداستنیا طواحکام کے سلسلہ ہیں اس کا عتبار ہوگا.

ائمه مجتبدین نفیج کچه فرمایل سید اس سے یہ صاف واضح ہوگیا کہ عورت کا چہرو میں سترسے میں ہے اوراس کا نیمپانا واجب اور کھولنا حرام ہے ، حتی کہ فقیاء حنفیہ جوج پروکھو۔ سے جواز سے قائل ہیں وہ بی اس کی اجازت اس وقت د ہیں حبب فتنہ کا غوف نے ہو.

آج ہمارے اس معاشرے میں ہم حیوانول کی طرح رہ رہے اور زندگی گزار رہے ہیں کیا اسس میں کوئی شخص فتنہ وفساد کے بیپلینے سے انکار کرسکتا ہے ؟ للہٰ احب مورت حال یہ ہے توغیرت مندباپ کوچا ہیے کہ اپنی ہوی الا بیجیوں کو جبرے پر نقاب ڈالنے کا حکم دے۔ اور اللہ اور اس سے رسول سلی اللہ ملیہ ولم سے حکم کی بجا آوری ادر پاکباز وپاک وامن معابیات رضی اللہ فنہن کی بیروی اور محرم انمہ مجتہدین سے فیصلہ کی اتباع سے لیے ان کو مندجی انے کا

اے تربیت کرنے والوم ملمان اگر قیامت میں ان لوگوں کی رفاقت چاہیا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جو انبیا اللہ عن جوانبیا اصلیتین، شہدار، صالحین ہیں، جن کی رفاقت بہت امھی ہے تواسے چاہیے کہ اپنے دین اور عزت و آبر و کاخیال رسکھے، اس سلسلہ میں متماط رہے اور مہیئے تقوای اور ورع کے پہلوپر عمل کرے۔

بناؤسنگھارا ورعورتول کے محاس ظاہر نہ کرنے کے مکم کے سلمہیں جو آیات واحادیث واردہیں وہ یہ ہیں:

المام مسلم اپنی شیخ میں حضرت ابوم رمیرة رضی الله رعنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله دسلی الله دالية م نے ارشا و فرمایا:

دورخ والوں ک دوسمیں المی بین جنہیں میں نے نہیں دکھا: ایک وولوگ جن سے ساتھ گائے کی دم ک فرت ر صنفًان من أهل الشارليد أرحا: قدم معهد سياط كأذشاب

السقرينسون بسهاالناس، ونساء كاسيات عاربيات مائلات ميلات، روسهن كأسفة البغت، لابدخلن الجنة ولايجدن ريسها وإن ريسها ليسوجد وإن ريسها ليسوجد ما سيرة خسمائة

الله تعالى فرمات ميں:

ال وَقَنْ فِي بُيُونِيكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَكَرُّجُ تَكُرُحُ

البِحَاهِمِلِيَّةِ الْأُولَىٰ )). الاتزاب ٣٠٠

ا ورالتُدتعالى سبحانه ارشا دِ فرات مين :

(( وَالْفُوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الْتِيُّ لَا يَنْرُجُوْنَ نِكَامًا فَكَيْسَ عَكَيْفِنَ جُنَامُ أَنْ يَضَعْنَ ثِبَيَا بَهُنَّ غَنْدُ مُتَكَبِّرِ جُتٍ مِنْ يُنَعْفِرْ \* وَأَنْ يَيْسَتَعْفِفْنَ خَيْرٌ

لَهُنَّ وَاللَّهُ سَكِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ».

التودر ١٠

کے کو ڈرسے ہوں گے جن سے دہ لوگوں کو مارتے ہوں گئی ہوں گے ،اور دوسری دہ عورتی ہولیاں ہین کر ہم منگل ہوں گئی ہوں گ، نازو نخرے سے مثک مثک کر چلنے والیا اپنے ناز واندا زسے مردوں کواپنی طرف مائن کر نیوالیاں ان کے سرایسے ہوں گے جیسے ہمتی اورش سے کو ہان ایسی سرمیہ بالوں کا جوڑا بنا کر کھیں گی اور وہ اونجی ہوکر کو بان کو طرح معلوم ہوگا ) ایسی عورتیں نہ جنت میں وہل موں گی اور داری کا ور داری کی خوشوں گئی مالاں کہ اس کو خوشو یا نے سوسال کے فاصلے سے موس ہوتی ہوتی ہے۔

ا در قرار کراو اپنے گھروں میں اور دکھا، تی نہ مچر و مہیا کہ دستور تھا ہیں جہالت کے وقت میں .

### مردوزن كااخلاط ممنوع بونے كے سلسله بين مندرجه ذيل اوله وارد بيوئے بين: الله تعالی فرماتے بین:

(اقُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضَّوُا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَغُفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ الرَّكَ لَامُمْ ۖ إِنَّ اللهَ خَيِنْيُزَّ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَٰتِ لِغُضُمُنَ مِنْ اَيْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُّوْجَهُنَ

کہہ دیبجیے ایمان وانوں کونیچی رکھیں ڈرا پنی آنھیں اور اپنے شرکی حفاظت کریں یہ انکے تق میں نیادہ صفائی کی بات سے بٹیک انٹر کوسب کچر خبرہے جوکچولوگ کیا گرتے ہیں اور کھر دیجیے ایمان الیون کونیچی کھیں ڈرا بنی آنکھیس ا در تفائق رہیں اپنے ستر کو ۔ مجلابتا میں کہ اگرایک عگرم روزن اکتھے ہول تو وہاں نگاہ نیجی رکھنے کا تصور کیا جا سکتا ہے ؟ اس لیے اس آ آیت سے مدلول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ذرلعیہ مردوزن سے اختلاط کی ممانعت کی گئی ہے اور اسے حرام کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آئیت میں ارشاد فرہاتے ہیں ،

ا ور جب ما بگنے جاؤ بیبیدں سے کچد کام کی چیز تو پردہ کے بام رہے مانگ تواس میں نوب تعراقی ہے تمہا ہے دل اوران کے ذل کو .

(( وَإِذَا سَالْتُمُوهُ مِنَ مَنَاعًا فَسْنُكُوهُ مِنْ مِنْ وَرَآءِ جِهَابٍ ذُلِكُمُ اطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ فُلُوبِهِ مَنَ ").

اورا مام ترندی رسول النه صلی النه علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کرآپ نے فروایا:

کوئی مردکمی عورت سے ساتھ خلوت و منہائی افتیار نہیں کر امگر بیکہ شیطان ان سے ساتھ ان کا تیسرا رساتھی ، ہوتا ہیں۔ «لا يخلون مجل وامرأة إلا كان الشيطان شالشدما»

ا ور سنجاری وسلم میں رسول الله صلی الله علیه ولم سے مروی بے كرآپ نے فرایا:

تم عور توں سے پاس جانے سے بچر، توایک صاحب نے عوض کیا اسے اللہ کے رسول جیٹ ودیور (شوہر کی طرف سے ورشہ دار) کا کیا مکم ہے ؟ تو آگ نے فرمایا دیور تو موت کی طرح انتصان دہ ) ہے .

ررإي كم والديمول على النساء فقسال رجل: باسول الله ! أفسرا يت الحسوة (أم قريب الزبج) قال: العسو السوت)،

الم العسوال التوصي المستوف المستوف المستون التوصيل ال

-51(17)

اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے کی حرمت پردلالت کرنے والی نصوص درج ذیل ہیں:

كب د يعجي ايمان والول كونيى ركحيس ذرا اپني انكعيس اور اپنےسترک حفائلت كرپ . سورة نور مين الشرتعالى فرماتي مين ا (اقُلُ وَلَمُوْمِينِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَادِهِمْ وَ يَخْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ ﴿) • اورسورة اسار مين فرماتي من ا پوتید وگی .

ا ورا مام مسلم حضرت جربر رضی التّدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اچانک پڑجانے والی نگاہ سے بارے

كَانَ عَنْكُ مُسْتُولًا ﴿ ) ١٠ الاسراء ٢٩

يس رسول اكرم صلى التُدعليد ولم مصصوال كيا توآب صلى التُدعليد وسلم في ارشاد فرمايا:

ا پی نگاه کو مجیربو دباین. (راصرف بعدك». روا الوداؤد اور ترمذی حضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روابیت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کرمیں اور حضرت میمونه رضی التّدعنها رسول اكرم صلى التّدعليه ولم سے پاس تھے كرحضرت ابن ام مكتوم رضى التّدعندآ سكتے، اور بروافته برده كاتكم نازل برون كيدكاب تونبي كريم صلى التدعليد ولم في سع مع مع فرايا: ان سے پروہ کرتو۔ توہم نے عرفن کیا کہ اسے اللہ کے رسول کیا یہ نابینا نہیں ہیں ؟ یہ تو نہمیں دکھیے سکتے ہیں اور مذہبی ان سکتے بين ؛ تونني تريم ملى التُدعليه ولم في إرشاد فرمايا ، توسمياتم وونون معى أابينا موبكياتم دونول ال كوديم نبيل لاأفعيساوان أنتماء أيستمسيا ا ورا مام بخاری مسلم حضرت ابوسعید خدری رضی التّٰدعنه سے رفرایت کرستے بیس که رسول التّٰه صلی التّٰه علیه وسلم في ارشاد فرمايا ؛ تم لوگ راستہ میں بیٹینے سے بجو۔ ((إباكب والجلوس في الطرقيات»· لوگول <u>نے عرصٰ کیا اے التٹ کے رسول اِمحلسول میں جیٹھنے سے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جار</u>ہ کارنہیں وہاں بین کریم آبس میں بائیں کرتے ہیں ۔ تورسول اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا: مھرصب تم انکارکرتے ہوا در میٹنا ہی باہتے توتم لاف إذا أبيت وإلا المجلس فأعلسوا راسته کامی اداکرد . الطريق حقه)) . لوكول نے پوچھاكدا سے اللہ كے رسول راسة كاكياحق سے ؟ آپ نے فرايا: نگاه کابست رکھنا۔ اور وومسروں کو تکلیف مینیانے درغض البصر وكف الأذى وم دالسلام يسع بچنا . اور سازم کاجواب دینا . اوراثیی باتول کا تکم والأسرب المعسروف والنهى ومنااور ری باتوں سے روکنا ۔ عن المنكري. چنانچے یہ بات بدا صة معلوم ہے *کہ اگر*تمام معاشرے اورسب قومیں خواہ وہ بوٹر <u>ہے</u> ہول یا نوحوان مرد جول یا

عورتیں ، حکام ہویا محکومین ، اگرسب سے سب ان لازدال بنیا دی احکامات برعمل کریں . اوران شا ندار رہنہائیوں کے مطابق چلیں ، اوران تمام چیزول سے دور رہیں جوعزت وشرافت اورا خلاق کو بھ لگانے والی ہیں ، شگر بے بردگ بناوسکھارا ورزیب وزینت کا المہار ، اوران تعلوم دوزن ، اوراجنبی عورتول کی طرف دکھینا، تواس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے معاشر سے اور قومیں پاکمیزگ اور شرافت وعزت سے ہاغول میں ثنان سے اکٹر کے بیار گیا ، اورامن واستقرار سے سایہ میں مناسب کے مرب کریں گی ، اورامن واستقرار سے سایہ میں مزے کریں گی ، اورامن واستقرار سے سایہ بی مزے کریں گی ، اورامن واستقرار سے سایہ بی ان مزے کریں گی ، اورامن واستقرار کے سایہ بی درب کریں گی ، اور انہول نے ہو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، اورانہول نے اس منطام کونافذی ہو اسلام نے ان سے لیے کے کیا تھا ، اللہ جا سانہ با بحل ورست فرائے ، ن :

ا در محم کیا کہ یدمیزی مسیدهی راه ہے سواس پر طبو اور اور داستوں پر مت جلوک وه تم کو الشرک داستر سے جدا کردیں گے یہ محم کرویا ہے تم کو تاکہ تم بچتے رہو۔

ی جا کری ہے۔ یہ قرآن وہ راء بتلانا ہے جوسب سے سیدی ہے اور ان ایمان والوں کونوشخبری سنانا ہے جو اچھے عل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا الواس ہے۔

اُور التُّدِ تَعَالَىٰ فِي اِينِ الْرَلِ كُرِده عظيم كلام بِالكَّيْ بِالكَلِ بَجَافُواي ہے: ﴿ وَإِنَّ هُ نَدَاالْقُهُ اِنْ يَهُدِئُ لِلَّذِي هِي اَ فُؤْهُ وَ لَا بَلْنَا وَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ لِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

لا وَأَنَّ هٰلُهُا صِرَاطِي مُسْتَقِيبُنَّا فَانَّبِعُوٰهُ ،

وَلَا تُتَبِّعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ م

اسے والدین اور مرہ بوایہ اہم تر بی قواعداور وہ عملی منظام ہے جواسلام نے بیجے سے افعلاق کی حفاظمت ،اوراس کی خفاظمت ،اوراس کی خفاظمت ،اوراس کی خفاظمت ،اوراس کی خفیمیت ممتاز بنا نے ،اوراس کو حقیقت اور مردانگ اور مرکام افعاتی کا عادی بنا نے سے لیے مقرد کیا ہے اسس بیجا پ بوگری ہوئی ہوئی اوراس کی رہنمائی اور ذاتی مکام اور معاشرتی آوا ہ عاصل کرتے ہوئے نشوونما پائیں،اور لوگوں برعل کریں ۔تاکہ بیچے اخلاق و ففائل اور ذاتی مکام اور معاشرتی آوا ہ وانبی کریم سلی اللہ علیہ وہم سے تبلائے بیئے مقرد کرد ،اصولوں اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم سے تبلائے بیئے طریقوں سے علاوہ تربیت سے کوئی بنیادی ایسے اصول پائے جاتے ہیں جو بیے کی صحیح شخصیت سازی کرسکیں اور زرگی میں اس پرجو ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں ان سے لیے اسے تیار کرسکیں ؟

کون پرکہا ہے کہ ٹیش وعشرت میں متغرق ہوناا در نوشحال ہیں عزق ہونا بیھے کی شخصیت کونقصان نہیں بہنچا آ؟ ا در بیکون کہا ہے کہ شہوات ولذات کے بیپھیے بیٹھیے چلنا بیھے کی شخصیت سے لیے نقصان دہ نہیں ؟ ا درکون پر کہا ہے کہ گندے وفیش گانے سننا ادر تھجڑ کا نے دالی موسیقی ورتص وسرو د بیھے کی شخصیت کومصرت یں پہنچا آنا ؟

اور کون یه کناب کے کہ یہ یہ درگ زیب وزیزت کی نمائن اوراختلاطِ مردوزن بیجے کی شخصیت کو نقصان ہیں

بہنجایا ہے ؟

اور کون یہ کہاہیے کہ مجرابن اور عور تول سے مثابہت اختیار کرنااور مش گوئی بیے کی شخصیت کو نقصالت نہیں پہنچاتا ؟

ترتبیت کے ماہری اور علما بنف واخلاق قریب قریب سب سے سب اس پر بنفق ہیں کہ یہ جیزی ما فطر کو کمز در کرنے ، اوٹر خصیّت کو خم کرنے ، ادرا فلاق کو گارٹ نے ، اور مرد انگی کا جنازہ نکالنے ، اور بیماریوں سے بیمیلانے ادر عزت و شرافت ویاک دائن کے ختم کرنے کے لیے خطرناک ترین وباؤں ہیں سے ہیں

وُاكْمُراكُس كَارِلِيلِ أَبِي تَمَالِ" الإِنسان وْلاَتُ الْمِهِولِ" مِنْ كَيْمِقْتُ فِيلِ كُهِ:

انسانَ ہیں جبُب خنبی داخیہ حرکت کڑنا ہے تواس سے ساتھ ایک ایسامادہ جدا موجا با ہے جونون سے ساتھ مل کر دماغ : نک بہنچیا ہے اور اسے مدموش کر دیا ہے ، اور بھرانسان میمے سو چسنے پر قادر نہیں رہتا۔ جارج بالوشی اپنی کتاب "التؤرۃ الجنسیۃ " ہیں لکھتے ہیں :

المال میں کینیڈی نے صاحة کہا کہ امریکہ کا مقبل سخت خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ وہاں سے نوجوان ہے راہ دی کا نشکار ہوگئے ہیں. اور شہوات میں ایسے ستفرق اور ڈو سے ہوئے ہیں کہ وہ ان ذمر دار بول کو پورا کرنے وا ور ہی کا نشکار ہوگئے ہیں. اور شہوات میں ایسے ستفرق اور فوج نیں بھرتی کے لیے بیش ہونے والے سات نوجوانوں ہی نہیں رہے جن کا بوجو ان سے کا ندھوں پر ہے۔ اور فوج نیں بھرتی کے لیے بیش ہونے والے سات نوجوانوں میں سے چھ بھرتی کے نااہل ہموتے ہیں ، اس لیے کر جن علط حرکتوں ہیں وہ گرفتار رہے ہیں انہوں نے ای نفسیاتی اور جمانی صاحب کے رکھ دیا ہے۔

لینانی اخبار "الأحد" اینے تثمارہ نمبر ، ۱۵ میں معاشرہ کی تربیت کرنے والی مارگرمیٹ ستھ کی مندرج ذیل

تُفتكُولكه منابع:

اسکون یا کالیج کی لوکی کو صرف اپنی خوابشات اوران اسباب دوسائل کی محربوتی بند اس سے خیالات و خواہشات میں مدد گار ثابت مول، سائمہ فیصد سے زیادہ طالبات امتحان میں ناکام ہوگیئیں، اور ناکامی کا اصل سبب یہ تھاکہ وہ تعلیم اور اسباق حتی کے خود اپنے متقبل سے بھی زیادہ جنسیات اور حنس سے بحیر میں برسی ترقیمیں،

اس کیے ترسیت کرنے والے حضارت اور والدین وغیرہ سئولین کا یہ فریفید ہے کہ وہ اپنی اولا دکو بیے راہ روی اور ازادی کے مظاہرومواقع سے بچائیں اور یے گوشنٹ کری کر ان کی نفوس ہیں عزت وکرامت اور شخصیت کی اہمیّت اورغطیم اخلاق کی حقیقت اور رقع جاگزین ہو۔

اخیریں ہماری یہ ذمر داری بھی ہے کہ ہم بیھے کے افلا فی کی درستگی اور اس کی اصلاح اور شخصیت سے انھلاکے کے بھوارے ا نکھارے لیے بقیق بھرانی اور اپنی ظیم مسئولیت کے فریعینہ سے قطیعًا غافل مذہول ہے۔

اوراگریم ان اسباب کیفتین کرناچامی جویچے میں افلاقی بے راہ روی اور کردا رمیں انحراف بیدا کرفیتے میں توہیں معلوم توہمیں میعلوم ہو گاکداس کا اصل سبب والدین کا بچوں کی نگرانی میں غفلت برتنا اورانکی تربیت ورہنمائی سے دور رہنا اور اس میں کوتاہی برتنا ہے۔

# بیخوں کے اخلاقی انحراف اور کردار میں آزادی بیے راہ روی کے اساب ہے کے اساب بیج ذیل ہیں :

ہ جوباپ اپنے بچول کوالیی عشقیہ فلموں سے دیجیھنے کی اجازت وسے گا بڑا وارگی قب حیاتی وازادی کی طرف سے جاتی اوران کا ذراید بنتی ہیں یا ماردھاڑ بہت فلموں سے دیجیھنے کی اجازت وسے گا بڑا واران کا ذراید بنتی ہیں یا ماردھاڑ بہت مل اسی فلمیں جو حرم اورانحاف پرا بھارتی ہیں اور بچوں کو تو کیا بڑول تک کوخراب کر دیتی ہیں تواس میں کوئی شکٹ نہمیں کہ ایسا باپ چاہیے محسوس کر سے یا محسوس نزکر سے ایک اولا و کو ایک گہر سے گوھے میں وحکیل رہا ہے جولاز می طور سے ان بچول کوئیتنی بلاکت اور لازمی تباہی تک پہنچا دسے گا۔

جوباپ اپنی اولاد کویم وقد فرایم کرے گاکہ وہٹی ویژن کی اسکرین پر معبر کانے والے مناظرا ورگندے ڈرامے اور بے مودہ عربای اشتہارات تھیں تو بلاشہ اسی صورت میں بیھے آوارگ وبے حیائی میں نشو دنما پائیں گے اور آہسہ آہستہ آوارہ وآزاد بنیں گے اور مردانگی اور عظمت اور مہتری اسلامی آواب ان میں ختم ہوتے چلے جا میں گے۔

کو باپ ا پنے بخول کوفٹ رسالوں کے خرید نے اور عشقیہ کہانیوں کے برجی سے اور نگی تصاویر جع کرنے کا اجازت دے گاتولاز می طورسے اولاد بے حیائی اور گناہ کے راستہ بہطے گی اور گندی قازا دزندگی اور نش و ناجائز جنبی تعلقات کاست حاصل کرے گی ۔ بوباب اپنی بیوی اوراد کی کورد و کرانے کے سلسلہ میں تسابل برستے گا اوران کی ہے بردگ اورزیب فرینت کی نمائش پر جیٹم ہین کرسے گا اور انہیں یہ موقد فرابم بریگا کی نمائش پر جیٹم ہین کر اور انہیں یہ موقد فرابم بریگا کہ وہ بھولیلا باسس بین کراور اپنے جیم کوعربال کر کے باہر کئیں توظاہر بات ہے کہ ایسی لوکیاں گناہ اور ہے جانی کی زندگ کی عادی بنیں گی، اور تباہی و گمراہی اور فسق و فبور سے جال میں گرفتار مول گی، اور تباہ و قاست ایسا بھی ہوگا کہ آخر کار وہ عزت و آبرو بھی گنوا ہوئی گی اور شرافت و عزت کو بٹر گالیں گی، اور باک دائن کو آر کار دیں گی گئیاں گی، اور نار میں کو اور زر نے پیلین ہی سے کھی مائٹل ؛

أتبك على لبون وأنت قلتها لقد ذهبت لبنى فاأنت صانع؛

جوباپ این اور کور اور کرکیوں کے اسکول جانے آنے کی ٹرانی نہیں کر اتو نام ہرہے کہ اس مدم توجہ کی وجہ سے بیجے یہ فائدہ اٹھا بٹن گے کہ اسکول کے نام سے نراب و بے کارا درگناہ کی ظبول میں وقت گزاری گے ،ادر ہم نے کتنی ہی ایسی لوکیوں کے بار سے میں مناہے کہ وہ بے حیاتی اور زنا کے جال میں مینس گئیں ،اوران کی شرافت اور نام ونمود کو بٹر لگا، لیکن ان کے خاندان والوں کوصورت حال اس وقت معلوم ہوئی جب رسوائی ہو جی اور جرم وگنا ہ کی نشانیاں و آنار کھل کر بیا مینے آگئے ؟!

ج ہوباپ اپنے بچول کی تخابوں کی الماریوں اوربستردل کی طرف توجبنہیں کرے گا، اوران کومنہک وسٹ غرق دیجھے سے ہا وجودان کی نگرانی نہیں کرے گاتو ہاشہ اسی صورت میں اگرا ولاد انحراف وقعی کے راستہ برطی رہی ہوگ تو وہ اپنے اندریہ واعیہ پائی سے کہ وہ پ ندیرہ نگ تصویرین خریدیں ،اور فعش وگندے وسالے پڑھیں ،اور اپنی مجبوبا وُل کو میں طرح سے خطوط چاہیں کھیں اور نہ کوئی ان کی دیجہ بھیال کرنے والا ہو گااور نہ سر بہتوں میں کوئی محاسبر کرنوالا

اُسی صورت مال میں طام ہے کہ اولاد تدریجاً آزادی ہے راہ روی کی طرف گامزن ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی دین مانع ورکاوم ہوگی اور زان کاضمیران کا حماب کتاب کرے گا، ایں صورت میں ان کوراہ راست بر لانا ان کی اصلاح اور علاج کرنامشکل ہوجائے گا.

---

وہ بنیادی اضلاقی باتیں جن کا والدین اور تربیت کرنے والے حضارت کو توب استمام کرنا چاہیئے اوران کا بہت نیال رکھاچاہیئے اور اپنے بچوں میں وہ بیدا کرنے کی گوشش کرنا چاہیئے وہ یہ بیں کدانہیں حسنِ اخلاق بزم مزاجی اور لوگول کے سامقدا چھام عامل کرنے کا عادی بنائیں۔

والدین اور سربریتول سےسامنے نبی کریم عملی اللہ علیہ ولم کی چندوہ اصادیث بیٹ س کی جاتی ہیں جوم کارم افعات اور

خوتُ خلقی اورایصے برتباؤکی طرف رمنمائی تحرتی ہیں ، ا مام احمدا ورَ حاكم اوربهَ مَقِى حضرتِ ابو هريرة رضى التَّدعنه عند روايت كرية بي كه انهول في فرما يا كه رسول الله صلى التدعلية وتمم في ارشاد فرمايا: مجھے مکارم اخلاق کی بھیل سے لیے بھیجا گیاہے۔ ((إنسابعثت لأتسعمكارم الأخلاق)). ا ورابن مردورسن بنس معران من كرتے بيل كرايك صاحب فيرسول الله صلى الله عليه ولم سحن اللاق کے بارسے میں دریافت کیا تو آئے نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانِ مبارک تلاوت فرمایا: در گزرگ عادیت بنایتے اورنیک کام کا حکم دیجئے الخُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْغُرْفِي وَآغِمِضْ عَنِ اور جا چون مسد اعراض مسيميد. الْجَهِلِيْنَ ﴿). الامراف-١٩١ ميمررسول التصلي التعليروكم في ارشا وفرمايا: وہ یہ ہے کہ تم اس شفس کے ساتھ فعلد رحمی کروش نے «هـوأن تصـل سـ تبارے ساتم قطع رمی کی اور تم اس شخص کو دو ہیں ہے تلمنك وتعلمي من حرمك و تمہیں محروم کیا اور اس سے درگز یکر وحس نے تم یظام کیا ہو <u> لَحقوعين ظلمكي)).</u> ا ورا بو دا کو د ا ورتر ندهی حضرت ابوالدر دا ، رضی الله عنه سے روای*ت کرتنے میں کہ د*ہ فرم*اتے ہیں کہ رسول* اللہ <sup>حسل</sup>ی النّعر ىليەرىكم ئىدارشاد فىرمايا : سب سے مجاری وہ چیزجو تیا مت کے روزمیزان ڈرازہ (( أتقتل سايوضع في الميزان يوم النياسة يى ركى جائے گى دە اىندكاخوف دۇراقىس اخىزاق بىھ. تقرى الله وحسن الخلق). اورا مام ترزی مضرت ابو ڈروشی الڈین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ وہم سے ایک صاحب فیعوض کیاکه مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے تواب نے ارشا و فرمایا: تم جبال مي جوالله عد ديست ربو (راتق الله حيثماكنت)». انہول نے کہا کھوا ورنصیحت فرا دیجے تو آب نے فرایا: برائی کے بعد ایمان کرنیاکروجس سے تم ای دران) کو لاأتبع السيتة مبالحنة تحها». انهوں نے عرض کیا اور نصیرت فرما و یجیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا:

(اخالق الناس بخلق حسن)).

لوگوں کے ساتھ اچھے افلا تی ہے بیش آؤ۔

ا ورابوداؤد ا ورترندی وغیرہ حضرت ابوہ بربرہ رہنی الٹرعنہ سے دوایت کرستے ہیں کہ انہول نے فرایا کہ رسول اللہ

عنى الشعليه وسلم في ارشا و فرمايا:

« أكسل العوّمة إن إيساستًا

أحسنهم أخلاقاً)).

· مؤمنوں میں کول افراق والا دومنف ہے جوان میں بہتری

افعلاق كامالك بيو

اور محدب نصرمروزی ذکر کرتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے سامنے ماضہ و نے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول: دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حن افلاق، وہ صاحب بھرآپ کی وائیں جانب ہے آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حن افلاق، وہ صاحب بھرآپ کی وائیں جانب سے ما مذہوئے اور بوجھا کہ دین کیا ہے؟ توآپ نے فرمایا: حن افلاق، مجروہ صاحب بیمجھے کی جانب سے آئے اور عرض کیا: اے اور مون کیا ہے دین کیا ہے ؟ توآپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا؛ کیا تم مجمعے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خددادً اللہ کے رسول دین کیا ہے؟ توآپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا؛ کیا تم مجمعے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خددادً اللہ کے رسول دین کیا ہے۔ اور فرمایا؛ کیا تم مجمعے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خددادً اللہ کیا ہے۔ اور فرمایا؛ کیا تم مجمعے نہیں ہو، دین یہ ہے کہ تم خددادً اللہ صاحب ہوئے۔

دسولِ اکرم ملی الله علیه و کم نے لوگوں کے ساتھ نرمی ہے ہیں آنے اور حقوق کا خیال رکھنے اور جال ملی کی درستگی اور حین اخلاق وحسنِ معاملہ کے سلسلہ میں ہور منافی کی ہے اور ارشا دات بیان فرمائے ہیں اس سے دخیر میں ہے۔ دخیر میں سے دخیر میں سے دخیر میں ۔ سے یہ چید نمونے ہیں ۔

اس لیے والدین اور تربیت کرنے والوں کا یہ فرجنہ بسے کہ وہ اپنے اندریہ اوصاف پیدا کریں ۔ اور اپنے آپ کوان پر قائم کی میں اگر کی میں گاکہ بچوں کے لیے بہترین نموز بین کرسکیں ۔ اور جوالی وعیال بیوی پیچے وغیرہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے بہترین نموز بین کرسکے اور دوالی وعیال بیوی کی خوس افلاق کی تربیت دیں ، تاکہ وہلم کر نے والوں سے درگزرسے کام لیس اور قطع تعلق کر نے والوں سے صلاحی کریں ، اور جوانہیں نہ درسے یہ اسے دی ، اور جوان کریں تاکہ لوگوں میں بے نظیرا ور در کی بنیں ، اور برزمین پر بیلنے والے کے ساتھ براسلوک کرسے یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ لوگوں میں بے نظیرا ور در کی بنیں ، اور برزمین پر بیلنے والے فرشتے بن جا میں اور در اس کی وقت ہوسکتا ہے جب التہ تعالیٰ کے مندرج ذیل مبادک فرمین کو نافذکیا جائے .

در گزرگ مادت و الیے ادر نیک کام کرنے کامکم کیجیے اور ما بلول سے الواض کیجیے۔ «خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُوْ بِالْعُدْفِ وَآغِرِضُ عَينِ الْجِهِلِيْنَ ﴿) ﴿ الْاعْرَاتِ وَإِنْ

اور فرایا:

( وَلَا تَنْنَوَى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّفَةُ وَالْمَ السَّيِّفَةُ وَالْمُ السَّيِّفَةُ وَالْمُ فَعُ بِالْتِي هِي آخسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِمُ خَيِيْمُ ﴿ ). الْمِهم، مِهم،

ادر برابر نهیں کی اور نہ بدی بجواب میں وہ کہیے ہوا سے اور برابر نہیں اور کیے ہوا سے سے بہتر بھو کھیے ہوا سے سے بہتر بھو کی اور آپ میں وشنی تھی گویا وہ دوست ہے قرابت والا.

اور دبالیت بی غصے کوا در لوگول کومعاف کرتے میں اور الله تعالی ایسند کریا ہے تک کرنے والول کو (( وَ الْكَ ظِيدِ بْنَ الْغَيْظُ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِيْنَ شَى) اَلْمُونِيمِ

اورمم جہاں نفساتی اورمعاشرتی تربیت سے موضوع پر بجنٹ کریں گے وہاں ہم ان شا، اللہ ان نفسیاتی اور افلاقی فضائل پر تفعیل سے روشنی ڈالیں گے جن کا بیجے میں پیدا ہونا ضوری ہے اور وہاں قرار کرام کوشفی نجش شانی وکا فی بحث ملے گی.

اس لیے اسے دالدین ا درسر رہیتوا درمر ہیو : بیکول کی اخلاقی لحاظ سے تربیت کرنے سے سلسلہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے بچرام ہمام کیا ہے اسے پیڑھنے کے بعد۔

اوریہ بھان لینے کے بعد کہ آپ سے بچول کی کی کی اصلاح کیلیے اضلاق ایمان رائے کے تمرا میں سے ایک تمرہ ہے۔ اور آپ نے ابھی بوخراب اور گندی عا دات بردھی ہیں جن سے اپنے مجر گوشوں کو دور رکھنا ضروری ہے۔ اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ ولم نے حنِ اخلاق اور عمدہ معاللہ کرنے سے سلسلہ میں جو وصیتیں کی ہیں انہسسیں سن لینے کے بعد ۔

اس سب سے بعدآب بوگوں کے سامنے اس کے سوا ورکوئی راستہ نہیں ہے کہ آب بوگ عزم مصم کریں اور سہت سے کہ آب بوگ عزم مصم کریں اور سہت سے کام لیں تاکہ تربیت ،تعلیم اور دیجہ بھال کا جو فرلفیہ آب پر ہے اسے آب لوگ مکل طریقہ سے اور کر کئیں۔ اور آپ بوگ یہ توب سے کو ای اور آپ بوگ یہ نوب سے کو ای اور آپ بوگ یہ نوب سے کو ای توبالی کی توبالی میں نشودنما کی توبالہ برحق تربیت ہے وہ بلاشک وست بہ آزادی و بے داہ دوی اور جانی تی تربیت یا بی گے۔ یا بیک گے۔

ادر مھرامن واستقرار سے لیے خطرہ کی تھنٹی اور معاشرہ کی عمارت سے گرانے اور ڈھانے کا زراعی نیں کے بلکہ قوم سے افراد ان سے مجرمانہ اعمال اور اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بناہ مانگیں گے۔

اس لیے اپنی اولاد کی عرائی کیجے اور فدانے تربیت کی جو ذمر داری آپ کو سو پی ہے اسے بورا کیجے ،
اور اپنے فریعند کوجن و خوبی ادا کیجیے، اور حبتی کوشنش اور جدو جہد کر سکتے ہوں اسے بردئے کار لائیے، اور
اپنی مفوّضہ مسئولیت کو انھی طرح سے پورا کیجیے ،اس لیے کہ اگر آپ حضرات نے سی طریقے سے امانت اوا
کر دی تو آپ اپنے بیتوں کو گھریں خوشبو دار مہکتا ہوا چھول اور معاشرہ میں پر نور وروشن جاندا ورا یسے فرنشنے
یا میک گئری کے جو پرسکون و آرام سے ذمین پر مطبقے ہوں گے .

اور آپ کہ دیجیے کر عل کیے جاؤ مجر آگے دیکھ نے گا اللہ تمہارے کام کواور اس کارسول اور سلمان۔ ا وَقُلِ اعْمَانُوا فَسَايِكُ اللهُ عَبَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ » • الترب ١٠٥

# فصل ثالث جمانی تربیت کی ذمرداری

وہ بروی ذمہ داریاں جوامسلام نے تربیت کرنے والے والدین اوراسا ندہ کوسونی ہیں ان میں سے بسمانی تربیت کی ذمر داری مجی بیتا کر بیسے بہترین جمانی توت ، سلامتی جمبتی ونشا له اور ندری وصحت سے باکب بواب . ا ہے مرفی حضرات ! آپ حضرات سے سامنے وہ عملی طریقیہ کارپیش کیا جا آ ہے جو بچوں کی جمانی تربیت سے سلسلهیں اسلام نے مقرر کیا ہے۔ تاکہ آب لوگول کو اس امانت کی عظمت واسمیت معلوم ، وبائے بوآب کے کا ندهول بیر والی گئی ہے۔ اور آپ اس مسولیت و ذمہ داری سے بنیادی واہم لفا طرکوسمہالیں جواسلام نے آپ برفرض کی ہے:

### بیوی بیخول کے نفرج واخراجات کا واجب ہونا

اس كيه كرالله تبارك وتعالى فرات يين:

( وَعَلَى الْمَوْلُؤدِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسَوتُهُنَ

بالمُعْرُوفِ، ».

اور نبی کرم صلی الله علیه ولم ہے اُس فرمان مبارک کی وجہ سے جے امام سلم نے روایت کیا ہے: (( د پیسنسیار اُنفقتشیه فی سیل الله ودسنسار أنفقته في رقسة و د سنار تصدقت به على\_\_ مسكبين ودبنيار أنفقته على أهلك ، أعظمها

ادر لراسے والے بینی باب پر کھانا اور کیراسے ان غوتون كورستوسيموافق.

ایک دیناردہ ہے جے تم نے التر سے است یں خرے کیا اور ایک دیناروہ ہے جے تم نے کی غلم کے آزاد کرنے سے لیے خرج کیا۔ اور ایک دینار وہ ہے جس کے ذرائعہ تم نے کسی غربیب پر صدقہ کیا ادرایک دینار وه سے جستم نے اپنے گروالوں پرخرچ کیا. ان سب میں زیاوہ اجرد تواب والا وہ دینار

علی اُھلان)،

اورجب طرح باپ کواہل وعیال برخرج کرنے اوران بروسعت و فرانی کرنے براج و تواب ملیّا ہے۔ ہی خرج کروہ ان پرخرج ذکر ہے یا با وجود قدرت کے اہل وعیال برخ کر کرے تو اے گنا ہ تھی ہوگا. وہ لوگ ہواپنے الان بیال وہ تا کہ تو ایک اورانہیں لا وارٹ چیوڑ دیتے ہیں. اور اینے اہل وعیال برخرج نہیں کرتے ،ان کے بارے میں می کریم حمل اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سنیے ،ابوداؤد وغیرہ اس درج ذیل صدیت کے راوی ہیں :

ور سنی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سنیے ،ابوداؤد وغیرہ اس درج ذیل صدیت کے راوی ہیں :

ور سنی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سنیے ،ابوداؤد وغیرہ اس درج ذیل صدیت کے راوی ہیں :

ور سنی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سنیے ،ابوداؤد وغیرہ اس درج ذیل صدیت کے راوی ہیں :

ور سنی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سنیے ،ابوداؤد وغیرہ اس درج ذیل صدیت کے راوی ہیں :

ور سنی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سنیے ، ابوداؤد وغیرہ اس درج ذیل صدیت کے لیے اتن بات کہ نی نی وہ درای اس پرجود اس میں ہوں ، اس میں آبا ہے :

ور سنی کی دوابیت میں آبا ہے :

ن ن کے آئ بگار ہونے کے لیے آئی اِت کا فی ہے کہ اور کا اِن کے اُل کے اور کا اِن کے اُل کے اور کا اِن کے اِن کے ا

فرقة كا وه مالك م.

اَبْل وعیال پرنفقه وخرج وا طاحات بیں پیمی شال ہے کہ باب اپنی بیوی بچوں سے لیے سیمی عذا اور قابل رائش مکان اور قابلِ استعمال ب س مہتا کرے ، ناکہ وہ لوگ بیمیار نہ بیٹے جا ئیں اور ان کے صبم و با ؤں او مبایوں کانشار نہ بنیں .

# سے بینے اور سونے میں طبی قوا مدا ور سونے میں طبی قوا مدا ور سونے سے اور سونے میں طبی قوا مدا ور سونے میں اور س

الاكسفى سيالمسور

اشبا أن يحس

لطعامه وثلث لشرابه.

ملك قوته».

ر کھ مکیں ہیں اگرانسان زیادہ کھانا ہی چاہد تو یہ کرلے کے اور ایک تمانی

پانی کے بیے اور ایک تہائی حقد سانس مینے سے لیے

وثلث لنفسه»

مالى ركھير

پانی کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وہم نے یہ رہنائی فرمائی ہے کہ مین سانس یا دومیں پانی بینا جا ہے اور برتن میں سانس نہیں لینا چا ہیئے، اور کھرسے ہوکریائی نہیں پینا چاہئے۔

ا مام ترمندی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها مدر وایت کرت بی که انهول نه وزمایا که رسول الله صلی الله علی الله عنها من الله عنها الله علی الله

(( لا تشرك واحدًا كشرب البعير واكن اشربوامشى وثلوث ، وسموا إذا أنت مر شرب شربت مرود حدد وا إذا أنت مر فعتم».

ادنث كى طرح أيك سالنس ميل ندهيو بلكه ووياتين سالنول ميل پانى بيو . اور حب پانى بيوتوالله كانا اليسا كرو دسم الله بروسكر بيو) اور حبب پى چكوتوالله كامه

وتعربن بيان كرو (الحديثة كهو)

ا در بخاری مسلم میں مصرت ابوقاً دہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے برت میں سالس اللہ سے منع فرطایا ہے۔

۔ اور ترمذی کی رفرایت میں ہے کہ : برتن میں سانس لینے یااس میں بھو نکنے سے منع فرمایا ہے۔

ا ورا مام سلم مصفرت ابو مرمره رضی الترعندسد روایت کرتے میں کدانہوں نے فرمایا که رسول التّرصل اللّه علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ہے :

ئم میں سے کوئی شخص کھڑھے ہو کر ہر گزیا ٹی نہیے۔ اور جو معمول کر کھوٹے ہو کر بی نے تواسے چاہئے کر تی کرے۔

((لايشرب أحدكسم ق ثمثًا المن سى فلستقى.

سونے سے بارسے میں نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی رمہائی یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر کیٹے، اس لیے کہ بائیں کروٹ پر کیٹے، اس لیے کہ بائیں کروٹ پر ایٹ وایت کروٹ پر ایٹ وایت کروٹ پر ایٹ وایت کروٹ پر ایٹ وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ سے رسول اکرم مسلی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا ہے کہ:

جب تم این بستر برا و تو پید نماز والا د ننوکرلو اور مجر بن وایش مروث پرلمی جاؤ ، اوریه و ما پرمو: اسے الله میں نے اپنی س وجان آب سے سپر دکروی ، اور اپنا چبروآب کی طرف مجیر دیا ۔ اور اپنامعا لمرآب کے مبر دکر دیا ، اور اپنی پشت آپ کی طرف جمکا دی ، آپ ((إذا أتيت منجعك فتوضاً وضواك اللهدة، تداضلجع على شقك الأيدن وقل: اللهدء أسلمت نفسى إليك، ووجهت وجي اليك، وفحهت وجي اليك، وفحهت اللهدي إليك، وفحهت اللهدي إليك، وغبة ومهبة إليك،

لاملجاً ولامنجاً إلاإلك، آمنت بكتابك الذى أنزلت، ونبيك الذى أرسلت! واجعد في آنعر ما تقول».

سے امیدو غبت اور آپ کے نوف وڈر کے ستو. زکونی پناہ گاہ ہے اور زکونی نب ک کلگسوائے آپ کے یس آپ کی اس کما ب ہرایان لایا جسے آپ نے نازل کیا دران کلمات کوتم اپنی آٹوی گفتگو بنالو.

## سے متعدی اور سرایت کرنے والے امراش سے بجن

اک لیے کہ مندرجہ ذیل احا دیث اس پر دلالت کرتی ہیں ا

الم مسلم وابن ماجه وغیرہ حضرت جاہر بن عبداللہ فیم اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ تقیف کے و فد میں ایک صاحب جذام کے مرض میں گرفتار شقے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے ان کے پاک بیر بینیام بھیجاکہ ا (د ارجح فقد بایعناك).

محرلیاسید.

ا درامام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کر رسول التعلی التعلی التعلی التعلی التا وفرمایا:

(( فرَّ من الجحدوم نوارك من الأسد)). من منا ي سايد در بواكو مبياتم شير عدد در بواكة بو

ا در سبخاری وسلم میں حصرت ابوس بریرہ رمنی النّدعنہ سے مروی ہے کہ وہ فرواتے ہیں کہ رسول النّد مسلی النّد علیہ ولم علیہ ولم نے ارشا د فرایا ؛

کوئی بھار آدی تعدست آدی کے یکس ز جائے.

((لايوردن مسرض على مصح )).

ال کیے مزبوب اورخصوصًا ما وُل کو چا مینے کہ اگران کی اولا دہیں سے کوئی بچمکی متعدی موض میں مبتلا ہوجائے تواسے دوسرے بیتوں سے الگ تحلگ اور دور کھیں ، ناکہ مزض نہیلے اور دہا نرجیوٹ پڑے ، دیجھیے بدن کی نشوو نما اور صحت کی حفاظت سے سلسلہ میں نبی کربی صلی الندعلیہ وسلم کی بر رہنمانی کمتی عظیم ہے۔

#### م <u>سرش و بهیاری کا علاج اور دوا دارو</u>

اس لیے کہ بیماری کو دورکرنے اور شفا حانسل کرنے ہیں دوا کا بہت اثر ہو تا ہے اور بہت سی اعادیث ہیں علاج ودوا دارو کا حکم دیا گیا ہے جن ہیں سے ہم مندرجہ ذیل براکتفا کرتے ہیں ؛ امام سلم واحمد و نیرہ حضرت جا برین عبداللہ دینی اللہ عنہا سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ غلیہ ولم سے روا بت کرتے

#### میں کر آپ نے ارشا د فرمایا :

الالك داردوار، فإذا أصاب الدواء الدا. برأ بإذن الله عزوجل».

ہر ہمیاری کی ایک دوا ہوئی ہے چنانچہ بیماری کے مطابق دواپہنمچتی ہے تواللہ کے مکم سے تیفا ماصل مواقی سر

منداحمدا ورنسائی وغیرہ بمی حصرت اسامۃ بن شرکیب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے وہ فرط تے ہیں کہ میں نبی کربم ملی اللہ علیہ وہم سے پاک تھا کہ دیبیاتی آپ کی خدمت ہیں حاضر ہموسئے اورعرض کیا ، اسے اللہ کے رسول کیا ہم علاج میاکریں ؟ آپ نے ارشاد فرطیا :

((نعب ياعبادالله تداول نبان الله عزيجل لعريض دار إلا وضع لد شفار خير داء واحد، شالواد وماهو ؟ قال دالهدن ).

اورامام احمد وزیمذی وغیرو مصرت ابومبرسه و ضی الله عنه سند روابت کرنے بین که انگہول نے فروا باکرس نے عرض کیا، اسے اللہ سے درسول ، بٹلائے کیا وہ منتر جوہم پر معتدیں ، اور وہ دواجس سے ہم ملاج کرنے ہیں ، اور احتیاطی تدامیر جن سے فرلید ہم بچا و اختیار کرتے ہیں بریا یہ جیزی کی ایسی چیز سے بچاستی بیل جس کا اللہ نے فیصلہ کردیا ہو ؟ تونبی کریم صلی اللہ طیہ وکم نے فرایا ؟

((هی من قدرالله)) . بهریم الله کارت سیم ترکرده بی ایس الله کارت سیم ترکرده بی ایس .

اس کیے والدین اور مربوں کو بچاہیے کہ مجول کی جمیاری کی صورت میں ان کے علاج معالمبر کا خیال رکھیں اور کسی اور کسی اور کسی اور کسی آفت وہمیاری میں گرفتار ہوئے پراس سے تدارک کا اہتمام کریں ، اوراس سلسلہ میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی رنہائیوں اورارشا وات سے مطابق عمل کریں ، اس لیے کہ اسباب اور مسببات کا اختیار کرنا فطری تقامنوں اوراسلام کے بنیا وی اصولوں میں سے ہے۔

## ه \_\_\_ من نقصان بینجا و اور زنقصان اٹھاؤ کے اسول کونا فذکر نا

اس ملیے کہ اما) مالک اور ابن ما جدا ور دارقطنی حضرت ابوسعید ندری رضی الله عند سے روایت کرسنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علم نے ارشاد فرطیا:

مَ نَفْصِانَ الْمُعَاوَّا وَرَزُوهِ مِرْكُونْقَصَانَ يَسْجَاوُ.

((لاضمير ولاضراب).

اس مدیث شریف کوفقها درا بل اصول نے اکیشرعی قاعدہ بنالیاہے جوان ایم قامدوں میں سے ایک ہے جے اسلام نے مقرد کیا ہفت دورکر نے کے سلسلہ سیں اسلام نے مقرد کیا ہفت دورکر نے کے سلسلہ سیں اس پر بہت سے امورشفرع ہوتے ہیں.

اس قساعدہ کی روسے مزبول اورخصوصًا ما وُل پر بیرضروری ہے کہ وہ اپنے بچول کوان ملبی تعلیمات اور پرایات کا پابند بنائیں جوصوت کی مفاطنت کی نمائن پرایات کا پابند بنائیں جوصوت کے لیے صروری ہیں۔ اور وہ مفاظتی تدا بیرسکھا بیس جو بچول کی صوت کی مفاطنت کی نمائن اور جمانی نشود نماکی گارٹی ہوں ، اسی طرح ان ک بیم بی ذمہ داری ہے کہ بمیا ریوں اور منعدی امراض سے معفوظ رکھنے کے لیے جن ابیش و خصوصی معالمین کی مدد درکار ہوان سے مدولیں۔

پونکو کچے معیل کا کھانا جم کونقصان بہنچا آہے اور بیماری کا سبب ہے اس لیے مربول کا فرلینہ ہے کہ وہ بجوں کو اس بات کا عادی بنا بین کہ وہ کیے ہوئے میں کھائیں ۔

ا ور چونکه مجلوں ا درسبز بول کو دھو ہے بغیر کھا نا ہمیا ری کا ذرایعہ بنتا ہواس لیے تربسین کرسنے والول کا فرلینہ ہے کہ وہ بچول کی اس جانب رہنمانی کرمیں کہ وہمیل وسبز باب دھوکر کھا با کریں ۔

اور کھانے پر کھانا کھانا (مجسے بید لے بیر کھانا) امرائن معدہ کاسبب بنتا ہے اقرنفس سے نظام اور نظام مہنم کو خواب کردیا ہے۔ اس سے مظام اوقات ہی خواب کردیا ہے۔ اس سے مربوں کوچا ہیں کہ وہ اولاد کو اس بات کا عادی بنایش کہ وہ صوف مفصوص اوقات ہی میں کھانا کھایا کریں۔

اور چونکہ ہاتھ وصوئے بغیر کھانا کھانا مرض مجھیلانے کا ذرابعہ بنتا ہے۔ اس لیے مربیوں کو جا ہیے کہ وہجول کو یہ تبلائی کہ وہ کھانا کھانے سے پیلے اور بعد میں ہاتھ وصونے کے اسلامی طریقے پڑٹل کریں .

اور دنیکه برتن بیم بین گرم کمانے کو بھونک کر مصن گراگرناجها تی تکالیف کا سبب بنتا ہے، اس لیے مربیول کو علیہ نے کہ وہ استے بچول کو اس مصرونقصان وہ عادت سے روکسی۔

، وراس طرح سے جب مربی ان طبی تعلیمات ورمنہائیوں پڑل کریں گے، اور صمت سے متعلق ان ارشادات کا بجول کو پابند ہائیں گے، تو بلاشک وشبہ اولاد تندر سنت و توانا جیم وسالم ، طاقتور برن کی مالک اور حب ست وچالاک ادر ستعد سیلے برم سے گی۔

## ۲ بیتور یاضت ، ورزش اورشه سواری وغیره کامادی بنانا

رالله ألى المحمد به ولى فران مبارك يرعل مود . والله من السنطعام قرن فُوَّة الانفال ...

اورتیار کروالا سے لااف کے لیے کے جھا کا آنت

ا ور ٹاکونبی کریم صلی اللہ علیہ وللم سے اس حکم کوٹا فذکیا جاسکے جسے امام سلم نے روایت کیا ہے کہ: فافقة رمؤمن مبهترا ورالته كوزيا ومجوب بيهاس ((المؤمن القوى خيرو أحب الى الله من مؤمن کی بنسبت بو کمز درمور المؤمن الضعيف))-اسی لیے اسلام نے ٹیرنے اور تیراندازی اور گھڑسواری سیکھنے کی دعوت دی ہے اور وہ مندرجہ ذل ارشادا نبور مبارکه میں: الم طبرانی سنرجید سے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ کم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ارشا و فرایا: ہروہ چیز بواللہ کے ذکریں سے نہیں ہے ووکھیل کودیا ددكل شئ ليس من ذكرا لله فهولهوا وسهو إلا أربع تحصال امشى الرحيل مبي الغرضين فغلت ہے سوائے جارمیزوں کے ، رتیراندازی کے لیے ، وتأديبِه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليمه انسان کا وونوں نشانوں سے درمیان چلنا۔ اور گھوڑسے كوسدهانا، اورابني بيوى كرساستد دل تكى كرما اورسراسكيما. ا ورا مام ملم ابن صحح میں رقباریت کرتے ہیں کر رسول الله صلی الله علیہ قلم نے الله تعالیٰ کا یہ فرمانِ مبارک تلاوت کیا: ا درتم تیار کروان سے لوائی کے جو کچے میٹ کرسکو قرست ((وَأُعِدُ وَاللَّهُمُ مَا اسْتَطَعُمُ مِنْ قُولَا) تُم قال: أكد إن الفوة الرمى ألا إن القوة الرمى ، ألاإن سے، اور بھرآپ خے فرایا اس او قوت تیراندازی مسن لوقوت تیراندازی ہے مسن لوقوت تیراندازی ہے -القوة الرمي». ا ور بزار وطبرانى سند حبيسه سائه رسول التُده ملي التُد عليه ولم سه روايت كرته مي كرآب في ارشاد فرايا: تم تیراندازی مسیکعواس لیے کدیہ تمہا رسے کھیل کوڈی ((عليكء بالرمى فيانه من خيرله وكم)). سے مہترین کھیل ہے. ا ورا مام بخاری اپنی میم میں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللّٰہ ملیہ ولم اپنے صحابہ کے تیرا ندازی کے علقول سے باس سے گزرر ہے تھے توآب نے انہیں مزیدا بھارا اور فرمایا :--تم لوگ تیراندازی کرتے رہویس تم سب کے ساتھ ہوں۔ لا ارصوا وأنامعك ح كلك ع)٠ ا در مخاری وسلم میں آیا ہے کہ نبی کریم ملی الله علیہ ولم نے اہل صنتہ کویہ اجازت دی کہ وہ آپ کی مجدم ارک میں اینے نیز ول کے ساتھ کھیلیں اور حضرت عائشہ کو میا جازت دی کروہ ان سے کھیل کو تحجیبیں ،اور آب ان عبشیول سے يركب رسب سمعے: الدويك يا بني أريندة ).

له ارنده كنيت عصب سے ذريع سے إلى حبث كويكا داكرتے تھے.

است موارفده سے تو۔

اہمی یواہلِ حبن مسیدیں اپنے نیزول کے ساتھ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کے سامنے کمیل ہی رہے تھے کہ حضرت عمر منی النّه عنه تشرلفیٹ ہے آئے اور کنگراً ٹھاکران کو مارنے لگے تونبی کرم صلی النّه علیہ وہم نے فرایا ، ال دعهم ياعملي). ان عمران كوچيوردد.

ا صحاب نن (ابوداؤد ، ترندی ، نسانی ، ابن ما بعر ) اورامام احمد نبی کریم الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ، (دلاسبق إلا في نحف أوحا فرأولمصل). وي الرسابقت ومقابل سوائد اوسول اورككورون

اورتىراندازى كے كمى اور ميں جائز نہيں .

اس بیے کہ اس مقابلہ کا ہنگ اور جہا د کی تیاری میں بڑا اڑ پڑتا ہیے۔

# نیکے کوسا دگی ا ورعیش وعشرت میں زیر نے کاعادی بانا

تاکہ حبب بالغ ہوا وربڑا ہوجائے تو فرلفینہ جہا دکو ا داکر سکے ا ور دین کی دعوت نوبی ا درعمدگ سے دے سکے ا ورسا دگی اور موٹا چیوٹا پہننے کی ترغیب بہت سی احادیث میں وار دہوئی ہے:

المام احمدا ورابونغيم حضرت معاذب جبل فني الله عنه عدم فوع حديث رفرايت كرية بي كه:

(رإ ماك عروالتنعم فإن عبادالله ليسوا تم نازونعمت میں پڑتے سے پچواس لیے کو انترک

بندے نازونمت مینہیں بڑتے۔

بالمتنعين)،

بالمنتعماین)). اورطبرانی اور ابن شابین اور ابونعیم حضرت قعقاع بن أبی حدر دے مرفوع حدیث روایت مرسقین : دبینے جدامجدمعدین میڈان کی نسبست پیداکرو اساوگ و لاتمعددوا وانعشوشنوا وانتضلوا».

فصاحت وبلاغت میں) اور ساوگی اور مولی زندگی انتیار

کرو ا ورتیرا زاری اختیار کرد .

ك رسول التدصلي الله مليه ولم ك طرف يه كريمانه فراخه لي تفي كرآب في اپني مسجد مبارك مين اس بيني شركوكا جازت دي ماكر برخوس كويه معلوم مروجائے کو اسلام سے نقط زنظر سے سجدعبا دت اورجہاد ، دونوں کی تیاری سے لیے ہے ادر سجد بیں افراد کی ترسیت اوراسلام کا مسلمت دونوں کے بیے کام ہوبا ہے۔

کے وہ مقابر اورمرابقت وسیں جائزہے میں انعام یا توشرکا ، لیں سے علاوہ کی اور کی طرف سے ہویا دونوں رلیں لگانے والوں می سے مون ایک کی طرف سے ہو یکن اگر گھڑ دوڑ میں دونوں شرکا ، کی طرف سے انعام مقررکیا گیا جو تو وہ ناجا ز اور تمار وجرے میں داخل ہے ۔ اور اس ك صورت يد ہے كم بالفرض كفر ووثريس وونوں مقابل كرنے والے بن سے ايك دوسے سے كيے كذاكر تم مجھ سے سبقت لے كئے تو مسي تمهيں اتنا مال يا انعام دول كا اوراگريس تم سے آگے بيٹھ جا وُل توتم مجھے آننا روپيرياانعام دينا بيرمعورت نابعائزا ورحرام ہے۔ سمه بعنی اینے جدامجبرمعدبن مدمان جسی ساوہ زندگی احتیاد کرسنے والے اور نیسے والمیغ بینے ک کوشش کرد .

ساده زندگی اختیار کرسنے اور معولی لباس استعال کرسنے ہیں نبی اکرم صلی التّٰدعلیہ ولم ہمارے لیے بہتری نموز واعطے ترین مقدی بین آب نے کا ان مین باس اور رہائش سب میں سادگی کوافتیاریا، تاکمسلم معاشرہ اور است آب کی اقتلاکرے، اور آپ کی سنت اور طربعتہ پر چلے اور ان تمام توادث سے لیے جوان سے راستے میں بیش آنے دلیے ہیں یاان کے اوپر حرصیتی نازل ہونے والی ہی تہمیشہ مہیشہ کمل تیار اور مستعدا درجات وجو بندر ہیں

يه بات معاف مشا برب كه جب امت ملله متول مي مست اور كان يين مي متعرق بوما يكي أورايم اور دبیاج پرسوستے گی تو مادی ترقی و تمدن اپنی چیک دیک اورظاہری آب و تاب سے اسے وحوکہ میں ڈال دسے گا، اور محر وہ بہت جلداینے مقام سے گرمائے گی اور شمن کے سامنے گردن جمکا دے گی ، اوراس سے نوبوانوں سے دلول سے مبر اور جہاد تی سبیل اللہ اور اس سے لیے مصائب برداشت کرنے کی روح ماند بیر جائے گی ، اور سقوط اندس کا ہووا قعہ مار بخ کے صفحات یں مذکورہے یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔

> بیچے کو حقیقت کیسندازا ورفزانه زندگی گزارنے کا عادی بنایا اور اس کولاا بالی بن سنتی ا در آزادی فیصدراه ردی کی زندگی سے بچانا

اس کیے کرمندرجہ ذیل فراین نبویہ اس کی جانب رہنائی کرتے ہیں:

ولاتعجن

ا مام ملم این فیح میں رسول الله صلی الله علیہ و لم مصر وابیت کرتے ہیں کہ آب نے ارشاد فرمایا:

الیی جیزوں سے حربیں بنو بیس فائدہ پہنچانے وال ہو دراحرص على ما ينفعك واستعن ب ولأر

اورالله معدد ماشكتے رمواور عاجز ودر ماندہ نابغو.

طبرانی سنرجید کے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ وہم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے ارشا و فرمایا:

م سروه چیزجوالندسے ذکرمی سے زمو و دکھیل کویانخلت وذكل تثئ ليسمن ذكوا بأثد فهوله وأوسهو

ہے سوائے چارچیزوں کے: انسان کا زیراندازی کے: الدأس يع خصال ومشى الرحل بين الفرضين

دونشانوں سے درمیان چلنا ، اور گھوڑے کومسدھانا وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله تعليمه

ا درانی بیوی سے دل ملی کرنا، اور تیرنا سیکھنا. الساحة )).

اورا مام بخاری مولم حضرت الومبرريه رضي التُدعنه سعد روايت كرية ين كه رسول التُصلي التُدعليه ولم نها رشار فرمايا ،

زنا كرفي والاايمان كى حالت مي زنانيين كريًا اورتوك ورلايزنى الزافى حيان ينزنى وهوم ومن

ولا يسرق السارق حين يسرق وهو امان کی حالت میں بیوری نہیسیں کرتا اور شرا بی ايمان كى حالت بي شاب نهي بثيا.

صنعن ، ولا يشرب الخدرجين يشربها وهومؤمن.

امام نسائی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ میں بڑھا ہے ہیں:

فإذافعل ذلك فقد خطع ربقة الإسلام

ص عنقه )).

۔ اور امام مسلم وغیرہ حضرت ابوہر میرہ رضی الٹدعنہ سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرایا کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ نیہ فرما ا

وسلم نے فرایا : مناب میں آھا۔ ہیں ا

اننے اپنے فاصلہ سے آتی ہوگی.

يول گي اور زاس كي نوشيوسونگ يي حالال كراس كي وشير

حب وواسا كرلسا ب تواس نے اسلام كا فوق ابنى

گرون ہے نکال بھینکا .

رسول الدهسال النه على الله عليه وللم في جن جيزول كى جانب رمنها فى كى ہے اس كے مندرنا بيدا كفارسے يہ بيند قطرے إلى اور جيدا كر آرا دور كي اينا نے كى وعوت ديتى ہيں ، اور بيدا كر آرا دور كي اينا نے كى وعوت ديتى ہيں ، اور بيدا كر آرا دور كى والا دى سے فواتى ہيں ، اور بيدا بات براہر معلوم ہے كر بچدا اگرا زادى وب واله دوى كى زندگ ميں نشو ونما پائے گا اور كا بول اور فىق و فور ميں تر ببيت پائے گا اور كا بروا ہى كا شكار اور كميل ميں براست كا عادى ، وكا توال كا شخصيت تباه موجائے گى اور اس كا شمر كى اور اس كا جمع خطرناك امراش اور جيماريوں كا نشانه بن برائيگا ان تمام باتوں كى وج سے مربول اور خاص طور سے ما وك بر كا زم ہے كہ وہ مجبین سے ہی بجول كى ديجہ عبدال ركھيں ، اور ان كى نفوس ميں مروز گى اور سادگى اور خود دارى اور رفعت اور عظیم اخلاق كى برترى اور اہميت پيدا كرديں .

۔ اسی طرح ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بچول کو ہراس چیز سے دور رکھیں جوان کی مرد آنگی اور خصیت کو تبا ہ اور اخلاق و نسرافت کو بربا دا در عقل حمم کو کمزور کر دے ، اس لیے کہ اس طرح سے ان کی تفکیروسوج درست و نیجے اور جسم طاقتورا ورافلاق شمیک رہیں گے اورارواح میں لبندی اور مطاوب ومرادسے عاصل کرنے کا ان ہی قدی داعیہ ہوگا. داعیہ ہوگا.

اے مربویہ وہ اہم بنیادی باہم بہاری باس ہیں جنہیں دین اسلام نے بچول کی جمانی تر سبیت سے سلسلہ ہیں متعین و یان کیا ہے۔

اگر آپ لوگوں نے ان کواہمیت دی اوران کی طرف پوری توجہ کی توجس معاشرہ اور قوم کی تربیت ورہنمائی کا کا آپ انجام و سے دیسے ہیں وہ قوت وصحت نشالہ اور زارگی سے سننید ہوگی، اوراس کے ساتھ سائھ آپ اس امانت کے حق کو بھی پوراکردیں گے جو آپ سے ذمہ ہے۔ اور اس مئولیت کو اداکر دیں گے جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی ہے۔ اور قیامت میں آپ لوگ اللہ سے سرخرونی سے ساتھ انہیا، صدیقین شہرا، صالحین سے مجع میں ل سکیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ ان حضات کی رفاقت بہت ہی اعلی وعمدہ ہے۔

----

ہمیں بہت سی خطرناک عادیمی بچول برطول اور حوالوں آور قریب البلوغ لڑکوں میں نظرآتی ہیں جن کی طرف مرہوں اور خصوصًا والدین کو توجر کرنا چا ہیئے، اوراس سے نقصانات اور خطرناکی کا احساس کرنا چاہیئے۔ اور عن کی ترمبیت سے میسٹول بیس انہیں ان کی قباحت ،ضرراور نقصانات بتلانا چا ہیئے تاکہ وہ ان سے دم میں گرفتار نہوں ، اور ان کی آگ میں تبلیں اور اس کی دلدل اور وادبول میں سرگرداں وپرایشان نرہول .

میرے اندازے سے مطابق بچوں قریب البلوغ لوکوں اور او جوانوں میں پانی جانے والی یہ عادات بالعموم مندرج ذیل امور میں منمصر بیں :

- ا سگرمیط نوشی کی عادت۔
- ۲ ۔ مشت زنی کی عادت .
- ۳ منشايت اورنشه آور جييزول کااستعال .
  - م <sub>- گ</sub>زاا ور لواطت کی عادت .
- خدا نے چاہا تو میں ان چارٹ میں سے ہرعادت برتفصیل سے روثنی فوالول گا۔

ا ہمارے موجودہ برہ شوب معاشرہ میں جوجیز و بائی شکل میں بہت زیادہ مشاہرہ ا - سگرسٹ نوشی کی عادت ہے دو سگرسٹ نوشی کی عادت ہے جوا در تمام عادات سے زیادہ مشاہرہ اور صبولا کی بہت زیادہ عام اور صبولا کی بہت زیادہ عام اور صبولا کی بہت نے افراد میں اوجود تفادت ہمات کے معاشرے سے افراد میں باوجود تفادت ہمراتب سے تمام طبقات میں جیبوٹول براول مردول عورتوں جوانوں بوڑھوں میں انتہائی عام اور منتشرایاً

ہے۔ اور اس لعنت سے صرف وہنٹ معم مفوظ رہاہے میں نے ٹوام شامت پر قوتِ ارا دہ کو، اور جذبات پڑشل کو'ادر فساد پر اصلاح کوفوقیت و ترجیح دی ہے۔ اور لیسے لوگ بہت کم ہیں ۔

اس لعنت بریمل روشنی ڈالنے اوراس کے تمام ہیلوؤل پُرَلفْصیل سے کلام کرنے کے لیے ہتر ی<sup>معلو</sup>م ہو تا ہے کڑا اس سے تبین نقاط برگفتگو کریں :

ا - مگریف نوشی سے پیا ہونے دالے نقصا نات .

٢ - سكرىي نوشى كے بارے ميں شريعيت كامكم.

٣ - سُرَّي مِي نُوشَى كَاعِلاج -

عگریٹ نوشی سے جونفقه انات پیا ہوتے ہیں ان کوہم دواہم چیزول میں محدور کرسکتے ہیں :

الف صحنت اورنفسيات متعلق نقصا نات المبارك فيعلم من دره برا برمهي شك وشبرى كنجائش بهيرم

کرسگرمیٹ نوشی مورت سل ہے اور مجیمیو طول میں سرطان پیدا کرنی ہے ، حافظ کو کمزور کرتی اوراشتہا، کو کم کرتی ہے ،اورتیمرہ اور دانتوں کوزرد کرتی اور ضیق تنفس کی موجب ہے ۔ اوراعصاب میں ہیجان پیدا کرتی ہے۔ اور حیم میں مومی انحطاط کا ذرایع ہے۔ اخلاق کوربگار تی اور قوت ارا دی کو کمزور کرتی ہے اور سے اور کابلی پیدا کرنے کا ذراج ہے۔

سكريك نوش مصمت بربع نقضانات مرتب بهوتے ہیں . ان مسے ساسلہ میں اس فن سے مام روحت وسی اطبار کی

ر بورس درج ذبل بن.

مبیر میں گامجلہ "اشبیکل" لکھتا ہے کہ امریکہ سے دس اسپیٹلسٹ ماری لینڈ امریکہ سے شہر" بیویزدا "سے ادارہ تحقیقات میں جمع ہوئے، اور تمبا کونوشی سے جواٹرات لوگول کی صحت پر پڑتے ہیں اس پر سجت مباحث کیا، اور منفقہ طور سے مندرجہ ذیل نقصانات پرسب نے اتفاق کیا:

ا ۔ جومروسکریٹ نوشی کریتے ہیں ان میں ان لوگول کی نسبت جوسکریٹ نوشی نہیں کرتے شرح اموات اڈسٹھ

فيصدريا ده ہے۔

۳ بولوگ تمبا کو نوش کے مرتکب ہیں ان میں مندرجہ ذیل امراض سے مرنے کی تعداد ان لوگول کی بنسیت آبیادہ سے ہوتمبا کو نوشی کے مرتکب ہیں ان میں مندرجہ ذیل امراض سے مرنے کی تعداد ان لوگول کی بنسیت آبیادہ سے ہوتمبا کو نوشی نہیں کرنے ہوئی التہا تا اور سوزش اور ان گئے اور سانس کی نالی ہیں التہا تا اور سوزش اور ان گئا ذیا وہ ان گہول کا متورم ہونا اور میول جانا دار ۲۷) گنا ذیا وہ نذراکی نالی کا سرطان (۲۸ مرس) سے امراض (۲۸ مرسی سے امراض (۲۸ مرسی باری والے امراض (۲۸ مرسی کا زیادہ، دل پر حیرتی وغیرہ سے امراض (۲۸ مرسی کا زیادہ ول پر حیرتی وغیرہ سے امراض (۲۰ مرسی کا زیادہ ول پر حیرتی وغیرہ سے امراض (۲۰ مرسی کا زیادہ و

۳- اس کامطلب یہ ہے کہ کان اور ول پر جربی چھاجانے کامرض ہوولایات متی امریکہ میں عام طوریت موت کا سبب بن جا آجے ) تمباکونوشوں میں بنسبت غیر تمباکونوشوں سے ستر فیصد زیا وہ ہے، اور تھوک کی نالی کی جبلی اور تنفس سے نظام میں سوزش والتہاب پانچ سوفیصد زیا وہ ہے، رہا بھیبھٹروں کا سرطان جو سرطان کی دوسری تمام اقسام سے زیا وہ منتشر ہونے والاا ور عام ہے تواس کا شکار ہونے کا احتمال تباکونوشوں میں بنسبت غیر تمباکونوشوں سے ہزار ٹی صد زیا وہ سے ہے

سل سے تدارک اور روک تھام سے سلسلہ میں قائم شدہ ملک شام کی ایک کمیٹی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں مکھا ہے کہ:

سالول کی تحقیق اور علمی مجنت و مباحث سے مندر جونی باتیں ثابت ہوئی ہیں کہ جب کوئی شخص سگرمیں بیتیا ہے تو وہ وصنوی کو نگاہے اور اسی سے نوسے فی صدا ک وصوی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے جب اور اسی سے نوسے فی صدا ک وصوی کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے جب اور کی بات کی جوسیا ہی اور کا لک بنتی ہے وہ بھی سانس کی نالیوں میں جم جاتی ہے ، اور یہ باتی ہے ، اور یہ باتی کے دوسرے باتی ماندہ عناصر وا ہزار نراش ایک فتم ہے جن میں سے بعض اقسام مرطان پراکر نے کا ذرائی بین جب کہ دوسرے باتی ماندہ عناصر وا ہزار نراش پیدا کر دیتے ہیں ، اور چید بھولے کوسل اور دوسرے خطر ناک ، مہلک جرا تنم سے حملہ سے لیے بہترین حب کہ بنا دیتے ہیں .

رو اوگر جوسگری نوش کرتے ہیں وہ سل اور سرطان کاان لوگوں کی بنسبت زیادہ نشا نہ بنتے ہیں جوسگری نوشی نہیں کرتے ہی اور سامتے ہی سکے امراص پہلے ہوئی کی عادت کی وجہ سے چھیم چھڑوں میں دو سرے لا علاج قتم کے امراص پہلے ہوئی میں التہا ہا وسوزش اور چھیم جولوں کا چھول جا نا اور سانس لینا وشوار ہوجا نا اور دق وسل سگری نوشی امراض قب کا داستے ہموار کردیتی ہے اس لیے کہ کوٹیمن ول کی دھوکن کو بڑھاتی ہے اور خول کی نالیول کو نقصان پہنچاتی ہے ، چنا نچہ ہہت سے سکری نوش اپنی زندگی کے خاتمہ سکے لیے بہت بڑی قیمت اداکرتے ہیں اس لیے آپو سکریٹ نوشی سے بینا ہیا جا ہے ، اور اپنی صحت کی حفاظت سکے لیے بہت بڑی نہایت ننوری سے آپو

ا دراس سے ملاوہ دوسرے اوربہت سے بڑے بڑسے نفقدانات اور خطرناک امراض بوسگریٹ نوشی کی وجہ سے پیلا بواکرتے ہیں. سے پیلا بواکرتے ہیں.

له ما توواز مجله " الحضارة " بارموي سال كاحدد - ما وم اص - ١٥)

شه مذکوره متنمون جو" تعا ولنوا للقضا، على ميض السسل " سے عوان سے شائع ہوا تھا اُسس کا سفہ نہشات'۔ لاحظہ ہو۔

اس سے بھی زیا وہ خرج کر ڈالاہے۔ اوراس طرح سے مال کا بوطنیاع اور گھر بارکا نقصان اور خاندانوں میں انتلان ہوتا ہے ہوئی منفی چیز نہیں ہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ متقل سگریٹ نوش اپنی اور اپنے بیوی بجوں کی نوراک سے بیعے بچا باہے تاکسگریٹ نوش کرسکے، اور لبا او فات وہ واہ واست سے بھی مہٹ بھاتا ہے مشلاً سگریٹ سے لیے بیعے اکتفا کرنے اور اسے خرید نے کے لیے وہ رشوت نوری یا چوری جیسی بعنت میں گرفتار بوجا تا ہے۔ ایس صورت میں کیا صحت اضلاق اور معاشرو کے لیے سگریٹ نوش کی لعنت سے بڑھ کر کھی کوئی زیادہ نقصان دہ چیزیائی جاتی ہے۔ کیا منہ منہ بابر تا ہے کہ اکٹرلوگ اس بات کونہیں سمھے۔

**\$\$\$\$\$\$\$** 

سریف نوشی ہے بارے میں شرندیت کے حکم سے سلسلہ میں فلاصہ کے طور پریہ ذکر کردینا کانی ہے کہ

الف : فقها ، وائمرمجتهدین سے بہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ہروہ چیز جو تباہی تک پہنچا ہے اور ہلاکت ہیں ڈال وے اس سے بچنا وا حبب اوراس کوافتیار کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ امام احمدا درا بن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آبیہ نے فرمایا :

يەخودلىقىدان امڭاۋ ا درىە دومىرول كۇلىقىدان يىنجا ۋ-

(( لا خار دلاخلار)).

ا ورالله تعالی کے مندرجہ ذیل عموی فرانِ مبارک کی وجہ ہے کہ:

انشياد . ۲۹

﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِينِكُمُ لِلْحَالِثَهُ لِكَانَةُ هِلْكَ لَهِ ﴾ والبقو- ١٩٥ اور اپنى جان كو الأكت مي من والو

ا در فرمایا :

رَحِيْگان).

ا درآلیس میں خون رکر وسیطمک الشرکعانی تم پر

(( وَلَا تَتَقُتُلُواْ ٱنْفُسَكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

مہر مان ہے۔

ا دراس لحاظے سے کہ سگر بیٹ نوش کا جہانی لحاظے سے نقصان دہ ہونا ثابت ا درصوت کے لیے حطرناک ہونا مقق ہوچکا ہے د جبیباکہ امبی گرزاہہے اسلیے اس سے بچنا واجب اوراس کا استعال کرناحرام ہے۔

ں ، وجوع عقل وسمجہ اور ذوق سلیم کے مالک حضارت سے پہال یہ بات ملم اور ملے شدہ ہے کہ سکریٹ خبیب اور ۔

ب ، صبح عقل وسمجہ اور ذوق سلیم کے مالک حضارت سے پہال یہ بات سلم اور ملے شدہ ہے کہ سکریٹ خبیب اور ۔
گندی چیز دل سے زمرہ ہیں شامل ہے اس لیے کہ وہ ہم سے لیے مضر ہے اور منہ ہیں گندی بدبوبیدا کرتی ہے اور انڈتعال نے انسان سے لیے پاکیزہ اور اعجی چیز دل کو حلال کیا ہے ، اور اس پر حببیت اور گندی چیز دل کو حرام کیا ہے تاکہ اس سے حبم کی حفاظ مت ہو . اور اخلاق وقوت تفکیر محفوظ در ہے ، اور معاشرہ ہیں انسان پسندیدہ اور اجھی شکل وصورت میں جاسکے سے حبم کی حفاظ مت ہو . اور اخلاق وصورت میں جاسکے

الله تعالي فرات بين:

«وَلاَ تَتَبَدُّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ» الله

نيز فرايا:

ا ورفْرايا :

القُلُ لَا يَسْتَوِك الْخَبِيْثُ وَالطَّلِيَّابُ وَلَوْ أَغْجَبُكَ

كُنْرَةُ الْخَبِينِينِ ٥١١٠ -١٠١ كُنْرَةُ الْخَبِينِينِ

اوربدل زلوم سے ال كوا چھے ال سے.

ا در حلال کرتا ہے۔ ان سے لیے سب پاک چیزیں اور حوام کرتا ہے الن ہے نا پاک چیزیں۔

آپ که ویجه کرنا پاک اور پاک برابر نهیس اگرچه آپ کونایاک کی کافرت معبل کیکه.

ج: ال کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی عقل میں خلل اور جم میں فتور پیاگر تی ہے۔ اور یہ ایک الیکلی ہوئی ظاہر چیز ہے بے اس کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی عقل میں خلا اور جم میں فتور پیاگر تی ہے۔ اس کے پینے کا اقدام کرنے والا اور خصوصًا اگر زیادہ افزا اسے پینے کا اقدام کرنے والا اور خصوصًا اگر زیادہ افزاء سے سریٹ نوشی کرے تواسے بہت نمایال ممکوس کرتاہے۔

ا وررسول الترصلی الترعلیه وسلم نے ہرفتور بپاکر نے والی چیز کے استعال سے منع کیا ہے۔ حبیا کہ ہرفت آورا در مخدر سے بھی رد کا ہے ؛ جنا بخدا مام احمد اپنی مسندیس اور ابو واؤو اپنی سنن میں سندیس کے ساتھ حصرت ام سلم رشی التُرعنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم نے ہرنشہ آورا ورفتور پیدایکر نبوالی مخدات سے منع کیا ہے۔

یہ تمام نصوص اپنے مدلول اور منطوق و منہوم کے لیا ظرے اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ سگر میف نوشی ترام ہے اور اس سے بچنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ اور اس کی گندگی و خباتن کھلی ہمونی ہے ہے اسس سے علاوہ ہے کہ سکر میٹ نوشی مال کے صنیاع کا سبب بنتی ہے جعبس کا اثرا فراد خاندان اور معاشرہ سب پر برائی آئے ہے ، اور نبی کریم ملی التٰد علیہ وسلم نے مال کو صنائع کرنے سے منع فرمایا ہے جبیا کہ میچے بخاری ہیں مذکور ہے۔

گزشتہ ادوار میں بن فقہار نے سگریٹ نوشی کی ابا حت یا کرامیت کافتوٰی دیا تھا ان سے لیے یہ بات کچھ عذر بن سکتی ہے کہ اس وقت تک طبتی کیا طریعہ اس کے مضرون فقصان دہ اثرات ان سے سامنے نہ نے بنے ،اس لیے انہوں نے اس قاعدہ پر مدار رکھ کرکہ برجیزیں اصل ابا حت ہے اس کے مباح بونے کا حکم دے دیا، لیکن جب علم طب نے اس کے جہانی اور نشیاتی نقصانات کھول کر بیان کر دیجے اور خصوصی و اسپیتنا سے اطبار نے وہ مضرا ٹرات صاب صاب حداث بن وجہ سے افراد اور محاشرے بربر ہے ہیں، تو پھراب اس کی حرمت یا ابا حت ہیں تر دد کی کہائٹ نہیں رہی، بلکہ اس کے استعمال کا حرام ہونا طاہر ہے اور اس سے عادی بنے پرگنا ہمگار ہونا یقینی ہے۔ دانہ

### مذكوره بيماري كاعلاج:

اس بیماری کاعلان بیلے درجیمی حکومت کی ذمر داری ہے۔ اور وہ اس طرح کراخبالات اور رسالوں اور دیڑا یہ یکی ویژن میں غرضیکہ ہرجگراس کے خلاف جنگ کی جائے۔ اور اس کے نقصانات کونشر کیا جائے ، اور سگریٹ نوشی فرایا جائے ، اور امست کے افراد اور نوجوانوں کے سامنے متقل طور سے اس سے تھیم نقصان اور بڑھے خطرے کو نکیا جائے ۔ اور اس سلسلہ میں اس فن کے ماہرین اور ارباب اختصاص اور مفکرین اور اصحاب قلم سے مدد لی جائے طرح حکومت کی بیمی ذمر داری ہے کہ اس پر شکیس زیادہ کر دے ، اور اس کی قیمت بڑھا دے ، اور عمومی مقامات اور عرصی مقامات اور محکومت کی بیمی فرمر داری ویا جائے ۔

یہ اقدامات گویا ابتدائی وتدریجی قدم کے طور برصرف اس لیے بین کمتنقبل بین اس سے بالکل رو کا جاسکے جبیا کہ آج امریجہ ویوری وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے بڑے ملکول بین ہورہا ہے۔

جوبو مے خطات مگریٹ نوش کے عادی ہیں انہیں جا بینے کہ وہ اللہ کے سامنے جانے اور پیش ہونے کا خیال کریں یہ ذہن ہیں کویں کہ اللہ عامر ناظر ہے اور انہیں دکھ رہا ہے۔ اور ان ہیں اتنا نوف الہی پیدا ہونا چاہیئے ہوا نہیں محربات استعمال کرنے سے روک و سے جن ہیں سگریٹ نوش میں واغل ہے ، اور اس طرح ان ہیں اتنی قوت ادادی اور الیسا مصمم ہونا چاہیئے ہیں سے دولعیہ وہ فض و خواہشات ہر غالب آسکیں ، اور ان ہیں اتنی عقل و سمجہ اور حکمت و تدبیر ہونا ہے ہوا نہیں اس بات برآمادہ کرے کہ وہ ایسے سید مصور استے برطیس جس میں نرسی قسم کی کمی ہوز موڑ توٹر ، اور یہ ایک ہوجو ایسے سید مصور استے برطیس جس میں نرسی تسمق می کمی ہوز موڑ توٹر ، اور یہ ایک ہوجو بھیزوں سے رو سے اور ایسے ادادہ کا مالک ہوجو بھیزوں ہے دو سے اور ایسے ادادہ کا مالک ہوجو بھیزوں برغالب آسکے اور ایسی عقل رکھا ہوجو اس کی رہنمائی کرسے تو لامحالہ ایسا شخص کمال سے متصف ہوگا۔ انتہائی برسکون اور عمدہ زندگی گزار ہے گا۔

رہے وہ بیے جواپنے والدین ومربیوں کی غفلت کی وجہ سے سگریٹ نوشی کی گندی عا دت سے شکار موسکے ہیں سے معاملہ میں غفلت بہت خطرناک ہے، اوراگران کواسی حالت برصور دیاگیا تومعا شرہ پران کا بہت برااوز طزاک لیے ہے گا،

اس لیے والدین اور تربیت کرنے والول کو بیا ہیے کہ اپنی اولا دے حالات پر بوری نظر کھیں، اور ان کے بیال ن اور نشست وبر نماست پرمطلع رہیں۔ اور ان کی کمی وانحراف کا علاج کریں، تاکہ انہیں راہِ راست پر لاسکیں اور ستی وعافیت کے کنارہ تک پنہا ویں۔

كونى مى دوآدى اس ميں اختلاف نبيس كريكتے كم اگر بچشروع بى سے سگريف نوشى كا عادى بن بائے گا تو تدريبً

آست آسته وه اس سے زیاده قبیع چیز کاهی ارتکاب کرسے گا، جوزیا ده فسادا در انحاف کا سبب بنے گی اس لیے سگر سز نوشی ذلت در ذالت کی قاصدادر برائیول ادر نوائش کاراستہ ہے۔ اس لیے تقلمٰ دول کو سمجد لینا چاہیئے۔

ع - مشت زنی کی لعنت قریب البلوغ لوگول اور نوجوانول میں بہت عام اور منتشر ہے۔ اور الا سے پھیلنے اور عام ہونے کا اصل سبب معرکول بازاروں تفریح گاہوں اور ہرجاگہ عور تو کا فتنہ انگیز بھرکیل جست وعریاں باس اور ہے ہودہ چال ڈھال اور ہیجان خیز زیب وزینت وحشرساما نی سے ساتھ مرد سے سامنے ہے وھوک نکانیا اور گھومٹا پھر ناہیے اور جوانوں کو دعوت نظارہ ویٹا ہے۔

یہ تو عام معاشرہ سے مدیک ہے ہیکن اس سے زیادہ آگے برط حدکر جوتپیز سوئے پرسہا گے کا کام کرتی ہے وہ ان نو جوانوں کا دراموں اور فلموں ہیں مخلف ہیجان خیز مناظر کا دکھنا ہے جوا ور زیادہ مہلک اور خطرناک بتماہے ... آپ کومعلو وہ کیا کچہ و کیھتے ہیں ؟ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ہروہ چیز دہھتے ہیں ہوننی شہوت کو بحرار کا ئے اور پاک واسنی اورعزت شرافت کوختم کرڈا ہے اور غیرت نخوت اور جمیت کا جنازہ نکال دے .

ال سے علاوہ کمابول اور مجلات میں جوعشفتید مضامین اور طبی تواہش بڑھانے والے واقعات بڑے ہے ہیں وہ نوجوانول کی نفسیات اور خلاق اور عقل پراٹرانداز ہونے کاسب سے بڑا فراید ہیں.

جنبات وشہوانی نیالات کو بمبر کانے والے صرف یراساب ہی نوجوان توکوں اور لوکیوں کو تدریجاً زنا اور مجمد کے داست پر میلا نے اور نسادا ور فسادا و فسادا ور فسادا و فس

قریب البلوغ نوحوال شخص میں اگر اللہ کے دیجینے اور حاظر و ناظر ہونے کا دہ تصور نیا یا بائے ہوا ہے اور اللہ کے در روک دے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ نوف نہ ہوجوا سے گئا ہول سے بچائے، اور انجام اور نتیجہ کے بارے ہیں وہ اندا اور سوج و تفکیر نہ ہوجوا سے مفاسد سے دور رکھے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دو باتول میں سے کی ایک میں ضور گرفتار نہ ا یاتو وہ حرام کاری سے ذراحد اپنی عبوک مٹائے گا۔

یا دہ مشت زنی کے ذریعیہ اپنی اس بھوک کی شدت کو کچیکم کرے گا۔

دونول باتول میں سے جوانحف اور کم ترہے اس کا نقصان میٹی بہرت اور لیٹیٹی ہے۔اس کا اثر حبم کسل مجملہ اور نفیاتی صحبت پربہیت برا رپڑ آہے۔

اس لعنت سے سلسلہ میں تھربور بجت اورجامع نزین مضمون لکھنے سے لیے بہتریہ سے کہ ال اسمین اورجامع نزین مضمون لکھنے سے سلسلہ میں کلام کیا جائے:

ا : وه نقصانات جوال مشت زنی کی لینت کی وجه سے پیام و تے میں .

١١٢ سي بارسيسين شريعيت كالمكم.

ا الكاعل ج الداس كفهم كرف كاطريقه.

اس گندی عادت کی وجه سے جونقصانات وجودیں آتے ہیں انہیں مندرجہ ذیل امور میں منحصر کر لیتے ہیں:

طبی نقطہ نظر سے یہ بات ثابت موجی ہے کہ جوشنف اس عادت ہیں گرفتار موجاتا ہے ۔

سے وہ مندرجہ ذیل امراض کا شیکار موجاتا ہے ۔

می قت وقوی کا کمزور میوناهیم کی لاعری ، اس فیآریس ارتباش کیکپی ، دل کی وهرکس، نگاه اور ما فیله کی کمزوری نظام می فرا بی مهیمیم ول میں التہاب وسورسٹ کا پیلا ہونا جوبالعموم وق وسل کا ذریعیہ بنتا ہے اورا خیر کا ردورا نبون پر رقبا ہے اورخون کی کمی کی شکایت ہومیاتی ہے۔

ب - جنسی نقصانات کو نوبوان آدمی شادی سے آئی ترین نقصان نامردی کامرض ہے جبس کامطلب یہ ہے ۔ جنسی نقصانات کو نوبوان آدمی شادی سے قابل نہیں رہا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے بیارشخص سے ورت رہ نہیں رہا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے بیارشخص سے ورت بین کرسے گی، اور اسی صورت مال ہیں جب مروعورت پر قادر ہی نہ ہو تو اندوا ہی سلسلہ برقرار نہیں ہو سکا۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مردوزن وونول ہیں سے ہرجنس دوسر سے سے بیزار رہے گی، اس لیے مرداس گذری ناجائز قبیح عادت سے ذریعہ اپنی جنسی شہوت پوراکر نے کا عادی ہوگا جب کا مطلب یہ ہوگا کہ وی کے بعد مرد سے جو پاک وامنی عورت ماسل کرتی ہے وہ اس بیمارشخص سے عامل نرکر سے گی، اور تیجہ ہوگا کہ یاتو جدائی ہوجائے گی یا عورت اپنی خواہشات پوری کر نے سے لیے در پر دہ دوسر سے مردول سے میراکر سے گی یا عورت اپنی خواہشات پوری کر نے سے لیے در پر دہ دوسر سے مردول سے میراک یہ براکر لے گی۔

نفیات کے علمار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عا دن ہیں مبتلاً مفس بہت سے نفسیاتی اور خطری کے تفلی ودماغی امراض کا نسکار ہوجا تا ہے جن

ترتیب حب ذیل ہے:

ذربول ۱ ورنسیان ، قوت ارادی کی کمزوری ، حافظه کی کمزوری ، تنهائی اورگوشنشینی کی طرف میلان ، حیا، وشرم کاغلبهٔ ف وستی کا حساس ، غم داندوه کی کیفییت کا اظهار ، جرائم اورخور کشی سے ارتبکاب سے بارسے میں سوچنا وغیره و عفیره وه صانات جوف کر وسمجھ کوشل اور اراده کو ڈانوا ڈول اور تعصیبت کو تباه کر دسیتے ہیں۔ اور اس مومنوع برا بل اختصاص نے نہایت فی شانی مجت کی ہے۔



# اس کے ارتکاب کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا کر ناحرام اور موجیب گناہ ہے ادراس کے ادلہ یہ ہیں:

الف : التُدتعالى سورة مونين من فرمات ين :

(( وَالَّذِينِ مُمْ لِفُرُ وَجِهِمْ لَخَيْظُونَ ﴿ الْا عَلَا

ازْوَاجِهِمْ اوْمَامَلَكَتْ أَيْمَا نَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَكُوْمِيْنَ ۚ فَكُنِ الْبَيْغُ وَرَاءٌ ذَالِكَ فَأُولِيكَ

هُمُ الْعُلُاوْنَ ﴿ ) · الرَّمَوْن - ٥ تا ،

اور جو لوگ اپنی شہوت کی جگہ کو تھاستے ہیں بھراپی عور توں پر یا اپنے ہا تھ سے مال باندیوں پرسوان پر کچھ الزام نہیں بچیر جو کوئی اس سے سوا ڈھو شہے سو و سی سدسے بڑھنے والے ہیں .

اس آیت (افکت اُبتانی وَرَاءَ ذٰلِکَ فَا ُولِیْکَ هُدُهُ الْعَادُونَ) کے عموم میں شہوت رانی کے تمام وہ طرا

حضرت عطار (بوکر عضرت عبدالله بن عباس وخی الله عنها کے اصحاب میں سے بی ان سے یہ باب ب انہوں نے فرایا ؛ میں نے سناہ کے ایک قوم کو میدان حشر میں الیہ عالمت میں جمع کیا جائے گاکران کے ہاتھ ماملہ سے کہ ایک قوم کو میدان حشر میں ایس عالمت میں جمع کیا جائے گاکران کے ہاتھ ماملہ سے میرایہ فول مراد ہیں بعنی وہ لوگ جواسمنا , بالیدا ورمشت زنی کرتے ہیں، اور مصرت سعید بن جو ابعین میں سے بیں وہ فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ایک امت کواس لیے عذاب ویا کہ وہ لوگ ایسے احضار نظر مست نہیں فرمائی گے، الا سے کھیلتے عظے ، اس طرح یر میں آتا ہے کہ سات آدی ایسے ہیں بن کی طرف (الله تعالیٰ) نظر مست نہیں فرمائی گے، الا ان میں اس شخص کو بھی شمار کیا جو مشت زنی کرتا ہو کے یہ تمام نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عادت اختیار کرنا حرام و نا جائز ہے .

ب ، سگریٹ نوشی کے بارے میں شرع مکم کی بحث میں ہم یہ پہلے ذکر کہ چکے ہیں کہ جو حیبیز ضرر ونقصال کیفر و سے جلئے اور ہلاکت میں قال دے اس سے بچنا وا جب اوراس کا کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے گزری ہو صدیت سے عموم سے یہی معلوم ہو تاہے اور وہ یہ ہے :

ر نقصان اثمامًا بائز بيداور يزنقصان بنجانًا.

در لاضري ولا ضرار)،

اورسى الله تعالى كيمندرج ذيل فرمان مبارك كي عموم ميمعلوم بوماتيه:

( وَ لَا تُنْكُونُ إِنا مَيْدِ مُنْكُودً إِنَى الشَّهُ لُكُلِّةِ )) · اور الله آب كوبلاكت مي مزوانو

ا ور تو كم مشت زن سِّے ارتكاب سے جمانی جنس، نفساتی ا وعقلی نفضا بات مترتب ہوتے ہیں اس ليے يردر

ے برتم انفوں کا ب" ردود علی اُباطیل" معشفہ مردوم شیخ محدا محامداص - ۲۰۱۰ سے تقل ک گئ ہیں.

د لا ضرر ولا ضراب)) اور آیت دد ولا تلق اب ید یک والی الشهد مکنز) کی وجرسے حرام ہے ۔

اگراسمنا، بالیدوشت زنی حرام ہے توشرویت ایسے مل بارے میں کیاکہتی ہے جس ایک قابل تو جہ سوال پرشہوت کا غلبہ اور طنبی مجوک کی حکومت ہوا ور جو سیمیتا ہو کہ وہ عنقریب برکرداری اور زناییں واقع ہو ہوائے گا؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب مفاسد کے درمیان موازنہ اور مقارنہ کرتا ہے اور اگرمجبور ہوجائے توان میں سے میں مفرد کی شک نہیں کہ انسان جب مفاسد کے درمیان موازنہ اور مقارنہ کر لیتا ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ:

عند الفروین والدہ دورشرس سے کم مفرد والدہ دورشرس سے کم مفرد والدہ دورشرس سے کم عند مورد والدہ دورشرس سے کم

شرول انتخاب كرسه كا .

یکی ہوئی بات ہے کہ مشت زنی بری چیز ہے لیکن زنا اور لواط مت میں اس سے زیادہ برائی اور شربایا جاتا ہے ،

اس لیے کہ زنا سے عزت و شرافت کی ممارت گرجاتی ہے ،اور پاک دامنی اور تمرافت کا جنازہ کی جاتا ہے ،اور اس کے ساتھ ہی اس سے نسب میں افتال طا ورخو نریزی اور نبض وصد جیسے مفاسد دی دمین آئے ہیں۔اس لیے اس میں صورت میں ناکے بجائے مشنت زنی کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ دو نول ضررول میں سے اضف اور دو نول شرول میں سے اضف اور دو نول مشرول میں سے اضف اور دو نول مشرول میں سے اجون ہے۔

اسی لیے نقہ ارکام کہتے ہیں کہ اگر طبیعت پرسکون ہوا وراستنار بالید ا در مشت رنی شہوت رائی یا شہوت کو جھڑکا نے کے لیے ہوتو پر حوام ہے دیکن اگر شہوت اس قدر غالب ہو کہ انسان کو پر بیٹیان کر دے اور سروفت دل ای میں مشغول رہے اور طبیعت پر بیٹیان ہم وجائے ا ور نفس برائی سے دروازے پر کھڑا کر ہے ، تواس کی سکین سے لیے مشت زنی ہی کوافت پارکیا جائے گا ، اس لیے کہ پر معالمہ فی نفسہ جائز بن بھائے گا اور اس بیس ایک کی تلافی دو سرے سے ہوجاتی ہے ۔ اور ایس بیس ایک کی تلافی دو سرے سے ہوجاتی ہے ۔ اور ایس ایک کی تلافی دو سرے کے ہوجاتی اور ایس بیس ایک کی تلافی دو سرے سے ہوجاتی ہے ۔ اور ایسا کرنے والا برابر سرابر میرشکا را بالے گا، لین نراسے تواب سلے گا اور زاسے گذا ہوگا شراجر سلے گا اور میرائے

#### 00000000

اس عادت کے نعاتمہ کے لیے کامیاب اور مفیدترین علاج مندرج۔ ذیل وسائل افتسیار کرناہے:

له يدنقى عبارت كتاب "ردوولى أباطيل" مصنفه علام محدالحامد رص ١٧٨) عد لگى ب.

ا ۔ ابتدائی جوانی کی مرس شاوی کردینا ترین طرفقہ ہے، بلکہ شہوت کے اس بے نگام ملے کوبیا کرنیکا ہیں ایک واحد طبیعی راسته ہیں، اور ساتھ ہی اس شادی سے وعجر افعاتی معاشرتی نفسیاتی اور صمت سے تعلق ایسے فوائد مانسل ہوںگے جن کے بیال ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے لیہ

ا وراگر کہمیں ایسے سنت ناساز گار حالات پائے جاتے ہول جن کی وجہ سے نوعری میں تادی ا زہوسکے تواسلام نے ایسے لوگوں کی روزے کی جانب رمہٰمانی کی ہے جو نکاح نہیں کرسکتے اس بیے که روزه شهوت کی زیادتی کو کم کرتا اور مبنسی مبوک کی صرت کو توژ دیتا ہے، اور روز و سے اللہ کے مراقبہ وحضور ا ورخوف وخشیت میں قربت ببیدا ہوتی ہے ، یہ رہمائی اس حدیث نبوی سے متی ہے جیے اصحاب صحاح ستہ رسول تنہ صلى التُدعليه ولم سے روايت كرتے بيس كرة بين نے ارشا دفرمايا:

لايامعىشى إنشياب بسن استطاع منكسع البادة فليشزوج، فإنه أغض للبصروأحمن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم نائه له وجاس.

اسے نوموانوں کی جماعت تم میں سے بوخص نکاح کے اخراج كوبرداشت كرسكيا بوتواسيع بياسيني كرشادي كريے اس بيے كم شادى نگاه كويست اور فرج كومحفوظ ر کھنے والی ہے۔ ا در شخص نکاح سے انوابات کی قلت ن رکھنا ہوتواسے چاجیئے کودوزے دیکھے اس لیے كرروزه اس كے ليے وجا، بعنی شهوت كوخستم كرنے والا ہے۔

شرندیت مطہرہ نے کئی قسم کے نفل روزوں کی ترغیب دی ہے جن میں سے مثال کے طور مربیم چند کو ذکر کرتے ہیں: حضرت دا ذدکے روزے جوایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور پیرا در مبعرات کا روزہ، ا ورشوال کے مہینے میں چھے رفزے، ا ورمحرم کی دسویں تاریخ کا روزہ،ا دراسی قبیل سے وہ روزے ہیں جنہیں شہوت کو پیر تسكين بينجانے سے ليے ركھا جائے،اس ليے كرسول الله صلى الله عليه وللم نے ارشاد فرما با ؛

لا ومن لع يستطع فعليد بالصوم ». ورجواسس (شادى) ك قوت زريجه تواسطين

ىرىيكة كەرەمعاشرەجى مىں مىم دويىيەب

س- صبی جذرات بعر کانے والی چیزول سے دوری اختیار کرنا کر سے دوادی اس بیں اختلاف نہیں

له ما حقد بو بهارى تأب "عقبات الزواج" جبان آب كوكانى شانى بحيث عليك.

وہ مفاسدا ور بھبڑ کانے والی چیزوں سے مھبرا پڑا ہے۔ اور آزادی وفت و فجور میں الٹے سید سے ہاتھ باؤں مار ہاہے۔ اور اس میں شکس نہیں کہ جیب نوجوان ان بھٹر کہلی اور فتنہ انگیز جیزول سے بیجھے چاہے گا اور رذیل کامول اور فواحش کی بچڑیں مجیرے گاتو بلاشیہ وہ املاقی طور پرمتا تر اور چال جین سے اعتبار سے منحرف اور غلط لاستہ پر پڑجائے گا اور وہشہوا کے بیجھے چلنے میں بے زبان جانوروں کی طرح بن جائے گا۔

اس کیے مربیول کی ذمر داری ہے کہ وہ نصیحت کے فرلیفہ کو اداکری اور تنبیہ کریں اوران لوگول کو ڈیاتے اور منبیہ کری اوران لوگول کو ڈیاتے اور منبیہ کرتے رہیں جن کی رہنمائی اور تربیت ان کے ذمر ہے۔ اور یہ بات ان کے کان میں ڈولیتے رہیں کہ ایسی عور قول کی منبہ کرتے رہیں ہوئی تھی ہوئی ہیں اور اپنے محاس وحمال کی ٹمائٹن کرتی ، اورعشقیہ قصے کہا نیول اوران فٹس مجلات ورسائل کا پر صابحن کوعزت وا برو اور شہوات وجذبات سے کھیلنے والے تاجر رواج دیتے ہیں۔ اوران ہے ہودہ فتش گانوں کا سننا جور پر لیو کے مختلف بینڈ بر سرعیگہ فتشر کیے جاتے ہیں۔

یرسب کچی غیرت کو مد بیوش ، اور شرافت کو مکورت ، اور اخلاق کوخراب اور عزت کرامت کوتم اور حم کوکمزور اور عقل وسمجه کوعظل اورحافظ کو کمزور کردیتا ہے ، اور حابی جذیات کو انجار آا ویشخصیت کوختم کرتا ہے ۔ اور مرو ، ت وشرافت اوراخلاق کو دفن کردیتا ہے ، مربول کو نو حوانول سے کان میں بیا واز والتے دہاچا ہیئے ہوسکتا ہے کہ ہمارانو جوان طبقہ ہیں اوراخلاق کو دفن کردیتا ہے کہ ہمارانو جوان طبقہ ہیں معلوں سے باس نصیحت سن سے ، اوران تا رائج کا بورا حساب کتا ب کر لے ، اوراس وعظ ونصیحت شنگیر اور یا دو افی کے بعدان سے باس سواتے اس کے اور کوئی چارہ کا رنہ ہو کہ وہ اپنی قوت ارادی کو متوازن رکھیں اور نصیاتی اور اخلاقی دائرہ کو سنجالیں اور تھلی دجمانی صوت کی حفاظ ہے کریں اور عرب باکران صافحین اور نیک مؤمنوں کے زمرے میں شامل ہوجائیں .

سم - فراغت کوفع نجن امور میں صرف کرنا ایں بیٹے گاتواں کے ذہن میں مختلف ہم کے خیالات ادرانکار اورانکار اورانکار اورانکار اورانکار اورانکار کے بچراگروہ بچہ قریب البلوغ ہے یا بالغ ہے تو وہ اپنے عنبی جذبات کومتحرک اوران افکار وخیالات اور تخیلات کی وجہ سے ابی شہوت اور جنبی خیالات میں ہیجان یائے گا، اور اسبی صورت میں وہ اس کے سواکوئی اور چارہ کا رنہیں یائے گاکہ شہوت سے بوش اور جنبی جوک کومٹانے کے لیے اس گندی عادت کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے یہ سوچنا چا جیئے کہ ان پر آگندہ خیالات اور منتشرانکا رسے بچنے کا علاج اور طرایتے کیا ہے تاکہ اس برے نتیجہ اور دروناک انجام میں گرفتار نہوں

علاج علاج یہ ہے کہم قریب البلوغ لوگول کو پیمجھا پٹن کہ وہ اپنا وقت کس طرح گزاریں، اوروقت کس طرح پاس کری علاج اوقت گزارنے اور فراغنت کو پر کرنے کے بہت سے طریقے اور مختف میدان ہیں۔ اور وہ یہ کہ یا توانسانے جمانی ریاضت ہیں لگ جائے جس سے عہم کو قوت حاصل ہو، یا اسی پاکیزہ سیرو تفریح ہیں شخول ہوجس ہیں قابل اعتماد ما می سائتہ ہول ، اوراس طرح سے دماغی بوجھ ملے کاکر ہے ، یاکسی ایسے مطالعہ میں منہ کم ہوجائے ہواسے علمی میدان ہیں ف ا بہنچا ئے ، یاکسی دست کاری وغیرہ میں شغول ہو کراپنے رتجا نات کوجلا بختے ، یاکسی دینی درس میں شرکیہ ہوجائے جس سے اس کے اخلاق درست ہول ، یاکسی ثقافتی علمی مقابلہ میں شر کیہ ہوجس سے قل میں تیزی آئے ، یا تیراندازی دہنے و دو سرے وسائل جہا دوغیرہ کی شق کر ہے تاکہ جہا دکی تیاری کر سکے ، اوراس سے علاوہ دو سرے اور وہ فائدہ مجتل میدان ا در وسائل جوفٹرکو غذا پہنچا ہیں اور روح کو بالیدگی اور ہم کو قوت اوراضلاق کو رفعیت و ملبندی ۔

٥- ایتھے ساتھی فریب البلوغ نو خوانوں کی تربیت کے سلسلہ میں مرفی کو بس تیمیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا پیلینے د وہ یہ ہے کہ ان کے لیے نیک صالح قابل اعتما دایسے ساتھ یوں کا نتیاب کرسے کہ اگر وہ بعول جائے تو یہ اسے یا دولائیں ،اوراگراس میں انحاف و کہی آئے تو وہ اس کے ساتھ خیر نواہی کریں .اور اگر را و راست پر چلتارہے تواس کے ساتھ غمنواری وہمدردی کریں .

اور کہا ہانا ہے کہ ایسے طلوبر دفقار بہت کم ہوتے ہیں خاص طور سے ہمارے اس زمانے میں جس ہی کوست اور قابل اعتماد ساتنی کا لمذاشکل ہوگیا ہے جم شلیم کرتے ہیں کہ ایسے ساتھی کم ہیں لیکن ایسے لوگ جبر بھی ہر ملک کٹرت سے موجود ہیں ہوا ہے جہ سے بندا خلاق اور اور الست موجود ہیں ہوا ہے جہ سے متناز ہیں ، اس یے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاشس کریں ، اور حب ایسے لوگ مل جائیں ترجیلنے کی وجہ سے متناز ہیں ، اس یے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاشس کریں ، اور حب ایسے لوگ مل جائیں توان سے دامن کو مضبوطی سے تھام لیس تاکہ برایتانی کے وقت وہ اس سے معاون اور زندگ میں در چین مسائل اور فتنول میں مددگار ہوں اور ایسے منتوب عبری دوست ہوں جن برعبر وسم کیا جاسکے اور ان کی طرف رجوع اور ان پر اعتماد کیا جاسکے۔

اس میں کوئی شکسنہ میں کہ انسان اپنے دوست کاہم ندمہب ہوتا ہے اورساتھی ساتھی ہی کی اقد اکر تاہے، اور برندسے اپنے ساتھیول کے پاس ہی اتر تے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی بالکل سجے فرایا ہے جے امام ترندی روا بہت کرتے ہیں :

انسان اپنے دوست کے نرمب پرموتاہے اس بیرتم بیں سے مٹرخص کوچا ہیئے کہ وہ دکھ لے کرکس (( المودعلى دين نحليله فلينتظو أحدكم من مذالارد.

بن بن بن بن بن سے دوستی کر ہاہیے۔ اتنی اسے نقشن طور یہ معلوم سے کی شخص عن کرا کیا وال نامید

ا در آئی بات نقینی طور سے علوم ہے کہ جو تفص گنا ہر گاروں فاسقول فاہروں اور برے کام کرنے والول کے ساتھ امھیاً بی میں اس کو لازمی طور سے گراہی ہی کی طرف لے جائیں گے، اور فتی و فجور کی طرف ہی ڈھکیلیں گے۔ اور فتی افتیار کریں گے۔ منافع اور دنیوی اغرافن کی وجہ سے ہی اس کی دوستی افتیار کریں گے۔

اک لیے اگر ہمارے نو بوان یہ چاہی کہ ان کا ہمان مضبوط اور رائنے ہوا ور ان کے اخلاق پاکیزہ و لبند ہول او ران کام فیمنع سالم وطاقتور مرد توان کو چا سینے که وه برسے ساتھیول اور گندے دوستول سے بچیس .

انهای چاہیئے کہ نیک ساتھیوں اور مؤمن جماعت کو لائٹ کریں، تاکہ دونوں جہان کی سعا دیت مانسل ہو۔ دنیا میں عزت وشرافت اورة أخرت من نجات ماصل مو الله تعالى اني كتاب مبن بالكل تج فرات مبن :

(( ٱلْكَخِلَا } يَوْمَينِ بِبَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا لِلله عِنْ الله عَنْ الله عَلَى الله ومرس كوتمن

موں کے مگر جولوگ ڈرنے دانے ہیں.

۷ - طبی تعلیمات برمل کرنا کرنے کے لیے مندرجہ ذبل امور کی نصیعت کیا کرتے ہیں:

ا: گری سے موسم میں ممعند سے حمامول میں جانا اور دوسرے موسم میں عضو تناسل پر محفظ ایانی ڈالنا.

۲ : ریاضت ، کھیل کودا ورجهانی ورزشیں کشرت سے اختیار کرنا.

۳ : ایسے کھانوں سے بچنا ہو گرم مصالحوں وغیرہ پرشتل ہوں اس لیے کہ یہ چیزیں جذبات ابھار نے ادر برانگیخت کرنے والی ہوتی ہیں ۔

۷ : ان چیزول کوکم استعال کرناجو پیٹھول ہیں حرکت ویتی پیدا کرتی بیل جیسے کافی اور چائے . ۵ : گوشت اور انڈے کاکم استعال کرنا ۔

۲ : پیت یا و ندھے منہ نہ سونا بلکہ سنت یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف مشکرے لیتے۔

٤ - الله تبارك وتعالى مخوف كوموس كرت رمنا دل كى كمرائيول سے يوسوس كرسے كاكرالله تعالى

اس کو دیچہ رہاا در اس کی تھانی کررہاہیے، اور اس سے نظاہر و باطن سے واقف ہیے ،اور آنحھوں کی خیانت اور دلو<sup>ں</sup> مے بھیدتک کو جانا ہے، اور اگراس نے کو تاہی یا زیادتی کی تواللہ تعالیٰ اس کا صاب لے گا، اور اگرانحراف اختیار کیایا او راست سے مہمٹ گیا تو اللہ تعالیٰ سزادے گا. ظاہرہے اگریہ سب کچدموں کرلیا تومہاک جیزوں گئا ہول اور برسے کامول سے رک جائے گا ور عکرات وفوائش سے دور رہے گا۔

يه بات بانكل بقيني بهيه كمنكم وذكركي مجانس مين ها صربه ونا. اور فرض ونفل نماز برمداومت كرنا، اور قرآن كريم كى تلاوت پرموانجست ا فتتیار کرنا، ا ورحب سب بوگ ران کوسوئے ہوئے ہوں تواس وقت تہجد برط صنا، اور مندوب ونفل روزول پرمداومت اختیار کرنا ، اورصحاب کرام وضی الته عنهم وصالحین رههم الله کے واقعات سنا ، اور نیک اوگول کی رفاقت اختیار کرنا، اورمؤمن جماعتول سے ساتھ تعلقات رکھنا، اورموت اورموت کے بعد حوکچہ پین آئے گا اسے یا وکرنامؤمن میں اللہ کی

نحنیت کے پہلوا وراس *کے مرا*قبہ اوراس کی عظمت سے احماس کوتقومت بخشاہے .

اس بید مسلمان نوحوانوں کو چاہیے کہ ان وسائل کواختیا رکریں ہوان کی نفوس میں اللہ تعالیٰ کے حاضرونا ظر ہونے ا در اس کے تقوٰی و ختیت کے عقیدہ کو قوٰی کریں، تاکہ وبزیات برانگیخة کرنے والی چیزیں اسے اپنی طرف ماک پرکیکیں ا ور دنیا دی زندگی کی فتنه سامانیال اسے امتحان میں به ڈالیں ، اور و کسی ممنوع یا حرام میں گرفتار نه جوجائے ،اور سبیت الله تعالى كے اس فرمان مبارك كولين سامنے ركھنا چاہيئے:

> ((فَ) مَا مَنْ طَغَى هُوَا ثُوَا لَكِيْوةَ الدُّيْكَ هُوَانَ الجَعِيْمَ هِيَ الْمُأْوَى ﴿ وَإِمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرُيِّهِ وَنَهُى النَّفْسَ عَين الْمُؤَى فَوَانَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوَكِ ).

سومبس نے شاررت کی ہوا در متبر مجعامود نیا کاجینا سو دوزخ بی اس کا مشکانا ہے اور جوکون فراہوائے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور رد کا ہوا ک نے نعش كونوائش سے سوبہشت بى اس كاٹھكا ناہے.

یر ایک نهایت خطرناک اور تکلیف ده وباہے جوان رما: معاشرون میں عام ہے جن میں ایچھے اخلاق کی کوئی

۳ بنشه آورا در مخدرات استعال کرنے کی و

قدر وقعیت اوراسلامی ترسبیت کاکوئی احترام نہیں ہے۔

یہ وبا عام طور سے ہم ان بچول میں کٹرت سے یاتے ہیں جو در بدر مجرتے اوران کاکوئی سر پرست اوراس کی تربت ورسنانی کرنے والانہیں ہوتا، یا وہ بیجے جو والدین وسرویر ستول کی غفلت اور عمم توجہی کی وجہ سے سیدا و روی کا شکار مبوجاتے اور برے راستہ پرحل پڑتے ہیں ۔ اور گندے لوگو*ں کے سات*ۃ اعظمتے بیٹیٹتے اور برکرداروں کی صحبت انعتیب ر كرتے بيں، اوران كى رفاقت كى وجہے بربرانى اورگندے كام كوايناليتے بيں.

اس بیماری بربوری طرح سے بحست کرنے کے لیے تین امور ریفتگو کرنامناسب علیم ہوتا ہے:

ا - اس كى وجهس جونقصانات بيدا موسق بيل ان كابيان.

۷ - اس کے بار سے میں اسلام کا تکم۔ ۲ - اس کی بینخ کنی اور نما تھے سے لیے مؤثر علاج۔

نشه آوراشیا ما ورمخدرات کے استعمال سے جونقصا نات وجود میں آتے ہیں وہ یہ میں :

المبارا ورعلما مِستعن عقل متعن نقصانات المبارا ورعلما مِست کے بہال یہ بات طے شدہ ہے کہ نشر اور اور مخدرات الف جسمت وقل سے مقلق نقصانات کو استعال کو ناہنون ، حافظہ کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، اور مہبت ہے دوسرے اعصابی اورمعدے اور آنتول کے امراض پیدا کر تاہے اورفکروذین کی تیزی کوشل کر دیتا ہے اورنظام منتم یں نترا بی پیداکر ماا در کمانے کی نوائن کوختم کردیہ اور بھوک نہ لگئے کمزوری لاعزی اور بنسی ضعف کا ذریعہ ہے اور رگوں اور بھیوں کوسخت کردیتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے خطرناک امراض بھی پیدا ہوجا تے بیں .

اس وبا کے نقصانات سے سلیے میں ہمارے کیے اتناجان لیناکافی ہے کہ فرانس کے قومی اعداد وہمارکے ادارہ نے یہ مکارے کہ شارب سے ہلاک ہونے والے فرانسیسیول کی تعدادان سے زیادہ ہے جودق وسل کی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئے وہ سے ہلاک ہوئے والے فرانسیسیول کی وجہ سے ہلاک ہوئے وہ بے کرای سال دق وسل کے مرض سے صرف بارہ ہزارہ وی ہلاک ہوئے ۔

ب : اقتصادی نقصانات ایمیزول کے لیے اپنے مال کو بل ساب کا ب بلادیا کی استمال کرناہے وہ ان گذی طرح بیسر خرج کرکے مال کا جو ضیاع اور خاندان کی بربادی اور فقر و فاقد کو دعوت دیجاتی ہے۔ وہ کوئی مخفی بات نہیں. ساتھ ساتھ میمی ایک حقیقت ہے کہ ان جیزول کا عادی پیداواری صلاحیت میں کمزور اور اقتصادی حالت میں وصیلا و حالا اور مرقی کر کے میدان میں بیجھے رہ بحالہ ہے۔ اس کی اور مخدرات سے استعمال کی وجہ سے وہ خص کمزوری گنامی اور مور سے حمالی اور نفسیاتی امراض کا شکار مور جاتا ہے۔

تَفَاسِرهِ مِن كَلِيْهِ وَاللَّا خَيَارٌ اللَّهِرَامِ" أَبِيتْ ١٩٠٥/٥/١١ كَشَارِكِ مِن لَكُمِناً بِي كُن

بہبت ملین امریکی شراب نوشی کرتے ہیں جن میں سے بیس ملین وہ امریکی ہیں جو حکومت کو ہرسال دولمین ڈالر کانقصان پہنچاتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے کام وڈیوٹی سے غائب رہتے ہیں .

خین افسیاتی ، اضلاقی اورمعاشری نقصانات مفات مصمت موتا به اوربهت می گندی مفات مصمت موتا به اوربهت می گندی کا عادی بن جا تا بیم میشوش اوربزولی اوراخلاقی اقداراعلی کارنامول کومعمول و حقیر مجمنا، اورابیا شخص جرائم کارلا کرنے دلک جا تا ہے مثلاً بچوری و بیدی ایک کام اور دوسرس بنظام وزیادی کرنا اوراضلاق سے مجرط نے، ارا دہ سے کمزور تونے اورفوض کے اصاب می کرنے کا شکار موجا تا ہے۔

ً یہ نقصان اس کے علاوہ ہے جو وہ اپنے و تت کو برقماش ساتھیول اور برکردار دوستوں کے ساتھ ل کر مرائی کے اڈوں میں تباہ کن گنامہوں اور حرام کاری وغیرہ میں شغول ہوکرا ہی آخرت خراب کرتا ہے۔

یہ ایک واقعی بات ہے کہ استماری تکوشیں نسٹہ آورا ور مخدر آشیار کورائج کرکے دوسری قومول کی شان وشوکت ختم کرنے اور امست کے اخلاق بگاڑنے اور جہا داور مقابر و ملافعت کی روح کوختم کرنے کے ایستمال کرتے ہیں اور معر اب تک برابر مخدرات اور نشہ آوراشیار کی اس جنگ کوجیل رہا ہے جو وہاں بھیلا دی گئی تنی اور برطانوی استعماد نے اس

کے نیج گذشتہ ربع صدی میں بوئے تھے، جیسے کہ انگلینٹر نے اس جین برحلہ کیا تھا جس نے افیم کی تجارت پر پابندی رگا دى تقى اوراسے افیم كى جنگ كها جاما ہے.

# ر بإنشه آوراشارا ورمخدرات کے استعال کے بارے میں شرعی کم تو وہ یہ ہے کہ اسلا اے بالإجماع ناجائز ومسرام قرار دتياييم اوروه مندرجبرذيل ادله كي وجسه:

الله تبارك وتعالى شراب كى حرمت سے بارے يى فرط تے ہيں:

اے ایمان والویہ جوسیے شراب اور عوا اور میت ادر پانے سب شیطان کے گندے کام ہیں ۔ سوان سے بیچتے رمو ٹاکہ تم نجات، پاؤ شیعان توریبی بیا تها ہے کہ تم میں تیمنی اور بیر ڈالے، شراب اور جوئے کے ذرایعہ ، اور تم كوردك الله كى يادے اور نمازے سوتم اب تعبى مازا دُسكے۔ ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَذْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُونُهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ النَّمَا يُرِيْكُ الشَّيْطِكُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَكَ اوَةً وَ الْبَغْضَا ءُ فِي الْخَبْرِوَ الْمَيْسِرِ وَيَصُلَكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّاوْةِ. فَهَلَ أَنْتُمُ م يرو سلا مَدْ هُون ﴿) • المائرة - 1 و 1 و 1 و

اس کی حرمت سے بارسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے فرمان مبارک کو ابودا دُواس طرح روایت کرنے ہیں: الله كى لىنت بوشراب پراوراس كے پينے والے اور اللف ولسلے اور خریدنے والے اور بیجینے والے اور بحورت والع اور نجوروا نے والے اوراس کے اٹھانے واسے پر اور اس برسس کے لیے اسسے اٹھا کر سے جایا

ددلعن الله المخسروشاربها وساقيها و مبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمعمولة إليه).

جارہا ہے۔

له بعض مربين القاب توك يركهة بين كه نفظ فاجتنبوه " بين حرام موفي ير ولالت نهين يائى جاتى، اوراكر بالفرن شراب حرام ہوتی تو قرآن کریم میں یول آگا:" فوموہ " حال کدیہ ہوگ پر نہیں جائے کہ شراب کی حرست پر دلالت کرنے والے سات اول بہال موتودیں: ا ر شراب کو جوسے اور بتوں اور فال سے تیروں سے ساتھ المایکیا ہے۔ ۲: شرب کورسس وگندگی قرار دیا گیا۔ ۲- شراب کوعل شیطان ہے تبیر کیا گیا۔ مہر فاجتنبوہ امر کاعیفہ ہے جور کنے سے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ ۵ ۔ شراب مدادت اور منبض میں گرفتار کرتی ہے ایٹراب اللہ سے ذکراور نمازے رومی ہے۔ ، -اللہ تعالی کے فرانِ مبارک در فیل انتہ حمنت دن » میں استفہام انکاری کامیغلایا كيا لنذاحهم بهن بوكياس سے زياده مي كوفى قطى ادار بوسكة بين بكين بات يه ب كد ظالم الله كى آيات كى مكذيب كرت بين.

# فتوریب بلاکرنے والی اورنشہ آوراشیاء کی حرمت بر بے شمارادلددلالت کرتے ہیں جن میں جند آپ سے سامنے پیش کیے جاتے ہیں

الف - ان جييزول كاالله تعالى كهاس فرمان مبارك كيموم مي شامل مونا:

اور حلال كرنا ہے ان كے ليے سب پاك چيزي ادار حرام كرنا ہے ان ير ناياك جيزي. ر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ العاد ، مِن

اورنى كريم صلى التُدعِليه ولم كا فرمان:

من تقصال الحا باسيم ادر نقصان بهنجا أ.

((لاعترو ولاعترار)). منداحدوان اج

ب - يرچيزي اس نهى سيخمن بيل داخل بيل بحصامام احمدا پنى مىندا در ابوداً دُدا پنى سنن بين مرز سيحيح سيام المؤني مخرست ام سلمه وضى التُدعنها سے دوايت كرتے ہيں كدانهوں نے فرايا كه رسول التُدعليه ولم نے ہرنش ورا دفتور پيدا كرنے والى بچيز سے منع فرايا ہے ، اور مغدرات مجى اس نهى كے تحت داخل بيں اس ليے كه دو بجى فتور پيدا كرنيالى بيل .

ج - ير بييز ير يوجى شراب كى حرمت بيلالت كرنے والا ، ادله كے من يل داخل بيں اس ليے كه يرجى عقل بربردہ وال ديتى بيل دوتي بيل الله عند الله بيران بيل الله بيران بيل الله بيران بيل بيران بيران بيل بيران اور كومت كى شان بهوتى ہيں اس سے نكال ديتى بيل بيران بيران بيران بيران فراياكم ، الخدر ما خام والعقل شراب وہ ہے جوعقل كو مربوش كوئے بروہ بيز بوعقل يول منظر بيران كواس كواس كى اس طبيعت بيران بيران دوانوں سے سوالات زيادہ نهوں ، جنانچہ ہروہ بيز بوعقل يول فتور بيدا كرسے منہ واراس كواس كى اس طبيعت سے نكال دسے جواد واك اور كومت كى اسے دى گئى ہے تو وہ جيز قيامت كى اسے ليران اور شراب ميں داخل بوگى .

انهی میں سے وہ چیزی بھی ہیں جومخدرات کے نام سے پہانی ہاتی ہیں جیسے کرشیش کونین اورافیم وغیرہاں 
لیے کہ یہ چیزی عقل پر بہت زیادہ اثر کرتی ہیں اور ان کا استعمال کرنے والے دور کو قریب اور قریب کو دور محسوس کرنے 
لگتا ہے ، اور جو چیز داقعۃ نہیں ہوتی اسے اپنے خیال میں یہ جھتا ہے کہ وہ داقع ہوگئی ہے ، اور خیالات اور تو ھمات 
کے سمندر میں غوطے رکانے نے لگنا اور خیالات کی وادی ہیں گھو منے لگتا ہیں ، اور اپنے آپ کو اور دین ودنیا کو بھول جا آ 
ہے۔ اور قرافی اور ابن تیمیر فرط تے ہیں کہ جس 
نے اس حثیث کو حلال سم معاوہ کا فر ہوگیا۔

یہاں ایک بہلوتٹ ندرہ گیا ہے جس سے بارے میں تبعن لوگ مجی سوال کرتے ہیں اور وہ ہے دوا کے طور پر شراب کا

استعال كرنا ؟ اور اس كا بواب و بن ب يورسول الشصلي الشرعليه وسلم ني اس حديث ميس ديا تحاجيه امام سلم واحمد وغيرني روایت کیا ہے کہ آب سے ایک صاحب نے شراب سے بارے میں پوٹھیا تو آب نے ان کواس سے روک دیا تو ان صاحب نے کہاکرمیں تو اے دوارً استعمال کرتا ہول تو نبی کرم علیہ الصلاة والسلام نے ان سے فرمایا: ی دوانہیں ہے بلکہ یہ تو بماری ہے۔

(( إنه ليس بدواء ومكنه داء))

اور ابودا ؤدنبی کریم سلی الله علیه و لم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا:

اللهٔ تعالیٰ نے بماری اور دوا دونوں 'مازل فرانی میں ۔

((إن الله أنزل الدار والدواء وجعل كل داء

اور بر بمیاری کے لیے دوامقرری ہے اس لیے علاج

دواء فتداووا ولا تداووا بعدام ».

كروليكن حسسوام چيز سے على خرارا

ا درا مام بخاری حضرت عبدالله بن مسعود دخی الله عنه سے نشه آور چیز کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آ ہے

سندارشاد فيوايا:

اینه تعالیٰ نے تمہاری شفاران جیزدل میں نہیں دکھی جو

((إن الله الميجعل شفاءك وفيما حرم عليكم)).

تم يرسوام كردى كى يل.

یہ تمام نصوص اس بات پرقطعی ولالت کرتی ہیں کہ دوا کے طور برصرف تنها شراب کا استعال کرنا ناجا ئز و مرام ہے ال كايسية والأكنا بركار بوكا.

ایکن تعض دوا وُل میں ایک مقرر مقدار میں صرورت کی وجہ سے جوانکمل ملایا جاتا ہے تاکہ مثل اسے خراب ہونے سے بجابا جاسے، تواگر معلوم ہوکہ شفایا بی سے لیے اس دوا کا استعال صروری ہے اور اس دوا کا تجویز کرنے والا طبیب مسلمان اور ماہر مروا ورالله سے ظامِرًا وباطناً فرماً ہوتوال دوا كااستعال كرنا درست ہے،اس ليے كه شريعيت سے بنيا دى احكامات كا ملار بسروآسانى پرركاگیاہے اور تكلیف ومشقت سے بچایاگیا اورلوگوں کے مصالح کومفق وآسان بنایاگیاہے اور اس سلسله میں اسل بنیا واللہ تبارک وتعالی کا مندرجہ ذیل فرمان مبارک ہے:

م میر بوکونی ہے اختیار ہومائے زتو نافران کرسے اور رز زیا د تی تو اس پر کیدگما ونہیں .

الفَهَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَكَرَّ إِنْهَ



◄ ۔۔۔ اس لعنت کامفید دفیقی علاج مندر حبرذیل وسائل کے تعالی ہے:

الف - اتھی ونیک ترمبیت ـ

ب - ان کے امباب کی روک تھام. ہے ۔ اس کا اڑکاب کرنے والوں کو منا دیا۔

الف نیک واقعی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ شروع ہی سے بیکے کی شیخے تربیت کی جائے، اوراس ہیں اللہ تعالیٰ برایمان، اس کا خوف وخشیت، اور ظاہرًا و باطنًا اس سے ویجھنے اور حاضر وٹاظر ہونے کے عقیدہ کو مضبوط کیا جائے، اس کا خوف وخشیت کا بڑا اتر بڑسے گا۔ جائے، اس لیے کہ اس کے ضمیر کے سنوار نے اور نفس کی اصلاح اور اخلاق کی طبندی میں انجھی تربیت کا بڑا اتر بڑسے گا۔ اور تاریخی احتیار سے یہ المراس میں دفل ہوگئے اور تاریخی احتیار نفوس میں اللہ کا خوف بیٹے ہوئے گیا، اور اس سے مدو اور ان کی ضمیر نے اللہ کے مراقبہ کی تربیت ماصل کرلی، اور ان کی نفوس میں اللہ کا خوف بیٹے گیا، اور اس سے مدو مانگئے اور اس براعماد کرنے سے ساتھ تو انہول نے تمام وہ گندی عادیمی جھوڑ دیں جن میں زمانہ کو المہیت میں بخوشی ورصا مشغول تھے۔

چنانچہ مثال سے طور پر ہم اسلام لانے سے قبل عرب سے جاہلوں سے شراب سے تعلق ہی کو لے لیس کہ وہ اس سے کیسے گر دیدہ اور مداح متھے ،اورکس طرح مخلف انداز میں اس کی توصیف بیان کرتے تھے ، دیجھیے شراب سے تعلق کوان کا ایک شاعرکس انداز سے بیان کرتا ہے ؛

توقی عظامی بعب موتی عروقها جس کی بویس مراب کرتی دیما گ

إذامت وساد فتى إلى جنب كرمة مبييس مرحادك تومجع انكورك دروست كربيلق وفن كردينا

ا ور انہوں نے ٹراب کے کتنے نام اورلقب گھڑ رکھے تھے انہیں سنیئے : مدامتہ ، سلافتہ ، راح ، سببا ، ابنۃ العنقود ا بنۃ الکرم ، بنٹ الدنان ، بنٹ الحال … وغیرہ وغیرہ وہ نام اورلقب جن کی تعدا دِ سوسے زیادہ ہے ۔

میکن اس سب سے بادجو و حب ان کویدا طلاع تی که شراب توام قرار دسے دی گئی ہے توان سب نے بیک زبان
کہا: اس ہمارے رب ہم اس سے دک گئے ۔ اوران سے پاس مشکول ہیں جوجی شارب کا فیسرہ تھا اسے میہ منورہ کی سڑول
اور گلیول میں بہا دیا ، ایمان کا نور اور بہتا شنت حب دل میں واخل ہو جائے اور اس کی جوابی ضمیر ونفس میں مضبوط ہو ہائی رقوا بیان اس طرح سے جائزات بلیش کرتا ہے۔ بلکہ اصلاح و تہذیب کے سلسلہ میں ایسا بڑا کا رنامہ انجام دیتا ہے جو حکومتیں
میں انجام نہیں و سے سکتیں ، اور اس کو وجو دیس لانے میں عظیم بیوسے میں ناکام ہو جائے ہیں ، اس لیے آپ سون کے رانسانی معاشرے سے میں اس جیسی آجی تر میت سے س قدر محل ہیں ۔

ب۔ رہائ لعنت کے اسباب کی روک تھام کرنا تورہ ان توگول کے ہاتھ ہیں ہے جو تکومت کے مالک اور اور نفاذکی طاقت رکھتے ہیں۔ للہذا اگر حکومت بازا رول اور تمام جگہول ہیں شراب اور اس کی تمام انواع واقسام پر یا بندی لگا دے، اور اس کی نیخ کئی کرنے اور ختم کرنے کے لیے تمام اسباب کو بروے کار لائے تو پھراس سے ولدادہ اور پینے والوں براس سے وروازے بندم و جائیں گے۔ اور اسے کوئی نوجوان بھی نہیں ہی سکے گا اور نہ کوئی فاسق وفا ہرکسی طریقے سے اس کوحاصل کرسکے گا۔

سے ۔ اسے استعال کرنے والول کی منرا: اسلام نے ہرائ خص سے لیے شدید سزامقر کی ہے ہو اے استعال کر آ ہے۔ اس سنراکی مقدار چالیس سے اس کوروں کک لیے بین اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اسے فروخت کرتے پیس اس کا کاروبار کرتے ہیں یا اسے ادھرا دھر پنجاتے ہیں انکواس سے علاوہ کوئی تعزیری سنرا قیہ جریانہ یا ملک بدری وفیرہ نہیں دی جاسکتی ۔

اگر حکومتیں واقعیان برائیوں کاسرباب کرناچاہیں توان کو چاہیے کہ دہ سزا دینے کے ایسے ادارے دجودیں لائمی ہونشاط اخلاص اور تدبر دحوم اور استقامت میں معروف ہول تاکہ وہ اپنا کام بہتر سی طریقے سے انجام دے سکیں جس کی بروات ممکن ہے کہ معاشرہ شراب کی تباہی اور مغدرات سے مصرار ات ونقصانات سے زکیج جائے ۔

#### 0000000

ا قریب البلوغ لوگول اورنوجوانول میں پائی جانے والی یہ ایت تعطرناک معاشری میں ہائی جانے والی یہ ایت تعطرناک معاشری اور نوجوانول میں پائی جانے والی یہ اطلاعات می بین جو ایسے بیمیں کتنے ہی ایسے بوگوں کے بارے میں اطلاعات می بین جو اب نک بات بیان کے واست بیا اور رشتہ داروں کی غفلت کی وجہ سے برائی اور گندگی کے راستہ بیا پرٹسے ،اورنوبت یہاں تک بہنچ گئی کہ اضلاقی بے راہ روی اور بدے یائی کی دلدل میں جینس کئے اور ہلاکت و تباہی کے گڑھول میں وفن موسکتے .

والدین اور مربر پتول کے لیے بیات نہایت تکیف دہ ہونی ہے کہ وہ یہ تجیبی کدان بچوں اور جن کے وہ کفیل ہیں ان کی فطرت مسنخ ہوگئی اور افلاق لیست ہوگئے اور رؤالرت اور ہے سانی کی دلدل ہیں تنیس گئے ہیں لیکن جب والدین و مربی اپنے چرکوشوں اور دل مے محطوں کو برائیوں کی دلدل میں مھینسا ہوا اور نساد و بیے حیاتی کے تالاہوں میں ڈر تیا ہوا دکھ لیس تو کیا اسی وقت ان کو آ ہوں یا صرت سے اظہار سے کوئی فائرہ ماسل ہوگا۔ ؟!

تا الكريد لوگ ان كو الچيمے اخلاق سكوانے .اور ان سمے چال بلن اورائٹ بيٹے اور تركات وسكنات كى كمل مُحانی كرتے ، اوران سمے دوستوں اور اسٹھنے بیٹھنے والول كو پہچان ليتے توان سمے بیسے اس سكلیف وہ صورت حال اوراس رسواكن انجام تك مبركزنه بينچے -

بیکوں کے اخلاقی بگاڑا در معاشر تی انحراف کا والدین اور سرپرستوں سے علاوہ اور کون مسؤلِ اول اور تعلیقی ذمہ دار ہوگا؟

له منفيه سے ببال شراب نوسش كى سرائى كورسے مقربيں.

ان سے کر توتول اور تصرفات و حرکات وسکنات بروالدین و سربہتول کے علاوہ کون نظر رکھ سکتاہے ؟ والدین اورسر رہاتوں کے ملاوہ کون شخص ہے جوال بچول کی مکارم اضلاق اور شرافت و فضیلت سے بنی دی اصولول کی طرف رہانی کرسکتا ہے، اور کون ان سے سامنے برائیول اور منکرات کی قباحت بیان کرسکتا ہے؟ اک کیے اب اور مال ہی بیچے کی تربیت کے پہلے اور آخری مسئول اور ڈمہ دار ہیں بھران کے بعدر فرمہ داری عکومت برعائد ہوتی ہے اور عیراس سے بعدیہ معاشرہ کی مسؤلیت ہے۔

اس توجیبی نوٹ کے بعداب ہم اس لعنت سے سلسلہ ہم تین امور برہوب کرتے ہیں :

ا . ال بنت مع ونقصا أت وجود من آتے ميں ان كابيان .

۲۔ اس کے بارے میں اسلام کا فیصلہ۔ ۳۔ اس کی بیخ کنی اور نما تمہ کے لیے مؤثر علاج.

# وہ نقصانات جوزنااورلواطت کی بیماری کی وجہ ہے دیجو میں آتے ہیں وہ بہتضرناک میں جوٹرشیب درج ذائیں

# الف - صحت اورحبم كوبهنينه واله نقصانات: زنا اورلواطست كى وجريه مندرجه ذيل امران پيدا موته ين :

ر میں اس کی بیماری اجس کی علامت بر ہوتی ہے کہ اعضار تناسل یا ہونٹ یازبان یا پیوٹوں برزخم یا ورم ۱- اکشک کی بیماری اجائے، اور ہم مے مخلف مصول برسفیدواغ بڑجاتے ہیں. اور اس بیماری کی وجہ سے خطرناک مرض شل هونا اور اند ھے بن اور رگوں 'وشاریین میں نفتی ، اور سینے میں دردا ورحیمانی بناوٹ میں نزا بی اور زبان کا سرطان اور بیض اوقات دق ول کی بیماری بیا به وجاتی ہے اور بیمی یہ بیماری بیوی یا بچوں میں بھی ساریت کرمانی ہے اور یماری متعدی بیمارلوں میں سے ہے۔ اور حبم کے لمس اور لعاب دمن کے دراید بھی مساریت کرجاتی ہے۔ اس بماری کی نشانیول میں سے یہ ہے کہ بیٹیاب سے وقت درویا سنت ملبُن ہونا اور ۲ - سیلان ماسوزاک مردوں کو بیٹیاب سے راستہ چیپ آناا درعور توں کورتم اور بیٹیاب کی نالی سے پیپ آنایا در دمحسوس مونا . اورسیلان کی وحبہ سے مردول کے خصیتین اور مثانہ ہیں سوزش ہوجاتی ہے . اور میثیاب کی نالی کا تنگ ہوجانا اورعورتول سے رحم اور بیفتین اور گردول میں سوزش و دروا ورجن ہوتی ہے۔ اور سوزاک کی بمیاری کی وہ سے کہھی کمبی مرد وعورت بانجميمي مروجات بين اورمردكي بيتياب كى نالى مين زخم مروجات بين حب كى وجهسه عام طورس بيتياب بند مروبا تاہیے،اوراک ببتیاب سے رکھنے سے میں مجان میں کی جاتی ہے۔

زنا اور لواطنت کی وجہ سے جو ہماریاں پیدا ہموتی ہیں ان میں سے بہت سے خطائاک سے متعدی امراض کا چیل جانا متعدی امراض کا پیدا ہونا بھی ہیں اس لیے کر مہلک جراثیم مرلین سے تندرست کی طرف منتقل ہموجاتے ہیں اور جماع کے دوران جوگندگی وجود ہیں آئی ہے وہ بھی اس کا باعث نبتی ہے۔

ال قسم محصتعدی امرانس بهبت زیاده بین جونهایت خوفناک شکل افتیار کر نگیے بین. اور حن معاشر ول بین زنا و لوالمت عام ہے اور جس سرز مین میں بیانی اور افلاق سوز ترکتیں کنرن سے یائی جاتی ہیں وہاں یہ خطرناک سورت افتیار کر گئے ہیں۔

صادق ومصدوق نبی اکرم محد بن عبدالله معلی الله علیه کم نے جب یہ تبلایا تعاکہ حب توم میں زنا عام ہوجائے تو اللہ تعالی اللہ علیہ کم نے جب یہ تبلایا تعاکہ حب تو میں نواعام ہوجائے تو اللہ تعالی ان کوالیں بیمادیول اور امراض میں مبتلا کرویتے ہوان سے پہلے گزرے ہوئے لوگول میں نہیں پائے باتے تھے واقعی آب صلی اللہ علیہ ولم نے اس وقت کتنی ہجی اور درست بات فرائی تھی، بینانچرا بن ماجہ اور ہزارا ورہتی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وکم نے ارشا و فرایا ،

الايامعشرالمهاجرين الخمس تحصال إذا تبليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوه تن عدد مذهها .... ولم تنابر الغاحشة قط يعمل بدها علا نسية إلا فثانيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فى أسلافه عد...».

اے مہاجرین کی جا مت! پانٹی بیزی ایسی بین کراگر تم ان بیں مبتلا ہوگئے اور میں خداک پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کرتم ان میں مبتلا ہوا ور میسرآب نے انہیں شمار کوایا ، اور نہیں تلا جر ہوتی فاحشہ (بیار چائی کالام زنا وفیرو، کسی قوم میں کہ اسے کیلم کملاکیا مبائے مگر یے کہ ان میں طاعون اور ایسی جماریاں میں کہ اسے کیلم موان کے اسلامت میں بنیس بائی جا تیں،

اس ليسمجدارون ووعلمندون كوسمجدلينا جاسيئے۔

#### ب معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی نقصانات

اس است سے نقصان دہ اورخطرناک ہونے کیلیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس سنسب بی اخلاط اورنسل کا ضیاع ہوتا اورعورت و آبروکی پائمالی اورشہامت ومروت کا جنازہ کل جاناہہ اورموانٹرہ توٹ مجبوٹ جاناہے۔ اورمردوزن سے تعلقات خواب ہوتے ہیں اورخاندان کی وحدت پارہ پارہ ہوجاتی ہے اور آدمی بے میانی اورگندگی کی ولدل ہی جنس کر رہ جاناہیں۔ اور مردانگی اورعوزت وکرامت کھو ہی تھا ہے۔

اوراس کی قباصت شراوربرانی وضاو کے اظہار کے لیے میں بات کانی ہے کراس کی وجہ سے معاشرہ میں ایسے کول کی بہتات ہوجاتی ہے جن کانہ کوئی نسب ہوتا ہے نرعزت وکرامت ،اور آزادی ویے راہ روی کامیلا ب قوم کے بوالول اورعورتول سب کوبها کرے جاتا ہے۔ اور حب یصورت حال ہوتو ظاہرہے کہ زانلاق کی کوئی قدر مرگی اور زعزت ونشانت کی کوئی قبیت واعتبار ۔

آب ہی تبامین کراس معاشرہ کی کیا بیٹیت ہوگی حبس کے اخلاق تباہ ، حیا ہتم ۔ اورو مدت ترضع می بارہ پارہ کا کہا ہو ایسے معاشرہ کی کیا قیمت ہوگی جس سے بیسے آزا دہبے سروسامان ہول اورعور تمیں آبرہ با ختہ اورمرد برکردارموں ایسے عاشرکی کیا قیمت ہوگی حبس پرشہوات رانی اور تبہی جذبات کی تکومت اور شہوائی خیالات کا غلبہ ہوا دروہ سوائے نس اور حرام کاری کے کوئی اور کام نہ جانیا ہو،اور مبنی نوام سٹس اور شہوت رانی کے علاوہ اس کا کوئی مقصور نہ ہو.

ظاہر مابت ہے کہ الیامعاشرو ڈھیلا ڈھالا ۔ بے کار ' تحریبے اور ہر لمحد زول وتباہی کا نشانہ بنار ہے گا اوراللہ تعالیٰ نیسینہ ویس کو عمل الکار سیحیفہ ال

نے اپنے قرآنِ کریم میں بالک یح فرایا ہے:

الْ وَإِذَا اَرَدُنَا اَنْ ثَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيْهَا الرَّاسِمِ، الرببمِ، فَفَسَقُوْ الْفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُلِلْمُ اللَّالِمُ اللَ

اور جب ہم نے چا کا فارت کریں کی بستی کو کم میں ویا
اس کے عیش کرنے والوں کو مجرانبوں نے اس میں نا فرانی
کی تب ٹابت ہوگ ان پربات ہم اکھاڑ مارا ہم نے النے
کی تب ٹابت ہوگ ان پربات ہم اکھاڑ مارا ہم نے النے

00000000000

ر بازنا ورلواطنت كه بارسين اسلام كافيصله ادركم ، توده بالفاق فقها ، ومجتهدين قطعي طورسة حرام بيت علي درج ذيل بين :

زناس يے حرام بے كەاللەتعالى فراتے مين:

الوَلاَ تَفْرَبُوا الرِّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِدَةُ وَسَاءَ سَبِبُلًا». اورفرایا:

﴿ وَالَّذِنِينَ لَا يَمْاعُونَ مَعَ اللهِ إِلَّهَا الْخَدُ وَكَلَّا يَالُّهُ وَلَا يَالُّهُ وَلَا يَالُونَ وَلَا يَقْتُدُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ فَالْحَقَ وَلَا يَرُونُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَانَى اَثَامًا فَي يَجْمُعُفُ لَكُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيْجَةِ وَيَخْلُدُ وَنِيهِ مُهَانًا ﴾ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيْجَةِ وَيَخْلُدُ وَنِيهِ مُهَانًا ﴾ الفرّان ويه مُهانًا ﴾ الفرّان ورده د

اورنب كريم على الله عليه ولم إلى حدرث ميل جهد المم بخارى وسلم وغيرون واريت كياج فران ميل :

اور زنا کے پاس نہ جا ذ وہ بے حیائی ادر بری راہ ہے۔

اور دہ لوگ کر نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے ماکم کوادر نہیں نون کرتے جان کا جواللہ نے منے کردی سکر جہاں چا ہیں اور بدکاری نہیں کرتے ، اور جوکوئی یہ کام کرے وہ جا پرفاگ ہیں ، دگنا ہوگا اس کو عذا ب قیامت کے دن اور بڑارہے گا اس میں نوار موکر۔ نهیس زناکرتا زانی حیب که وه زنا کرریا جوا در محیر نئرمن می جو

(( لايدر في الدراني حساين يرني وهرم ومن ...).

اورطبرانی نبی کریم کی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے فرمایا:

زنا كاردن كے جيروں پر آگ مجوك رسي ہوگی۔

(( إن الزياة تشتعل وجوه عد نارًا).

اور عاكم رسول التصلى الترعليم لم سے روايت كرتے بين كر آب نے فرمايا :

إذاظهـ رالزفي والربافي قربية فقد أعلل بأنسيه عذاب الله ،

حب كمى بتى ين زا ادرر با عام بروبلات تواس بستى

والول في ايى ادير الشركا هذاب نازل كرايا.

اور ابن ابی الدنیا اورخرائطی رسول الشعلی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کر آپ نے ارشا د فرمایا:

الزافى بحليلة جارة لاينفرالله إليه يوم الغنيامية ولايزكيه ويقول :اديحل الشسام

مع الداخلين)،

اف برادى كى يوى كے سائق زناكر نے والے كى طرف الله تعالی قیامت میں منظر فرایش کے ناس کوپاک ساف کری مر اور فرایش کے : دوزخ میں وافل ہونے والول کے ساتھ

دوزخ میں داخل ہوما.

ر بالواطن كاحرام بونا تواس مع بارسين الله تعالى فرمات بين:

(( اَتَاتُونَ النَّكُرُانَ مِنَ الْعُلَيْدِيْنَ ﴿ وَ تَنَارُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَجُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ و بُلْ اَنْتُم قُومِ عَلَوْنَ ⊕)).

الشعراء- ١٢٥ و١٩١

ا ورفرمایا :

( وَ لُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ إِنَّكُمْ لَتَأَنُّونَ الْفَاحِشَةٌ مَا سَبَقَكُمْ بِهَامِنْ آحَدٍ مِنَ الْعْلَمِينَ ﴿ أَيِّنَاكُمْ لَتَاتَوُنَ الِرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السّبينل أ وتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَد فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا اغْتِنَا بِعَنَى اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِينَ ١١٠٠٠

ابن قوم سے کہاکہ بے تک تم تواہی بے حیائی کاکام کرتے بويوتم سهيبد دنياجهان والول يسكس فينس كيا. ادسے تم تومردوں سے فعل کرتے ہوا درتم رمبزنی کرتے ہو اور تم بمری محبس میں بمٹوعات کا ارتکاب کرنے توسو ان کی قوم کا آنا نری) جواب سبس بین تقاکه یم پر مذاب

لے آذاگرتم ہے ہو۔

ا ورنبی مریم علیدالصلاة والسلام اس حدریث میں جسے حاکم نے آب صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے

تمام دنیا جهان والول پسسسته تم (په وکت کرتے بوک) مردول سے بوفعل كتے ہوا در تہار سے بردد دكارنے تبارے لیے بیریاں بیاک ہیں اتہیں مجوا سے رہے ہوبات یہ ہے کرتم صدسے گزرہانے والے ہی لوگ ہو۔

ا در اولاکو (بھی ہم نے پیامبر بناکرہیجا) جب کہ انہوں نے

#### فرمات ہیں:

معون سب و شعف بوق قوم لوط والى تركت كرس، معون سب ده تنفس سب و تشفس بوقوم لوط والاكام كرس، معون سب ده تنفس جوقوم لوط والاكام كرسد.

((ملعون من على عمل قوم لولاملعون من عمل عمل عمل عمل عمل عمل عمل قدم لوط ، مسلعون من عمل عمل قوم لوط ، ،).

آب صلی الله علیب ولم نے بی حملة نمین مرتبر فرمایا ۱۰ ور ابن ماجه اور ترمذی نبی کریم علیه انصلاة والسلام سے دایت کرستے جل :

(( أنعوت مسا أخاف على أمتى من عمل عمل قوم لوط».

محمد ابنی امت برمس جیز کاسب سے زیادہ نوف ہے وہ وہ خص ہے جو توم لوط والاکام کرے۔

ا ورطبرانی وبه بی نبی کریم ملی الته ملیه ولم سے روایت کرستے میں کر آپ نے ارشاد فرمایا:

چار آدی ایسے ہیں جوالٹر کے غضب میں مبع کرتے ہیں ادر اس کی ناوائنگی میں شام کرتے ہیں۔ ((أربعة يصحد في عضب الله ويمسون في مخط الله)).

حضرت ابومرمیه رضی التُدعنه نے پوچیا کہ اسے التُد کے رسول! وہ کون لوگ ہیں ؟ تو آپ نے ارشا د فرمایا:

الالمتشبطون من الرجال بالنساء، والمتشبطة ومرد ومرد وورتون مع مشابهت انتياد كرست من اور

من النسباء بالرجال، والذي يأتى البهيمة وه مورتين بومردون مص شابهت انتياد كرتي في اوروه

والذى يأتى الرجال» . شخص بوجو إي كرساته بنعلى كراب، اوروة خص

بومردوں کے ساتھ برفعلی کرتاہے۔

شرلعیت نے زنااورلواطت میں سے ہرایک کیلئے مندر ہے ذیل سمرامقر کی ہے

<u>۱- زنا کی سزا؛</u>

شرادین نے زناکی دوسزایش مقر کی ہیں: الف : کوڑے مارنا اور شہر پدرکرنے کی سزا۔

اها: ورهه ادر ارد بهر بررره کا ب: رحم و شگسار کرنے کی منار

کوڑول اورشہر بدر کرنے کی سزا اس زانی کوری جائے گی جوغیر شادی شدہ ہو، چاہے زنا کرنے والامرد ہویا عورت ، لہٰذا اس کو شلو کوڑے سے لگائے جائی گے اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں :

(( اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَلِحِدِيقِنْهُمَا رَانُ

سبارے ربحان مرہ سے ہیں : زنا کارعورت اور زنا کارمردسو ( دونوں کا حکم یہ ہے کہ) ان جس

مِائَةَ جَلْمَةِ مِ قَلَا تَأْخُذُ كُفْرِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ
دِبْنِ اللهِ إِنْ كُنْنَفُرْ تُوفِينُونَ بِاللهووالْيَوْمِ الْلْخِرِ"
وَلْيَشْهَا عَذَا لِيَهُمَا طَالِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿) •
النَّهُمَا عَذَا لِهُمَا طَالِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿) •

ہرایک کے سوسو درسے مارو ،ادر تم لوگوں کوان دونوں پراللہ کے معالد بیس ذراوحم ندآ نے پائے اگر تم اللہ اور دروز آخرت پرایان رکھتے ہو۔ اور چا ہیں کہ دونوں کی مزاکے وقت مالوں کی ایک جا عیت حاضر رہے۔

شہر بدر کرنے کی سزا صنفید کے بیہاں تعزیر کے باب سے سے البذااگرامام کو اس میں فائدہ محول ہوتواس کوشہر بدر کروے گا، اور باقی ائمہ سے یہاں کوڑے لگانی دور مسجر بدر کروے گا، اور باقی ائمہ سے یہاں کوڑے لگانی دور مسجا جائے گاجس میں نماز قصر بنہ ہوتی ہو، اور شہر بدر کرنے کا فیصلہ خلفام راشدین نے بھی کیا تھا۔ اور یہی بہت سے

صحابرضى التعنهم فراتميل .

۲- رحم کی سنر اس زانی سے لیے ہے جوشادی شدہ ہواس لیئے کرنبی کریم علی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جے امام بخاری وسلم وغیرہ نے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ:

(الايجلُ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الله الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للحماعة».

جوسلان برگواهی و بتا جوکدانشد کے سواکونی معبود نهیں. اور پس الشکارسول جول اس کا نتون بها ناسوائے تین باتول بیں سے ایک بات کے کسی مورت میں ملال بنیں ایسا دانی جوکر شادی شدہ ہو۔ اور قبل کے بدلے قبل کیا جائے گا۔ ادروہ عص جودین بدل وے ادر جاعدت ملین سے الگ

ہوجا<u>ئے</u>۔

ا ورضیمی احادیث سے ثابت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ماعزین مالک وننی الله بونا دیا در عادیہ عورت کے رحم کاحکم دیا تھا ،اس لیے کہ ال دونول نے نبی کریم ملی الله علیہ وسلم کے سامنے زنا کا اعتراف کرلیا تھا اوروہ دونول شادی شعہ۔

۲- لواطن کی منزا عام کااس پراتفاق ہے کہ لواطن زناکے تھم ہیں ہے کین افتلاف ہیں ہے کہ مزاکیا دی جائے اسے کی منزا سے بھی منزاکیا دی جائے اللہ علم کا افتلات میں ہے کچھ حضرات سے کہتے ہیں کہ اواطن کرنے والے کی منزا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے کی منزا وہی ہے جو زناکی منزا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رحم کردیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو سوکوڑے لگائے جائیں گے ، اور ہیں۔ امام شافعی رحمہ الشد سے دونوں قولوں میں سے شہور قول ہے ، اور لیمن حضرات یہ کہتے ہیں کہ لواطن کرنے والے کورجم کیا جائے گا جا ہے گا اور امام مالک اور امام احمد ہی فرط تے میں . امام شافعی کا دوسرا قول ہے جائے گا۔ جاشا دی شدہ ، اور امام مالک اور امام احمد ہی فرط تے میں . امام شافعی کا دوسرا قول ہے جاشا دی شدہ ہو یا غیر شا دی شدہ ، اور امام مالک اور امام احمد ہی فرط تے میں . امام شافعی کا دوسرا قول ہے جاشا دی شدہ ہو یا غیر شا دی شدہ ، اور امام مالک اور امام احمد ہی فرط تے میں . امام شافعی کا دوسرا قول ہے جاشا دی شدہ ہو یا غیر شا دی شدہ ، اور امام مالک اور امام احمد ہی فرط تے میں . امام شافعی کا دوسرا قول ہے جاشا دی شدہ ہو یا غیر شا دی شدہ ، اور امام احمد ہی فرط تے میں . امام شافعی کا دوسرا قول ہے جاسا ہو کہ کی دوسرا قول ہے جاسا ہو کی شدہ ہو یا غیر شا دی شدہ ہو یا غیر شاہ کی دوسرا قول ہے جاسا ہو کی شدہ ہو یا غیر شاہ کی دیا جاسا ہو کر ان کی شاہ کی دوسرا قول ہے جاسا ہو کی خوالی ہے کا کر کی سام شاہ کی دوسرا قول ہے جاسا ہو کر کو کی سام کی دوسرا تھا کیا کی دوسرا تھا کیا کی دوسرا تھا کی دو

بلداين بلداين

کرایا کرنے والے اور کروانے والے دونول کوقتل کردیا جائے گا جنفیہ کا بذہب یہ ہے کہ الیے مجرم کورو کے اور مزا دینے کے لیے امام اور حاکم جوسزا مناسب سمجھ وہ وسے ،اور اگر کوئی شخص یہ حرکت بار بار کرے اوراس سے بازنہ آئے توسنرا کے طور پراس کی گردن اڑا دی جائے گی .

ذیل میں وہ نصوں بین کی بھاتی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ السا کرنے دایے اور کروانے والے دونوں کونس کردیا جائے گا جیسا کہ جمہور فقیب، وُحتہدین کا منست

ا مام ترندی اور ابوداؤد اور ابن ماجه روابیت كرستے میں كه رسول الله صلى الله عليه ولم نے فرمایا:

مِں شخص کوتم قوم لوط وال کام کرتے ہوتے پاؤ تو اس کام کے کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو

فَ تَسَلَّمُوا الفَاعَلُ وَالمَفْعُولُ بِهِ». وَمَا لَمُعُولُ بِهِ ». وَمَا لَمُعُولُ بِهِ ». وَمَا

ا دربہتی وغیرومفضل بن فضالہ سے روابت کرتے ہیں اوروہ ابن جربے سے وہ عکرمہ سے اور وہ فہر مشکل اللہ علیہ والم سے کہ آپ نے فرمایا:

ایسا کرنے والے اورکروانے واسلے اوراس تُنعس کوجو چوپا یہ سے بفطی کرسے قبل کرڈالو۔ ر اقتلواالفاعل والمفدول به والذى يأتى البه حيمة ».

(رصن وجدتموه يعلعمل قدم أهل لسوط

اس لعنت کی بیخ کمنی کاطریقیہ اورعلاج بالکل وہی ہے جومشت زنی کی بیخ کمنی کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں بیمارلوں اوران کے علاج کی حالت ایک دوسرے سے بالک مشابہ سبے لاہذا اس سلسلہ میں دوبارہ کل منے اور کلام دسرانے کی ضرورت نہیں ہیں۔

محترم قارئین کرام ایس آپ کوایک علاج اور بتائے دیتا ہوں اوروہ یہ کہ اس است کے آخر والوں کی ہمی انہیں چیزوں سے اصلاح ہوگی جس سے ان سے پہلوں کی ہوئی ہے۔ چنانچہ جیسے گذشتہ اوواریس ہماری است کی اصلاح اسلام کے نظام اور شرلویت مطہرہ سے ہوئی ہے اور اسے قبول کرے امت مسلمہ نے عزبت وقوت اور شان وشوکت حاصل کی اور اس کے قوانین واحکام پر پل کر ترقی حاصل کی اس طرح آج ہماری اتحت کی اصلاح بھی اس سے ہم ہوگی ، اگر سم نے اسے اپنالیا تو اس امت مسلمہ کی چینی ہوئی عزبت اور شان وشوکت اصلاح بھی اس سے ہم ہوگی ، اگر سم نے اسے اپنالیا تو اس امت مسلمہ کی چینی ہوئی عزبت اور شان وشوکت اور سیالی وشوکت اور سیالی دشوکت اور سیالی دست ہم ہے اور سیالی دیول میں الدا ہے سے گا اور یہ امت بھر سے اور سیالی دیول میں الدا ہے سے گا اور یہ امت بھر سے اور سیالی دیول میں الدا ہے سے گا اور یہ امت بھر سے اللہ یہ بھرات تاب التر ہیب والتر ہیب والتر ہیب من الدا ہے سے گاگئے ہے۔

یہ کے طرح وہی بہترین امت بن جائے گی جب کولوگوں کے لیے یا دی ومقتدی اور مرکز عرد وسی اور قوت وطاقت كامركز بنايا كياب التدتعالي رامني موضليفه راشد حضرت عمرين الخطاب رمني التدعن يسيحويه فرمات میں کہ: مہم ایک اسی توم ہیں جے اللہ نے اسلام کی بولت عزب نے شی سے للہذا جب سی مم اس کو تھیور کرجس کے ورلعیہ التّٰہ نے ہمیں عزت دی ہے کسی اور سے عزت جاہیں گے توالتٰہ تعالیٰ ہمیں دہل کر دے گا<sup>ین</sup>

اورالله رحم كريه علامه اقبال يروه فرات بين

ولا دنيالن لسع يعي دينسا ا در حودین کے احیاء کیلیے کوٹش فرکرسے اس کاجینای کیاجیاہ نسقدجعل الفنساء لسه قسرين اسس نے ننار کو اپنا ماتھ بنالیب

إذا الإيان صاع فلاأمان جب ایمان ضائع ہوجائے توان دامان نہسسیں رہا ومن سمضى الحيسياة بغير دين جو بنیسے دین کے زندگی پسند کریا ہے

رسول النُّدسلي النُّدعليية ولم منه لا خدر، ولا خدار" كاجو بنيا دى قانون مقرر فرمايا بيه اس كى روشني اور النُّد تبارک وتعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان مبارک ، ال وَلَا مُلُقُوا بِأَيْدِيَكُمُ إِلَى التَّهُلُكُةِ».

ا وراين آپ كو بلاكت مين مت والو.

کی تعمیل ارشاد اور رسول اکرم صلی الله علیه سلم کی فرض کرده اس مئولیت برغمل کرنے کے لیے مربیول اور خاص طورست والدین کی یه ذمه داری سیے که وه اسین بچول کی حفاظیت سے بیے نشروری اسباب اختیار کریں ، اور اپنے بگر گوشوں کے لیے ا متیاطی تدا ہر افتیاد کریں تاکہ دہ ان مصائب کانشا نہ زبنیں ہوان کو جاروں طرف سے تھیرے ہوئے میں ، اور نہ ان در دناک حوادث کا جوان بر اچانک جملہ آور موتے ہیں ، اور عام طور سے انہیں مورت یاسکل و<sup>ر</sup>ورت ك يجرون يا بيماري يا زخي بون يك ببنيادية ين.

ا ہے مربی حضارت آب کے سامنے وہ اہم احتیاطی تدابیر واساب بیش کیے جاتے میں جو حواد سے کو کم کرتے اوران سے باتے ہیں:

واكثر نبيدالنبرة كى تخاب المشكلات السلوكية (س ١٥٥) مع كيد تصرف كي ساتد خلاصه بيش فدمت د: ایٹ بچول سے کیے معتدل متناسب بوٹر کھانے والا بوشطقی نظام ہم مقرر کرتے ہیں وہ ان کی سلامتی کیسلیے بہت ضرف ری سیے میں کہ اس کے کی عمر سے پہلے بہت ضرف ری سیے میں کہ اس کے کی عمر سے پہلے له مستدرک حاکم ۔

سال اس مفاظمت کی فرمد داری ساری کی ساری اس سے البی فاند - پرہے۔ اور اس بیر سی اور دہ اس طرح سے
میں وہ اس سے سئول بیں ، دوسرے سال میں بیحول کو خطرناک جیزوں سے بیخنے کی تعلیم دینا چاہیئے ، اور دہ اس طرح سے
کہ اسے نہایت نظیف طریقے سے بمحادیا جائے ۔ تاکہ چواہے بمیٹر آگ یاگرم برتن کو تھوکروہ زخمی نہ ہوجائے یا اس
میں گرکر حل نہ جائے۔ اس لیے بہتریہ ہے کہ یا تو ہم اس سے کہ دیں یا اس کو متنبہ کر دی کریے گرم چیز ہے بوجھونے
سے تکلیف دیتی ہے بلکہ خطرناک ہے۔ اور ہم اس کو آبستہ سے اس طرح سے بھوٹے کاموقعہ دے دیں جس سے
اسے اذریت و تکلیف نہ بہنچے اور اس طرح سے وہ اس سے درنے اور بیجنے لگے گا۔

ا در حب ہم بیمے کوکرش سے گرنے کے قریب دیمییں اور اس کے باتھ ہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جوا سے
ایڈا بیبنجائے اور زہلین پر سمجی کوئی اسی چیز نہ بڑی ہو حب پر گرنے سے بیمے کو تکلیف کا اندلیٹے ہو توالیے موقعہ پر
بیکے کو احتیاط کے سامتھ گرنے دینا چاہیے۔ اور اس موقعہ سے یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ اسے اسے بیکنے کی تعلیم
دی جلئے بہرحال تعلیم اور حفاظ میت دونوں میں توازن رسنا چاہیے۔ اور گھروالوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پرنظر
رکھیں جن سے میل کو دیسے دوران بیمے کو نقصال پہنچ سکتا ہوا ور اس سلسلمیں لازمی احتیاطی تداہر صرفر داختیار کرنا چاہمیں

# ڈاکٹر غبرہ کے بیان کے مطابق تعض عملی اقدا مات ذیل میں ذکر کیے جارہے میں جن کے انعتیار کرنے سے کلیفول ادر پیش آنے والے عوار بنات کو کم سمیا جا سکتا ہے:

1- زم رملی چیزوں کو بندالماری میں رکھنا چاہئے اوراس کی چانی کی محفوظ طگر میں رکھی جائے ،اورسا تھ ہی یہ سمجی صروری ہے کشیشی پراس زمبر ملی چیز کانام واضح طور سے لکھ دیا جائے اور جہال کھانے پیلینے کی چیز کی دکھی ہوں وہال اس شیشی کو مبر گرز نہ رکھا جائے ، یہ زمبر ملی چیز کی مختلف کامول سے لیے مختلف طرفیوں سے استعمال میں آیا کرتی میں جن میں سے سب ہم کیوے سے کوڑے اور حشرات الاین کو مارنے والے زم ربیلے موا د اور شراب ہے۔

م ۔ جود وائیں ضرورت سے زائد ہوں انہیں بھینک دینا چاہیے اوران کو بچوں کی دسترس سے دورر کھنا چاہیئے اور ان کو بچوں کی دسترس سے دورر کھنا چاہیئے اور حبب ان دوا دُل کواسمال کیا جائے توا نھا یہ ہے کہ اس ملگ ہیں موجود نہ بول ،اس لیے کہ پیٹے نقل آبار سے اور برزی کرنے کے شوقین ہوتے ہیں ،اور اس طرح کی زہر طی چیزوں سے بچوں کے بلاک ہوسنے کے حادثات بہت بیش آتے رہے ہیں ۔اس لیے جب سی بیچے کو ہم کوئی اس طرح کی چیزویں تواسے سمجھا دینا چاہیئے کہ یہ دوا ہے بیٹے کی چیز نہیں ہے

سکن بہتریہ ہے کہ اگر بچوں پر تحبروسہ نہ ہوتواس کوکسی ایسی مگر دکھا جائے ہوان کی دسترس سے باہر ہو.

۳ - جولے وغیرہ جلانے والے الات اور گرم بر تنول اور کھانے پکانے کے سامان اور کر چھے وغیرہ کے پاس اگر گھٹنوں چلنے والے بلاخ بھرنے والے بہترے کا انتمال ہوتواس کو بچول کی دسترس سے دور رکھنا چاہیے ور نہ اگر گھٹنوں چلنے والے بیا جہرنے کے بہترہ کا انتمال ہوتواس کو بچول کی دسترس سے دور رکھنا چاہیے ور نہ حادثات بین آ سکتے ہیں، کتنی مرتبہ الیا ہوا ہے کہ بیجے چولہوں اور بیانی گرم کرنے کے آلات وغیرہ سے لیے ہیں اس طرح بچول کو بھول کے والے جیزول مثل ما جس کی بیاں وغیرہ سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینا پاہیئے . بلکہ ہمارا فرش سے کہ ہم انہیں ایس اونجی جگہ بر رکھیں جہاں بچول کا ہاتھ نہ بہنچ سکے .

پہائے دانیال یا کھانا بیکانے کے ہرتن تھی ان گرم چیزوں کی وجہ سے جدان ہیں موجود ہوتی ہیں، پخول کے بیے خطرے کا سامان بن جاتے ہوئی ہیں، پخول کے بیے خطرے کا سامان بن جاتے ہیں۔ چنانچہ کنتنی ہی مرتبرالیا ہواہے کہ ناسجمد مال کی غفلت کی وجہ سے کھانے پاکھونئے یا بھونئے اور تبلنے والے ہرتنوں میں کھولتے ہوئے گئی یا تیل وغیرہ ہیں ان کا تگر گوشہ گر کرشد بدزخی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ سمیشہ کے لیے بڑکل اور مجنظر ہوجاتا ہے۔

ا ورکتنی ہی ائمق مائیں میزے کنارے یازمین یاکرسی پر چائے دانی رکھ دی ہیں بچہ اس چلئے دانی پرگر ما باہے یا چائے دانی اس پرگر جاتی ہے ، ہیں سے خت نقصال اٹھا ما پڑتا ہے۔

مختلف موسمول اورمناستول میں آتش بازی وغیرہ سے مہمی بمپاچا ہیئے اکداس سے نقصان نرامُحالا برُجاسے۔ اس طرح بجلی سے سامان اور تارول سے بھی دور رکھنا چاہیئے تاکہ پریٹانی نرامُحانا پرٹسے۔

م - وطار دار آلات مثلاً قینجیال، چریال، بلید، بن اورسٹیٹ کے برتن بھی بجول کی بہنچ سے دورر کھنا چاہئے۔
۵ - بجول کوالیہ کھیل کودکی اجازت نہیں دینا چاہئے ہو ضطرے کا سبب بن سکتے ہول جیسے کرس سے کھیلنا اورا کوگردن کے ارد گردلیسٹنا یا بلاسٹک کی تعیلی سے کھیلنا اورا سے سراور مذیر جی جوالین اسے کہ اس سے کہیں دم بھی گوردن کے ارد گردن کے اور کھی کے مشر میں اجھالی سے کومنہ میں کھانے کی چیز رکھ کر دوڑ نے اور کمکین اشیار مثلاً بھٹے چنے اور لیتے دغیرہ ہوا میں اجھالی کرمنہ میں اجھالی کرمنہ میں لینے سے بھی روکنا چاہیئے۔ تاکہ ایسا نہ موکہ کھانا یا یوپیزی ہوائی نالی میں چلی جائی اوروم کھٹ کا ڈرموتا ہو مال کو چاہیئے کہ نیسے کو اپنے بین گس بر اپنے ساتھ نہ سلائے ،اس لیے کہ ایسی صورت میں اس کے دم گھٹے کا ڈرموتا سے اس تم کے کتنے ہی واقعات ہما ہے سے ماتھ نہ سلائے ،اس سوگئی اور بچریمی پتان دیجاتی) منہ میں ساتھ سوگیا ور بچریمی پتان دیجاتی) منہ میں ساتھ سوگیا ور بچریمی پتان دیجاتی) منہ میں ساتھ سوگیا ور بچریمی پتان دیجاتی) منہ میں ساتھ کیا۔

،۔ اوپر کی منزلوں سے مکانات کی کھر کیوں سے سیجے سالم ہونے کائین کر لینا بھی ضروری ہے۔ اور کھو کیاں اُسیسی سونا چاہیے کرجنہیں بچہ بھیلانگ کر باہر نہ نکل سکے ، اور منزل سے اوپری حصے میں اس طرت کی رکا ومیں کھوسی کرنا چاہیے کہ جن سے بچہ پنچے کامنظر تو دکھے سکے لیکن وہال سے جب ل مزسکے ، یاکم ازکم آنا ہو کر اگر وہاں سے جب ل مجنی جائے تو اس سے گرنے کا ڈرنے ہو۔ ورنے کتنے ہی ایسے دردناک واقعات بیش آئے ہیں جن میں احتیاط نہ کرسنے اور تفافل کی وجہ سے اچھی عمر کے پیچے جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں .

۸۔ مشینری اورمیکانیکی آلات اور بجبی کا سامان استعمال کرتے وقت ہوشیار رہنا پہاہیے خصوصاً کپڑے وصوفے اور قیمہ پیسنے اور بجاب بنانے والی شین وغیرہ کے استعمال کرنے وقت ، اس لیے کدکپڑے وصونے کی شین میں بجول سے ہاتھ آجانے یا قیمہ وغیرہ کی شین سے انگلیال کمنے سے واقعات کچھ کم نہیں ہیں ۔

9 - گھرسے بیرونی دروازے سے بارے میں خیال رکھنا چاہیئے کہ وہ کھلا مذر بے کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلارہ جائے اور بچہ چیکے سے مکل جائے اور مال باپ کو بیٹر بھی نہیلے اور باہر کوئی حادثہ بیٹن آ جائے۔

۱۰ دروازه بندکرننے وقت بھی بہت خیال رکھنا چاہتے تاکہ الیا نہ موکہ پیجے نے انگلیاں رکھی ہوئی ہول اور دروازہ بند کرنے سے اس کی انگلیال ذہ جا بین اور تکلیف وہریٹانی کا سبب ہنے. اور اس سے علاوہ دوسری وہ احتیاطی تدابیر حوکمی بھی ذی عقل وصاحبِ بصیرت پرمنی نہیں ہیں ۔

بیخول کی جہانی تربیت سے سلساری یہ وہ اہم وسائل ہیں تنہیں اسلام نے مقرر کیا ہے اور مبیا کہ آپ نے دلیے لیا کہ ا وسائل لازمی وضروری ہیں اور یہ احتیاطی تدابیر ہیں ۔ اور اگر مربول نے ان تعلیمات پرعمل کیا اور والدین واساتذہ اس طریقے سے مطابق پیلے توہم دکھیں گے کہ اس قوم سے بیھے صحت سے وسیع میدانوں میں ، ووٹرتے ہول سے اور قوت کی نعمت سے مالا مال ہول گے اور امن وامان اور استقرار وسکون کی زندگی گزارتے ہول سے ۔

یریقینی بات ہے کہ امت مسلمہ اگر عقلِ سلیمہ اور طاقتور حیم اور مضبوط ارادہ اور قوی عزم اوراعلی ترین شجاعت اور کائل سو جھ بوجھ کی مالک ہوتو وہ نرقی و پیا وار سے ہرمیدان میں سبقت نے جانے والی اور عظمت ونتے کے اسباب کو برف نے کارلانے والی ہوگی۔ اور اسلام اور سلمانوں سے لیے دائمی عزیت وغلبہ دلانے سے لیے کوشش و منت کرنے والی ہوگی۔ اور اس دن مومن اللہ کی نصرت ومدد پرخوش ہول سے ، اللہ جس کی چاہا ہے مدد کرتا ہے اور مہر وہی برف فالا اور حکم نول والا ہوگ ۔ اللہ والا ہوگ ۔ والا ہوگ ۔ والا ہوگ ۔ اللہ والا اور حکم نول والا ہے۔

اس ليه المصربيول ما وك اور باليل اوراساتذه ...

صرف بیمی حیات و نیا دی کاکامیا بطریقی به صرف بیمی قوت وطاقت سے مصول کاراست به صرف بیمی قوت وطاقت سے مصول کاراست به صرف بیمی ایک طریقی به سینے اور دوام کے خال کرنیا ہے ۔.. صرف بیمی ایک طریق ہے میں ایک امانت بازی کی معاشرہ اور قوم آپ کے پاس ایک امانت خدادندی ہے دوان بلند بالاتعلیمات کی تطبیق اور این جسم کو تندرست و توانا رکھنے والے زندہ جا دیر نبیا دی اصولوں اور اپنی صحت ونفسیات کی اصلاح کی بہت زیادہ مماح

ہے، تاکہ اینے اندر و مسر الٹانے کی قوت بیل کرسکے اور عالم میں اسلام سے بینیام کو بینچانے کی ذمہ داری کواسی طرح مری سے ادا کر سکے مس طرح اس سے بس صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین اور تابعین اور ان سے بعدیں آنے والے اددار ہے لوگوں نے اس ذمہ داری کو بخیرونو فی اور عمدگی ہے انجام دیا تھا۔ ممکن ہے اس طریق سے آج کا ہمارامعاشرہ الحاد آزادی اور جاہلیت کی ٹاریکیوں سے ایمان کے نور اور

مکارم افعاق اور اسلام کی موایت کی طرف منتقل مہوسکے اور ریکام الله تعالیٰ کے لیے پیشکل بھی نہیں ہے۔



## فصل را بع - دینی اور عقلی تربیت کی ذمه داری

ذہنی وعلی تربیت سے مرادیہ سیے کہ عام تمرعیه اور کھی اور عصری تہذیب و ثقافت اور فکری ونفسیاتی سوجہ بوجہ برمبنی الیی نفع نجش چیزوں سے پیھے سے ذہن کو آراستہ کیا جائے جو پیھے سے افکار میں نیکی پیدا کردیں اور اسے کمی و ثقافتی لیا کا سے کامل وسمی بنادیں .

اہمیت سے تعاف سے یہ ذمہ داری بھی ان ایمانی اخلاقی اور جہانی تربیت کی ذمہ دار لیول سے کچھ کم اہمیت کی حال نہیں ہے جو پیلے گزرگی ہیں اس لیے کہ ایمانی تربیت بنیا در کھنے سے قائم مقام ہے ، اور جہانی تربیت اس کو بنانا اور تیار کرنا ہے ، اور اخلاقی تربیت عادی بنانا اور اس پر ڈھالنا ہے ، اور تقلی تربیت سے ذریعے اس کو سمجدار ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ بنانا ہے۔

یہ چاروں ذمہ داریاں اور فرائفن اور اس کے علاوہ دوسری وہ ذمہ داریاں جن کا بعد میں تذکرہ آئے گایہ سب کی سب چیے کی شخصیت کی تنہیل اور اس کو فرائفن وواجبات اواکرنے کے قابل بنانے اور اپنے مفوضہ پیغیام کو اواکرنے اور سکو کی شخصیت کی تنہیل اور اس کو فرائفن وواجبات اواکرنے اور سکو کی سب دوسرے کا سہاراہیں اور سکو کی سب دوسرے کا سہاراہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا جوڑ پیلی توجلئے۔

اورافلاق کتنی عمدہ چیزہے حب کرصحت سے اس کاارتباط پیلا موجائے اور ایسانیحہ کتناعظیم ہوتاہے بولی نندگ میں جب قدم رکھتاہے۔ توالیی حالت میں کداس سے مربیوں نے ہر پیلوسے اس کی دیجی بیال کی ہوئی موتی ہے۔ اور سر گوشہ سے اس کی رہنائی ترمیت اور کمیل کی موئی ہوتی ہے۔

بچوں کے سلسلہ میں مربیوں پر حو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سے مختلف مراحل کو بیان کرنا ضروری ہے ناکر تربیت کرنے والے ان پر مرحلہ وار چلتے رہیں اس لیے ہیں ہمجھا ہول کو علی تربیت سے سلسلہ ہیں ان کی سئولیت مندرجہ ذیل امور میں شخصر ہے:

> ۱ ـ تعلیمی ذمه داری ـ ۲ ـ فکری سوجه بوجه پید*ا*کرنا ـ ۳ ـ ذمهنی تند*رس*تی ـ

## \*\*\*\*

#### تعليمي ذمه داري ومسوليت

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کی نظریں یہ مسئولیت نہایت اہم اور نازک ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے دالدین اور مربیوں پر بچوں کی تعلیم علم وثقافت سے پشہ سے ان کوسیراب ہونے کے قابل بنانے اور ان کے افعان کوسیجے سوچ سمجھ اور محرفت واوراک اور علمی محاکمہ ومواز نه اور صحیح اوراک کے قابل بنانے کے سلسلہ میں بروی ذمر داری ڈال کوسیجے سوچ سمجھ اور اس سے ندا داوندائیتیں اجا گرموتی ہیں۔ اور فضل و کھال میں اضافہ اور عقل میں نبگی پدا ہوتی ہے اور کمال فام برتوا ہے۔ تاری اعتبار سے یہ بات شخص کو علوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وقم پرسب سے پہلے جو آیات نازل جوئی تھیں دو درج ذیل ہیں :



(الِقُوَاْ بِاسْمِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْلِانْسَاقَ مِنْ عَلَيْقَ ﴿ إِفْرَاْ وَرَبُكَ الْاَكْرُمُ ﴿ الذِّي عَلَمُ بِالْقَكِيرِ ﴿ عَلْمَ الْاِنْسَاقَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿) . بِالْقَكِيرِ ﴿ عَلْمَ الْاِنْسَاقَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿) .

آپ بڑھیے اپنے پردردگارسے نام کے ساتھ حبس نے دہب کو پیدا کیا اس کے بیدا کیا اس کے بیدا کیا ہے۔ پیدا کیا ہے۔ آپ افران) برف حاکیجے اور آپ کا پروردگار بڑا اس آپ آپ دور گار بڑا اس کرم ہے۔ جس نے قلم کے ڈرلیہ سے تعلیم دی ہے جس نے تعلیم انسان کوان چیزول گی تعلیم دے دی جہس دہ نہیں جائے تھے۔

ا در بیاس لیے تاکہ ملم اور برٹرھنے برٹرھانے کی حقیقت اور عظمت و برٹرائی کا اظہار ہو۔ اور بیر بہلا دیا جائے کرفکر و عقل کا مرتبر بہرت بلند ہے۔ اور ساتھ ہی علم و ثقافت سے دروازے کو کمل طور سے کھولنا معی مقصود تھا۔ اگر ہم ان قرآئی آیات اور نہوی ا حادیث کو پیش کرنا ہا ہیں جوعلم پرامھارتی اور علمارکی قدر ومنزلت کی بلندی کومیان کرتی ہیں ۔ تو وہ ہمیں بہت کشرت سے ملیں گی جنہیں چھوٹے برٹرے سب نے ہی یا دیمیا جواہے۔ اور جنہ ہیں عالم و طالب علم دونوں ہی بیان کرتے ہیں۔

ان آیات قرآنیدی سے اللہ تعالی کایہ فرمانِ مبارک ہے:

آب كيي كرياعلم واله اوربعلم كهي برابرجي موت

((قُلْ هَلْ يَسْتَوِكُ الَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَالَّذِينَ

سيس ـ

لاَيْعُكُمُونَ ١٠٠٠ الزمر-٩

ا ورارشادسید:

آب كيي كروي ويرب يرلادكارمير علم كورارا ويح.

الله تعالية تم مين المان والول سمة اوران سمة بنهيس علم عظامواے درجے بلد كرے كا

نون , تسم ہے تلم کی ا دراس کی جودہ افریشتے ) مکھتے ہیں ۔

(( وَقُلْ زَبِي زِدْ نِيْ عِلْمًا ﴿)). للماس

(( يَدْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أَوْتُوا

الْعِلْمُ دُرَجْتِ ١٠١٠. المحا دليراا

ا ورفرمایا :

(( نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ فَ)). العَلمِ ا

#### ا وران احاد میث نبویه میں سے بنداحادیث پرہیں :

المام ملم اپنی مجیح میں حضرت ابوہر میرہ وضی الشہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الٹہ صلی اللہ علیہ وکم نے ارشا ذرطیا ... اور پیخف کسی ایسے داستہ پرسطے مبس پر علم کوکاش ((... وص سلك طريقًا يلتس في علمسًا كررا ہوتواللہ تعالیٰ اس سے ليے جنت كا راستہ سهل الله له طريقاً إلى الجنبة ».

آئان فرا دیتے ہیں۔

اور امام تر مذی حضرت ابو ہر برہ و فنی اتھ نہ سے روایت کرتے ہیں کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ ولم فے فرمایا: دنبالمعون بازج كيدال مي ب ده سبلعون ب سواے اللہ تعالی کے ذکر کے ، اور ہروہ چیز حب کا اللہ سے

ت*علق مواودعالم اوتعلم -*

ا ورامام تر ندی حضرت انس دنی الله عنه سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله علی الله علیہ ونم نے ارشاد فرمایا:

جو مضمض طلب علم سے لیے بھتاہے ، وہ اللہ کے راستہ ((من نحرج في طلب العليوفي وفي سبيل)<sup>اله</sup> یں اس وقت یک رہاہے جب یک والیس نہولئے۔

ا درامام ترمذی حضرت ابوامامترضی التدعشہ وایت کرتے ہیں کرسول التصلی التدعلیہ ولم نے ارشا و فرمایا: عالم كى ففيلت عا بريراسيى بي جيسي ميرى تم مي سيمعمولى آدی پر .. بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے اورآساؤں اورزمين وليصحني كرتيوشيال ابيضه بلول بس اورميعليال نولوں کوخرسکی نے والے کے لیے وعاکر تی جس.

( فضل العالى على العابد كفضل على أد ناكم. إن الله وملاككته وأهل السماوات والأمهن حتى ألغلة فى جعرها، وحتى الحوت ليصلون على معلى الناس الخير)).

((الدنيا ملعونة ملعون مانيها إلا ذكرالله

تعالى ، وحا والاد، وعالياً أو متعلمًا ».

ا ور امام ملم حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کر تے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم ارشاد فرمایا :

حب انسان مرطاً ہے توال کاعل منقطع ہوجا آ ہے۔ والے تین بِيزِ دِل كيهِ: صدقه ماريه ، يا وهم حسب منه نفع المايا بأ ابر انک او کا بواس کے لیے وعاکر آبو۔

( إذا مات ابن آدم القطع عصله إلا من ثلاث : صدقة جادية ،أوعلى ينتفع بيه ،أوولد

. قرآن کریم کی اس رہنمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے ان ارشا دات کی رشنی میں رسول اللہ علی اللہ علیہ ولم سے زمانے میں اور آپ سے بعدوانے زمانوں میں سلمان مصرات علوم کونیہ سے بی<del>ڑھنے</del> اور ان سے عبرت مانسل کرنے میں لگ سکتے. اورانہوں نے ہرعلم نافع سے سکیھنے کو فرض یا واحب قرار دیا. اور عالم میں موجود دوسری توموں سے تمدن وثقافت سے فائدہ اٹھایا اوراس میں جدیت پیدا کی ، اور اس کو اپنا آبایع بناکراس کو اُسلام کے متمازا سلامی سانیچے میں ڈھال لیا،اور بھراکے طول عرصہ اور صدلوں تک سارا جہاں ان سے عنوم سے نوشر جینی کر آیا وران کی ثقافت میتے فید ہوتا را اور شرق ومغرب میں مادی ترقی کو جواس جدید دور میں جاک دمک وشان وشوکت نصیب ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ۔۔کرانہوں نے متقلیہ اور اندس اور دگیر سلیبی عبھوں کی برولت سلمانوں کے علوم اوران کی ٹنگافت ہے ناکہ واٹھایا ا در گم كرده راه عالم اور بریشان انسانیت محد لید اسلامی سلطنت بجاطور برایک استا دومعلم اور امام ور منها بنی .

تاریخ کے ایک طویل عرصے بیم سلمانول نے جوہلی وثقافتی عظمت ولبندی مانسل کی اس کے نبوت سے لیے ذیل

یس المِ مغرب کے انصاف پیندفلاسفہ کی شہادت پیش کی جاتی ہے و

فنِ اسلامی سے سلسلہ ہیں گفتگو کرتے ہوئے شریب تسی کہتے ہیں: ایک ہزار سال تک یورپ فنِ اسلامی کی

طرف ای طرح دیجیا رہا گویاکہ وہ زمانے سے عجائبات میں سے کوئی اعجوبہ ہو. ہالینڈ سے مستشرق دوزی کہتے ہیں کہ : پورے اندس میں ایک بھی اُن پوشنے عس موجود مذتحا۔ جب کہ پورپ میں ابت رائی مکھنا پڑھناممی سوائے آئی در حرکے پوپوں میں سے عِن سے اور کوئی نہیں جانما تھا.

اورلىن بول اپنى تخاب "العرب واسانيا" بىن ئىيىتە يىن ؛ ان بىرە بىسماندە يورىپ بىن جہالت اورمحرومى ٹھائىي مارريتهمى حبب كسراندس علم يس امام إور ثقافت كاعلمبروار تعايه

اور بری دولٹ اپنی مخاب یکوین الإنسانیة "میں <u>تک م</u>یری کہ علم سب سے بڑی وہ چیزہے جے عربی تہذیب وتمدن نے جدیدعالم سے لیے پیش کیا ہے .اور با وجود اس بات سے کرپوریی ٹرقی سے سی مجبی شعبہ میں کوئی ایسا گوشہ نظر نبیس آتاجس میں فعال اسلامی ثفافت کا اثر نہ ہو ، گر پھر بھی اسلام کاسب سے بڑا اور خطراک اثریہ ہو آ ہے کروہ انسان میں ایک ایس توت پداکردتیا ہے جواسے مدید مالم میں ایک متمازا بدی مؤثر مامل بنا دیتی ہے ،اوراس کی کامیابی سے لیے ایک عظم ذربعہ مہیاکر دتی ہے اور وصب طبیعی علم اور علمی روح . . ان حقائق کا خلامہ بیز کلیا ہے کہ اسلام ایک فعال ترقی وتعمیر ب ند دین ہے .

اور البِشكرائي كتاب روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة " من لكصف بين : عربي تمدن وثقافت كا زوال اسپين اور يورپ سے ليے بدفالی اور نموست تفاء اس ليے كماندس كوعر لوب سے سايہ ميں ہى سعاوت ونيك بختى نصيب مہوئى متى ، اور حبب وہاں سے عرب يعلى سكتے توتوانحرى جال وسرسزى كى حبكہ وہاں تباہى وبربادى جِعالَىٰيْ.

اورات کارجیب این کتاب الاتجاهات الحدیثة فی الإسلام "یں اک تجرباتی نرمیب سے بیش کرنے سے سلساہ میں کرجس پر تمام پور پی علم کی بنیا دہ جے اور حواصلی اور تیقی اسلامی میراث ہے۔ اس سے بارے میں مندرجہ ذیل الفالم سکتے ہیں: میرافیال ہے کہ روہ دقیق تفضیلی ملاحظات جنہیں مسلمان محققوں نے پیش کیا ہے۔ وہ علمی معرفت وفنون کی ترقی میں زبر دست نمایال معربور مادی امداد کا ذریعی بین، اور انہی نکات سے رائے سے درمیانی سدی میں پوری بنجاہے۔

اور ڈاکٹر وکٹر رابن سی انہ انہ میں اسلامی ترقی و تمدن اور قرون وطی بیں بورپ کی ثقافت سے درمیان مواز کرتے ہوئے کا فی طویل مجت کے بعد کھتے ہیں : . . . . یورپ سے معززین کو د تخط کک کرنا نہیں آتے تھے جبکہ قرطبہ ہیں مسلمانوں سے خیجے تک مدارس میں جایا کرتے تھے ، اور بورپ سے معززین کو د تخط کہ کرتا ہیں خطیباں کرتے تھے جب کہ ترطبہ سے اسا تذہ و معلمین نے ایک ایسا زبر دست مکتبہ و کرتب خانہ قائم کیا تھا جوا پی ضخامت و بڑائی میں اسکندریہ کے عظیم مکتبہ کا مقابلہ کرریا تھا ۔

یہ اور اس سے علاوہ دومرے اوربہسے سے اقوال نہایت وضاحت سے آل بات کی تاکید وصراحت کرتے ہیں کہ اسلام ہیں تمدن کو ترقی وینے والی عظیم قوت اورعلم کی نورانی چک دیک پائی جاتی تھی جب کہ قرون وظی میں یورپ میں علماء کوان کی علمی ذھری جرائت کی وجہ سے دن دہاڑے سرعام کھلے میدا نوں میں قتل کیا جا آتھا .

ليكن آن ثقافتي ترقی اورعلمی بلندی ديچک دمک كاشل سبب اور راز كيامخا؟

اس کارازان بنیادی اصولول مین فتمر جدین براسلام کی ابدی شریعیت مست تمل ب

الف ۔ یوسب کچھاس لیے تھاکہ اسلام روح اور مادیت اور دین اور دنیا دونول کا نام سے جنانچہ اسلامی عبادت اور معاملات اور سماجی قانون اور دنیوی احکام کا انسانی تھانت وتندن سے تعمیر کرنے میں نہایت وانتح اثر پایا جا آ ہے۔ اوراس سلسلم میں اسلام کا شعار اللہ تعالے کا مندرجہ ذیل فرمان مبارک ہے۔

ادر جو کیے النہ نے ہیں دے رکھاہے آس میں عالم افرت كالمجي بستبح كروا ورونياسية ومن اينا مقد فراموش مت كرور

((وَانِتَغِ فِيْبَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ الْأَخِرَةُ وَلاَ تُنْسَ نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا ) التَّعَصِير،

بمرحيب نمازيوري بوسيك توزين يرجلومير وادرا لتدكى دارى

﴿ فَإِذَا نُصِٰبَتِ الصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَانْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ ». الجمد ١٠

عب ۔ اور اس لیے کم اسلام مما وات اورانسا بیت کی وعوت دیا ہے ۔ اگر ہروشخص ہواسلام سے جنبٹہ سے تلے جمع ہے نحاهكى حنس اور ذبك اور زبان كأبوسينته والاجوسب سيحسب مل كرانساني تمدن وثقافت كي تعميريس اينا فرنس ا داكري اوراسلاً کا اسسلمیں شعار الله تعالیٰ کا فرمان ذیل ہے:

( إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِنْكَ اللَّهِ } تُقْمَكُمُ مِنْ).

بے شک تم یں سے پرمیز گار تران کے نزدیک

سے ۔ اور اس میے کروین ہرقوم واست سے تعارف ولعلقات بیداکرنے کی وعوت دینے والا وہن ہے اور اسلام كاشعارا ك سلسله مي الله تبارك وتعالى كافرمان ذيل ہے:

اے ہ کو ہم نے تم (سب) کوایک مروا ور ایک فورت الا يَا يَهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّنْ ذَكِرٍ وَ أَنْتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَارِلَ لِنَعَارَفُوْا ﴿ ). سيديداكياب ادرتم كومنكف قويس اور فائدان بناويلب كدايك دومس كوسيان سكو.

اوراک آواز بربیک کہنے کے لیے سلمان دوسرول سے گھل مل گئے اور دوسری قومول کی ثقافت سے فائدہ انحایا اوراس طرح سے ان سے یاس مخلف سنعتی ، تجارتی ، زراحتی اور فنی مبدانول میں نہایت وسیع معلومات وتجربات جمع موسکتے چانپھانہوں نے ان سب کواسلام کی عبی میں ڈال کر حبایا اوراس کے بعدوہ تہذیب و ثقافت اسلام کے سانیچه بی وهل منی اوراس براسلام کی مهردگ منی.

۵ - اسلام بوز محدایک نیا دائمی اور مهیشه میشه باقی رسینه والاایسا دین به جونظامول ، احکامات اور منبیا دی امولول ک اس عظیم باندی کو مینچا ، واستے سے اوکی باندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اوراس کی شرافت ابدی موسفے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کروہ اللہ رب العالمین جل شانہ کا نازل کردہ اوراحکم الحاکمین کا بنایا ہوادین ہے ، اور ہرزمانے اور ہربگہ تمام انسانی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ اوروہ فیامت کک کامل وکل قانون وتشریجات سے انسانیت کی اعاشت كرّناربيكًا اور السلسلة بي اسلام كاشعار الله تعالى كا درب ذيل فرمان مبارك بيه:

(ا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ مُحَلِّمًا لِلْقَوْمِ الدرالله الدرالله المراحم كرف والأكون بي يقين كرنواول

يُوقِنُونَ ﴿ ﴾. المائده يحواسك

اوراسلام کے افتخار وابری ہونے لیے اتنی بات ہی کا فی ہے کہ اس کی عظرت اوراس کے قوابین کے زندہ و فعال ہونے کی مغرب کے بڑے بڑے ابڑا کا جمار بڑھیے: محد بسی الشغلیہ وسلم ) کادین نہایت عظیما و ربلند مرتبے کا مانک ہے اس کے کہ اس میں جران کن قوت بائی جاتی ہے اور اسلام ہی ایک ایسامنفر و دین ہے جس میں زندگی کے مختف اطوار و حالات کو ہضم کر نے کی صلاح بت اور ملکہ ہے اور میں بیر ضروری سمتا ہوں کر محد رصلی الشد علیہ وسلم ہوانیایت کے نجات و ہندہ کے نم سے پکالا جائے اور اگران جیباکو ان اومی موجودہ دورکی مربراہی کا بیرہ و اس کے اور اگران جیباکو ان اومی موجودہ دورکی مربراہی کا بیرہ و اس کے تو وہ آجل کی تمام مشکلات حل کرنے میں کا میاب ہو وہائے گا۔

اور ڈاکٹر ایزکوانساباٹو کہتے ہیں کہ: اسلامی تشریعیت اپنی بہت سی ابحاث میں بورپی قانون پرفوقییت رکھتی ہے، بلکہ تشریعیتِ اسلامیہ ایک الیمی شریعیت ہے جوتمام عالم کومضبوط و پائیدار ترین قانون عطا کرتی ہے۔

اور دیالیزمورش کے کلیۃ الحقوق کے مید علامہ شہل سنہ ،۱۹۲۰ کی حقوق کا نفرس میں کہتے ہیں کہ: انسانیت اس بات پر فخر کرتی ہے کہ محمد رصلی اللہ علیہ ولم ، جیسی مہنی اس مے نسوب ہیں ،اس لیے کہ وہ با وجود ظاہری پڑھے کھے نہ ہونے سے دس سے کچھ زیادہ صدی قبل اس باست برقادر ہوگئے کہ ایک ایسا قانون اور ایسی شریعیت ہیں کریں کراگر ہم یور چین دوہزار سال سے بعد ہی اس کی چوفی تک پہنچ مکیں تو ہم خوش بخت ترین انسان ہول گے ۔

ہ۔ اور اس لیے کہ اسلام ایک ایسامنفر دین ہے س نے بچین سے ہی تعلیم کولازمی اور مفت بنایا ہے جس میں نہ علوم تسریویت کا اتمیاز ہے اور زعلوم کو نید کا ، ہال البتہ حاجت، کفایت اور اختصاص کو صرور مدنظر رکھا جائے گا۔

#### دين اسلام في العليم كولازى اورجبرى بنايا بية ب كى دسل مندرجه ذيل احاديث مين:

ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روامیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ؛ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ؛

درطلب العلب فرديينة على كل مسلبو». علم كاما مل كرنا برسلمان برفرض ب. اس حديث ملم كاما مل كرنا برسلمان برفرض ب. اس حديث ملم كاما ملم كالفظ عام بي جوعود تول ا ورمردول وونول كوبرابر سن شامل بيء.

طبرانی معجم کبیر میں ملقمہ سے وہ اینے والدیک واسطے سے داداسے روابرت کرتے ہیں و، فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول الله ملى الله عليه وسلم في تقرير كي اورسلمانون كي مختلف جاعتول كي تعريف كي اور بيمر فزمايا:

> ((صابال أقوام لا يفقه ون جديرا نهم ولاييلم في ولايعظ ونهدءولا يأصرونهد ولاينه ونهم ومابال أقوام لايتعلمون من جيرانهم ولا يتفقه ون ولايتعظون، والله ليعلس تق جيرانهم وينقهونهم وليظونهم ويأمرونهم وينهونهم وليتعلمن قوم من جايرانهم و يتفقهون ويتعظمون أولأعلجلنه عبالعتاية

ان قومول كوكيا بركياب جواسيف براوسيول كوسميدك بايس ښېي سکهماتيس ټهليم ديتي بيس ا د ر زان کونصيحت کرتي بين اور نہ ردگی ہیں . اور کیا ہوگیا ہے ان قوموں کو جوابیتے بڑوسو معلیم مال نہیں کرتیں سال سے مجد کی باتی افذار تی ہیں اور ڈنصیرے حاصل کرتی ہیں بنداک قسم لوگ ا ہے پڑوسیوں کونلیم دیں اور سمبد کی باتیں بلامیں ، اور ان کونسیوت کریں اور کم کریں ادر دکیں ،اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاد کروں معظم عاصل كرمي سمجه عاص كري نصيحت بخردي ورزي ان

پر مبلدی مذاب نازل کردون گاه ورمنرا دون گار

ا ور ابن ما جرحضرت ابوسعید خدری دنسی النّدی نہے روارت کرنے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول النّدصلی اللّٰہ علیہ وسلم فراتين:

> ((من كتم علمًا ما ينغ الله به الناس في أمس الدين أبحد الله يوم القياسة بلجام من الري

برخف كمى ايسطم كوجيسائ كالرس سے اللہ تما في لوكوں كو دین محدمعالمیں نفع بہنیاتے موں توقیامت سے روازی كواگ كى نگام يېنانى جائےگە۔

لنبذاجب اسلام کی نظریس طلب علم مرسلان مرودعورت برفرس سے اورعلم کے سیسے سکھانے سے اعراض کرنے وارے کوشراویت نے سخت تبنیئہ وتہدیری سبے اور عذاب سے ڈرایا ہے . اولٹما فع سے جیبا نے والے کو قیامت کے روز آگ کی نگام بینانی جائے گی تو کیا یہ سب باتیں اس بات پر دلالت نہی*ں کر تیں کہ* اسلام ایک ایسا دین ہے جوعلم سے <del>سیکن</del> سكهاف كولازي اورفرض قرار دنياب:

> ربإيه كراسلام ايك ايبا دين سهة جيعليم كوهر شعيه مين مفت اور ملاعوض تسرار ديت اب تووه اس وجرم كنبى كريم في التّد عليه ولم في تعليم كم تمام مرال می تعلیم کوبلاعوش اورمفت رکھااور اپنے صحابر کو تعلیم دینے براجرت لینے سے سختی سے ساتھ منع کیب ۔

پنانچه تارنجی اعتبارے یہ بات نابت ہے کہ نبی کریم علیہ انصاؤہ وانسلام دعوت وتعلیم سے سلسلہ میں کمی شخص اجروم فانس نہیں ایا کہنتے تھے۔ اور آپ کا اور آپ سے بیلے گزرے ہوئے تمام انبیار کرام علیہم اسلام کا بنیادی قول اللہ تعالیٰ کا فرما ب

آب كهد ديجيه كرسي تم مداس يركهدا جرنبس الكآ

« قُلُ لاَ أَسُالُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرَلْ » - الأنام - اا

يونس - ٧٢ ميري مزددري التريسي

ا*ک طرح مّاریخی طورسته یه بات بھی ثابت ہے کہ و وحضرت مصعب بن عمیرجنہیں رسول الندصلی الشاعلیہ وللم نے و*اعی ال<sup>ر</sup> معلم بناکر پرسٹرمنورہ تھیجا تھا۔اوروہ حضرت معاذبہنیں آپ نے تمین جیجا تھا۔اوروہ حضرت جعفر بن اُبی طالب جنہیں آپ نے عبشہ مہیجا تھا، اوران سے علاوہ ووسرے ویبول صحابہ کرام فنی التٰرعنہم جمعین ان میں سے کوئی بھی شخص کسی سے مہی معاوضہ نہیں پاکرتا تھا۔

اور آب صلی الله علیه ولم اجرت اور عوض لینے سے ڈرایا کرتے تھے اسس سلسلہ میں ابو داؤد ابوشیب سے روایت كرتے بيں كر حضرت عبا دہ بن صامت رضى التى خدرا ياكہ بيں نے ابل صف سے كچھ آ دميوں كو مكمضا اور قرآن كرمم برط صا سکھایا، توان ہیں سے ایک صاحب نے مجھ ایک کمان دے دی ہیں نے اسے یہ سوج کر قبول کرلیا کہ یہ تو مال نہا میں ہے۔ اس سے انتد کے راستہ میں تبراندازی کرول گا ور رسول التّصلی اللّه ملیہ وہم کی خدمت میں حاضر ہوکراس کے بارے میں دریا فت کرلوں گا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاصر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ سے رسول! ایک صاحب کویس تکھنا پڑھنا سکھا آا ورقرآنِ کریم پڑھایا کر تا تھا انہوں نے مجھے ایک کمان بدیہ کی ہے جوکہ مال نہیں ہے ا دريس أس مع الله مسك لاسته بين تير أنداز أي مي أكرو ل كا، تونبي كريم على الله عليه وكم في ارشا و فرمايا:

«إن كنت تحب أن تكون طوتًا من الناد الرُّمّ يرب ندكرت بوكر د، تهارس ليع آلُ كايك طوق بيئة تومم اس كو قبول كراور

اوریہ بات تاریخی طور سے نابت ہے کومسلمانوں کی وہ ادلا دیں جومساجہ یا مارس کا تعلیم وَعلم سے سیے رخ کیسا

كرتے تھے وہلم سے حصول سے ليے سيجھ مال ودولت خرج نہيں كياكرتے تھے بلك بعض ا دواريل حكومت كے خرج پرتعلیم حاصل کیا کر<u>ئے تھے ، اور علمار سلف استخ</u>ص کوجو برٹرھائے اور دعوت وارشادیے کام میں سکے تعلیم سے سلسامی ا برت ومعاوننه لين منع كياكرت اور درات تهم المام عزالي رهمه الله كلية مين أعلم والشاذ كوچا بي كرصا حب تنسلعيت نبي كريم عليه الصلوة والسلام كي اقتراكر اوعلم سكهان پركوئي معاوضه زيب، اورنداس سه بدله واجرت مانتل کرنا یا شکری<sub>ا</sub> داکرانامقصد مبو بلکصرف الله کی رضاا و راس کے قرب کو حاصل کرنے سے لیے تعلیم دے ، اللہ تعالیٰ اینے انہیا م

یں سے ایک نبی کی زبانی فراتے ہیں:

اور اے میری قوم میں تم ہے۔اس بر کمچہ مال نہسیں مانگسامبیری مزد دری دسیں ہے مگرالتہ میہ (( وَ يَقُوْمِ لِآ أَسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، إِنْ أَجْدِي

اللَّا عَلَى اللهِ ١١٠ - بود- ٢٩

ال سببه كانتيجه يؤكلماً بي كراسلام في تعليم سمير مفت وبلامعا وصنه بوف كارواج والاسب يعاب ووتعليم مكومت كى سطح برمهويا فهرا دكى سطح برراس بيليم تعليم سيخوام شمندول كامقصد تمعى الله كى رضاا وراس كاقرب حاصل كرنا بهوّا ہے جب کا پہنتیجہ نکلاکہ لوگول نے تعلیم تولم کی جانب اس طرح توجہ کی جب کی نظیرانسانی باریخ میں نہ ہیں ملتی ، ایک مفكر كيت بي :

اسلامی حکومت اس بات میں تما) مالم پرسبقت ہے گئی ہیے کہ اس نے تمام شہر دوں سے لیے باکسی امتیازا و رمایت سے تعلیم کومفت رائج کیا، چنانچر تمام شہر ہول سے لیے ماری ممل طورسے کھلے بوسے سے مساجد ہیں بھی ا ور معهدوب ا ورمدرسول مین تمبی اور عام جگهول مین تمبی . اوراسلام نبه بیطریقیهٔ برکارتمام ان علاقول مین انتتیار کیا جهال اسسام د أهل برورا وراس آزادمفت تعليم سے بافتات صالحات ميں سے جا مع ازمرا ور کلية دارا لعلوم اور دوسرے تمام ديني شرعي م*ارس ہیں جہال طلبہ کو دبنی غذا مہیا کرنے ہے لیے طلبہ کو* مالی املاد ری جاتی ہے اورا یے بحومت اس کو عاک کے تمام اط<sup>ان</sup> یں عام کرنے کی کوشش میں ہے!

یہاں ایک سوال یہ بیار ہزنا ہے کہ اگر کوئی اسا ذاہنے آپ و تعلیم و تدریس سے لیے فارغ کر وے اور اس کے پاس كمانى وآمدنى كا دركونى ذرايد نه موتوكيا اس كوتعليم دييضيرا جرت لينا جائز بيه؟

بن شبه اگر معلم واساز ملم وافلیم سے لیے اپنے آب کوفارغ کردے اور اس سے پاس سرور یات زندگی سے معول کے لیے اورکوئی اساب نہبو۔ اور مکومت تسابل و غفات سے کام ہے، یامعاشرہ اس کی ضروریات بوری کرنے ادر کفالت کرنے میں تسامل سے کام ہے ، توالی صورت میں معلم سمیہ لیے بڑھانے اور تعلیم براگجرت لینا درست ہے جس ے اس کی کرامت بقس باقی رہے اور صرفر یات زندگی بوری ہوسکیں اسی جانب امام غزالی رحمد اللہ اپنی کتاب احیار العلام میں اشارہ کرتے ہیں فرماتے ہیں: ای طرح مرس کے لیے میجی جائزہے کہ وہ آنامال ومعاوصہ لے جواس کی کفالت *کرسکت*اکہ وہ ایسے قلب کو کمائی کے دھندول سے فارغ کر<u>سے علم سے پیپلا نے سے لیے</u> کیبو بودیا ہے ، ا دراس کاملم نظسر صرف نشرعهم ا ورم نخرت كاتواب بمو. ا ورمعا ومنه وه آناليه حواس كل لفايت كرسته اور ضروريات بوري بوجائيس.

تاکسی روایت کرتے ہیں کہ ابوالسس نے فرمایا ، میں نے ایک حکایت پڑھی ہے جوابن وہب کی طرف۔ منسوب ہے کہ انہوں نے کہاکہ ہیں امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھاکر ان کے پاس ایک مدرسے سے معلم آنے اور

له مده ظرم و علد تمدن إسلاى من استاذ محدود مبرى مستنولى كامقاله بعنوان "الشربية الاسلامية" وص-١٢٠١).

انہوں نے امام مالک سے کہا: اسے ابوعبداللہ! میں بجول کو پڑھ آ اہوں اور مجھے الیی را ایت بہنجی ہے جے ہیں ہوتے ہیں ابرت طے کرنے کو ہراہم مقاہوں ، اور کی اب ایٹ الی وعیال کی وجہ سے میں ابرت وجہ وہ کو ہراہم مقاہوں ، اور کمی سوائے ہیں جو سائے میں جنا پہلے دیا کرتے تھے اب اثنا نہیں وسیتے ، اور کمیں اپنے الی وعیال کی وجہ سے مجبور مول ، اور کمیں سوائے ہڑھانے کے اور کوئی کام نہیں کرسکا ۔ توامام مالک نے ان سے کہا: اسے ابوعبداللہ آپ نے انہیں میں کم دیا ہے کہ تو امام مالک سے ان سے بھی مالک سے ان سے فرمایا : جی بال ، ورز بھیرہما رہ بجول کی اصلاح کو ان کرے گئا ہم کہ انہیں تعلیم کون وسے گا؟ انہیں تعلیم کون وسے گا؟ اگر معلمین واسا ندہ نہ ہوتے تو آج ہم نے معلوم کیا چیز ہوئے ؟

744

اوراس کی اہمیت اس بیے اوربط ہاتی ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں جس میں برائی اورشربہت زیادہ مام ہیں۔ اوراستماری منصوبے اور سازشیں اسلام کے افرات والمتیازات کومٹانے کی گوشش میں نگی ہوئی ہیں اس لیے والدین اور مربول کا فرلیفہ ہے کہ وہ اپنے بجول کی تعلیم کی خوب کوشل کریں خاص طور سے علم توجید وعقیدہ اور تلاوت قرآن اور دیکر تمام علوم شرعید ، اس لیے کہ سس چیز کے بغیر فرض پورا نہ ہوسکتا ہووہ بھی فرض ہوتی ہے۔ اگراپنی اولا دے لیے علمین و تواہ وہ معاوضہ برہی کیول نہ ہوں) کا انتخاب نہ کیا تو اولا والحاد ، جہالت اور آزادی اور بید راہ رقب کی نشوه نمایائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود پہلے ہی فرما چکے ہیں (جمیا کہ ابن سفول نشوری سے روایت کرتے ہیں) کہ: لوگوں اور حضرت عبداللہ بن مسعود پہلے ہی فرما چکے ہیں (جمیا کہ اور سفیال نوری سے روایا گرائیا نہ ہوتو لوگ ایک دوسرے سے بیدی بی موبائے گی۔ ایسا امیر توبان کے درمیان فیصلہ کرے ورنہ اگرائیا نہ ہوتو لوگ ایک دوسرے اور لوگول کے لیے ایسامعلم بھی ہونا چاہے ہوان سے بیجول کو تعلیم وے ورنہ اگرائیا نہ ہوتو اللہ کی تحالی تو تو اور اس پراجرت سے ورنہ اگرائیا نہ ہوتو و لوگول کے لیے ایسامعلم بھی ہونا چاہ ہیں ہی جوان سے بیجول کو تعلیم وے اور اس پراجرت سے ورنہ اگرائیا نہ ہوتو و لوگول کے ایسامعلم بھی ہونا چاہائیں گے۔

جن معاشر سے میں ہم رہ رہ ہے ہیں اس کی مناسبت سے ہم ایک اور تبیز کا اضافہ می کر قیمیتے ہیں اوروہ یہ کہ لوگوں سے میں معاشر سے میں ہوئے ہیں اور کی مناسبت سے ہم ایک اور وعقیدہ سے مسائل اور اخلاق کی بنیادی باتیں اور تاریخی واقعات اور قرآنِ کریم کی تلاوت سکھلائے نواہ معاومنہ اور تخاہ بے کریا بھڑاہ واجرت سے ، اراگر ایسانہ ہواتو اولا د محدو گراہ بن جائے گی۔

ا جرت ومعاوصہ لینے کے جواز کے سلسلہ بی ہم اس واقعہ سے استنباد کرتے ہیں جوایک بہمانی کے ساتھ ایک سفریں پٹی آیا تھا۔ ہوایولک بیعضارت سفرکر کرنے شخے کہ عرب کے کی قبیلہ سے بہاں اتر ہے اوران سے مہان بننے کی وخواست کی لیکن انہوں نے ان کی میز بانی ہے انکار کردیا ، اس قبیلہ کے سزار کو سانسینے ڈس لیا انہوں نے اس سردار کا مرقسم کا علاج کیا گئی اسکی چیز سے فائدہ نہ جواتوان میں سے کی شخص نے کہا ، اگر تم ان بوگوں کے باس جاؤج تمہا ہے بہاں آگر کو شہرے ہیں اور ان سے ذکر کروتو ہو سکتا سے کہ ان میں سے کی سے پاس اس کا علاج ہو۔

چنانچہ وہ لوگ ان حضارت صحابہ کے پاس آئے اوران سے کہا: اسے جاءت والو! ہمارے مردار کو سانپ نے ڈنسس الا ب اورم ف اس كابرط سے علاج كرلياليكن اسكى چيز سے فائدہ نہيں جور اج ب نوكياآت ميں سے كى كے ياس كوئى علاج بين ؟ توان ميس ميكى في كما : جي بإل ميس مخداس ك ليد وم كي اكر ما جول الكن بات يرب كرم في تها را مهان بناچا با توتم نے سماری میز بانی قبول مذکی اس لیے میں اب اس وقت یک تمہارے لیے دم زکروں گا. جب تک ہمیں اس کامعاوضہ نہ دو، چانبچہ مجربوں کے ابک ربوٹر پرسلح ہموکئ۔ اور وہ صاحب کئے اورسورہ فاتحہ پڑھکر ا<sup>س</sup> بردم ک<u>ه نه نگ</u>ے، اور مچردم کے بعد ایسامعلوم ہواگو یا کہ اس مرتفین کورسیول سے آزا وکر دیا گیاا ور وہ چلنے تھرنے نگاا د<sup>ر</sup> اس پر بیماری کا ذرہ برابر میں انترباقی ندرہا، وہ کہتے ہیں کہ بھرانہوں نے وہ مال ان کے حوالے کردیا جس برصلے وا تفاق ہوا تھا. ان كے راتھيول ميں سے بعبن حصرات نے كہا: اس كوتقتيم كرلوجسبس نے دم كيا اور مرجھ كرميجوز كاتحا اس نے كہا: ايسااس وقت تک مزکرنا حب تک مم رسول الله صلی الله علیه ولم سے پاس پنج کر آپ سے اس کا تذکرہ زکر دیں اور یہ ذریحے لیں کہ أب يمين كياتم ديتين.

چانچے۔ یہ حضرات رسول الله ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آپ سے تذکرہ کیا تو آئی۔ ن ارشاد فرایا:

دد و ما یدی یا شارقیة ». تبین یه کید معلیم بواکریس کا طاع ہے۔ مجمراً پ نے ارشا د فرمایا کرتم نے تھیک کیا، اس مال کو آلیس میں تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ ساتھ میرا حسد بھی سال دینا ، اور مجر نبی کریم کی اللہ ملیہ وقرم کرانے گئے، امام بخاری کہتے ہیں کہ مصرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ عليه وكم في ارشاد فرايا:

سب مصد زياده احل ترين وه چيرجيس پرتم اجر لو ده الله

((أُحق ما أُحد تم عليه أجراكاب الله).

اس صديث معد اجرت لينه كاجو حوا زمعلوم بوتاب اس كى متعدد وجوه مين: ا- اس سفریس صحابر کرام وغنی التعنیم عبوک کاشکار شعے اور کھانے کے متماح تحقیحبس پران کا اس عرب قبیلے سے ميزبان فين كى وزواست كراً ولالت كراسي حسال قبيله والول فينظور بيكيا.

۲۔ حدمیث کاسیاق اس بات برد لالت کرنا ہے کہ ریورب قبیلہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ان حضرات کی میزبانی نہیں کی، اور دارا الحرب کے احکام دار الاسلام سے احکام سے مختلف ہوتے میں <sup>لی</sup>ھ

٣ حب اجرت برصحابه في صلح كي تعى وه اجرت اس قبيله والول في البينے سرا اركے علاج ا ورثيفا، سے سلسله ميں طے

ئے اس لیے کہ وال لحرب میں کفاد کا ال ان کی دشامندی سے حسبی ذرلیہ سے بھی ہولیناجا تزہیے۔

کی تقی توسمابے یہ اجرت علاج کی لی نہ ک<sup>یو</sup>لیم قران کی۔

ان تمام وجوہات کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وہم نے ان کے لیے اجرت لینے کو بھائز قرار دیا بلکہ ان کے اعزاز اور شفقت کے لیے بیمی فرایا:

سب سے زیادہ احق ترین وہ چیز حبس پرتم اجرت لو

(( أحق ما أخدنت معليده أجسرًا

وہ التّٰدکی محاب ہے۔

میں اس مارگزیرہ شخص سے علاج ودم کرنے کے سلسلہ پٹم نے جواللہ کے کلام سے دم کیااس علاج معالجہ پر اجرت لینا درست ہے۔

گذشته بحنث مسف خلاصه يزعلما مي كشريعيت اسلاميه اصولى طور سيتعليم براجرت يليف كوجائز قرار نهيس ديتي ب الآيركم کوئی ایسی وجہا ورعذر ہوپ کی وجہ سے اہرت اپنا ورست ہوجائے جیسے کہ اٹنا ذعلم کے لیے وقف ہیں اور تعلیم کے سوااس کا کوئی فرالعیہ آمدنی نرجو، یا بچول کی حالت کا تقاصلہ یہ ہوکدان بچول سے سرپرست ان سے لیے ایسے اساتذہ کوفارغ کردیں جوان کے بچول کی الحاد و کفریہ عقائد سے حفاظ مت کریں ، اور اسلام سے بنیا دی اصولول اور عمدہ داعلی ترببیت ہیں ان کی پرورش کریں ان وجودات وغيروكي وحبه مراويت في المرت يبنيكو جائز قرار دياب خواه تعليم شرى بويا دنيا دى اور كائناست ميتعلق بيو. والتُداعِلم بالصواب.

اوراس کیے کہ اسلام ایک ایسادین ہے جو فرلینڈ تعلیم کو فرنسِ عین اور فرنسِ کفائی کی جانب تقسیم کرتا ہے۔ اور نور ا

اگر تحصیل علم کاتعلق مسلم فرد کی روحانی عقلی اور سیانی داخلاقی شخصیت سازی سے ہوتوالیا علم بقدر صرورت وحاجت فرض ہے۔ اور اتناعلم عامل کرناسب پر فرض ہے چاہیے مرد ہویا عورت ، بچہ ہویا بڑا، ملازم ہویا مردور ، غرضیکہ امتِ مسلمہ سے ہرطبقہ برفرض ہے۔

سے اوراس استبارے طاوت قران کریم کاسکھنا اورعبادات سے احکام اور طبند بنیادی اخلاق کے اصول و بنیادی اقلاق کے اصول و بنیادی بایم میں اور مرام و ملال سے میائل اورعمومی صمت سے تعلق قوا عدا در تمام وہ چیزی جن کی منرورت ایک بنیادی بایم میں ان سب کاسکھنا ہر مسلمان مردوعورت مسلمان کو اپنے دین و دنیا کے معاملات کے لیے پڑتی ہے دنیاوی زندگی میں ان سب کاسکھنا ہر مسلمان مردوعورت بدین مد

إوراكراس علم كاتعلق زراعت ، صناعت ، سجارت ، طب ، الجيئرنگ ، بجلي ، ايشم ، اور د فاع معيم ستات وغيره وعكرعلوم نا فعه سيسة بوتواليهاعلم فرض كفايه سيح الرنعفن آدمى اس كوحاصل كرليس توسب سے گناه ساقط بوطبئة گا اور اگر اسلامی معاشرہ میں سے کوئی شخص تھی اسے جانسل نہ کرے توسب کے سب گذا ہاکار اور اس سلسلہ

میں مئول ہوں <u>س</u>کھ

#### $\textcolor{red}{\bullet \bullet $

تقافتی ا ور ملمی ترقی اور انسانی ثقافت کی تعمیر کابیر از ہے جو اسلام کی عظمت کی علامت ہے ، اور اس بات پر دلالت تحرباً ہے کہ اسلام زمانہ کی روح اور ترقی میں برابر کا مقابلہ کرباہید اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ابدیت تجد دا در ہمرار کے اساب مہاکرنا ہے۔

لیکن ہم آج جوعلمی کمزوری اور ثقافتی میان میں بسیانی و کھے رہے ہیں اس کی اسل وجہ یہ ہے کہ سلمان اس طعیم الثان اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اور اس کاسیب یہ ہے کہ اسلام کوزندگی کے تمام میلووں میں اپنانظام نافذ کر نے سے دور کر دیا گیا ہے۔ اور اعداء اسلام نے اسلام کی ترقی ادر اس کی خوبیول بربردہ ڈالنے کے لیے سازشوں کا جال بجهار کھا ہے ،اور دین کو حکومت سے دور کر دیا ہے اور اسلامی نظام کو سرف عبادت سے علق امور اور افلاقی مائل

لیکن مسلمان مسبس روز بھی اسلام کی مقیقت کو تھجیلیں گئے اور سبس دان بھی زندگی کے تمام پہلووں کو محیوا سلامی نظام کوزندگی کے تمام شعبول میں نافذ کردیں گئے ، اور عب دل میں ان ساز شوں کوسمجدلیں گے حبن کا جال اعدار اسلام اوران کے کا زندسے بچھاتے ہیں،ای دن ملمان دن دارہے اپنی کھوئی ہوئی عربت ووبدر دوبارہ حاصل کرلیں گے اور لوگول کے لیے بادی ور منابکہ وہ بہترین امست بن جانئ گے جے نوگول کے لیے میجاگیا ہے۔

ديس سك يتم كوتكم كرديات اكد تم يحت رمو.

( وَ أَنَّ هٰذَا صِدَاطِي مُسْتَقِيبًا فَأَتَبِعُوهُ اور كُم كِياكديميرى سيدى راء بيسواس برمل، ادر وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ادراسون برست مِبور دوتم كوالله است عبداكر ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١١١١١١١١١١ ماما

#### 99999999999

مربیول معلمول اور والدین پر عوقعلیمی ذمه داری اور فرلیند ماکر بوتلب وه یه به کدانهیں چاہیے کہنیے جب سن شعور کوئیم بیان تو بنیادی طور بران کوقرآن کرم میرست اور سیرت نبویه اور دوم رے علوم شرعیه اورا دبی قصبا کدا ورعرب کی ضرب الامثال كتعليم دينا جابية ، تأكَّه رسول التُصلى التُدعليد وللم كان علم برعمل مُوجلَّ عصطران في روايت

اليسخ بجول كوتمين جيزري سكعاؤ اليض أي ملى التُدعليه وسلم کی مجست ، اور ان سے اہل ہیت کی مجت ، اور قرآ ان کرم ک کا وت ، ہس لیے کہ قرآن کریم سے ما لمین اللہ کے عرصش رر أد بوا أولادكم على ثلاث بعصال، حب بنيكم وحب آل بيه ، ونلاوة القرآك، فإن حلة القرآن فى ظل عوش الله يدم كا ظـل

سے سایہ میں اس دن ہول سے صب روز اس عرش کے

الاظله»-

مایه کے سواا ورکونی سایہ زموگار

اک امرِ نبوی کی تعمیل میں تاریخ کے شردور میں سلمانوں نے ابیٹ پُول کوان بنیا دی عوم اور ضروری فنون کی تعلیم دینے کی بہت کوشنش کی۔

ان مصرات کی اس ترص اور توسیر بر دلالت کرنے والے ان مصرات کے چندا قوال اور نمونے آپ سے سامنے ذیل میں بیٹ کیے جاتے ہیں :

عنبة بن ابی سفیان نے اپنے *لڑکے کے اس*ا ذعبد*الصمد کومی* وصیّت کی کہ وہ اس کواللّٰہ کی کتاب کی تعلیم دیں۔ اور پاکیزہ اشعار یا دکرائیں اور عمدہ اصاد مین و باتمیں سکھلائیں۔

حضرت عمرين الخطاب رضى الله عنه نے اپنے گور فرول كومندرجه ذیل فران جارى كيا:

حمدوشنار کے بعد آپ نوگوں کوجابیتے کہ اپنے بچول کو تیر نے اورشہ سواری کی تعلیم دیں، اوران کوشہور فربالمثال اور مبترین وعمدہ اشعاریاد کرائیں۔

ایک مرتبہ الفضل بن زیدنے ایک مسلمان دیہاتی عورت سے پیچے کو دیجھا، تووہ انہیں بہت ا جھامعلوم ہوا۔ انہوں نے اسے انے اس عورت سے بارے میں وریا فٹ کیا تو اس نے اسے اسے اس عورت سے اس نے سال کا ہوگیا تو ہیں نے اسے معلم سے حال کردیا جنہوں نے اسے قرآن کریم پرصایا اور یاد کرایا ، اور شعر سکھائے اور اس کو قوم سے قابل فخر کا زنامول سے افتیار کرنے کی رغبت ولائی ، اور لینے آباء واجداد سے کا زنامے اپنے اندر بدا کرنے کا اس سے مطالبہ کیا بھر جب وہ بالغ ہوگیا تو ہی نے اسے گھوٹے برسوار کرایا اور اس کی مشق کرائی چنانچہ وہ ماہر تہ سوار بن گیا اور ہتھیار استعمال کرنامے ایسے ہور جان مردول کی طرح قبیلہ میں پہلے بچھرنے لگا، اور امداد سے لیے پکار نے والے کی آ واز پراس نے کرنامی کان لگا ہیے۔

ا مام شافعی رحمه الته فرات بیس که : بوخص قرآن کریم سیکه لیماسیداس کی قیمت برطه جاتی ہے۔ اور جوفقه بیس غور و نوض کر آ ہے۔ اس کی قدر ومنزلت بلند ہوجاتی ہے۔ اور بواھا دیث تکھتا ہے اس کی قوت دلیل متحکم ہوجاتی ہے۔ اور بوخص لفت کامطالعہ کرتا ہے اس کی طبیعت میں لطافت بدا ہوجاتی ہے۔ اور جوحساب میں محنت کرتا ہے اس کی رائے میں وسعت پیدا ہوجاتی ہے۔

ا مام غزالی رحمہ اللہ نے ابعار العلوم میں یہ وصیت کی ہے کئے کی کو قرآن کریم اورا صادریت وواقعات اور نیاب لوگوں کی سیرت وحالات وکہانیاں مکھائی وہڑھائی جائی اور بھر نیف دینی احکام اور ایسے اشعار ہڑھائے اور یا دکرائے جائیں جن میں عاشق ومعشوق کا ٹذکرہ نہو۔ ابن سینانے کا ب اسیاستہ میں بجول کی تربیت مضعلق بڑھے تیمی مشورے دیے ہیں اور رہنیوت کی سے کہ جیسے ہی اور رہنیوت کی سے کہ جیسے ہی اور نوسی کی تعلیم دینا ہوجائے ہوائے وہ تروف ہم کی اور لکھٹا پڑھنا تھی سیکھٹا رہنے اور دین کی بنیادی باتیں پڑھنا دہے تھر اشعار بڑھتے اور اشعار بی بنیادی باتیں پڑھنا دہے تھر اشعار بڑھتے اور اشعار بین میں رجزیدا شعار بڑھے مجھر اشعار برگھے۔

علامه این خلرون نے بچول کو قرآن کریم حفظ کرانے کی اہمیت بیان کی ہے۔ اور یہ واضح کیا ہے کہ تمام مخلف اسلامی ملکوں میں قرآن کریم کی تعلیم ہی تمام تعلیمی نظاموں میں تعلیم کی بنیا دہے۔ اس لیے کہ قرآن دین کے شعائر میں ایک ایساشعار سے جوابمان کے رسوخ تک مہنچاتا ہے۔

۔ اورعبیب واقعات میں سے وہ واقعہ ہے جیے ابن قتیبہ اپنی کتاب عیون الاخبار "میں کھتے ہیں کہ: تبیار نقیف کا ایک آدمی ولید بن عبداللک سے یاس گیا تو ولید نے اس سے پوچیا ؛ کیا تم نے قرآن کرم پر مطابع ؟

اس اعراقی نے جواب دیاکہ بہنیں اے امیرالمؤنین مجھے اس سے بہت سے المورا ورا ساب نے دیسکے رکھا۔ ولید نے بوجھا؛ کیاتم فقة جانبے ہو؟

الراني نے كيا ، جي نہيں ۔

وليدن بوجها : كيا اشعاريس مع كيد اشعار راه هاي ؟

اعرابي نه کها بی نهیس .

توولید نے اس اعرابی کی طرف سے منہ بھیرلیا، تو ماضرین میں سے ایک صاحب (عبداللہ بن معاویہ) نے کہا؛ اے امیرالمونین اور انہوں نے اس شخص کی طرف اشارہ کیا )۔

ولیدنےکہا: خاموش ہوجاد اس لیے کہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔

ولید نے جو یہ کہ کا کہ خاموش ہوجا و ہمارے پاس کو کی شخص نہیں ہے۔ اس سے ان کی مرادیتھی کہ بشخص سنے قرآن کریم نہ برطا ہوا ورجے ان جو اورجے اشعاریا دیز ہوں اورجس نے دین نہ برطا ہوتوالیا شخص نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہاں سے موجود ہونے سے کوئی فرق برلا آہے اور نہاں کا کوئی اعتبار ہے خواہ وہ بذات نووا ہے جبم کے ساتھ وہاں موجود کیول نہ ہو۔

بیکے کی تعلیم سے سلسلہ ہیں جو قوا مراسلام نے وضع کیے ہیں ان ہیں سے یہ ہی ہے کہ اس سے زماز کفولیت کی ابتدارہی سے اس کی ابتدارہی وقت بیسے کا دہن نہایت صا ف سخطرا ورحا فظ بہت قدی اور تعلیم میں خوب نشا طربوتا ہے۔

الله تصفر كركي كي تعرف كوساته بيش كالكليد.

ای جانب معلم اول نبی اکرم کی الله علیه ولم نے اپنے اس فرمانِ مبارک میں اشارہ فرمایا ہے جے بہتی اور طبرانی معجم اوسط" میں حضرت البوالدرواء رضی الله عنہ سے مرفو عاروایت کرتے ہیں :

بجين مي علم عال كرناالياب بيدي يسكر تقريف كردينا.

د العلم في الصغر كالنِّيش في الحجس ».

ال بات كى جديد علم تربيت في تايدوتاكب كى بدا ورتبعن مصرات في جديد علم تربيت في تايدوتاكب كى بدرة زيل المرابعة 
أرائ أنسح ما تعابت ف الكبر الما آبود بين فرائم بي بمي الكبر وما العلم والاب التعلم في العب اور علم ماصل نهيس مودًا مركبين بن سيكم العين و ولو فلق القلب المعلّم وفي العب الربين بن عم مامل كرف والا دل بير كروبي بالت وما العلم بعد الشيب إلا تعسف برما يدكم بعمل ماصل كرفا برى مشقت كاكام ب ومنطق وما المدوأ إلا اشنان عقد و منطق وما المرائد و منطق النان دوم يول سي الاتان عقد الشيب الما الكام ب

ولست بناس ما تعلمت فی الصغو نیکن برجیزی پی پرسی بر انهسی برگزنهیں بورت وما الحلم إلا بالقعل ه فی الکسب ادرملم وبرنادی نہیں شمار ہوتی علی جب کہ برسی برناری کیائے لا صبح فیدہ العلم کا لنقش علی المجعد تو اس بی ملم اس طرح کھا ہوا ہوگا جیسے کہ بھر بنقش ونگار إذا کی قلب المسرو والسمع والبحس بیکہ انسان کا دل کان اور آنکویس سب کے سیکی کی تجتیب فن فیات مساف اور آنکویس سب کے سیکی کی تجتیب فن فیات مساف اور آنکویس سب کے سیکی کی تحقیم بیک یا دونوں چیزین تم بردا بیش تو وہ تو بلاک بوگیب

### العلوم کے حاصل کرنے میں عورت کا کیا حصہ اور کم ہے؟

متقدین اورمتا نفرین دونول علما، وفقها ، کرام کااس بات پراتفاق ہے کرجتناعلم ماہل کرنا فرض کے درجبی سے
اس میں مردوعورت دونول برابر ہیں۔ ان علوم کے حاصل کرنے کاعورت کوجھی بابکل اس طرح حکم ہے سب طرح مرد کواور
اس سے دوسبب ہیں .

۱. شرعی اور دینی احکامات میں عورت مرد کی طرح ہے۔

۲- آخرت میں مزاء وسزاکے اعتبار سے عورت مردک طرح ہے.

ری یہ بائت کمشری احکام و فرائف میں عورت مرد کی طرح کے تووہ اس لیے کہ اسلام نے عورت برتمام وہ فرائفن الازم کیے ہیں اور مرد کی طرح عورت کو سمی اُن کامکلف بنایا ہے جیسے نماز، روزہ رخج ، زکاۃ ، اور

نیکی و طاعت اور عدل وانصاف اور سب سلوک واحسان اور خرید و فروخت اور رمن اور وکییل بنیا بنایی اور ایجی باتول کافتم دینا اور بری باتول سے روکنا، اوران سے علاوہ اور دو مسری ذمر داریاں اور فرائض بیکن بعض خصوصی حالات بیں سلام نے عورت سے وہ فرائض اٹھا لیے بیں ؛

یا تواس خوف سے کہ عورت مشقت و تسکیف میں گرفتار نہ ہوجائے یااس کی صحت کی خرابی ہے ڈرسے مشلاً حالت جین ونفاس میں عورت سے نماز وروزہ معاف کرنا۔

ا وریااس و صبه سید که وه کام اور ذمه داریال عورت کی جسانی وضع ۱ درنسوانی طبیعت سید و رنهایس کهامتیں مثلاً یه که وه میدان جنگ بین قتل وغارت میں نشر کیب مهویا یه که وه معماری پیا لومار کا کام کر ہے۔

ادریا آس لیے کہ جوکام دہ کررہی ہے وہ آس کی فطری اوران بیدائشی ذمہ داریوں سے متعارض ہوجس کے لیے اسے بیدا کیا گیا ہے۔ مشلاً یہ کہ وہ کام اسے فائدان کی ذمہ داریا ں پوری کرنے سے روکنے کا ذراجہ بنے یا بچول کی تربیت اور گھری دیجہ بحال میں رکا وسط بنتا ہو۔

اور یا کوئی ایسا کام ہوجس کے کرنے سے کوئی خطرناک معاشرتی فساد مرتب ہوتا ہو مثلاً اسس کا کسی ایسے کام یا ملازمت کواختیار کرنا بہال مردوزن ہیں باہمی اختلاط ہوتا ہو۔

ورست و سیار رد، چن مردرت پین باره استاه بردا برد. لیکن اس سے علاوہ اور کام کاج اور ذمہ داریاں اور فرائفن نوان بیں عورت مرد سے بالکل مما وی ہے. اورمیری نظراوراصحاب بصبیرت وعقل وسمجہ دیکھنے والول سے خیال بیں ان کامول سے عورت کو دور رکھ نا ادراس سے بیر ذمہ داریاں اٹھالینا در حقیقت عورت کی عزرت اور اس کی قدر و منزلت وکرامت کو رابعانا ہے۔

ورنہ آپ ہی بتلایئے کہ کون پر بیسند کرتا ہے کہ عورمت کولیسے کاموں میں بھنسا دسے ہو کام اسسے اس کی ان ذمر داریوں سے روک دیں ہماس کے شوم راور گھرا دراس سے بچوں سے سلسلہ میں اس پر لاگوم وقی میں ؟ اور اللہ تعالیٰ دم کرے شوقی پر کیا ہی نوب مواسع :

هم الحياة وخلفاء ذليك 1 1 1 1 أزر بوكة بول اورانبول في السب المورد كالمورد المورد الم

لیس الیتیم من انتهی اُبواء من و اسلامی اُبواء من و الدین زندگ کفم سے والدین زندگ کے فم سے النتی تلقی له ایسی مال ملے ہو کہ میتیم تو وہ ہے جے الیسی مال ملے ہو

ا ورہم بیں سے کون یہ پبند کرے گاکہ عورت کو ایسے تکلیف دہ اور بخت کامول میں نگا دے ہواس کے جسم کو مشقت میں ڈال دیں ؛ جسم کو مشقت میں ڈال دیں اور اس کی نسوانیت کوئم کر دیں اور اس کو مخلف امراض و تکالیف میں ڈال دیں ؛ اور ہم میں سے کونشخص ہے ہو بیر پیسند کرے گاکہ عورت کوالی مخلوط ملازمت میں نگا دیے ہواس کی عزیت وابروسمے برباد ہونے اورعزت وشرافت كوبشركين كا ذراييم ؟

اور کیاعورت کے لیے عزت و آبرو سے بڑھ کرا در کوئی چیز قیمتی ہوسکتی ہے؟ اور شلایئے کہ اگرعورت برائی کے راستہ پر چلنے ملئے اور گذرے اس شاعر پر حسب راستہ کو افتیا رکر ہے تو تعجیز بچرال کی تربیب کس طرح ہوسکتی ہے۔ اللہ رقم کرے اس شاعر پر حسب نے درج ذیل متعرکھے ہیں ،

کشل النبت ینبت فی الف لا آ اس گاس کیفرح برگزیس بوسکی بوشک دیابان می الحق به إذا ارتضعوا شدی النا قصات مب کرانیس ناتص عور تراس کے سے دود و بایا گیا ہو

ولیس النبت ینبت فی جنان و مرگاس جو باغ یس اگی ہے وہ: وهل سویجی لا طفال کمسال ؛ اورکبان کو لینے کی امیداس وقت رکمی جاسکتی ہ

عورت کے گھرسے تکلنے اور گھرسے باہر کام کرنے اور الازمت افتیا کرنے نے کے سلسلے میں اہلِ مغربے فلاسفہ کے کلام کوذیل میں بیٹی کیا جا یا ہے ،

المُحْرِيز عالم سموسُل سماليس ابن محّابْ الاخلاق" بيس كيمقة بيس :

وہ نظام ہوریف لرکت ہے۔ کو مورت کارخانوں اور دکانوں ہیں گام کان کرسے اس سے خواہ کتنی ہی دولہ ہامل ہوجا سے کئیں اس کا نتیج گھر طوز نہ گل کو تباہ کرنے کی شکل میں نہتا ہے۔ اس لیے کہ اس نظام کا گھر کے نظام ہے کواؤ ہوجا ہے ہوجا ہے ہوتا ہے۔ اوراس کی وجہ سے فائدان سے ارکان ٹوٹ بھروٹ جاتے ہیں۔ اور معاشرتی روابط باش باش ہوجا ہے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتا کہ مقال کا گھر کے مقال کا گھر کے مقال کی وجہ یہ ہوتا کے مقال کی وجہ یہ ہوتا کے مقال کا گھر کے مقال کا کہ موجا ہے کہ وہ گھر کی وجہ یہ ہوتا کے مقال کا گھر کے مقال کی وجہ یہ ہوتا کے مقال کی وجہ یہ ہوتا کے مقال کی وجہ یہ ہوتا کی مقال کی موجہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتا کی کارخانوں وغیرہ نے دورت کو ان تمام کا موجہ یہ اور ان کا وہ کارخانوں کی وجہ یہ ہوتا ہوتا ہے۔ اور ان کا کارخانوں کی وجہ یہ ہوتا کی کارخانوں کی وجہ یہ ہوتا ہوتا ہے۔ اور ان کارخانوں کی وجہ یہ ہوتا کی کارخانوں کی وجہ سے میاں ہوت کی موجہ اور کا کی کارخانوں کی وجہ سے میاں ہوت کی موجہ اور کا کی کارخانوں کی وجہ سے میاں ہوت کی موجہ اور کا کی کارخانوں کی وجہ سے میاں ہوت کی خام کارخانوں کی وجہ سے میاں ہوت کی خام وہ کارخانوں کی وجہ سے میاں ہوت کی خام کارخانوں کی وجہ سے میاں ہوت کو میان ہوت کارخانوں کی وجہ سے میاں ہوت کو میان ہوت کی خام کارخانوں کا دارومدار ہوتا ہے۔ اس کی فکر کی اور اخلاقی ان صفاح کے بہ کارخانوں کی مام ہائے ہے کہ وہ کارخانوں کا مام کی خام کارخانوں کارخانوں کا مام کی کارخانوں کی مام ہائے ہے کہ کہ کارخانوں کارخانوں کارخانوں کارخانوں کارخانوں کارخانوں کارخانوں کی کارخانوں کارخانوں کی کارخانوں کی کارخانوں کے کہ کارخانوں کی کارخانوں کارخانوں کی کارخانوں کی کارخانوں کی کارخانوں کارخانوں کی کارخانوں کارخانوں کی کارخانوں کارخانوں کارخانوں کی کارخانوں ک

کوختم کردیباہے، اور کاش کہ ہمار سے شہر اور ملک معبی مسلمانوں سے ان ملکوں اور شہروں کی طرح بن باتے جہاں حشمت، پاک دامنی اور عفت پائی جاتی ہے، جہاں عورت نہایت عمدہ وخوش گوار زندگی گزارتی ہے اور اس کی عزت و آبر ذمجی محفوظ رہتی ہے...

جی ہاں انگریزوں اور اور اور اور ای ملکوں سے لیے یہ برط ہے عار کی بات ہے کہ وہ اپنی اولیوں کو مردوں سے ساتھ کرت اختلاط میل جول سے فرادیہ ہے حیاتی اور برایکوں سے بیے نمونہ ومثال بنا دیں بہیں بھا ہو گیا ہے کہ ہم وہ راستہ کیوں ہمیں افتیار کرتے جو بہاری اور کو استہ کیوں ہمیں کا میں افتیار کرتے جو بھال کو مردوں کے کاموں کو مردوں کے اموں کو مردوں کے کاموں کو مردوں کے سے حیورت کا گھریں رہنا اور مردوں کے کاموں کو مردوں کے سے حیورت کا گھریں رہنا اور اس میں خورت کی موافع رہتی ہے۔

رہی یہ بات کہ انروی ترزا، ومزا میں عورت مرد کی طرح ہے، تو اک سلسلہ میں ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم قرآن کریم کامطالعہ کریں تاکہ ہم ان بے شمار آیات کامشاہرہ کرسکیں جواجرو تواب سے عاصل کرنے میں عورت کومرد سے مساوی قرار دیتی ہیں، یعیے ان آیات میں سے چند الاحظہ فرائیے :

> (رَفَاسْتَجَابُ لَهُمْ رَبُهُمْ آَئِةٌ لَا آضِيْعُ عَمَلَ عَلَمِلِ قِنْكُمْ مِّنْ ذَكْرِ آوْ أَنْتُلَى، بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ، فَالْذِيْنَ هَاجُرُوا وَاخْرِيجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَوْدُوا فِى سَبِيْلِىٰ وَخْتَلُوا وَقُتِلُوا لَاكَفِرَنَ عَنْهُمْ مَرِيّاتِهِمْ وَلَادْخِلَنَّهُمْ جَنْتٍ تَجْدِىٰ مِن سَيّاتِهِمْ وَلَادْخِلَنَّهُمْ جَنْتٍ تَجْدِىٰ مِن عَنْكَ لَا حُسْنُ الثّوَابِ قِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْكَ لَا حُسْنُ الثّوَابِ قِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ

نہیں کرا تم یں سے کسی ممنت کرنے والے کی ممنت کو مرو چویا عورت تم آلیسس پی ایک بو بھر وہ لوگ کہ جرت کی انہوں نے اور اپنے گھروں سسے کالے گئے اور میری راہ میں سمتائے گئے اور لروے اور مادے گئے البتہ میں ان سے دور کر دول گا ان کی برائیاں، اور ان کو دول کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہری بہتی چی ۔ یہ التہ کے یہاں سے بدلسب اور التہ کے بہاں اچھا بدلہ ہے .

میران سے رب نے ان کی دعا قبول کی کریس صن کع

ا ورجو کوئی اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت اور دہ ایمان رکھتا ہو سو دہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور تل بھران کا حق ضائع نے آوگا۔

بے شک امسلام داسے اور اسلام دالیاں اور ایمان واسلے اور ایمان والیاں اور فرانبردارمرد اور فرانبردار (( وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذُكِرِ اَوْ الصَّلِحْتِ مِنْ ذُكِرِ اَوْ الْمَثْلِحْتِ مِنْ ذُكِرِ اَوْ الْمَثْلُونَ الْمُخَلَّةُ الْمُثَانُ الْمُثَلَّةُ وَلَلِيكَ يَدْخُلُونَ الْمُخَلَّةُ وَلَا يُطْلَمُونَ نُقِيْرًا ﴿ ١٣٧٤ السَارِ ١٢٧٧

(( إِنَّ الْمُنْلِمِينَ وَالْمُنْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤُمِنْتِ وَالْقُنِتِينَ وَالْقُنِتْتِ وَالصَّدِقِينَ

عوّدِی اورسِیّے مرو اور پی عو بی اور صابر اور ندا براور تن براور تن اور منابر اور ندائی اور خوت والے اور وقت والے اور وزہ اور صور کرنے والے اور وزہ اور صور کرنے والے اور وزہ اللہ اور این شرم کا بہول کی حفاظمت کر سنے والیاں اور اللہ کو کمٹرست والیاں اور اللہ کو کمٹرست یا دکر نے والیاں ان (سب) سے یاد کرنے والیاں ان (سب) سے یہ اللہ اللہ نے منفرت اور اجرع ظیم تیا دکر وکھا ہے۔

اجرو تواب سے عاصل کرنے میں بلکی امتیاز عورت کے مرد سے برابر ہونے پر وہ روایٹ بھی دلالت کرتی ہے ابن عبدالبر نے اپنی کتاب "الاستیعاب " میں ادرامام سلم نے تیمی سلم" میں روایت کیا ہے کہ حضرت اسما بہنت پر یہ بن الشخیبا نبی کرم صلی الشخیر تولی کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، ادرعوش کیا کہ میں ان مسلمان عور تول کی جماعت کی قاصد ہوں ہو تیمی ہوں الادر یہاں ہی ہے پاس حاضر ہوئیں ، ورعوش کیا کہ میں ان مسلمان عور تول کی جماعت کی قاصد ہوں ہوتی ہوں اوران کی بھی وہی رائے ہے جومیری ہے کہ ، التہ تعالی نے آب ہوروں اورعور تول دونول کی طرف ہمیں ہوئی ہوئی کہد ہوی ہوں اور ان کی بھی اور میں ہوئی آب کی پیروی کی ہے۔ اور ہم خورتول کی جماعت کھول کی مقیم اور با پر دہ رہتے ہیں گھردل ہیں ہندر سے جہا دیس اور مردول کو جمعہ دعیدین کی نمازا ورنماز جنازہ اور جہا دیس مقیم اور با پر دہ وجہ سے فشیلات دی گئی ہے ، مرد جب جہا دیس باتے ہیں توہم ان سے مال ودولت کی مفاظت ادران شرکت کی وجہ سے نماز کی تربیت کرتے ہیں . تواسے التہ کے رسول کی اجرو تواب میں ہم بھی ان سے ساتے برابر سے شرکت کی تربیت کرتے ہیں . تواسے التہ کے رسول کی اجرو تواب میں ہم بھی ان سے ساتے برابر سے شرکت کی توب کی اور کرایا :

ررص سمعتم مقالة اصراً و أحس سؤالاً عن دينها من هذه ؟ فقالوا: بلى يام سول الله من فقالوا: بلى يام سول الله صلى الله عليه وسلم :

انصرفي يا أسماء وأعلى من وماء لـ من النساء أن حسن تبعّل إحداكن لزوجها وطلبها لرضائه واتباعها لموافقته يعدل كل ماذكريت ».

کیاتم نے کسی فورت کی گفتگو جود اپنے دین کے بالے یں کردہی ہو اس فورت سے نیا دہ بہتراندازی کشی ہے؟ صحابہ و نی النہ عنہم نے عوض کیا: کیوں نہیں اے البتہ کے رسول البتہ سلی الشہ علیہ دیکم نے فرمایا:

اے اسمار جافہ اور جوموری پہال موجوز نہیں ہیں ان کو یہ بتلادد کہ تم میں سے سی مورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا براؤ وراس کی رضا مذری حاصل کرنے کی کوشش کرنا اوراس کی آ

سضرت اسمارخشی نوشی لاالہ إلااللہ اوراللہ اکبر رئیصتی ہوئی اور نبی کریم ملی الندعلیہ ولم کے فرمانِ مبارک میں نوشخری حاصل کرتی ہوئی وہاں سے والیس ہوئیں۔

نبی کریم سلی الله علیه ولیم کی اس مبارک مدین سے یہ ظاہر ہواکہ عورت گھرکی دیجہ بھال ، کام کاج ، اور شوہر کی فوانبڑاری اور بچول کی تربیت پرجواجر حاصل کرتی ہے وہ اہر و تواب اس اجر سے برابر سیے عومر دکوجہا و اور دگر کامول پر مبتا ہے ۔

#### **GCGGGGGGGG**

اسُلام لوكيول تعليم وتربيت كى طرف مجى توتب دييا بهيه اوراس كاحكم مجى دييا بها اسلام لوكيول تعليم وتربيت كى طرف مجى توتب دييا بها المالية من دين المنطقة المالية من دين المنطقة المالية من دين المنطقة المالية من دين المنطقة المالية المنطقة 
ترندی اور ابوداؤد روایت کرتے ہیں اور الفائد حدیث بنن ابی داؤد کے ہیں کہ نبی کریم ملی التّدعلیہ وسلم نے بٹاد فرمایا :

((من كان له خلات بنات أوثلات أعوات أوبنتان أوأخشان فأدبهن وأحسان فأدبهن وأحسن إليهن وثر وجهن فسله الجيئة).

ايك روايت يك يول آنايد:

در وأيسا رجل كانت عند؛ وليدة (أك أمة) فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأدبها فأحسن تأديبها فله أبدان».

جسس کی تین لرکیاں یا تین بہنیں ہوں یا دولرکیاں یا دوسینیں ہوں اوروہ انہیں ادب سکھائے اوران کے ساتھ اچھاسلوک کرسے اور ان کی شادی کرفسے تواس کوجنت ہے گی۔

حبس تخص کے پاکوئی باندی ہوادروہ استعلیم دسے
اور اچھی طرح سے پڑھائے اور اسے ادب سکھائے اور
خوب امھی طرح سے ادب سکھائے اور پھراسے آزا د
کرکے اس سے شادی کرنے تواس کو دوا ہم (دوم راثواب)

سے ہیں۔
صیح بخاری و نم میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم عور تول کے لیے کچھ دن مفصوص فرمایا کرتے ہے اوران ٹی ان کو وہ باہیں سکھلایا کرتے تھے جوالٹہ تعالی نے آپ کو تبلائی تغیبی ،اور آپ نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت آپ سے باس حاضر ہوئی اور اس نے عوض کیا: اسے اللہ سے رسول مرد تو آپ کی احادیث سی لیتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے ہمی ایک دن مقرر فرما و سے جی س میں ہم آپ سے باس حاضر ہویا کریں اور آپ ہمیں وہ باہیں کھایا كري جوالتُّدتعالى نے آپ كوتبل فى يى ، تونبى كريم عليه الصلاة والسلام نے ارشاد فرايا: (( اجتمعت يوم كذا وكِذا ».

ینانیجه وه عورتمین ٔ حاصر پروکئیس ا ور رسولِ اکرم صلی الله وسلم تشریف لائے اور آب نے الله کی تعلیم کرده باتیس ان کوسکوملا ا ور ښلا دیں.

ندکوره بالاا مادیت و روایات سینه نتیجه بیر کتا به که اسلام نے لؤکی کو نافع علم اور مفید ثقافت سکھانے کا کم دیا ہے۔ اور اگر گذشتہ ا دوار میں بعض علم سینے ور تول کو تعلیم دینے کی ممانعت ملتی ہے۔ تواس کی وجہ وہ تعلیم ہے جو گندی وفش شعروشاعری اور بے بہودہ باتوں اور بازاری ادب اور نقصان دہ علم پڑتی مل ہوئین یہ کہ اگر عورت وہ عوم بڑھے جواس کو دمین ودنیا میں فائدہ پہنچائیں اور پرمغز صاف شھر سے اچھے اشعار سکھے اور عمدہ برمعنی نشر کھے تواس سے مذکوئی رشکنے والا مل ہے اور مذکوئی منے کرینے والا.

ابن سخنون کی گذاب المعلمین سے مقدم میں لکھا ہے کہ متنی وبر ہینر گار قاضی علی بن سکین اپنی بچیول اور بوتیول کو برطے ایک کی اور علم برطے ایک کی اور علم برطے ایک اور علم برطے ایک ایک کرتے ہے فاتھ اسدین فرات بھی اپنی بیٹی اسمار سے ساتھ الیسا ہی کیا کرتے تھے جو زنہات برشے درجہ کی عالم بنی ، اور شکت نی روایت کرتے ہیں کہ حاکم محمد بن اغلب سے مل میں ایک اسا ذریقے جو دن میں بچول کو برطے ایک اور دارات کو بچیول کو برطے ایک کرتے ہیں کہ حاکم محمد بن اغلب سے مل میں ایک اسا ذریقے جو دن میں بچول کو برطے ایک ایک کرتے ہیں کہ حاکم محمد بن اغلب سے مل میں ایک اسا ذریقے جو دن میں بچول کو برطے ایک ایک اسا در ایک کو بچیول کو برطے ایک کرتے ہیں کہ حاکم محمد برطے ایک کرتے ہیں کہ حاکم محمد برطے ایک کرتے ہیں کہ حاکم محمد بی برطے ایک کرتے ہیں کہ حاکم محمد براسے کرتے ہیں کہ حاکم کرتے ہیں کہ حاکم کرتے ہیں کہ حاکم کرتے ہیں کرتے ہیں کہ حاکم کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ حاکم کرتے ہیں کہ حاکم کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ حاکم کرتے ہیں 
اور تاریخی طورسے پربات نابت ہوئی ہے کہ عورت اسلام سے زیر سایٹلم وُثقافت سے نہایت بڑسے درجب میں بینجی اور اسلام سے نشروع سے دور میں عورت نے لیا ہم و تربیت کا بہرت بڑا حقہ حاصل کیا تھا. پرنانچیمسلمان عورتوں میں مقالہ رکاروانشا، پرداز بھی تھیں اور شاعرات بھی جیسے علیۃ بنت المہدی اور عاکث مبنت

چنانچیمسلمان عورتوں میں متفالہ زنگار وانشار پر داز تھی گھیں اور شاعرات تھی جیسے علیتہ بنت المہری اور عالت سبنت احمد بن قادم اور خلیفہ ستکفی باللہ کی بیٹی ولّا دہ ۔

ان میں بڑی بڑی طبیبا ئیں بھی تھیں جیسے کہ بن اور کی طبیبہ زینے ہوانکھوں سے علاج کی ماہرتھیں۔ اور ابوحعفر طنجالی کی صاحبزادی ام الحسن جواپہنے زمانے کی نہایت زبردست اورشہور طبیبہتھیں۔ عورتوں میں بڑی بڑی معدرتھی تھیں جیسے کہ کر بمہمروزیہ اورسیدہ نفیسہ بنت محد ما فظ ابن عساکر (جوروا ق حد بہٹ یں ہے۔ بیں وہ) لکھتے ہیں کہ ان سے اشا ذمشائخ میں اپنی سے زیادہ عور میں تقیں۔

اوربیے شمار عورتمین علم کے نہایت رفیع و بلند مرتبہ پر فائز تھیں جنانچد بعض ان میں سے مفرت امام شافنی وامام بخاری وابن خلکان وابن حیان کی اشائیاں اور بڑھانے والیاں بھی تھیں، اور بیسب مضرات فقہا، علما، اور شہورا دیول میں سے گزرے بیں جواس بات کی سب نے بڑی دلیل ہے کہ اسلامی ترسیت علم اور فکری ارتقاء کا بہت خیال رکھتی ہیں سے اور اسلامی تفافت نہایت متنوع وجامع ہے۔

شربعیت نے جب عورت کواس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسے علوم حاصل کرے جواسے دین ودنیا پس فائدہ پہنچا بئن، تواس میں یہ امر ضرور طحوظ رکھنا چاہیے کہ یتعلیم لازمی طور سے مردول سے الگ تصلگ اور دُور ہوناکہ لوکیول کی عزت و کرامست اور آبرو محفوظ رہے، اور لڑکی ہمیشہ اچھی شہرت اور ہنہرین وباکسیزہ اضلاق کی مالک، د اور قابل احترام شخصیّت مجھی جاتی رہے۔

اور فالباً علم تربیت سے وہ قلم پرداز جنہوں نے تعلیم وغیرہ سے میدان ہیں دونوں جنسوں کوالگ الگ دکھنے کا سب سے پہلے نعرہ بلندکیا وہ امام قالسی ہیں۔ جنانچ تعلیم سے سلسلہ ہیں ان سے رسالہ ہیں لکھا ہے کہ اچی صورت یہ ہے کہ لوگوں اور لوگیوں کو ایک جگر جمع نہ کیاجائے "اور حب حضرت ابن سمنون سے لوگوں اور لوگیوں کی مخلوط تعلیم سے بارے ہیں پوچیا گیا تو انہوں نے فرایا : مجھے یہ بات ناپ ند ہے کہ لوگیوں کو لوگوں سے ساتھ تعلیم دی جائے ، اس لیے کہ یا لوگیوں سے لوگوں سے ساتھ تعلیم دی جائے ، اس لیے کہ یہ لوگیوں سے بگاڑنے نے اور خراب کرنے کا فرر لیے بنتا ہے ، غور فربا بینے کہ حب ابن سمنوان اور قابی جیسے حضرات کی رائے یہ ہے کہ لوگیوں کو لوگوں سے دور رکھا جائے ، اکہ اضلاقی خرابیاں رہے بلیں ، اور یہ برہی بات ہے کہ اان دونوں کی دائے ورحق بقت شراحیت سے بی ماخوذ ہے ۔ اور دنیا ہیں شراحیت کا کہ ہم حکم ہم حکم اور فیصلہ پر فوقیت رکھا ہے اس لیے کہ التہ تبادک و تعالی کا ارشا و مبادک ہے :

رَاوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللهُ الدَكَ الرَكِمَ اللهُ الدَكَ الرَكِمَ اللهُ الدَكَ اللهُ المِنْ اللهُ المِنْ اللهُ المِنْ اللهُ 
اورکمی مؤمن یا مؤمنے سے بیے یہ درست نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امرکا حکم دے دیں تو بھران کو ایسنے (اس) امریس کوئی اختیار ہائی مع جائے اور جوکوئی اللہ اور اس سے رسول کی نافر مانی کوسے کا وہ صریح گرای

> یں ہارما۔ اس ہارما۔

اور سم نے یہ جو کہا کرعلامہ ابن محنون اور قالبسی کی رائے تسریعیت سے ماغو ذہبے وہ ان مندرجہ ذیل نصوص وآیات کی وحب ہے :

التُّه تبارک وتعالی فرماتے میں: من زیرین دورویر سرویوں نیروو و پر

ا(وإذَا سَالْتُمُوْهُنَّ مَنَاعًا فَمْتُلُوْهُنَّ مِنْ قُرْآء

عَايِثُ )) الاحزاب يهم

ا ورحبب تم ان (رسول ک ازداج) سے کوئی چیز مانگو توان سے بردہ سے باہر سے مانگا کرد۔

یہ آیت سلمانوں کی ماؤں ازواجِ مطہرات سے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور امریسین سے قاعدے سے مطابق اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے ذکر خصوص سبعب کا ،اور جب وہ امہات المؤمنین جن کی پاکیزگ وعنت بھینی اور قطعی ہے جب انہیں برؤے کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اجنبیوں سے سامنے نہ آئیں توصلمان عورتوں کو تو بررجہ اولی یہ حکم ہے کہ وہ بردہ کریں اور کسی اعبنی سے سامنے قطعاً نہ آئیں، علمار اصول وفقہا مرسے یہاں اسے مفہوم اولوی کا نام دیا جاتا ہے۔

ا درالتُه مِل شانهٔ فراتے بین:

(ا قُلُ تِلْمُؤُمِنِيْنَ يَعُضُوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَعُفَظُوا فُرُوْجَهُمْ فَرْكَ اَذْ كَلَّ لَهُمْ إِنَّ اللهَّ خَبِيْرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيُغَفَظْنَ فَرُوْجَهُنَ وَلاَيْبُوبِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الآما طَهَرَ فَرُوْجَهُنَ وَلاَيْبُوبِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الآما طَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْنِرِبْنَ بِغُمْرِهِنَ عَلْجُيُوبِهِنَّ مَا طُهَرَ وَلاَ يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ الآلِيهُ فَولِتِهِنَّ اوْ اَبْنَالِهِنَ اوْ ابْالِهِنَ اوْ ابْاء بُعُولِتِهِنَ اوْ ابْنَالِهِنَ اوْ ابْنَالِهِنَ اوْ ابْنَالِهِنَ اوْ ابْنَالِهِنَ ).

آپ ایمان دالول سے کہ دیجیے کہ اپن نظرین نیمی کے پیس اور اپنی شریکا ہول کی معنا فلت کریں ، یہ ان کے حق میں زیادہ منانی کی بات ہے۔ بے شک التہ کوسب کی فرجے کے فرج رہے کے فرج کے لوگ کی کرتے ہیں۔ اور آپ کہر دیجے ایمان دالیول سے کہ اپنی نظری نجی رکھیں ، اور اپنے ہے شرمگا ہول کی معنا فلت کریں۔ اور اپنا سنگھار فلا ہر نہ ہونے دیں مگر بال ہواس میں سے کھل ہی رہتا ہے۔ اور اپنے دویے اپنے سینول پر ڈالے رہا کریں ، اور اپنے اور اپنے دویے اپنے سینول پر ڈالے رہا کریں ، اور اپنی دور بے اپنی دور بے دیں مگر بال اپنے شوہر پر اور اپنے شوہر پر اور اپنے شوہر کے باید پر اور اپنے شوہر کے باید پر اور اپنے شوہر کے باید پر اور ا

التوريه ١٣٠ و ١٣١

اينے بیوں ہر۔

اس آیت میں جب یہ مکم دیا گیا ہے کہ لگاہ نیچ رکھیں اور دو بیٹر اور معیں، سینہ کو ڈھانکیں اور زیب وزینیت اور خوبھیں، سینہ کو ڈھانکیں اور زیب وزینیت اور خوبھیورتی کومحارم سے علاوہ سی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں، تو کیا پر سب باتیں اس بات پر دلائت نہیں کرتمیں کہ مسلمان عورت کوری حکم دیا گیا ہے کہ وہ پر دہ میں رہبے اور پاکبازی اور باکدامنی کے دائن کومضبوطی سے تھا ہے اور باکبازی اور اختلاط نہ رکھے ۔ ووقار سے رہبے اور اجنبیول کے ساتھ میل ہول اور اختلاط نہ رکھے ۔ اور التٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ يَاكِيُّهُا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْوَاجِكَ وَبُلْتِكَ وَنِيمًا إِ المؤمنين يُدُنِينَ عَلَيْهِينَ مِنْ جَلَايِيْهِيُّ ذٰلِكَ أَذِنَّى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ، وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَجِبُمًا ۞))٠

اے نی آے کہ دیکھانی میونول اور میشول اور (عام) المان والول كى عورتوں سے كه اسيف اور نيمى كوليا كرس اي يا دريس تحوری کا، اس مے وہ جلد بہجان بی جایا کریں گا اور اسس يدانهيس سمايا زجائے كااور الشرتورة المغفرت والا ب

برادحمت والأسيء

اس آبیت میں مسلمان عورت کومیرده کرنیه اور بیا در اور برقعه ا ورمصنے کاعکم دیاگیا۔ بیے، تو بھیر بھلا اس کا تصور کیا جاسکتا بے کہ کوئی عورت کسی اجنبی مردسے اختلاط کرسے ؟

> الم مرزى رسول اكرم سلى الته عليه والم سي روايت كرتے مي كد آپ في ارشاد فرايا: رر سا عدلا رجل سامسراً والا

وكان الشيطان شالتهما».

کون مردکس اجنبی عورت سے ساتھ تنہائی میں اکھانہ میں بڑا مگر پر کرشیطان ان کے ساتھ تیسرا فردم کاسے الینی

ان کوریماکرگذاه میں محمد فیار کوا دیا ہے،

اورا مام بخاری مملم نبی کریم ملی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: عورتوں کے اکس جانے سے بچوتو ایک سا صب نے عرض کیاکر اے اللہ کے رسول تبلائے کہ کیا دبور دغیرہ کا مجی مینی مکم ہے ؟ توآپ نے فرایا کہ واور توموت اک

( إماك والديم والديم والديم والمعلى النساء، فقال رجل ، يارسُول اللهُ إأفرائيت الحسو؛ قال: المحموالموت)).

طرح خطرناک ہے۔ یہ قبرانی نصوص اوراحا دریث نبویقطعی طور سے مردوزان کے اختلاط کوحرام قرار دے رہی میں ان نصوص احا دیثے يى زكى شك وشبركي گنجانش بيهاور ندكس بحث فمحييس كي.

لہٰذا جولوگ مردوزن کے اختلاط کو جائز قرار دیتے ہیں اوراس سے جواز کے لیے معاشرتی پروگراموں اور نفسياتي معالبات اورشر عي ليلول كوبهان توازا ومبررينا تيم بي، يدلوك در حقيقت شريعيت بربهتان باند صحيب اورنظري ا ورطبیعی جبلت سے عافل یننے کی گوشش کرتے ہیں ،ا وریہ لوگ اس تکلیف دہ حقیقت سے تغافل برستے ہیں جس ين آج تمام انساني معاشرك رُفّار مِن.

جولوگ اختلاط کوجائز قرار دیستے ہی ان کے بارے میں ہم نے جور کہاہے کہ وہ شریعیت پرافترار بردازی کرتے میں یہ ان بیے شمار نصوص کی بنا دیر کہا ہے جواہی ذکر کی جا تکی ہیں . اور حلبت اور فطرى لبيعت سے تجابل سے كام لينے كامكم ميم نے اس ليد لكايا بنے كه الله تعالی نے حب مرد و زن كوپداكياتوان ميس ميمراكيم مي دوسرك كى طرف بنبى ميلان وكشش ودليت ركعدى سهد:

كيام والله كى بالى دون ففرسدان كونى تيديانبس.

لَا تَبْدِينِلَ الْحَلْقِ اللهِ الروم. ٢٠ لا الروم.

اختلاط مردوزن اوربے بیردگی کی دعوت دینے وابے کیا یہ جا ہتے ہیں کہ دنیا کے نظام ومزاح اورانسان کی فطرت کو بدل والیس ، اور زندگی <u>سے طراق</u>یول کو ملیٹ دیں اور خصوصًا اسی صورت میں حب که انتقلاط کی صورت میں مردو<sup>عور</sup> ت میں سے ہرایک منبی طور پر بحبو کا ورانولا فی طور سے بے لگام ویرکرفیار ہو۔ نظام رہے اپنی صورت میں فتنہ اور شدید ہوگا اور مرانی اور گناه کی طرف رغبت اور زیاده شدید بروگی -

اور اگرنجین مے لوکے اوکیول کا باہمی انتخاد طراور ن گی کے تمام مراحل میں ان کا ایک ساتھ رہنا عورت کی طرف د سیجھنے کو ایک الیا طبیعی اور فیطری مانوں امر بنا دھے ہیں ہے مرد وعورت کے دل بیں شہوت اور بنی خواہش ہیدا نہ ہو تو کھر تومیاں بیوی کے درمیان مجبت عدادت ہے بدل جائے گی اوران کے دیمیان رحمت والفت کیلم ہے بدل جائے گی اور مچرتوجنبی مواصلت واتصال میں برو دیت آجا ناچاہیئے . اور دونول میں سے ہرایک کو دومرے سے ساتھ رشتہ الدوواج میں منسلک رہنے کورپ نزمین کرناچا ہیئے حالال کہ یہ بات یا کل غلط اور داقع اور مشاہرہ کےخلاف ہے۔

اورہم نے جوکہاکہ یہ لوگ اس تکلیف وہ حقیقت ہے تغافل برتے ہی جب ہیں بہت سے انسانی معاشرے مردوزن سے اختلاط کی آزادی وے کر گرفتار مہوئے ہیں۔ اور اس زمر یلے تجربہ کی وجہ سے خطرناک صورت حال سے دومار یں. وہ اس لیے کہ انہیں چاہیئے کریمغربی اور شرقی ممالک کے ال معاشرول سے بچھیں کہ ان کے پہال عورت آزادی یے راہ روی وفساد اورگناہ سے س انتہائی درمیہ تک پہنے گئی سے حالال کر وہال تمام طبقول اور سرمعا شرے ہیں مرد وزن میں افتلاط عام ہے بمٹرک ہویااسکول، بازار ہویا دفتر ، یونیورٹی وکالج ہویا تفریح گاہیں ہرجگہ مردوعورت شاید بشاریمپرتے ہیں لیجیے آپ کی خدمت میں ان کےمعاشرہ کے چندوا تعات بیش کیے جاتے ہیں اور وہاں اس اختلاط کے جزراً عج

برآمرموك ادروا قعات سامية آميم بين،ان واقعات ين سے چندي بين : سید قطب شہید کی گیاب "الاسلام والسلام العالمی" بیس لکھا ہے کہ ؛ امریکہ بیس ٹانوی سطح کے اسکولول کی حاطم ظالبات كى تعداد او تاليس فى صدّ كك يہنے گئى ہے۔

💠 لبنانی اخبار الاحد اینے شمارہ نمبر و ۱۵ میں امریکی کالجول اور یونیوسٹیول میں جنسی جرائم کے سلسلہ میں لکھآ ہے کہ: امریجی کالجول اور یونیور شیوں میں طلبار وطالبات سے درمیان عنبی جرائم روز بروز نئی نئی شکل میں روز افزول ہیں۔ امريجه كى يونيور شيول ميں طلبار نے ايک مظاہر ، كياجس ميں ان كا نعرہ يہ تمعاكہ تبميں لغ كياں چا جيے ہيں تہم مزّے اثرا نا

اورئىش كرنا چاستە بىر.

طالبات کے سونے کے کمروں پر رات کوابا ک طلبہ نے دھا وابول دیا اوران کے اندرونی مخصوں کپڑسے ٹرائے۔
یونیوسٹی کا ذمہ دار حادثہ پر شبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اکثر طلبا، وطالبات نہایت ہمیا نگ بنبی کھوک کا شکار ہیں۔ اور
اس میں ذرہ برابر کوئی شک وشبہ ہیں کہ موجودہ دور کے طرز زندگی کا طلباء سے افعانی بگاڑ میں سعب سے زیادہ حصہ ہدار
روز نامریم بھی مکھا ہے کہ: گذشتہ سال کے واقعات شمار کرنے اور تخیینہ لگائے سے میعلوم ہواکہ ایک لاکھ ہمیس ہزار
ناجائز ہے ان غیرشادی شدہ لولیوں نے جنم و یہ ہیں جن کی عمر ہیں ہیں سال سے زائد نہیں ہیں اوران میں سے اکثر کا لجول
اور بونمور شیوں کی طالبات ہیں.

وز نامرمزید مکمتانے کر: ولایت بروفیڈنس کی پلیس رپورٹ میں لکھاہے کہ گذشته مئی کے اخیر مبنتہ کی چیٹیال جیسیاسٹھ طلبہ وطالبات نے روٹری لینڈمیں گزاریں ،اور بمجروہ طلباریونیورٹی والیں نہیں لوٹے بلکہ ولایت کی جیل رواز کر فیسے گئے۔اس لیے کہ انہیں مشکوک وشتیہ حالت میں گرفتار کیا گیا تھا،اور ان میں سے بعض تومنشات بھی استعمال کرتے تھے۔

قوم دمعا تنرے کی مربیہ ادگریٹ متھ سے ایک بات چیت نقل کرتے ہوئے اخبار لکھتا ہے کہ انہوں نے کہاکہ: طالبات کو صرف اپنے بذہات و نوا ہتات کی نکر می دائمن گیر رہتی ہے ، اور دہ ان وسائل کے دریے رہتی ہیں جوان کی اس خواہش کو بوراکر سکیں ، سومیں ساتھ سے زیادہ طالبات امتخانات میں ناکام ہوگئیں ، اور ناکامی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے اسباق بکرمتقبل سے زیادہ تنس وجنبیات کے بارے میں سوجتی ہیں ۔ اور ان میں سے صرف دسس فیصد ایس طالبات ہیں جواپنے اسباق اور عزیت و آبر وکی حفاظت کرتی ہیں۔

💠 ا ورجارج بالوشى اين كتاب "التوره الجنسية "بيس مكصفية بي كمه:

کنیڈی نے ملاقائے میں صاف صاف یہ کہا کہ امریکہ کاستقبل خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ امریکہ کے نوج النے افوان کی باختری اور دہ ہے کہ امریکہ کے نوج النے افراق باختری اور دہ ہے راہ روی میں مبتلا ہیں۔ اور جنسی وصندول میں ایسے غرق ہیں کہ وہ اس ذمہ واری کوا وانہ میں کرسکتے جوان کے کا دھول پر ڈالی گئے ہے۔ اور ہران سات نوج انول میں سے جو فوج میں بھرتی ہے لیے پیش ہوستے ہیں جو نااہل ہوستے ہیں اس نے ان کی صحبت میں جہ دا ہوت ہیں۔ اس نے ان کی صحبت وا ہوا قت اور نفسیات کو تباہ کر دیا ہوتا ہوت۔

ا درستانی برسی فروشیمیف نے میں کنیٹری کی طرح یہ کہاہے کہ روس کامتقبل خطرہ میں ہے۔ اور روسس کے نوجوانوں کامتقبل غیرمحفوظ ہے ،اس لیے کہ وہ بیے راہ روی اور شہوات وجنسیات ہیں غرق ہیں .

ور دل ويوريث ابى كتاب مبابع الفلسفه ايس كيمة بيل كه:

ايك مرتبه مم مجراس بريشاني اورشكل كاشكار موسكت بيرحبس في سفسقراط كوب يجين كرديا تها، مهارى مزاديب كريم ال

فطری اخلاق تک دوباره کس طرح راسته پائیس گے جوان قانونی سنزاؤں اور دفعات کی جگہ لے لیس جن کا اثر لوگوں کے کردار وزندگی سنے تم ہروچکا ہے۔ ہم اس بے حیائی و بے راہ روی سے اپنے عظیم معاشرتی سروا ہے کو تنب ، و بربا د کرر ہے ہیں۔

مانیحل اشیار وادویات کی ایجا و اور ان کا عام ہونا ہمارے انلاق کے بگاڑنے کا ایک راست اور سرا سبب بنا ہے اس لیے کہ بیا افلاقی قانون نبی طاب کو شادی کے ساتھ مقید رکھتا تھا۔ اس لیے کہ زکاح کالازی نیجہ باب سینے کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا جس سے کی طرح مفرنہیں ہوسکتا تھا، اور باب اچنے بیے کامسول و ذمہ وار سرف باب سینے کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا۔ میں تا ہے مفرنہیں ہے بلکہ آج جنسی طاب اور توالد و تناسل کے درمیان را بطر ٹوجبلا لکاح سے درمیان را بطر ٹوجبلا ہوتا ہوں کہ ہمارے والدین کو ہر گرتو قع نہیں تھی، اس لیے کہ اس سبب کی وجہ سے عور تول اور مردول سے درمیان تمام تعلقات بل رہے ہیں۔

البته یہ بات نہایت رسواکن ہے کہ ہم پانے لاکھ امری لوکیوں کو اس بات کی نوشی نوشی اجازت دے دیں کہ وہ اپنے آپ کوآزا دی ، بے راہ روی اور ابا حیث کی ہمینٹ چرطعا دیں جن کو ہمارے سامنے ڈراموں اور عُریاں وَفْن ا دبی کما بول ہیں پیش کیاجا ناہے۔ وہ لڑکیاں جو یہ بھا ہتی ہیں کہ ان مردوں اورعور توں ہیں منبی جذبات وخوا ہنس مجرط کا دی بعائے جو شادی کے محفوظ قلعے اور اس سے ذریعے صحب کی حفاظت کرنے والی زیدگی سے محروم ہیں ۔

چنانچر چوخص میں شادی میں تاخیر کرتا ہے تو وہ ان بازاری کڑیوں کے سامتی مبل ہول اختیار کردیتا ہے ہو کہ کم کھی لا برائی کی گھائی ہیں المطے سیدسے ہاتھ پاؤل مارتی رہتی ہیں اور مرد کو اس عرصہ ہیں اپنی مبنی خواہشات اور ظی جذبات بورے کرنے کا موقع مل بھاتا ہے ہے۔ کی موجد سے وہ شادی مؤخر کردیتا ہے۔ وہ الیابین الاقوامی آراستہ وہیاستہ نظام پاتا ہے ہو۔ نہا بہت جدید سے جدید ہاس سے آراستہ ہوتا ہے اور مختلف اعلی فتم سے اداروں کی منظیم سے وابستہ ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا نے ہروہ طریقہ ایجا دکرایا ہے ہیں کا جنسی نواہشات سے معبولی نے اور ان سے پورا کر سے کے سلسلہ میں تدریر

غالب محمان یہ سبے کہ لذت نفسانیہ سے ماصل کرنے سے بیات شنے طریقے افتیار کرنے کا سب سے بڑا سبب اور مامل ڈارون کا دینی عقیدوں وغیرہ کی شدید مخالفت سبے۔اس سیے کہ حبب نو بوان لوکوں اورلؤکیوں کو مصادم مواکہ دمین ان کی ان مینسی شہوات ولڈات کی مخالفت کرتا ہے تو انہوں نے علم ہی سے ڈربعہ دمین کورسوا و برنام کرنے سے مزاروں اسباب تلاش کر لیے۔

ا وراس سے کوئی را و فرار نہیں کے میں میں جذبات معطریں ،اور گذشتہ ادوار سے لوگوں میں جوابینے نفس بر کنٹرول کا جوملکہ اور قوت تھی وہ کمزور رہ جاتے ،اور وہ پاکدامنی وعفت کا جوشر جو پہلے عظمت وعزت کا ذراحیتھی وہ مذات کا ذرلید بن جائے .اوروہ حیار جوخوبصورتی کوچار چانداگایا کرتی تھی وہ نیست ونابود ہوجائے ۔اورلوگ اپنے گنا ہوں کوشمار کرکے فخر کرنے لگ جائیں ،اورعور تیں اپنی غیرمحدود آزادی اور ہرطرح کے گھوسنے بھرنے کے تاکا کاس بنیا دیرمطالبہ کریں تاکہ مردوں سے ساتھ برابری حاصل ہوجائے ، اور شادی سے قبل ہی جنسی ملاپ ایک مانوس چیز بن جائے ۔اور بیشے وُرز ڈیال پولیس کے خوف کے بہائے ان عورتول کی وجہ سے مطرکوں سے غائب ہوجائیں جوابینے جذبات محدثہ سے کرنے کے لیے آوادگی کوافتیار کرتی ہے ۔

💠 مصری روزنامه اليوم "نه ۱۹۷۵/۴/۱۹۹۵ کی اینی اشاعت میں بین سرحیایی ہے کہ:

سویڈن کی عور تول نے ایک ایسے مظاہرہ بیں نشرکت کی جس بیں سویڈن شکے مختلف اطراف کی عورتیں شال تحییں ۱۰ور وہاں کے مختلف علاقول بیں مظاہرہ کرکے انہوں نے بیرمطالبہ کیا کہ کھلی حنبی آزادی پر پابندی لگائی جائے، اور اس مظاہرہ بیس ایک لاکھ عورتوں نے شرکت کتھی۔

یمی اخبار مکھتاہے کہ اپریل سے اللہ کہ میں جب سوٹین میں ایک سوچالیس بڑھے ڈاکٹروں نے ہا دشاہ اور پارلینٹ کو ایک یا دداشت پیش کی جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھاکہ اسی دفعات نا فذکی جائیں جواس جنسی انارکی اور آوارگ کی روک تھام کرسکیں جو در تقبقت لوگول کی صحت وزندگی کوجنجہ وٹر کر رکھ دینی والی ہے۔ اور ڈاکٹرول نے یہ مطالبہ کیا کہ جنسی آزادی کے ضلاف قانون وضع سے جائیں، تواس پر بہبت ہے دے ہوئی اور شور شرابہ کیا گیا۔

\* بن لندس " نامی جج اپنی تحاب " نئی نسل کی سکتنی" میں <u>کاستے ہیں</u> کہ:

امریکه میں لڑکیاں وقت سے پہلے بالغ ہوئے نگی ہیں۔ اور حمیو ٹی عمرسے ہی ان میں عنبی شعور نہایت تیزی سے بیدار ہو جاتا ہے۔ بیدار ہو جاتا ہے موصوف جے نے آزمائشی طور برتمین سوبارہ لڑکیوں پر رسیر چکی تومعلوم ہواکہ ان میں سے دوسو پچاپ لڑکیاں گیارہ -سے تیرہ سال کی عمر میں بلوغ کو بہنچ گئی تھیں ، اور اس چیو ڈی عمر ہی میں ان کی تنبی خواہش اور حبمانی ساخت ایسی ہوگئی تھی جو عام طور سے اٹھارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کی ہوتی ہے۔

وْلَاكْتُرادِيتْ مِاكْرابِنِي كَيَابِ "القُواْبِينِ الْعِنْسِيَّةِ" مِينَ لَكُمِيَّةٍ مِينِ كَهِ:

ترقی یا فقہ اور تمدن طبقہ میں بھی اب یہ بات کوئی انوکھی یا تعجب خیز نہیں رہی ہے کہ سات یا آٹھ سال کی بچیاں بچو سے یاری کریں اور بساا وقات وہ ان سے ساتھ گنا ہیں جسی مبتلا ہوجاتی ہیں۔اور ڈاکٹر موصوف نے اپنے اس وعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی مثالیں بھی بیٹیں کی ہیں۔

برطانوی اخبارات نے ایک خبرشائع کی ہے کیچیس سال کی ایک نوجوان اسانی قریب البلوغ لوگوں کی ایک جا عت کونبتی تجربہ کی عملی مشق کرا ایکر تی تھی ، چنانچہ رہ اپنے تمام طلبار وشاگردوں سے ساھنے ایک ایک کرے اپنے تمام کیٹرے امّاردیا

ك مباتئ انفلسفه (۱-۲ تا ۱۳۸۷)-

كرتى على اوركمل طور ہے ہے حیاتی اور ڈوٹائی کے ساتھ اس كام كم على ترسبيت دياكرتی تھى!!

لندن کے اخبار الشرق الا وسط نے ۱۵/۱/۱۹۶۱ء کے شمارے میں مکھا ہے کہ بورپ میں مجھیتر فی صد شوم را نی ہولید کے ساتھ خیا نت کرتے ہیں۔ اور کم تعدا دمیس شادی شدہ عور میں میں حرکت کیا کرتی ہیں ، اور بہت سی مرتبہ شوم کو ابنی بیوی کی اس خیانت کا علم مجمی ہوجا با ہے اور ہیوی کو بھی اپنے شوم کی خیانت معلوم ہوجاتی ہے بیکن اس سے با وجود می بساا دقا میاں بیوی سے تعلقات صورة قائم رہتے ہیں اوران میں کسی قسم کی علیدگی پیدا نہیں ہوتی ۔

شادی ۔ بقبل ای سے بچاس فیصد کے مرداددیوں سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ اور ان ہی سے ہرایک کے پاس صرف ایک دوست ارکی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی ماندہ دوسرے وہ زائی غیرشادی شدہ مرد بن کی دوست اوکیاں نہیں ہوئیں وہ اپنی نبسی ہموک مٹانے کے لیے ایک سے دوسری عورت کی طرف منتقل ہونے رہتے ہیں !!

لبنان سے رساسے "الامان "فے اپنی اشاعت ، ۱۹۷۱/۱۹ اوری اکھا سے کہ ایک آزادتم کا عرب نوجوان وُنمارک گیا ، اور وہاں سے ایک تھیں میں اجانک اس نے کیا دکھیا کہ ایک ایک کرے اجنے تمام کیوسے آبادر ہہ جہ مرتمام لوگوں سے سامنے وہ کمل برمہذ ہو کہ کھولی ہوگئ ، اور بھیراس نے اچنے پالٹو سے کو بلایا آکہ وہ سب سے سامنے اس سے ساتھ ذنا کرسے ، اور بھیر تھور وی ویر بعداس نے حاضری کوچیلنج دیا کہ وہ بھی سازوآ واز و موسیقی کے شور وفل اور لگا ، و کوچیکا بوزد کر دیستے والی رفتی میں اس سے ساتھ وہ کا مریں ہوسکتے نے کیا تھا، اور بھیراس عرب نوجوان نے اپنی آ تھوں کوچیکا بوزد کر دیستے والی رفتی تھیں اس سے ساتھ وہ کی کام کریں ہوسکتے نے کیا تھا، اور بھیراس عرب نوجوان نے اپنی آ تھوں سے دیجھا کہ ایک مدہوش افریقی تھیں گرون براس کتے کی پیروی کرنے سے ایسے اس عورت کی طرف برا حاصل برصانیکن وہ اپنے اس مفصدین کامیاب نہیں ہوسکا !!

كاآب فرانس ك الجمعية الوطنية " مربراه" لونز وكمية كى يربات في المحمد الوطنية المحمد ال

ایک ایسابوٹرہ ابوٹرہ ابوٹرہ اس کی عمر کو پہنچ چکا تھا ، با وجوداس برٹرہ اپیے سے اس کو عمر کے دقار نے \_\_اس بات سے بازیڈ رکھاکہ وہ نسبی انار کی اور بے جیائی اور گناہ کے سمندر میں سرتا پاغرق ہوجائے چنانچہ اس کا ذاتی ملازم سپاہی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے جودہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کی نوجوان لوکیوں کی ایک جماعت تیار کر رکھی تھی۔ جو پیرس میں حکومت سے ایک ممل اور بیریں سے متماز برشے لوگوں کے شاندار سبکلوں میں نگی اور مادر بدرآزا ومحفلیں قائم کرتی تعیں ، اور فرانس کے حکام سے لیے یہ ایک نہایت مشکل مسألہ ہے۔

شکاگوگی امرَنجی می آئی اے کی رکورٹ ہوتیرہ جلدوں میں شائع ہوئی ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ اس تباہ کن آلادی ا ورحیوانوں کی ہی ترقی وتہذیب نے امر کیے ہے صرف خاندانوں ہی سے نظام کوخراب نہیں کیا ہے بلکداس نے امریجہ میں آئ تہذیب کی بنیا د ڈال دی ہے جس کا تدارک زیولیس سے ہوسکتا ہے اور نہ عدالتوں سے .

امري اخبار" ميرالد شربيون" ابني اشاعت ١٩/١/١٥١ ومين ان مباحث كاخلاصه بيني كرّا بيع جوامركير كي مينيلة ال

نے اس گندی اور ناپندیدہ صورتحال کے بارسے ہیں بیش کی ہیں جومغربی معاشرول میں عمومی طورسے اور امریکی معاشرہ میں محصوصی طور سے میسیل رہی ہے۔ اور ہیماری محربات بینی بیٹی اور بہن کے ساتھ ترام کاری کارتیا ہے کرنا ہے۔

محققین <u>لکھتے ہیں</u> کہ یہ بات کوئی انوکھی اورنادرنہیں رہی ہے بلکہ بیصورت حال اس حدثک پہنچ گئی ہے کہ اس کی تصابی کرنامشکل ہوگیا ہے چنانچہ وہاں ہردس خاندانوں میں سے ایک نحاندان ایسا ضرور سبیتے ہیں اس بیے حیاتی کا ارتکاب کیا جاتا ہے !!

یہ صورت حال تو بہن مجائیوں اور دوسرے قربی محرم رشتہ داروں میں ہے بھر مجلا آپ ہی بتائیے کہ اسوقت کیا صورت حال ہوگی جب نوجوان لرمیے اور نوجوان لرمیاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلیمی یا کام کاج اور ملازمت کے اصورت کے میدان میں جمع ہول گئے اور ان میں نہ نونسب کا رابطہ ہوگا اور نہ رشتہ داری کا تعلق ہے نظام ہے کہ ایسی صورت میں ان کا گناہ میں ملوث ہونا اور بے حیائی میں گرفتار مہونا زیادہ چننی ہوگا!! ؟

مغربی قومول کی حقیقی زندگی ا وراختلاط مردوزان کا تجربه کرنے کی وجہ سے وہ جس صورت مال سے دو چارہیں اس کے بوقت تی اور سپھے واقعات ہم نے بیش کیے ہیں یہ مشتے از خروار سے ہمندر سے تپری مجرف کے برابر ہیں ، اور یہ دراصل بہنی بعد راہ وہ کی اورانحوات کے اس سمندر کا ایک قطرہ سپیجس ہیں تمام عالم سے معاشر ہے گرفتار ہمی جو دراصل آزادی و بعیاناک تیجہ سپے یہ یادیے دراصل آزادی و بعیاناک تیجہ سپے یہ یادیے دراصل آزادی و بعیاناک تیجہ سپے یہ یادی اور کا لم ووزان کا باہمی اختلاط کیول کی ابتدائی تعلیم گاہوں اعدادی ، ثانوی اور کا لم ووٹورسٹ کرا مل معاشروں کی ابتدائی تعلیم گاہوں اعدادی ، ثانوی اور کا لم ووٹورسٹ افتلاط موحود اور عام سپے۔

اب آب ہی بتلایہ کہ اس وضاحت تفصیل سے بعد کیا کوئی صاحب بصیرت عقل مندآج کل سے اختلاط سے دعویداروں کی اس بات کوئے تسلیم کرسکتا ہے کہ مردوزن کا باہمی انقلاط فطری جذبات کو ٹھنڈا اور شہوت کی تیزی کو کم کرنے کا ایک فرلید ہے اور اس کی وجہ سے دونول جنسول کا ایک دوسرے سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اکٹھنا ہونا ایک مانوس وعام چزین جاتا ہے علامہ زام کوٹری رحم اللہ نے ایسے مقالات میں جو لطائف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک لطیفہ یہ جس بر ولت علی میں برطاندی حکومت سے اعلی عہدیداروں سے ساتھ ایک عفل میں دولت عثمانیہ ہوا۔ تو ویال موجود لیڈرول میں سے ایک صاحب نے اس سے کہا :

آپ لوگ اس برکیول مصربی کمشرق کی مسلمان عورت ترقی کی دوفریس مردست بیجیے اورمردول سے الگ تحاگ اور نورورد شنیول سے مجوب رسبے ؟!! عثمانی تحکومت کے سفیر نے ان صاحب سے فرمایا : اس لیے کمشرق کی ہماری عورتیں پر بیسندنہیں کرتیں کہ اینے شوم ول سے علاوہ کی اور سے بیچے پیدا کریں یہ بات سن کروہ صاحب بہت شرمندہ

## ہوتے اور کوئی جواب ندوسے سکے ، شلائے اب اس سے بعدا در کس بات بروہ ایمان لائتی گے۔

مردوزن کے باہمی اختلاط اور اس کے نتائج کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے والدین اور تربیت کرنے والے مشرات کے ساسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے والدین اور اور باوریت اور ابا حست پندوں کے بروگراموں کاسب سے بڑا اور اولین مقصدیہ ہوتا ہے کہ سلمان محاشرہ کو بگاڑ ویا جائے ، اور اس کی جیشیت کوئتم کرکے اے محرویے ہی کوئٹ کو بائے اور نوجوان لوکوں اور لوکیوں سے دلوں محرویے ہی مفاہم و خدمیت کوئی جائے ۔ اور بر پہلوسے آزادی بے راہ روی اور بائیوں سے وینی مفاہم و خدمیت کی عظمیت ختم کردی جائے ۔ اور سلم محاشرہ میں ہرا متبارا ور سرپہلوسے آزادی بے راہ روی اور بائیوں کو مجیدلا دیا جائے ، ابا جیست و آزادی کی اس وورت سے عام کرنے اور محروفریب کا جال بھیلانے کے لیے ان لوگول کے کو بھیلا دیا جائے ، ابا جیست و آزادی کی اس ورست سے عام کرنے اور مدر اور حذبا ای عنصر ہے جوان کے مقاصد سے معاول کا بہتہ بن کا پروگرام نافذ کرنے نے کے لیے عورت ہی سب سے فعیف و کم زور اور حذبا ان عنصر ہے جوان کے مقاصد سے معاول کا بہتہ بن کا پروگرام نافذ کرنے نے کے لیے عورت ہی سب سے فعیف و کم زور اور حذبا ان عنصر ہے جوان کے مقاصد سے معاول کا بہتہ بن ہے ۔ ورسا مراح فرائی ہے ہے ہی ہیں ہیں سب سے فعیف و کم زور اور حذبا ان عنصر ہے جوان کے مقاصد سے معاول کا بہتہ بن ہے ۔ ورسا مراح فرائی ہے ہیں ہو ہوں کے مقاصد سے معاول کا بہتہ بن ہے ۔ ورسا مراح فرائی ہے ہے ۔ ورسا مراح فرائی ہی ہو ہوں کے مقاصد سے معاول کا بہتہ بن ہے ۔ ورسا مراح فرائی ہی ہے ۔ ورسا مراح فرائی ہو ہوں کے مقاصد سے معاول کا بہتہ بن ہے ۔ ورسا مراح فرائی ہو ہوں کے مقاصد سے معاول کا بہتہ بن ہو ہوں کے میں کو بی کو بیت کو بیا ہوں کے مقاصد سے معاول کا بہتہ ہی ہوں کی ہوئی ہے ۔

سامراجیول کاایک پوپ کہا ہے: شراب کا جام اور مین وہیل دوشیزہ امّت محدید کے محرف محرکے کے سے اس وہ اثر کئی ہے۔ میں وہ اثر کئی ہے۔ میں وہ اثر کئی ہے۔ میں الباداس امست محدید کو مادہ اور خبس وشہوت کی مجست میں عرق کر ڈالو۔

بنام زمانہ فری میسن نظیم سے لیڈروں میں سے ایک لیڈرکہ ہے۔ عورت کو اعتماد میں لینا ہمارا فریضہ ہے اس سے ایک میں وائیمی اس نے اپنا ہاتھ ہماری طرف برطحادیا اسی دن ہم حرام تک پہنچنے میں کامیاب ہوجا میں گے اور دین کی فع وکامیا نی سے لیک میں کے اور دین کی فع وکامیا نی سے لیکوشش کرنے والول کا سکر تتربتر ہوجائے گا۔

قیم بیونی حکمار سے پروٹوکول میں یہ مکھائے کہ: یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہر جگہ اضلاتی مالت دگرگول ہوجائے تاکہ ہر جگہ اضلاقی مالت دگرگول ہوجائے تاکہ ہر جگہ ہم علیہ ماصل کرسکیں ، " فرائٹہ" ہماری جاعت کا آدمی ہے اور وہ کھلم کھلاجنی تعلقات سے مناظر پیش کرتا رہے گا اکد نوجوانول کی نظر میں کوئی تبینر بھی مقدس ندر ہے اور ان کا سب سے بڑا مقعدا بنی جنسی خواہمات کی سکین بن جائے اور اس صورت میں ان سے افلاق کا جنازہ کل چکا ہوگا .

الہٰذا ہولوگ اسلامی ملکوں میں مردوزن سے اختلاط سے دعویدار میں اور یہ چاہتے میں کریافتلاط ہماری معاشرتی نندگ کے سر شعبہ میں عام ہوجائے یہ لوگ درحقیقت اسلام سے تیمن مادی الحادی اور اباحیت پند ندا سب والول کی سازشول کو نافذ کرنے کا درمیے اور اس کی سازشول کو نافذ کرنے کا درمیے اور اس کی سازشول کو نافذ کرنے کا درمیے ہیں اور یہ لوگ سامراجی اور جہیوتی اور ماسوتی (فری میسن سے) افکار کی دعوت و سینے والول کو فائدہ پہنچار ہے میں بنواہ اس بات کو یہ لوگ سمجہ رہے ہول یا نہ مجس اور خواہ انہیں یہ حقیقت مجسوس ہورہی ہویا محسوس نہورہی ہو۔

اس میں والدین مزبول اور مؤلین کاید فرلیند ہے کہ وہ لوکیوں کولوگوں سے مکل طور دور رکھیں نوا ، تعلیم کامیدان ہویا اور کوئی دوسرامیدان ، تاکہ لوکیوں ہیں عزت نفنس اور پاکدامنی کا جوہر سپراہوا ورمعا نشرہ برائیوں اور آزا دی سے مسموم اثرات سے محفوظ رہے اور نوجوان لوکوں اور لوکیوں ہیں جسانی اور نفسیاتی لیاقت وصلاحیت پیدا ہوا ورامت اسلامیدا عدار اسلام کی ان سازشوں سے بچے سکے جو وہ مسلمان عورت کو نواب کر کے نقصان بہنچانے کے لیے کیسا کرتے ہیں .

عائست تيموريان ابين علم ياكد منى وعجاب برفخركرت بوك كتف عمده ا درمبترين اشعار كيمين :

وبهستی اُسم و علی اُسرابی اورایی بندیمتی سے میں این جم عموں پرفوتیت ماش کرتی بخ اسرابی الا میکوف نیا کرنے بخ اسرابی الا لیساب سولے اس کے کرمجھے متعمدہ وں کی کی اور بھول بنا دیا سے دل الخد اربادی و دفقا بی بالال پر دویشہ وُ اسٹ اور بلدی و دفقا بی بالال پر دویشہ وُ اسٹ اور بلدی میں مشکل نے نے بالال پر دویشہ وُ اسٹ اور اُما کے مشکل نے نے

بید العفاف أصوب عنجابی پاکدائی کے فراید میں اپنے جاب کی عزت منوف کی تاب ل کا المن کے فراید میں اپنے جاب کی عزت منوف کی تاب ک موت منوف کی تاب کی موت العلمی میرے ملم وادب او تعلم تبلیم تبلیم نے کھے کھو مجان نقص نہیں ہنا ہنا و کا صاحات ناج کھے میں وہاوڑ

دین اسلام نے بچول سے سلسلدیں والدین اور مربیول پر بونہایت بنظیم الدین اور مربیول پر بونہایت بنظیم الے فکری فرمن واری کی فرمن واری کی در اس کا اللہ کا کی جائے ، اور فکری تربیت کا جائے ، اور فکری تربیت کا جائے ، اور فکری تربیت کا مقصد سے سے کا مندرجہ ذیل جینرول سے بیچے کا ربط و تعلق ہو:

اسلام کے ساتھ دین وحکومت سے اعتبارے۔

اور قرآن عظیم کے ساتھ نظام و قانون کے اعتبار سے۔

ا وراسلامی تاریخ کے ساتھ عوت دمجد وغطمت سے لحا فاسے۔

اورعمومی اسلامی تهذریب وتمدن سے سامتہ فکری اور روحانی طور پر۔

اور اسلامی دعوت سے ساتھ نہایت جرائت مندانہ فعال ربط ورنگا وُا ورخصُ وسی تعلق وجذب

اس لیے تربیت کرنے والول کی یہ ذمہ داری بے کہ بجہ جدارا ور باشعور ہوجائے تو پیکے کومندر جہ ذیل حقائق اسی وقت سے ذہائشین کرادیں

الف ۔ اسلام ایک ابدی اور دائمی نزمیب سیے ، اوروہ ہر زمانے اور مرحگہ کے لیے پوری سلاسیت رکھا ہے

اس لیے کہ اس میں اس بات کی پوری صلاحیت موجودہے کہ وہ ہردورا ور ہر ملک کی تمام ضروریات پوری کرے اور بیش آنے والے مسائل کاعل پیش کرہے۔

ب، ہمارے آبا، واجدادعوت وقوت ترقی وتمدن کے جن ظیم انشان مراتب کو پہنپنے تھے وہ صرف اس وجب سے کہ انہیں اسلام کی دولت نے طاقت وعزت نخبشی تھی اور انہول نے قرآنِ کریم اوراس کے احکامات کو کلی طور ہے نافذ کر رکھا تھا۔

ہے ، اعداء اسلام سازشوں کا جو جال بچھاتے ہیں اسے بچوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جائے جومندرجہ ذیل راستوں ہے سلمانوں میں بھیلتے ہیں ،

مكارصهيوسيت كى سازشين.

ظالم سامراج کی سازشیں .

ملى و بردين شيوعيت وكميونزم كى سازشيس .

ىغض د*حىدرىكىن* ولىلەمىسائيول كى سازشىس.

یہ تمام سازشیں صرف اس مقصد سے بیے ہوتی ہیں تاکہ روئے زمین سے اسلامی عقیدہ کوختم کر دیا جائے اور مسلمان معاشرے اور قوم میں انوا دکی تخم ریزی ہو، اور سلمان خاندانوں اور سلم معاشرے میں بے حیائی آزادی وب راہ روی کو عام کر دیا جائے . اور اس سب کا دلین وآخری مقصد یہ ہے کہ سلمان نوجوانوں سے جہا واور مدافعت کی روح ختم کر دی جائے ، اور اپنی ذاتی اغراض ومقاصد سے بیے اسلامی ممالک کی دولت و تروت سے فائدہ اٹھا یا جائے . اور بالآخر اسلامی انتیازات اور خصوصیات کو دنیا کے ان تمام حصول سے تتم کر دیا جائے جہاں سے رہنے والے اسلام کی طرف منسوب ہیں !!

د ، اسلام کی اس تهذیب وتمدن کو کھول کھول کر ہان کیا جائے جس سے ایک نہایت لویل عرصہ تک تما کا دنیا سیرانی حاصل کرتی رہی ہے اور تاریخ کے صفحات میں وہ سب کاسب محفوظ ہے۔

8 ، اور اخیری بی کوید با ورکرا دینا چاہیے کہ ہم ایک ای است میں بوٹا سیخ میں ابولہب اوراً بی بن خلف کی وجہ سے نہیں پہاپی نے باتے بلکہ ہمارا نام تاریخ کے زرین صفحات میں نبی اکرم سلی التّدعلیہ وسلم اور حضرت ابو کمر وعمر نبی التّدعنہاکی وجہ سے درج ہوا ہے۔

اور فتوعات کا دروازہ ہم نے جنگ بسوس، وداس اورغبل کے ذریعینہیں کھولا بلکہ ہم نے فتوعات کا دروا زہ جنگ بدر، قادمیہ اور پیموک سے ذریعہ کھولا ہے۔

ا ورہم نے سبع معلقات کے زرانی ہمیں بلکہ قرآن مجید سے ذرایعہ دنیا پر حکومت کی ہے۔

ا ورہم نے روگول کولات وعزی نامی بتول کابیغیام نہیں بہنچایا بلکہ لوگول کوہم سلے اسلام کی دعوت دی اور قران کریم کی تعلیمات سے روشناس کرایا <sup>اب</sup>

. محری غذا بهم بینج<u>انے سے سلسلہ میں ا</u>سل وہ روای<del>ت ہے جسے امام طبرانی مصرت ملی زن</del>ی اللہ عنہ سے مرفر ما روایت کرتے بی*ں کہ نبی کریم ص*لی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فسرایا :

ا پستے بچول کوتین باتیں سکھاؤ: اسپنے نبی (فعلی النّد علیہ ولم ، کی محبست ، اور الن سکے اہلِ بدیت کی محبست ، اور قرآن کریم کی کل ورت . (ر أدبوا أولا دك على تلات خصال: حب نبيكم، وحب آل بيسة، وتلادة

اس قسم کا ذبن تیار کرنے کے لیے ہمارے سلف صالح بہت اہمام کیا کرتے تھے اور نوائمری سے ہی بیج کو قرآنِ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ تیلم کے غزوات اور ہزرگوں اور ہرطوں سے کا رناموں کی تغسب میم دسینے کو صروری سیجھتے تھے۔

## ال سلسله میں ان مفترت کے چند فرمودات ووصایا درجے ذیل ہیں ؛

- صحفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرات بین که مم این بیتی کورسول اکرم ملی الله ملیه والم سے عزوات کی تعلیم بالک ای طرح دیا کرتنے میں اللہ میں قرآن کرئے کی سورٹیس سکھایا کرتنے تھے .
  - امام غزالی اینی کتاب احیاء العلوم میں یہ وصیبت <u>تکھتے ہیں</u> کہ:

بيح كوبيها قرآن كريم احا ديث مباركه اورسلف صالحين كي كهانيال اوركيد دي مسائل سكهانا جامية.

- علامداین خلدون نے اپنی کتاب "مقدمہ" میں بچول کو قرآن کریم کی تعلیم دسینے اور اس سے معفظ کم اسنے کی انہیت پرروشنی ڈالی ہے اور یہ بتلا یا ہے کہ مختلف اسلامی ملکول میں قرآن کریم کی تعلیم کے تمام تدلیم مناہج اور نظام تعلیم کی اساس اور بنیا دسیے ، اس سے کہ قرآن کریم دین کے شعائریس سے ایک ایساعظیم شعارہے جوایمان میں رسوخ بہیں۔ اساس اور بنیا دسیے ، اس سے کہ قرآن کریم دین کے شعائریس سے ایک ایساعظیم شعارہے جوایمان میں رسوخ بہیں۔ اساس کا ذرائیہ ہے۔ .
- ت خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے اپنے بھے سے علم کورنیسے نے کا ہمام کریا اشعار اللہ تعالی کی گناب اور مہتر سی اشعار اور خطابت اور حبگوں کی تاریخ کی تعلیم دیں اور اس کوانولاقی حسنہ سکھا نے کا اہتمام کریں اور لوگوں سے ملنے جلنے کے آوا ہب کی مشق کو ایک ۔

مندرجه بالااقوال اوراس سے علاوہ اوربہت سے اقوال ہمارسے سامنے اس کامل و مکل دینی سمجد لوجھ کانتشاہ بن اللہ یصد بنابعد مام عطار کی ایک تقریب بیا گیا ہے۔ كرية ين جوگذشته ادواريس مسلمان معاشرول مين پائي جاتی متنی خواه وه حكام بهول يا محكوم ، علمار بهول يا عوام ، اساتذه بهوا، يا طالب علم .

# لیکن اس مجھ بوجھ کے بیداکر نے کا راستہ اورطریقہ کیا ہے ؟

اس كوبيدا كرنے كے ليے مختف طريقيے اختياد كرنا پرتے ہيں ؛

١- مجر بور توجه ورسمائي -

۲- عده بهتري عملي نمونه بيش كرنا.

٣- مجر لورمطالعه.

٧- ایصے اور سمجھ دارسائفیول کا انتخاب ۔

بل شبه اگر بیکے کو اس طرح کی مجربور توجہ وینہائی سے نوازاگیا تو واقعۃ اس کاتعاق اسلام کے ساتھ مصنبوط ہوگا، دین وحکومت سے احتبار سے اور قرآن کریم سے نظام وقانون کے لیافی سے اور تاریخ اسلامی سے مقدیٰ ہونے اور فخرو اغرازك لى المسع ، اورجها وواسلامي تحريكول معدمل وجذبا في تعلق مستكم موكار

واقعی اس عظیم رمنها نی اوراس بمبر بورتوجها در اس میچ ویده تربیت سمے پیچے کتنے زیادہ ممّاج ہیں !!

● عمدہ وہبہتر کی عملی نموز چیش کرنے سے مرادیہ ہے کہ بچھے کا ایسے خلص سمجھ دار دیندارا درا سلام سے اسرار و موزیت وافض است است مرادیہ ہے کہ ایسے خلص سمجھ دار دیندارا درا سلام سے اسلام کی طرف سے مرافعت کرنے والا، اس سے سلسلہ میں فیسرت رکھنے والا سے دین سے سلسلہ میں کمی میں ملامت کرنے والے کے لیے جہا دکرنے والا اور اس سے احکامات کو نافذ کرنے والا ہوجھے اللہ سکے دین سے سلسلہ میں کمی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی ملامت کی ملامت کی ملامت کی ملامت کے ملامت کے ملامت کے ملامت کے ملامت کے ملامت کی 
آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جوحفات بچول کی تعلیم وارشا دیے منصب پر فائز ہیں وہ اپنے طلبہ اور متعلقین کے سامنے اسلام کو بگاڑکراس کی الٹی تصویر پیش کرتے ہیں سوائے ان گئے چینے چندلوگول کے جن کے مال بر اللہ تعالی رحم فرمائے اور ایسے لوگ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں .

بعضے اساتذہ ومرشدتوالیہ ہوستے ہیں بواپی پوری توجہنفس کی اصلاح اور اس سے تزکیہ برہی مخصر کر دیتے ہیں: ا درامر بالمعروف اور نہی عن المنکرا در حکام کونصیحت وخیر خواہی اور ظلم د ظالموں سے مقابلہ سکے فرمیند کو باسکل بالاسئے طاق رکھ دسیتے میں.

اور معض وہ ہوتے ہیں جوسالا زوران فاہری جیزوں اور آداب پر شن کر دیتے ہیں جن کا اسلام نے تھکم دیا ہے۔ شلّا داڑھی رکھنا، پردہ کرنا، اسلامی باس پہننا، ٹوپی پہنا وغیرہ اور روئے زمین پرالٹہ کا تھم نا فذکر نے کے سلسلہ میں عملی قدم اٹھانے اور اس سلسلہ میں مل جل کرکام کرنے سے دور رہتے ہیں.

ا در تعفن حضرات وہ موستے ہیں کہ تو علوم شرعیہ کی طرف اپنی تمام تر توجہ مبذول کر دیتے ہیں اور دعوت وارشاد ا در تحریک جہا دسے پہلوسے توجہ مٹالیلنے ہیں ،ا دروہ یہ بھتے ہیں کہ وہ اسلام کی مدد کر رہے ہیں ،ا دران ہیں سے لبعض ایسے موستے ہیں کہ ....ادران میں سے تعبن ایسے ہوتے میں کہ ....

یہ بات یا در سے کہ اسلام ایک ایسی حقیقت اورائیں کی ہے ہوتجزی اور جزر ہزر مونے کو قطعاً قبول نہیں کرتی انہذا کسی میں مرشدوعالم اور کسی میں الیسے فرد کے لیے جسے لوگوں نے اپنا مقتدا بنایا موریہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کوچھپائے یا کسی امرمنگرا ورحسوام کو ہوتے موستے دیجھے اور اس سے حتیم بیش کرے اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالی کا صاف اور کھلا ہوا ارشا دہ ہے ؛

بے شک جونوگ چیپائے ہیں جو کچہ ہم نے صاف حکم آبار سے اور ہواریت کی آئیں اس سے بعد کر ہم ان کو کھول بیکے لوگوں کے واسطے کتاب ہیں ، ان پراانڈ لائے (راق الذين يَكْتُمُون مَنَا اَخْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَةِ
 والهُلاى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنْهُ اللهُ اللهَاسِ
 في الكِنْفِ الْوَلْيَاكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَ يَالْعَنْهُمُ

اللَّعِنُونَ فِي إِلَّا الَّذِيثِنَ تَابُواْ وَاصْلَحُواْ وَ بَيْنُواْ فَاوُلِيكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَانَا التَّوَابُ الدَّحِينُوْ فَاوُلِيكَ التُوبُ عَلَيْهِمْ وَانَا التَّوَابُ الدَّحِينُوْ فَي ﴾ • البقره - ١٥٩ و ١٠

کرتا ہے اوران پر لونت کرنے ولیے لونت کرنے پی ، مگر چنہوں نے توب کی اور اپنے کام کو درست کیا اوری بارے کو بیان کردیا ، توان کویس معاف کرتا ہوں اوریس بردا معاف کرنے والا نبایت مہران ہوں۔

اور نبی کریم ملی التُدعلیه ولم نے اس سلسله میں خبروار کیا ہے جبیبا کہ اسے ابن ما جہ حضرت ابوسعید ندری نبنی النظر سے روایت کرتے میں فرمایا :

جوتفص كسى اليد علم كوصبالاً بيش سنداند تعالى لوكول كودين كي سلسلديس فائد بينجالاً موتواس تعنص كوتيات يس اگ ك تكام بينان جائے گا. (( من كتم على أما ينفع الله به الناس في أصرالدين ألجمه الله يوم القيامسة بلجام من ثار».

آئے جو حضارت و مند وارشاد کاکام کرتے ہیں ان ہیں سے بعض ہیں انحواف کی تعقی ہیں ، اورشر بعیت نے ان بنائید وہ ا بیف آب کو بالکل معموم سمجھتے ہیں ، اور حق کو اپنی فائی شفیدت کے ساتھ مربوط سمجھتے ہیں ، اورشر بعیت نے ان بر جواحکا مات عائد و فرض کیے ہیں ان کی قطعا پر واہ نہیں کرتے ، اور وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایسے بلند مقام پر دن ائز ہوگئی جہاں پہنچ کرنہ ان سے ملطی صادر ہوگئی جید اور دب وہ کی بات کا تکم دسے وہ کالم برکھوں نہوں نہوں نہیں کہ وہ کہ می شخص کو ان بر تنفید کرنے کا تق ماصل نہیں کہ وہ اس سے معنو کو رہائی مربوک تن ماصل نہیں کہ وہ ان سے اس سلسلہ میں مراجعت کرسے ، اس لیے کہ وہ عصوصیت ہے جانے کہ کا تات یا در مہا چا ہیں ہوالت کا تعمیم اور غلطی سے محفوظ بریں ، حالان کہ یہ بات یا ور مہا چا ہیں کہ محمد اس سے اس سلسلہ میں مراجعت کرسے ، اس لیے کہ وہ عصوصیت ہے جانچہ کھوا ہے کہ ایک مرتب امام مالک رحمالتہ ، اور غلطی سے محفوظ رہنا یہ انہ ہم ایک سے کوئی شخص الیسا نہیں ہے کہ برسول اکر مصلی اللہ علیہ وہ میں بری نے تروید کی ہوسول کے اس مرقد ہیں ہوئے والی ذات سے ، اور سے کہ کرانہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ کی بوسول کی جو سول کے اس مرقد ہیں ہوئے اور فرایا : ہم میں سے کوئی شخص الیسا نہیں ہوئی کہ مسل اللہ علیہ وہ کی بوسول اکر میں بری کے در اشارہ کیا ۔

اوران لافانی اوریا دگارمواقت میں سے نہیں مخلص اور براسے علمار اختیا کیا کرتے ہے اپنے زمانے سے بڑے علما اور مرشد شخ سید نورسی ترکی جن کو برلیح الزمان رحمہ الشرکے لقب سے یا دکیا جا آہے کا عظیم موقف ہے جس کا خلاصہ بیسے کہ ایک مرتبہ حب انہوں نے یعموس کیا کہ ان سے طلبار ومر بدین میں سے کچھ ایسے لوگ بیں جو ان کی عزت واحترام ہیں بہت زیادہ غلو ومبالذ کرتے ہیں اور بق کوانہی کی فانی ذات میں محصور سمجھتے ہیں توانہ ول نے ان حضرات کو نصیحت اور سیجھے است کی طرف رمنہانی کرتے ہوئے فرمایا :

میں آپ اوگوں کوپ من گی طرف وعوت دتیا ہوں آپ لوگ اسے میری گنامگار فانی ذات سے ساتھ مرتبط ترکزی ملک

آب لوگول کوچاہیے کہ آب اس کا رابط اس سے مقدس چشمہ سے قائم کریں جوکہ اللہ کی کتا ب اوراس سے نبی کریم سی اللہ علی مندن ہے علیہ وسلم کی سندن ہے اور آپ لوگول کومعلوم ہونا چاہیے کہ میری چیشیت اس سے زیا وہ نہیں کہ میں اللہ جل شان سے سامان سے دلال کی حیثیت رکھتا ہوں ، اور آپ لوگ یہ جولیں کہ میں معصوم نہیں ہول ، مجھ سے کمبی گناہ جا من الرمجھ سے کوئی خلطی گناہ یا انحراف صادر ہوتواس کی وجہ سے دین بی کا وہ خطر اور انحراف ہو جسے الیا ورجہ نہ ویں کہ اگر مجھ سے کوئی خلطی گناہ یا انحراف صادر ہوتواس کی وجہ سے دین بی کا وہ خطر بہوجائے جسے آب لوگ میرسے ساتھ مرلوط کمتے ہیں ۔ اس لیے کہ ای صورت حال دوجیزوں سے خالی نہ ہوگی یا توریکہ اس انحراف اور گناہ سے کرنے میں میں دوسرے لوگول کا مقتدا بن جاؤں گا ، اور یا میرسے اس انحراف اور گناہ کی وجہ سے میں لوگول کوحق سے دُور کرنے والابن جاؤں گا .

اس ليه مربيول كوچا جيه كمر اليسه معمدار فلص ديندار عالم سه البيخ بجول كاتعلق بور دي جوانهي اسلام كاليك الساعام وكامل مكل نقشه بيش كريمة وتشريعت اور دين وحكومت سب پرميط بو، اور ب كاتزكيدا ورجها واردبارت وساست دونول سے ارتباط بود

ا دروہ عالم ومرشدان کی تربیت اورنفسیاتی اصلاح عمدگی اور سیج طریقے سے کرسکے ،ادر ان کانعلن حق اورشربعیت اورسلف صالحین کی قیمتی توجیبات ورمنها کئے سے قائم کرسے نذکر اپنی فانی ذات اور گئام کارشخصیت کے ساتھ۔

ا وُراس میں کوئی شکٹیمیں کہ جب بچول کا رابط سیح سمی دار مقتدی سے اس مذکورہ شکل میں قائم ہوجائے گا توانمیں تقطی اور جہا دکی روح بیدا ہوگا اور ان میں اللہ سے سال کرنے کی عادت پڑھے گی، اور سمی کو جوائی میں اللہ کی عبادت کرنے اور میدان جہاد میں شمنوں سے محوانے کا جذبہ پیدا ہوگا اور الی مورت مال میں وہ باتک اس می مال میں وہ باتک اس جا میں سے میساان سے بارسے میں کسی مسلمان شاعونے کہا ہے :

شباب د للواسبل المعالى المعال

ومباعرفوا سبوى الإسبلام دين اوراسلام دين اوراسلام يسواكى دين كو ت المرامناء نسجما كسريب طاب فى الد نسياغمونا پيداكيا بودني بين بهترين تهنيون والا برمايه يدكون المعا مسل والحدمون المعا مسل والحدمون مثبكر بهترين بي الإنسفاق إلا ساجدينا خون ولا كويش باش كويتي من الإنسفاق إلا ساجدينا خون ولا كوي مالت بين بي ركيس كم خون ولا مينسك مشب ربا مخلصاحة المساحدين أمين

سے منامس شروف اور ویانت دار نوجوان بی پیدا کیے یں فسیسا بی اُن یقیست اگ سیاست و نا لہٰذا دو تیروبندوذات ورسوائی سے وور رہتاہے

ا ور حبب مہمارے بیسے اس طرح سے ہو جا بین سے نویم پر اسلام اور سلمانوں کوان سے بائھوں ہرطرح کی عزت و عمیا بی اور سیاوت وسربراسی حاصل ہو جائے گی۔

ا ور مجر بورمطالعہ سے مرادیہ ہے کہ کن شعور کو پہنچتے ہی گرتی بچے کیا ہے۔ ایک ایسا کتب نیاز (خواہ وہ چھوٹا ہی ساکیوں نہ ہم) مہیا کر دسے س میں مسلمانول کے بہا در قائدین سے کارنا مصر واقعات اور سلف صالحین ونیک اوگول کی حکامیتر ورکہانیاں اور واقعات جمع کیے گئے بہول ۔

اورسائته بی اس کتب نانے میں ایسی کی بی بھی ہول جوعقید اضلاق افتقادیات ادرسیاست کے بارے میں سلامی نقطاد نظراور نظام کوفکری طور سے بیش کرنے والی ہول ، اورالیبی کی بین میں ہونا جا ہیں جو کمیونٹ کول سام اجبول میں ایسی کو کی ان ساز شول کو سید نقاب کریں جو وہ اسلام کی مخالفت میں تنار کرستے ہیں .

نیزاس مکتبرمی ایسے اسلامی ما منامے بھی ہونا چاہئے جواسلام کی میج شرح انی کرتے ہوں ، اور عالم اسلام کی خبر یس عَل کرستے ہوں اور بہیش آمدہ مشکلات کا حل بیان کرتے ہول ، اور مختلف مون و مات پر نہایت عمدہ اور پیارے جازب نداز سے قلم اٹھاتے ہوں ،

مرنی کوچاہیے کران کتابوں، رسانوں اور تعد کہا نیول کی کتابول ہیں سے ایسی مختابوں کا انتخاب کرسے بواس کی مراور تقافت اور معیار و وربیعے کے مناسب ہو ، تاکہ فائدہ پورا ٹھایا جا سکے ، اور ہجداس سے جو کھے حاصل کرنا چا ہتا ہے وہ بخوبی حاصل کرسکے ، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرمانِ مبارک پریم جمل ہوجا سے جھے امام بخاری مفتر ملی وفنی اللہ عندسے روایت کرستے ہیں :

لوكول سعدايسي إتيس كروجنيس وسم سكيس.

«حدثوا الناس عايعرفون».

ا ور دعمی ا ورسن بن سفیان حضرت ابن عباس منی الله منها سے روایت کرتے ہیں کہ:

معديكم دياكياب كرمي لوكول عدان كمقل ومجد

(( أُمسرت أن أنعاطبالناس على قد يعقرهم)).

ن مطابق گفتگوکرون .

ا در حقیقت بیسبے کر حب مربی مصارت اپنے بچول سے ساتھ برطریقیہ افتیار کریں مجمے اوران سمے ساتھ اس راستہ پر بلیس سگے تووہ مکل طور پر اسلامی ثقافت سے آراستہ وہبراستہ ہوجا مئیں سکے اور صحیح ودرست اسلامی شعورا ورڈمن ال می

بتديريج بروان جشصے گا۔

ا ورسمجداروا چھے ساتھیول سے مراد سے سے کہ تربیت کرنے والے اپنی اولاد کے لیے ایسے ساتھیول کا انتخاب کریں جو نیک صالح اور دیانت دار ہول ،اور پختہ اسلامی سمجد اور فکری تیں قظ اور کا ٹل اسلامی سمجد اور فکری تیں قظ اور کا ٹل اسلامی سمجد کریں جو نیک صالح ہوں۔ ورسروں سے متاز ہوں۔

ارراس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بچہ ادراک وشعور کی حدود میں قدم رکھتے ہی ذہنی اورفکری طورسے بے وقو فول کے ساتھ دہے گا تولاز می طورسے وہ بھی ہے وقوف بن جائے گا ،اور جب اس کا انتخا بیٹنا الیے لوگوں کے ساتھ ہوگا ہواسلام کی حقیقت اور مخلوق اور عالم دنیا اور انسان کے سلسلہ میں اسلام کے نظریہ سے بینے فہر بھوں کے یاان کا دائرہ اس سنسلہ میں ناقص یا محدود ہوگا تو بچکھی لاشعوری طور پران سے اس قصور وکونا ہی کواپینے اندر پیدا کرائے گا۔

للهٔ اصرف اننی بات کافی نهمین کرسائتی نیک صالح اورنمازی مبوا در نصرف بیر کافی بیمے که ده تههٔ زیب یافته اور تیزوطرازاد ذکی تیوملکه بیرصرفرری بیم کے صلاح و تقوٰی سے ساتھ ساتھ اس میں عقلی نیٹگی اور معاشرتی امورک سمجھ وادراک اور اسلامی فهم میر پختگی مبی میوتاکہ وہ برابر کاسائقی اور تنقی و کیجہ تدرفیق بن سکے .

برانے زمانے کی ایک شہور ہے کہ: الصاحب ساحب ساتھی اپنے ساتھی کو اپنی طرف کیسنچنے والا ہوتا ہے۔ اور اصحاب بصیرت دعرفت کہتے ہیں: مجھ سے یہ مست پوچپو کہ میں کون ہول؟ بلکہ مجھ سے یہ پوتھپو کہ میں کسس کے ساتھ رہتا ہول؟ اس سے ذریعہ سے تم بہجان لوگے کہ میں کون ہول.

اوركسى شاعرف كيا خوب كماسيد:

عن المسرء لا تسب ل وسسل عن قرینه ۱: نکل قسرین بالمقاری یقتدی کی شخع سے بایسے می دریانت ذکرو بلکہ اسکیاتی کے لیچی پادیج سائٹی اپنے سائٹی کی پیروی می کرتہ ہے اور ٹبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کا درج ڈیل فرمانِ مبارک کتناصیح اور درست سبے جسے امام ترمذی روابیت کرستے ہی کہ:

> ((المسرم على دين خليله فلينظر أحدكم من يغالل)).

انسان اپنے دوست سے ندمب پر موناہ اس لیے تم بی سے سرخص یہ د کمید لے کہ وہ کس سے دوستی

لرد بإسبے۔

اس لیے تربیت کرنے والول کوچاہئے کہ جب ان سے بچے کِ شعورواتیاز میں قدم رکھیں توان کے لیے ایسے نیک صالح اور مجمع ارسا تھیول کا انتخاب کریں جوانہیں اسلام کی حفیقت مجمعائیں، اوراسلام کی ایس بنیا دی ہائیں سکھلائغ جوم جیز برجیط میں، اورانہیں اسلام کی اہدی تعلیمات سے روشناس کریں، اوران سے سامنے اس دین کی بچی تصویر

بین کریں جس سے مجنٹر سے جرائت مندشرلینب بہا درول اوران سے خطیم آباء واجداد نے باند وبالا کیے تھے، اس تربیت کو نیتجہ یہ نکلے گاکہ وہ نیچے واقعتۂ اکسبی بہترین اقریت بن جائیں سے جے لوگوں کی خیبرو بھلانی کے لیے مبعوث کیا گیاہے۔

## اخیر بیس مئیں بیرچام آم ہوں کے مرہبول والدین اور سرپرستنوں کے کان میں بیر حقیقت مجھی کہددول کہ:

کیا پرصورت حال افسوسناکنہ ہیں ہے کہ ہما رسے نوبوان شعورا ورسمجداری کی فمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں میعادم نہیں ہو آگر اسلام دین اور حکومت ، قرآن و ملوار ،اور عبادت وسیاست سب کانام ہے .اور اسلام ہی ایک ایسامنٹرد دین ہے حس ہیں تمام چیزوں برمحیط مونے ، دائمی ابدی اور سمبیشہ ہمیشہ سے لیے بافی رہے ،اور ترقی پذیر زمانے اور ترقی یافتہ زندگی سے ساتھ ساتھ چلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔

کیا یہ بات تکلیف دہ اورانسوسناک نہیں کہ ہماری اولا د اسکولول میں مغرب سے سرکر دہ لوگوں اور شنرق سے فلاسفہ سے بارے فلاسفہ سے بارسے میں تمام باتیں بڑھتی ہوا وران کے افکار و آرا راوران کی زندگی کی تاریخ اور کارنامول وعنیرہ سے بارے میں – تمام معلومات رکھتی ہو۔ اوراپنے مسلمان بہا درواں اور تاریخ میں نام پیدا کرنے والے بڑے لوگوں اور اسلام سے بہادر جرنیلوں کی زندگی کے بارسے میں ان کو بہت معمولی اور تصور اساہی علم ہو۔

ا ورمیرکیایه دلت ورسوائی کی بات نهیں ہے کہ ہماری اولاً دیدارس سے اسی حالت میں فارغ ہو کرنے کے کہ اہنبی وغیر ملک کا اپنبی وغیر ملکی تقافت و تہذیب اور مغربی ومشرقی تعلیمات اور نظریایت نے ان کواس طرح سنح کر کے دکھ دیا ہوکہ انمیں سے اکترنیت دین ، تاریخ وثقافت اور تہذیب کی میں ذکت ہو۔

ا ور بھرکیا یہ بات ول وحگر کو محرف سے محرف کے دالی نہیں ہے کہ سلمان نو بوان طبقہ وعوت وارشاد کے ایسے دعویا اور شاد کے ایسے دعویا اور محالی ہوں کے ایسے دعویداروں سے بیچھے بطفے لگ جائے بوان کی قوت نفکیر کو معطل کر دیں اور اسلامی دینی تفافت سے ان کا بالکایہ تعلق منقطع کر دیں ، اور مخلص ، اور مرالیسے مرشد عالم سے ان کا تعلق ختم کر دیں جوانہیں اسلام کی حقیقت سجھا سکے اور اسلام کا محیط و شامل و کامل نظریران بروانٹے کر سکے ۔

اور آخری بات یہ ہے کہ کیا یہ ذلت ورسوائی اور عیب کی بات نہیں کہ ہماری اولاد ملحدار نظر بایت بیر شتمل کتابیں اور گفتہ ہے اور علی از نظر بایت بیر شتمل کتابیں اور گفتہ ہے اور علی کتابیں اور گفتہ ہے اور علی کتابیں اور گفتہ ہے اور گفتہ ہے تابل فخسر کا واسطہ بھی نہ ہوجو اسلام سے نظام کو بیش کرتی ہول اور دشمنوں سے اعتراضات کی تردید کرتی اور نایج سے قابلِ فخسر کا رنامول کو بیان کرتی ہول ؟!!

اس کیے اسے والدین ومربیو آپ کی یہ ذمر داری ہے کہ آپ لوگ اپینے حکر گوشوں سے سلساریس اپنی ذمر داری

ا و مسئولیت کونچراکریں اور اگران کے نظر ایت واف کا رومسرول کی آرا رو اجنبی خیالات اور فلط و گمرا ، کن آرا رمیشتل ہول تو آپ ان سے افری را در دسنبیت کی اصلاح سے لیے پوری ، دوجہدا در محنت و کوشش کریں ۔ ، ا در ساتھ ہی آب پریمنی فرفن ہے کہ آپ صبح وشام ان کو ملحدوں عیسائیوں کی مرکار بول فریبول اور ما وہ پرسٹ ششرتین کی بہتان طراز بول کی تردید کے معی باخبر کرستے رہیں.

اگر آپ نے ایساکیا تو واقعی اس طرح ہے ان کی افکار کی تیجے آبیاری ہوگی اور ان سے عقیدے کو اسس مص مفذط كرابيا جائے كاكه وه نحرف عقايد اور تباه كن نظر إيت اور فتنه الكيزم كاربول سے متأثر ہو.

أكرآب مضرات اس راسته يريط ادراس منج وطريق كوآب في اختيار كرايا توآب كى اولا داين وين كوعزت وافتخار کا ذراحیہ مجھے گی اور اپنے بزرگول بڑول اور تاریخ پر فخر کرے گی اور اسلام کے علاوہ کسی دین کو شراحیت وعقیدہ تلوار وقرآن ،اور دین وحکومت اورعباوت وسیاست نهیس سمحه گی،اوروه اس ابتدائی اولین دورسے افرادین جائیں گے جن سے بارے میں شاعرنے کواہے:

تضوع بين الورى دوحًا وريحالًا خلفت جيلًا من الأصعاب بربالم ت نے اپنے بیمیے ساتھ ہوئی ایک ای جاعت میر ڈری ہے بی سر كانت فتوحهموبيرًا ومسرجيةً ان کی فتوحات رحم وکرم اورسسسن سلوک کا نام تشیس لم يعرف والدين أوم اداً وسبعةً انبوں نے دین صرف اورا دووظالفت اور یے کونہیں مجعا

مخلوق میں تازگی ورنجیان کی خوشبو تھیں لارہ ہے كانت سياستهم عدلاً وإحياناً ان كى سياست مدل وانصاف اور احسا ك تقى بل أشبعوا المدين محراباً وبيدانا بلكه دين كومحراب اورميسدان دونون كالمجوع بناديا

سے اللہ تعالی نے والدین اور مربیوں سب کی گردن پرجو ذمرداریال ڈالی ہیں ان میں اس میں سے کہ وہ اپنی اولادا ورشاگردول کی عقل کی اصلاح د درشگی کی بھی فٹر کریں ،اور ان کی نتوب د تھیے مجال رکھیں اور جس طرح ان کی نٹرانی کرناچا ہیے اس طرح انکی نٹرانی رکھیں تاکہ ان کی فكرا در رائے درست رہے، اور ان كاما فظہ توى ، اور ذہن صاف اور عقول بختہ رہيں۔

> لیکن بچول کعفل کو درست رکھنے کے سلسلہ میں والدین اور مرہول کی ذمرداری اورمسولیت کی ورد کراین ؟

میسئولیت و ذمرداری اس بی<del>م خصر ہے کہ ن</del>جو ل کوان مفاسد سے دور رکھا جائے ہومعا تنسرے میں اِ دھراُ دھ<sup>ن</sup>تشر

اور بجرے ہوئے ہیں ، جن کاعقل ، حافظہ اور انسانی جہم پر عام طور سے اتر بڑا کر ماہید۔ اوراس مونوع بر سم اس کتاب میں جہانی ترسیت کی ذمہ داری "کی فصل کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں ، اور پہال اس کا خلاصہ سیال کرتے ہیں اور سرسری سااشارہ کرتے ہیں ، تاکہ ہروز خصص س پرتر سبیت کی ذمہ داری عائد ہوئی ہے وہ علی بصیرة پر دلیل و تحبت کے ساتھ اپنی ذِمہ داری یوری کرسکے۔

تمام اطباراس بات پرشفق میں اور صحت وتیم سے تعلق رکھنے والے تمام افراداس بات پرخبردار کرتے میں کہ وہ مفاسدوخ سرابیاں جوعقل و حافظہ پر اثرا نداز ہوتی اور ذہن کو گئن را درانسان کی سوج بجار کی قوت کوشل کر دیتی میں ، اور حبم و برن سے لیے نہارت زیروست نقصا نات ۔۔۔۔۔۔ کا سبب بنتی میں وہ درج ذبل ہیں:

ا - تشراب نوشی کی لعنت نواه کسی شکل میں ہوا ورکسی تسم کی ہو، یہ ایک الیبی بیماری ہے جو صحت کو تباہ کر دہتی ہے ادر حبنون پیدا کرتی ہے۔

۲ ۔ مشت زئن کی عادت، اس پرمداومت دق وسل کو پداکردیتی ہے۔ اور حافظ کو کمزورا در ذہنی کب ماندگی اور عقلی تشتیت و پرآگندگی کا ذرایہ بنتی ہے۔

۳ ۔ تمباکونوشنگی لت ایس لعنت بیے کہ وہ عقل برا ترانداز ، وکر اعصاب میں بیجان بدا کرتی اور صافظہ کو متأثر کرتی بے اور ذہن کی قوت نِفکیراور یا دواشت کو کمزور کروتی بے۔

مه جنبی جذبات کو محیر کانے والی چیزول کی آفت، جینے کرگندی فلمول کا دیجینا اور فی اور عربال ڈرامول اور کی تعدوروں
کا دیکینا ، اس بیے کہ یہ ایک اسی آفت ہے جوعقل کی ذمہ داری اور فربینہ کو معطل کر دیتی ہے۔ اور زہنی پرآگندگی ہیں ا کرتی ہے۔ اور قوت حافظہ اور باد داشت اور سوج بچار سے ملکہ کوختم کر دیتی ہے ، اور ساتھ ہی اس ہیں قیمیتی وقت کاضیاع اور فرائفن و ذمہ داریوں سے غفلت مجی پیدا ہوتی ہے۔

ُ وْاكْثِرْ "الْكِيسِ كارسِلِ" اپنى كتاب "الانسان دْلاتْ المِهِولْ" مِين رَفْمطراز مِين كه :

سبب انسان میں تبنسی خوائن ترکت کرتی ہے توائن سے ندود ایک خاص قسم کا مادہ میں بیکتے ہیں جوخون کیسائھ مل کر دماغ میں سرایت کرجاتا ہے اور دماغ کوماؤٹ کر دیتا ہے . اور بحیرانسان سیح سوچ اور تفکیر برقاد رنہیں رہتا . اور اس سے علاوہ دوسرے وہ معطراک مفاسدو برائیاں جو بچول ک قل کونقصان بہنچاتی ہیں اور ان سے لیے ہے ہے۔ ہے شمار آفات اور خطرات کا ذریعہ نبتی ہیں .

تعلیمی ذمہ داری <sub>-</sub> فکری ذہن سازی <sub>-</sub> عقل کی صحبت *وآریا*گی <sub>-</sub>

یہ وہ اہم ذمہ داریاں ہیں ہوپیوں کی علی تربیت سے سلسلہ میں مربیوں پر عائد ہوتی ہیں ،اگر والدین اور مربی ادراسا تذہ
ان ذمہ داریوں سے اداکر نے میں کو تا ہی کریں سے ،اوران مسئولیات کوبوراکر نے میں تقصیر سے کام لیس گے . قواللہ تعالیٰ ان کی اس نقصیر کا ان سے عنقریب صاب ہے گا، اوران کی اس لا پرواہی سے جو نیائے کلیں سے ان ان سے باقاعدہ اس کی باز پرس ہوگ ، یا ورکھیے اللہ کے دربار میں اس وقت کہیں زمر دست تمرمندگی اٹھانی بڑے ہے گی جب حق بات کمل کر سامنے آبائے گی اوران کی اوران کی جب حق بات کمل کر سامنے آبائے گی اورا پنی کو تا ہی کو کھیے اللہ سے خود دکھی لیں اور غطیم اجتماع کے موقعہ بران کے لیے کہی زمر دست تباہی و براکست ہوگی جب رہ العالمین سے سامنے ان سے منہ سے یہ جواب نیکلے گا :

اے ہمارے پروردگاریم نے اپنے مرازوں اوراپنے بروں کاکہنا مانا سوانبوں نے ہیں راو سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگارانہیں دہرامذاب دے اوران پربروی بی لعنت نازل کرد

« ان الله سائل كل زاع عسا استوعياء

«رَتُنَا إِنَّا الْمُعْنَا سَادَتُنَا وَكُنَا وَكُنَّا إِنَّا الْمُعْنَا سَادَتُنَا وَكُنَّا إِنَّا

الله تعالى مرز مبان سے اس كى دعايا كى إرسى مي بوليس كى كا الله الله وكيد كيال وحفا فست كى يا انبيس ضائع كرديا

حفظ أم ضيّع ».

پروردگارہمیں ان لوگول میں سے بنا دیجئے جواللہ تعالی اوراس کے رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے چہرے حساب و کتاب کے روز سفید وروشن وجیکدار ہوں گے، وہ لوگ جنہول نے اپنی اولا دا درگھرار کی دیجہ حال کی ہوگی، ان سے سلسلہ میں اپنی مسئولیات و فرائفس کو بہترین طریقے سے پوراکیا ہوگا۔ آپ ہی سے آپھی اسید قائم کی جاسکتی ہے اور آپ ہی وہ کریم واتا میں جس سے سوال کیا جاتا ہے۔





# ۵- نفسیاتی تربیت کی ذمه داربان

نفیاتی تربیت سے مرادیہ ہے کہ بچہ جب عقامندو ہوشار ہوجائے تواشی وقت سے اس کوجراً مت می کے سلسلہ میں بے باکی وصداقت، اور شجاعت وہما دری کی تربیت دی جائے۔ اور کامل و مکل ہونے کا شعور پیدا کیا جائے اور دوسرول کے لیے خیرومبدائی پند کرنے ، اور فصد کے وقت قابو میں رہنے ، اور نفیاتی اورا فلاقی فضائل و کمالات سے آراست ہونے کی تربیت دی جائے .

اوراس تربیت کامقصد بیری تشخصیت کوبنانا دراس تی تحمیل و اراسگی ہے ، تاکہ حبب وہ بڑا ہو تو ہوؤم داریاں اس بر ڈالی جائیں انہیں عمدگی اور خوبی سے ساتھ سیم طریقے سے ادا کرسکے ،

اور چونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہیے تودہ ایسے مربیوں کے پاس ایک امانت ہوتا ہے،اس لیے اسلام مربیوں کو ٹیکم دیآا ہے کہ وہ بیچے سے انکھیں کھولتے ہی نفسیالی صحبت سے وہ اصول اس کی گھٹی ہیں ڈال دیں جواس ہیں یہ صلاحیت بیدا کردیں کہ وہ بینمة عقل میچ فکرا درعمدہ تصرفات اور بلندا دا دیے والامثالی انسان بن سکے .

اسی طرح ان مربیوں پر بیر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ بیسے کوان تمام عوامل سے دور رکھیں جواس کی عسزت وکرامت بربٹہ لگاتے اور اس سے وقار وشخصیت کو مجروح کر نسیتے ہیں ۔ اور سجوا سے ایساانسان بنادیہ ہیں جوزندگ کی طرف حقدو حسدادرکرا ہمیت ونموست کی نظرے دکھیں ہے ۔

ً میرے خیال میں وہ اہم عوامل جن سے مربیول وا ساّندہ کواپنے بچول ا ورشاگرد و ل کو بچا نا چاہیئے وہ مندرجہ ذیل عادات میں :

ا ـ شرميلاين اورجينين كامرض ـ

۴. نیوف و دبشت کی عادت. ۱۰۴ حساس کمتیری کاشعور . ۴. حسد دلغین کی ہماری . ۵. نینظ وغضب کی ہماری ! ه

### --

ا - تشرمیلاین ا ورجینین کامرض کی ابت ہے کہ بیوں میں فطری طور سے شمریلاین ہوا ہے۔ ادراسس کی ابت کی ابتدائی علامات اس وقت سے شروع ہوجاتی ہی جب بیجیام ہوجاتے ہوجاتی اور کی جب بیجیام ہوجاتے ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتے ہوجا

ا در تبین سال کی عمریں بیحہ شرم ا درجیے نینے کو اس وقت محسوس کرتاہیے حبب وہ کسی نئی حبکہ جاتا ہے تو بساا وقات وہ تمام وقت اپنی مال کی گورمیں یا اس سکے پاس ہیٹھ کرگزار دیتا ہے اور اپنا ہونرمین نک نہیں ملاتا ہے۔

بیموں میں جھینینے اور شرمیلے بن کا مرض مور دنی استبار سے میں اپنا رنگ دکھانا ہے جینینئے سے کم وزیادہ ہونے یاال

کے اعتدال پر رہنے میں ما تول کا بہت بڑا الر مہوا کرتا ہے ، اس لیے کہ جوبیعے دوسروں سے ساتھ میں جول رکھتے اور
ان کے ساتھ اعظے جیلئے ہیں وہ ان بجول سے کم شرمیلے ہوتے ہیں جو دوسرے سے میل جول اوراع نا بیٹ انہیں کئے ۔
اس مرض کا علاج اس سے بغیز نہیں ہوسکا کہ ہم بچول کولوگوں سے ساتھ میں بول کا عادی بنا میک چاہیا اس سلامیں اپنے دوستول کا عادی بنا میک چاہیا وہ سلامیں اپنے دوستول کا عادی بنا میں جارہ ہوں کے ساتھ میں اپنے دوستول کا عادی بنا میں جارہ ہوں سے اس بین اس کی عادت پیا کریں کوہ دوسروں سے بات جیت ساتھ ہے بات ہیں ۔

میکری نواہ دہ لوگ جن سے بات کی جارہ ہی ہے وہ بڑھے ہون یا جھوٹے ۔

۔ بلاشیہ بچوں کو اس کا عادی بنانے سے ان کی نفوس میں شرمیلا پن کم ہوجائے گاا ور ان میں نوواعتما دی ہدا ہوگی اور ان میں یہ جرائے پیدا ہوگی کہ وہ مہیشہ بلائسی ہم کھیا ہدے اور کسی ملامت کرنے والیے کی بروا ہ کیے بغیری بات کہ سکیں

له تعبن سامتیول نے یہ تجویز پیش کی کرمیں ان امراض سے ساتھ تففات و تفافل اور لاپروا بی کی بیاریوں کوجی شال کردول ، میکن یہ آرا ، مجھے اس وقت موسول ہوئیں جب میں اس کمآپ کو طباعت کے پیے بیچ چکا تھا ندانے انگر توفیق وی توانشار اللہ اسکے ایمنیشوں میں یہ اضافہ کردباجائے گا۔

ع الله المرتبي غيره كي كتاب المشكلات السلوكية عندالأطفال وص- ١٥١) = لياليا.

شه المشكّات الكوكية (ص-۱۵۳).

ذ**مل میں چندوہ نارنی مثالیں اوراحادیث نبوبہیش کی ب**ارہی ہیں ہوتمام ترمبیت کرنے <u>والعے حضارت کے لیم</u>شعل راہ کا کام دیں گی اور انہیں معلوم ہوگاکہ ہمارے سلف صالحین نے اپنے بچول میں عمدہ ترسیت کے دریعے س طرح جرات بیدائی اور شرميلي بن اور تيينيني كى بيمارى كوان سے نكال بيديكا:

الف - امام بخاری وغیرہ معشرت عبداللہ من عمرضی اللہ عنہما سے جوکہ انہمی بالغ مھی نہیں ہوستے بیقے بیہ روایت کرتے ہیں كررسوك أكرم على التهعليه تولم ني ارشا د فرمايا:

«إن من الشحر شعرة لايست<u>ط</u> وم قها وإنهامشل المسهدية في تنوني

درختوں میں سے ایک درخت ایساہے کرمس کے بية نهيس مجسرت ادروه د نفع بهنچان ميں اسلمان

كى طرح بى بىلا ۋە دەخىت كون ساسىد ؟

(حضرت عبدالله فراتے میں کہ) لوگ تو داری کے مختلف درختوں کے بارے میں تبلانے اورسوپنے مگے اور میرے ول میں بیرخیال پیدا ہواکہ وہ ورحست کھجور کاسیے ،لین شرم کی وجہ سے میں نے لب کشائی زکی بجرمحابہ کرام رہنی التّٰه عنهم اجعین نے نبی کریم ملی اللہ علیہ والم سے وض کیا: کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی جمیں بتلا ویہ بھے کہ وہ کونسا درخت ہے: آب على الشرطيروم في فراياكم وه محبور كا درضت ب.

ا کیک روایت میں آیا ہے: کہیں نے چاہا کہیں برکہ دول کہ وہ درخت مجور کا درخت ہے کین میں نے یہ دیکھا کہ يى توسىب سے كم عمر بول (اس ليے بولنے كى جرات نكى).

ایک اور دوایت میں آباہے ؛ کرمیں نے دیجھاکہ حضرت ابو بجر دعمر ضی الشرعنہا نماموش ہیں اس لیے میں نے بات کرنامناسب نیمجھا بچھرحبب ہم دہاں سے رخصت ہوئے توہیں نے اپینے والد ماجب دسے اپنے دل میں گنے والانعال ظاہر کیا ، توانہول نے فرایا ، اگرتم یہ بات اس وقت کہد دیتے تو مجھے سرخ اونٹول کے حصول سے زیا دہ خوشی حاصل مروتی ۔

ب. امام سلم عصرت مہل بن سعد سامدی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے پاس کو ٹی مشروب لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا ، اس وقت آپ کی وامیش جانب ایک نوعمرآدی بینی محے اور بائیں جانب عمررسيده مصرات بعي تصفيح ، توآت على الته عليه ولم في ان نوعمراط ي سع فرمايا .

الا أَمَّا ذن لى أن أعلى هـ و لام ؟». ميا تم مجه الربات ك امانت دسية بوكر مي بيك ان

حضارت کو دسے دول ۶ توان صاحب نے فرایا: نہیں ! بخدا ہرگر نہیں! آپ سے ماصل ہونیوا لے تبرک حصے سے بارے میں ہرگز بھی تیں ف كوتر بنتي نهيس ديسيسكياً.

ہے - امام بخاری مصرت عبدالتّٰدین عباس رضی التّٰہ عنہا ہے دہواس وقت تک بالغ نہ ہوئے تھے ) روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما یا کہ حضرت عمرونی اللہ عنہ ابنی خلافت سے دور میں بدر سے مشایخ کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے . کسی کواس پراعترافش ہوا کہ ہمارہے بھی اُل عُمرے بیجے ہیں جب انہیں مشورہ میں شرکیے نہیں کرتے توجھے کیوں شرکے کرتے میں ؟ اس پر حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ ان سے مرتبہ کو توآب ہوگ جانتے ہی ہی<sup>ا</sup>۔

پنانچہ ایک مرتب مضرت عمر نے مجھے ملایا اوران حضرات نے ساتھ مجھ سے بھی مشورہ کیا ہیں تو میں سمجھاہوں کرانہوں نے ال روز مجھے صرف اس لیے بلایا تھا ماکہ انہیں میرامرتبہ و درجب محسوس کرادی۔

جِنا بِجِمانهُولَ نِے فرمایا کہ آپ حضارت الله تعالی کے مندرجہ ذیل مبارک کے بارے یں کیا کہتے ہیں:

( إذا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتَنْحُ ﴿ ١٠ نَصرِ ١ ﴿ جِبِ اللَّهُ كَا مِدُ ادْفَعَ آكُ،

تولعبن مصرات نے فرمایاکہ: جب ہماری امراد کردی جائے اور فتح حاصل ہوجائے توجمیں بیکم دیاگیا ہے کہ ہم اللہ کی تعربیت بیان کریں اور اس سے اینے گناہوں کی معافی مانگیں بعین دوسرے حضارت بائک خاموش رہے اورانہوں نے کید سر فرمایا، توحفرت عرف مجد سے فرمایا: اسے ابن عباس اکیاتمہا رصی بھی خیال بے ؛ تویس نے کہا جی نہیں ، انہوں نے فرمایا ، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے وض کیا: اللہ تعالی نے ال سورت سے ذریعہ نبی کریم علی اللہ طلبہ ولم کوان سے وفت مقررہ (لینی وقت وفات) کی اطلاع دی ہے جنانچہ فرمایا کہ جب اللہ کی نصرت وفتح اجائے توسی آپ کے دنیا سے رحات کرنے کی علامت سے البذا: ورفكينغ بحديد ربيك والمتنفق لأمرانه كان توآب بي برور كاركاب وتمير كيج اوراس التنفار

يسي بي شك وه براتوب تبول كرف واللب.

یس كرحضرت عمرض الله عدف فرایاكه اس سے بارسے بیس میرائیس وسی خیال ہے جوآب نے كہا.

د - ایک مرتبه دینه کے راستول میں ہے کسی راستہ سے حضرت عمرضی اللہ عنہ کا گذر موا، وہاں بیچے کھیل رہے تھے جن میں عبدالله بن زمبرض الله عنه معى تصريح وقريق تن اوركه يل رسه تنه الوريح توحضرت عمرضى الله عنه سے ويسه بعال كھرے ہوئے *لیکن حضرت عبداللّٰہ بن زمیر نواموش کھڑے رہے وہاں سے بھاگے نہیں* . جیب حضرت عمران سمے یاس <del>پہنچ</del>ے توان <del>س</del>ے فرایا: اور بچول سے ساتھ تم کیون ہیں ہوائے ؟ توانہول نے فورًا فرایا : میں کوئی فجرم تحوری ہوں کرآپ کو دیجہ کر عبال کھڑا ، وا اور نہی راستہ نگ ہے کہ میں بھاگ کرآپ سے لیے اسے کشادہ کردو، واقعی بڑا ہراً ت منداندا ور بالکل ورست جواب تھا۔ ی عید سے موقع پر حضرت عمرین عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایٹ ایک بیٹے کویرانے کپڑے پہنے دیجھاتوان کی انکھیں انسوؤل میں ڈٹرباگئیں،ان کےصاصرادے نے انہیں دیجہ لیاا دران سے پوئیا:اے امیرالمؤمنین! آپ کوکس چیزے

له ينى يه ان توكول مي سي بن جن سے ليعنوراكرم كل الشطاب وسلم في تصوصيت سے دعا فرائى اور فرايا:

(زالله عرف قسمه في الدين وعلمه التأولي)» الترانس وين كسم الدين وعلم علا فرايت -

دلا دباسيع ؟

توانہوں نے بواب دیا :میرے جیٹے ! مجھے در ہے کہ جب دوسر*ے لاکے تہ*یں ان پرانے کپٹروں میں دکھیں تواس سے تہارا دل ٹوٹ جائے گا؟!!

تُواس الاَ کے نے جواب دیا کہ: اے امیر المومنین! دل تواس خفس کا ٹوٹا ہے ہیں سے اللہ تعالیٰ نارائس ہو، یا جو اپنے مال باب کانا فرمان ہوا ور جھے توبیا میدہ کہ آپ کی رضامندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہوں گے و مصرت عمر بن عبدالعزیز دیمہ اللہ کی خلافت سے ابتدائی آیام میں مختلف و فود اطراف عالم سے انہیں مبارک باد دینے آئے بڑھا وہ ایک جیوٹالو کا متحاج کی عمر گیارہ مال دینے آئے بڑھا وہ ایک جیوٹالو کا متحاج کوئی عمر دیسیدہ بوگی، وہ آگے بڑھا توحد سے تو عمر بن عبدالعزیز نے اس سے کہا؛ تم واپس ہوجا ؤا ور تمہارے بجائے کوئی عمر دیسیدہ آدمی آئے آئے۔ ا

تو دہ نوکا یوں گویا ہوا : اللہ تعالیٰ امیرالمؤمنین کامدد گار ہو۔ انسان اسٹے ہم کی دوجیو ٹی سی چیزوں سے عبارت ہے ، ایک اس کا دل اور دوسری اس کی زبان بہی جب اللہ تعالیٰ سی شفس کو بولے نے والی زبان اور محفوظ رکھنے والا دل عطافرانے تو وہ بولنے اور بات چیبیت کرنے کا حقدار ہوگیا ، اوراے امیرالمؤمنین اگر دارومدار ظرم پہی ہوتا تواس وقت آپ سے زیا وہ اس کرسی کے حقدار لوگ امنت میں موجود ہیں .

خلیفه عمراس کی بات من کربهرت متعجب مهرے اور براشعار برسطے:

وليس أندوعل مكن هوجاهل ادر عالم جسابل ك طرح نهي بواكرتاب صغير إذا التفت عليه المحافل الوقت فيوثا بوتاب حب الكادد كمليوا ممايو

تعلم عالى ولمي المرأ بول عالسا تم علم عالى كرواس يسكرانان عالم بن كربيانيس بوتا وإن سبس القوم الاعلم عندة اور قدم كاايب برا شخص جومب الى بوا

ز۔ اُ دب کی کمآبول میں جو واقعات ندکور میں ان میں بیہ واقع تھی لکھا ہے کہ ایک لڑکا خلیفہ مامون کے سلسنے گویا ہوا اوراس نے خوب عمدہ جوابات دیدہے نومامون نے اس سے پوچھا، تم سس سے بیٹے ہو ؟ جیجے نے جواب دیا :اسے امیرالمؤمنین میں علم ا دب کا بیٹیا ہول!! مامون نے فرمایا :مہمت عمدہ نسب ہے اور مجیرہ شعر مرجے ۔

يغنيك محسودة عن النسب الكاقال انقار تربودكان تبين نبي نبي نياز كرديك

كن ابن من شئت واكتسب أدبًا تم بكي بابويي بن جا دُاور عسلم وادب كرمان لراو ليب الفتى من يقول كان أبي ويم الفتى المارنبين جويد كيد كريتروالدايدوية

إن الفتى من يقول هـــاأندا جوان ود بي بويك كي لويس سامن موتود مول

ے۔ ایک مرتبہ فلیفہ مامون اپنے ولوان گاہ ہیں تشریف ہے گئے توایک نوعر لرائے کو کان پرتیکم رکھے ہوئے دیجیا تو اس سے بوجیا ، تم کون ہو؟ اس نے کہا ہیں آپ کی حکومت کا پروردہ ، آپ کی نعمتوں میں جے وشام کرنے والا، آپ کی نعرت کا امیدوارس بن برجا، ہول ، فعلیفہ مامون اس سے سن انداز وخوش بیائی سے برائے ہوئے اور فرایا : فی البدیم ہو تا اس کے سن انداز وخوش بیائی سے برائے ہوئے اور فرایا : فی البدیم ہوتا و سے سے تعلول کا فرق طام برائی ایسے اس لوکے کو اس سے موجودہ عبدہ سے برائے ہوئے ورائی وہے دو۔

طدایک مرتبہ ہتام بن عبداللک سے دورِ خلافت میں دیہات میں قعط بڑگیا، وہاں سے عرب باشندے ان کے پاس ماضر ہوئے اور دربار میں بینچ کران کے سامنے لب کشائی ہے گھبرانے گئے ،ان میں ور داس بن جبیب بھی موبود تھے بواس وقت جھوٹے بچھ میں میں میں کہ ان کی میں کہا کہ بہری توانہوں نے اپنے دربانوں سے کہا کہ : بوشن سے میں میرے پاس آنا جا ہا ہے۔ آ جا آ ہے تی کہ بیچے بھی آجا تے بیں ؟

اس بیے نے یس کرکہا: اسے امیرا کمؤمنین: ہم پرتین سال سے قبط آر ہا ہے، پہلے سال نے تو تربی کو مجملا دالا اور دوسرے سال نے گوشت کھالیا، اور تمیرے سال نے ہم پرتین سال نے ہم پول کا گودائک ڈالا اور آپ حضرات سے پاس فالتو مال ہے اگر وہ مال اللہ کا ہوں کا ہوں کا گودائک دوسرے سال اللہ کا مال اللہ کا ہوں کا ہے اگر وہ مال اللہ کا ہے تو کھیر آب ان کا مال الن سے ایمر وہ مال اللہ کا ہوں کو رکھتے ہیں؟ اور اگر وہ مال آپ ہوگوں کا ہے تو آپ دوسروں پرصدقہ کیجیے اس لیے کہ اللہ تعدالی صدقہ کرنے والوں کو ترزا، دیتا ہے اور مسنین سے اجرکو ضائع نہیں فرماناً .

فلیف سٹام نے فرمایا: اس لوسے نے تو ہمارے لیے تینوں راستے بن کرھیے اور کوئی مجی گابائش نہیں چوئی چنا نے دیہات والول سے لیے سو دینارا وراس لوسے سے لیے ایک لاکھ دریم کا تکم دیا، تواس پیھے نے کہا: اسے امیرالمتومنین اس کوا ہل عرب کوانعام دینے سے لیے مفوظ رسکیے اس لیے کہ مجھے ڈرسے کہ کہیں آپ ان کو بقد بنزر دینے سے ماجور نہ آجائیں تو مہنام نے فرمایا : کیا تہمیں ضرورت نہیں ہے ؟ لوسے نے جواب دیا : مجھے عام سلمانوں سے مرف موجہ موجہ موجہ کوئی حاجت وضورت نہیں ہے ، جنانجہ وہ بجدان سے بہال سے اس حال میں رفصت ہوا کہ وہ قوم کا شرایف و معزز ترین فردتھا،

سکونِ قالین سے بچول کی بین کردہ مندرجہ بالا مثالول سے میعلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے ججب احساس کہتری اور باقعی ظاہری شرم وحیار سے بالکل آزا و تھے سب کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جرائت مندی وہبا دری سے عادی بنائے گئے تئے . اور وہ اپنے والدین سے ہمراہ عمومی مجاس ، اور ان سے دوستول کی طاقات وغیرہ میں شرکیب ہواکر ستے تھے ، اور مہر بڑول سے ساحنے سلیقہ سے فقاگوریان کو دا ددی جاتی تھی ، اور سمجہ داروں اور فصیح وبلیغ حصارت کو بحکام وامرار وخافاء ۔ شرب بم کلامی نجشاجا آنحا ،اورعمومی ولمی مسائل اورمشکلات سیے مل سے سلسله میں منکرین وعلیا ، کی مفلول و علبول بی ان مےشور ہ کیا جا آنتھا .

ا د بی ونگی حرائت اور یہ تمام چیز ہے بچوں میں علم سمجھ اور دانائی سے اعلی ترین معانی پیدا کرتی میں اور سوجہ بوجہ بڑھاتی ہیں اور ان کواک بات پرمجبور کرتی ہیں کہ دہ کمال سے اعلی ترین مراتب تک پہنچنے کی کوشش کڑتے دیں اور اپنی شخصیت سازی کریں اور فکری دمعاشر تی ویجنگی پیدا کرنے میں ہمرتن مصروف رہیں ۔

اس کیے تربیت کرنے دالوں اورخاص طور سے دالدین پر آج یہ ذمہ دادی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس نفیم دشا ندار تربیت سے اصول اپنائیس تاکہ ان کے بیکے حق گوئی اور سے باکی اورا دہب واحترام سے صدد دسے دائر سے ہیں رہتے تھئے کہ کا مل جرأت کا مطاہرہ کرسکیں ،اور دوسروں سے احساسات وشعور کا بھی خیال رکھیں ،اور سرخنص کو اس کی شان کیمیا بت درجہ دیں ،ورجہ تو جرأت بعدیائی سے بدل جائے گی اور صراحت و بیے باکی دوسرول سے ساتھ بے اوبی اور قلتِ ادب کی شکل اختیار کرے گی ۔

### **→**

## ہماری ایک ذمہ داری پھی ہے کہ ہم حیاء اور شرمندگی میں فرق کریں ، اس لیے کریہ ہت واضح سی چیز ہے :

جیاکہ پہلے گزرجیا ہے کہ شرمندگ نام ہے بیجے سے دوسرول کی الاقات سے بھاگنے اور دور ہونے اوراس سے کنارہ کئی کرنے کا.

ا ورحیار نام بے بیے سے اسلامی آ داب افزنول و کمال ا ورافلات کے طریقول برگل کرنے کا.

لبذا شرم اس کانام نہیں ہے کہ ہم شروع سے ہی بچے کواس کاعادی بنادی کروہ نالیب ندیرہ چیزول کے ارتکاب اور گنا ہول سے کرنے سے شرم کرنے لگے۔

اور ندیر کریم بیجے کو بڑول کے احترام کرنے اور محرمات سے لگاہ کو مٹانے اور کانول کو ٹالیندیرہ باتول کے چیکے

مين يا نامحرم كوديجين كاعادى بنادير.

اور نہی شرم اس کا نام ہے کہ ہم بیھے کواس کی عادت ڈال دیں کہ وہ اپنی زبان کوباطل میں شغول رکھنے سے بچائے اور اپنے پدیٹ کوترام غذا سے بچائے اور اپنے وقت کوالٹد کی طاعت و فرما نبرداری اور اس کی رہنا مندی سے مصول میں صرف کرسے۔

حيار كے مينى ہى توننى كريم ملى الله عليه ولم في اپنے اس فرمان مبارك مين مراد ليے بين جس ميں آپنے ارشاد فرمايا:

الشرسے اليسى حياء كروہوكس سے حياء كرنے كا متى ہے۔ «استعيوامن الله حق الحياء». توصحابه ضى الله عنهم في عرض كيا: اسے الله كے رسول مهم توالحمدلله الله سے حيا، كرتے ہيں. توآت على الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

> (رئيس ذلك: الرستحياء من الله حق الحياء أَن تَعفظ الوأس وماوعى . والبطن وسأحوى وتذكوالموت والبلء ومن أراد الآخرة ترك نينة العياة ، وآشوال تخرة على الأولى ، فمن فعل ذلك استحى ص الله حق الحساء». دوا والترندي

يه حيارنهس هي والشرقعالي مصحيا ، كرنا ديعقيقت يب كهتم سراوراس مي جواعضا مين ان كي حفاظست كرو .ادر بييث اورجس بروه شمل ب أس ك حفاظت كروا ورموت ا در بومیده جونے کویاد رکھو اور پیخفس آخرت کا طاب گار ہو ہاہے وہ دنیا کی زمینت کو حیور دیا ہے ، اور آخرت كودنيا يرترجيح وياب البذابوغض الساكرس كاتوكس نے اللہ تعالیٰ سے وہ حیاء کی جوحیار کرنا چاہیئے.

ا ورامام احمدرهمدالتُداتب صلى التُدعليد ولم كا درج ذيل فرمان مبارك وايت كرية مين:

((اللهدولاردركني زمان لايتبع نيسه

العليم ولا ليستعيى فيده من العليم).

اورامام مانك رحمداللله روايت كرية ين كرنبي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفرايا :

الإن تكل دين خلقاً ، وخلق الاسلام

سر زبرب ودین سے مجد اخلاق وا دصاف ہوتے ہیں اور

المصاللة مع ايسازاند يا تحسس من تجعدار وعالم ك

بسروى نرك جاتى بوا ورحليم دبرد بارسسے حياء نركى جاتى ہو

اسلام كا وسنت حيا مسيه.

خوف وڈر - ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے ہو بڑوں جھوٹوں عور تول مردوں سب کو پیش آتی ہے ۱ اور میں کمبھی میں عادت فابل تعربیت و مستحن ہوجاتی ہے اگر دہ بچول میں طبعی صرف دسے دائرہ میں ہو

اک لیے کہ میں عادت بیچے کومبہت سے حوادث سے بچانے کا ذرابعہ ا دربہت سے شکلات و آفات سے دور رکھنے کا مبب

نیکن اگریمی نوف عام مدسے بڑھ جائے اور فطری مدودسے زیادہ ہوجائے تواس سے بیھے ہیں نفسیاتی ہے جینی پیا ہوجاتی ہے اورالیسے وقت ہیں یہ عادت ایک نفسیاتی مسأله بن جاتی ہے جس کا دور کرنا اور اس سے بارسے ہیں امتمام کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔

بیجوں کی نفسیات <u>شنے صو</u>عی مام<u>ر تکھتے ہیں کہ ب</u>یہ میں اس کی عمر سے پہلے سال مہی تعریف کی علامات ظاہر ہوتی ہیں ا وریہ اس وقت حب اچانک شوروعل ہویا کوئی چیزاجا نک گرجائے اور اس طرح کی کوئی ا در حبیز پیشیں آجائے تقریباً چیٹے مہینہ ے یہ ہوجا آہے کہ جب کوئی اجنبی اور نیا آدمی آجائے تو بچہ اسے ڈرنے لگناہے بھیر جب بچہ تیسے سال میں داخل ہوتا ہے اور نیا آدمی آجائے اور نیا آدمی آجائے اور داخل ہوتا ہے تو وہ بہت سی چیزول سے ڈرنے لگنا ہے مثلاً حیوانات بگاڑیاں، بہت ونٹ میبی جگہیں، پانی اور اس طرح کی دومیری اور چیزیں۔

عام طور سے پچوں کی بنسبت بچیاں زیادہ نون کااظہار *کرتی ہیں اور عام طور سے پی*نوف وڈر پھے سے خیل پر زیادہ مبنی ہوتا ہے چنانچہ بچہ جتنا زیادہ سوچنے کاعادی ہوگا آنا ہی زیادہ اس ہیں خوف کامادہ ہوگا <sup>اب</sup>ق

## بحول میں خوف وڈر بڑھانے کے اہم اسباب عوامل درج ذیل ہیں:

- مال کا بچه کوسایول تاریجی اور مجبوت چریل وغیرہ سے ڈرانا۔
- مال کا زیاده نازونخرے اٹھانا، اور ضرورت سے زیادہ بے پین ہونااور شدت احساس.
  - بیتے کو گوشنشنی کمیونی اور گھر کی دیوارد سے بیچھے تجھینے کا عادی بانا.
  - ان خیالی قصول کا بیان کرناجن کا تعلق جنول اور معبوتوں و چرا میول سے ہے۔ اور اس سے علاوہ دیگراور اسباب وعوال .

## بیحول میں موجود اس مرض کاعلاج کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مور کی رعایت بہت ضروری ہے:

ا - پیچے کوشروع ہی سے اللہ برایمان اور اس کی عبادت اور سربیش آمدہ چیز براللہ سے سامنے گرون جھکانے کی تزیت نیا، اور بلاشبه اگر پیچے کی ترمبیت الن ایمانی حقائق کے مطابق ہوا ور اس کوان روحانی وبدنی عبادات کا عاوی بنادیا جائے ووہ کسی جبی ابتلاء سے وقت ماخوف زوہ بوگا اور زکسی مصیبت پر جنرع فزع کرے گا. قرآن کریم اس جانب ہماری یہ خانی کر تاہے چنانچہ ارشا دِ باری تعالی ہے:

انسان ب محت بدا بواب كدوب ات كليف مبني است كليف مبني است تعليف مبني المحت الله و تعرف الله الله الله و تعرف الله الله و 
الرَانَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا أَ إِذَا مَسَهُ الْقَرْمَنُوعًا أَ إِذَا مَسَهُ الشَّرُ جَرُوْعًا أَ قَرَادًا مَسَّهُ الْغَيْرُ مَنُوعًا أَ الشَّرُ جَرُوْعًا أَ قَرَادًا مَسَّهُ الْغَيْرُ مَنُوعًا أَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَلَى صَلَا يَهِمْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى صَلَا يَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى صَلَا يَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ عَلَى صَلَا يَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى صَلَا عَلَى مَا اللَّهُ مَنْ عَلَى صَلَا عَلَى صَلَا عَلَى مَا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى مَا لَمُعْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُصَالِقُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

۱۰ بیجے کو تصرفات کی آزادی وینا چاہیے، ادراس پر ذمر داری ڈالنا چاہیے، اوراس کی عمرے مطابق مختلف کاموں کا سیربار ڈالنا چاہیے۔ کا سیربار ڈالنا چاہیے۔ کا کی بربار ڈالنا چاہیے۔ کا کی بربان ہو کا کہ مست ول عن رعیت ہے۔ کا کی دعایا کے بارے میں بازیرس ہوگا۔ کا کی دعایا کے بارے میں بازیرس ہوگا۔

۳ بچوں کوجن بھوت ، بیڑیل ، بجو، بیور ، ڈاکو، شیر، کتے وغیرہ سے ند ڈرانا، اورخصوصاً رف نے کے وقت تاکز ئیزہ ف وڈر کے سایے سے بھی دگور دہبے اور شروع سے ہی بہادری جرائٹ پر بیلے برٹستے ، اور اس بیس اقدام کی مادت ہو۔ اور اس بہترین جماعت بیس شامل مبوسکے میں کی جانب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسنائی کی ہے ، بیٹا بچہ امام سلم روایت کرتے ہیں :

كمزدر وضعيف مؤمن كى بنسبت طاتتور مؤمن التد

مے بہاں زیادہ مبتروزیادہ معبوب ستے۔

﴿ المَسْوَمِنِ التَّسَوِى خِيرِوالْحَبْ إِلَى اللَّهِ من المسوّمِن المصحيف».

۷۰ بچه دب بمجدار وعقامی برجائے نواسے اسی وقت سے ملی طور سے دوسرول سے ساتھ المحنے بیٹے ویل وّبول رکھنے اور ملاقات کرنیکامو قعہ دینا جائے تاکہ وجدانی طور پر بچہ یرمسوس کرسے کہ وہ بن سے ملیّا اور شناسائی پیاکر تاہے آس کی نظر شفقت و مجبت سے لائق اور قابلِ احترام ہے تاکہ وہ ان لوگول میں شامل ہوجن کا ذکرہ رسول التّد ملی وہم نے اپنے درج ذیل فرمان میں کیا ہے :

«رالمـوُمَن آلت مـاكوف، ولاخيرفيمن لايالف ولايؤلف وخيرالناس أنفعهم للناس».

طاكم وبهقي

منومن الفت رکھنے والا ہو آب اور اس الفت رکمی باتی ہے اور ایسی تنس میں کونی نیر و بحولائی نہیں ہور دومروں سے الفت رکھے اور نہ دومرے اس سے الفت رکھیں اور لوگول میں بہتر من آدی وہ ہے جولوگول

کونهاد د انن رسان مور

اور علما نِفس و تربیت کی نصیحتوں میں سے یہ بی ہے کہ: اس بی کونُ مضافقہ نہیں کہ بچتم چیزہے ڈر تا ہواس سے ہم اس کوا ور زیادہ متعارف کرایش ، چنا نجھ اگر وہ انہ تیہ سے سے ڈر تا ہے تو اس میں کوئی عرب نہیں کہ ہم اس سے اک طرح دل مگی کریں کہ پہلے ہتی بجعادی بچر جلادی ، اور اگر وہ بانی سے ڈر تا ہو تو اس میں کوئی مضافقہ نہیں کہ ہم اس کو یہ موقعہ فراہم کر دیں کہ وہ کی چیوٹے برتن یا اور کسی چیز میں تھوڑ ہے سے پانی سے کھیلے ، اور اگر وہ بلی کی کمی شین وغیرہ مثلًا اگر منا اُن کی بجلی کی شین سے ڈر تا ہو تو ہم اس کے بیش اجزار اس کو کھیلئے سے لیے دے دی اور بچر بوری شین اس کو کھیلئے کیسیے سے اور ای طرح دو سری چیزیں بھی . بیلہ

نه وانبروی کاسی کات موکیس ۱۵۶۰

3 بیجول کورسول اکرم صلی الته علیه قرام سے غزوات و میگول کے واقعات اورسلف صالحین کے بہاوری کے کارنامول سے واقعات اورسلف صالحین کے بہاوری کے کارنامول سے واقعت کرانا اورانہیں یہ تربیت وینا کہ وہ ان رہناؤل اور فاتحین اور معابہ قالبعین سے اخلاق وعادات اپنے اندرپدا کریں اکہ بیے مثال شجاعت اور نادر بہاوری اور جہادی مجست اور اعلاء کلمة الله کے لیے بھر بور کوشش ان میں دی بی بور کری کورسول الله علیہ اس کلام کوسنتے ہیں جواس بارسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رہنی اللہ بحذ فرما یا کرتے تھے بہم لین نہول کورسول الله صلی اللہ علیہ تولم سے غزوات کی تعلیم باکل ای طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سور تول کی تعلیم دیتے تھے۔

اور حضرت عمر بن الخطاب كى وه وصيّت پهلے گزرتي ب جو وه بچول كوشه سوارى بها درى وجوانمر دى اور و سائل جنگ وجها دے سكھانے سے سليلے ميں ان سے والدين كو كياكرتے ہے جنانچہ انہوں نے فرمايا ؛ اپنے بچول كوتم إنذازى اور تيمر نا سكھا وًا ور انہيں جكم دوكہ وہ گھوڑول كى بيشت پراتھل كرسوار ہوں .

ا در ایمانی تربیت کی مسولیت دادی سے ساسلہ ہیں ہم اس مدریث کومھی پیہلے بیان کریے ہیں جے طبرانی نے روایت کیا ہے کہ:

ا پنے بچوں کو پین خصلتوں کا عادی بناؤ: اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم سے مجت کا، اور آپ سے المِل بیت سے مجمعت کا، اور قرآن کریم کی تلادت کا... در أدبوا أولا دكم على ثلاث خصال بعب نبيكم، وحب آل بيته، وتلاوت القرآن ...».

نبی کریم سلی الته علیه دلم اور آپ سے ابعد آپ سے صحابہ کرام رضی التہ عنہ م کی یہ توجیہات ور منہائی اس بات کی قطعی دلیں سے کہ کے والے است کا سبت کا سبت کا سبت کا سبت کا سبت کا سبت کہ کی کوشجاعت و بہا دری اور حراّت وا قدام کی تربیت دی جائے تاکہ مستقبل میں وہ اسلام کا ایسام صنبوط معاشرہ اور قوم بنیں جو اسلام کی مصنبوط و بلند و بالاعمارت تعمیر کرنے اور علم میں اسلامی عزیت کا منارہ بند کرنے کا ذراجیہ بنیں۔

اس مناسبت سے ذیل ہیں ہم صحابہ کوام وضی التہ عنہم سے بچوں سے بہا دری وشجاعت سے وہ انم میں عظیم کا رنامے بیش کرتے ہیں ہوتا رہن کے اوران سے واقعات اب مبی فرب الشل ہیں۔ اور ان سے واقعات ہیں :
صرب المثل ہیں۔ اور ان کی سیرت و کا رنامے قوموں سے لیے ذراحیہ افتخارا ور تاریخ کے تعجب بحیز واقعات ہیں :
الف ۔ جنگ احدیں مشرکوں سے رہنے کے جب مان تیار ہوئے تو نبی کریم میں التہ علیہ وہم سے سلمنے شکر کو پیش الف ۔ جنگ احدیث کھی نوعمر لیے لؤے معمی ہیں ہوامی تک بالن نہیں ہوئے ہیں . اور انہوں نے نود کو مردول سے ساتھ ملادیا ہے تاکہ اعلا برکاتہ التہ کے لیے وہ خود میں مجا برین سے ساتھ ملادیا ہے تاکہ اعلا برکاتہ التہ کے لیے وہ خود میں مجا برین سے ساتھ شائل ہوجا میں نیہ وکھ کرنبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے ان

بررهم كهايا اوران ميس سيس كوزياده جيونا مسوس كياا سه واليس كرديا

نبی کریم می الله علیه و من حضرات کو والس او ایا ان پی حضرت را فع بن فدی اور حضرت مرة بن جندب زی آنه عنها بھی تھے، یکن جب آپ سے یوش کیا گیا کہ: را فع تیرا نداز ہیں بہت اجھی تیرا ندازی کرتے ہیں تو آپ نے ان کو اجازت دے دی رید دکھے کر حضرت سمرہ رف نے لگے اور اپنے سوتیلے والدسے عض کیا کہ رسول الله مسلی الله علی سولم نے رافع کو تو اجازت دے دی ہے اور جھے والیس کرویا ہے حالال کہ میں تورا فع کو توجھا طودیا کرتا ہول، یہ خبررسول اکرم می الله علیہ ولم کو بھی اجازت بہنی تو آپ سلی الله علیہ ولم سنے انہ میں بھی اجازت وسے دی ۔

ب، جب نبی کریم می اللہ علیہ سلم اور آپ سے ساتھی حضرت ابو بجر مدینہ منورہ کی جانب بجرت کر کے جانے گے اور غارتور میں بین ون قیم رہے ، تو حضرت ابو بحرکی صاحبراولول عائشہ اور اسما، رضی اللہ عنہم نے دونوں حضرات کے لیے توشہ سفر تیار کیا ، اور حضرت اسماء نے اپنے اندار بند کو دو محرکے ایک محرطے سے کھانے کے اس برتن کے مذکو باندھ دیا جے وہ لیکر جاتی تھیں ،اسی لیے انہیں ذات النطاقین دلینی دوازار بندوالی ) کہا جاتا ہے ، اور حضرت ابو بجرکے دما جراد برا بین بیا یا کہ دونوں حضرات کو نقصان بہنچا نے کیا بین بیا یا کہ حضرت بازی کہ میں بوکونی منصوب بناتے اور ان دونوں حضرات کو نقصان بہنچا نے کیا ہو بول ان مونوں حضرات کے باس بول کو ان دونوں حضرات کے باس بین بیا دیا کہ میں تیار کرتے تھے یہ اور کچھ دریان حضرات کے باس مختر ہے ،اور کچھ دریان حضرات کے باس مختر ہے ،اور کچھ دریان حضرات کے باس مختر ہے ،اور کچھ دریان دونوں اس دقت کے نابالغ مکم میں ہی رات مجرسوئے بول ، یہ بات ذہن فین رہے کہ حضرت عائشہ وحضرت عائشہ وحضرت عبد النہ دونوں اس دقت تک نابالغ بی سے تھے واقعة کی بہا دری کی ایک ایسی نادر شال ہے جو بہت سے مردوں ہیں بھی نہیں ل سکتی ۔

ج - بخاری مسلم حضرت جدارتمان بن عوت رضی الشری سے اور ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما یاکہ میں جنگب بدر کے موفعہ برصف میں کھوا ہوا تھا ۔ بیسے دامین اور بائیس دیجیا توکیا دیجھا کہ میں انصار سے دو نوعمر لڑکوں سے درمیان کھوا ہوں دمیراد بحیا ان بچوں نے نافرلیا) اور ان میں سے ایک نے آنچھ کے اشار سے سے مجھ سے کباکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہوا ابر جہاں کو بہجا نے میں ؟ میں نے عوض کیا جی بال ایکن تہمیں اس سے کیا کام سے ؟ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہوا کہ درخ فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی برامجولا کہ ہے قسم ہے اس ذات کی جس سے قیضے میں میری جان ہے کہ اگر میں نے کہ درخ فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی بات کی جس سے جس کو یہلے مرزا ہے وہ مرز بائے اسے دیجھ لیا تو میں اس سے اس وقت تک الگ نہ ہول کا جب تک کہم دونوں میں سے جس کو یہلے مرزا ہے دہ مرز بائے اسے دیچھ لیا تو میں اس سے اس وقت تک الگ نہ ہول کا جب تک کہم دونوں میں سے جس کو یہلے مرزا ہے دہ مرز بائے لیا بیات س کر مجھے بہت تعجب ہوا، دوسرے نے بھی مجھے اشارہ کیاا دراسی طرح کی بات کہی ، کچھ دیر سے بعد جی میری نظر اقبال پر رہی دہ لوگوں کے درمیان جاں دوسرے نے بھی مجھے اشارہ کیاا دراسی طرح کی بات کہی ، کچھ دیر سے بعد جی میری نظر اقبال پر رہی دہ لوگوں کے درمیان جاں دوسرے نے بھی مجھے اشارہ کیاا دراسی طرح کی بات کہی ، کچھ دیر سے بعد جی میری نظر اقبال پر رہی دہ لوگوں کے درمیان جاں دوسرے ان بھی مجھے اشارہ کیاا دوراسی طرح کی بات کہی ، کچھ دیر سے بعد جی میری نظر اقبال

میں نے کہا ؛ کیاتم دونول دیجھ نہیں رہے ہو یہی تو وہ فس ہے بس سے بارے میں تم دونول مجھ سے ابھی پاوچھ

رہے تھے ۔ پر سنا تھا کہ دونوں تاواری لے کراس پرجپسٹ پڑے اور اس سے رہے ۔ پہاں تک کہ اسے قبل کر ڈالااد کی جر دائی آکر نبی کریم سل اللہ علیہ فلا کہ اسے قبل کر ڈالااد کی اور اس آکر نبی کریم سل اللہ علیہ فلا کہ اس واقعہ کی اطلاع دی ، تو آپ نے پوچیا ؛ کیا تم دونوں نے اپنی اپنی تلواروں کیا ہے ؟ دونوں میں سے سرایک نے اپنی اپنی تلواروں کو پوچیا ، کیا تم دونوں نے اپنی اپنی تلواروں کو پوچیا ہے ، ان دونوں نے عرض کیا ؛ جی نہیں ، رادی فرماتے ہیں کہ مجرنبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے دونول کی تلوار بی دیجی اور ابوجہل کا چیوڑا ۔ بواسامانِ جنگ دغیرہ معاذبن عمرو بن المجرح دیم معاذبن عمرو بن المجرح الدمعاذبن عفرارض اللہ عنہا دونوں کو دینے کا فیصلہ کر دیا ۔

- ابن انی شیر امام شعبی سے رابت نقل کرتے ہیں کہ بنگ ا در سے موقعہ پر ایک عورت نے اپنے لوکے کو تلوار مقمائی لیکن وہ اسے اسمان نواس عورت نے وہ تلوار سٹے ہوئے چھوے سے ذرلید اس سے کا ندھے پر باندہ دی اور بھر اس کوسلے کرنبی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عزش کیا: اسے اللہ سے رسول ، میرایہ بچہ آپ کی طرف سے جنگ کرے گا، تونبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے ارشا دفرایا: بیٹے ادھر سے حلک کرو، بیٹے ادھر سے حلک کرو، لڑائی میں وہ زخی ہوگرگرگیا تواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے فرایا: بیٹیا شاہدتم گھبر گئے ہوگے، توارش کے نیم ضرف کیا: جی نہیں اسے اللہ کے رسول ،

5 - ابن سعد نے طبقات میں اور بزارا ور ابن الانئیر نے الاصابۃ میں حضرت سعد بن اُبی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فروایا کہ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص کو جنگ بدر کے موقعہ پر نبی کریم سلی اللہ علیہ ہم کے سامنے آنے سے گریز کرنے ہوئے دیکھا، تو ہیں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کو کھا ہو گیا ہے ؟ انہوں نے کہا : مجھے ڈر ہے کہ کہ بیں ایسا نہ ہو کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم دیجہ لیں اور مجھے واپس لوٹا دیں ، حالاں کہ میں تو جنگ کے لیے جانا جول ہوں کہ ہوں کہ مجھے ران کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیا با بیا ہوں بہوسکتا ہے اللہ تعالیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ایسا ہوں بہوسکتا ہے اللہ تعالیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے میں ہوسکتا ہے اللہ تعالیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی ایسا دیا ہوں کہ ایسا کہ عمری کی وجہ سے واپس نوٹا دیا ، تو وہ رونے گے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے دی۔

حضرت سعد فرماتے میں کدان کی نوعری کی وجہ سے ان کی تلوار کا بیٹر میں باندھ اکر ہا تھا ،اور وہ سولہ سالد لرا کا شہید ہوگیا فرمنی التُدعنہ وأرضاہ۔

ان یا دگارتاری شانون اوران مبین اوردوسری شانول سے یہ تیجہ نکلاً ہے کہ صحابہ کرام رضی التہ عنہم آبعین کی اولا و بہا دری شجاعت وجوانم دی اور جراًت واستقلال سے اعلی ترین در ہے برفائز تھی، اور اس کا سبب سوائے اس سے اور کچونہ تھاکہ انہول نے نبوی مدر سے مسلمان گھرانے اور جواں مرد بہا در سلم وکومن معاشر ہے میں سیحے واعلی تربیت عاسل کھی ہ بلکہ ان کی مائیں اینے بچول اور مگر گوشوں کو جہا دو کا رزار سے میدان کی طرف جھیجا کرتی تھیں، اور حبب انہیں ان کی شہادت ک نبرا درموت کی اطلاع ملی توان میں سے کوئی کہنے والی یہ یاد گار حملہ کہتی ، تمام تعریفیں اس اللہ کے سے ہیں جس ان کی شہادت کا شروف بخشا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مجھے قیامت میں اپنی رحمت میں ڈھانپ ئے گا.

اس طرح ان کے والدین بھی بجبین سے ہی اپنی اولا دکوشہ سواری بہا دری شجاعت بوانمردی جزائت وا قدام اورطرناک ونازک مقامات میں گھس بعانے کی تربیت دیا کرتے تھے .اور بھر حبب وہ بجد بڑے ہوجاتے اور ہم مت بیدا ہوجائی (اورو دا بی بالئے بھی ند ہوئے تھے ) تو وہ آزادی . جہا دا ورطلب رزق کے قافلول کے ساتھ بیسے دائی اور بہا در مجا براور محنت کش عالی بن کر نکل برائے تھے۔

مثال کے طور برہم ایک مؤمن لوسے کا وہ شاندار موقف پیش کرتے ہیں جس میں اس نے اپنے والدسے یہ در نواست کی تھی کہ وہ اسے اطرا ونب عالم کا دورہ کرنے کاموقعہ فراہم کر دیں تاکہ وہ اپنے لیے عزیت وتر تی سے رائے ال ش کرسکے اورع دت و کراست کی بندیوں تک پنچ سکے ، ملکہ اس نے اپنے والدسے ایسے اشعار سے ذریعہ خطاب کیا تھا ہوئ سرنی میں اور نود داری سے عبر لوری بیں :

سحسروقترط البجاما ادراس کے مذیب سگام وال دیے سی و منا ول فی الحسسا مسا اور مجھے تیز قسم کی تلوار دیدی اکھلب السرن قی عشلاما رن کرونگا اگریس نوعری ہے کمائی ذکروں سے سے سا لا کا لاحسوا ما رزق سما سکوں دکوسسوم سے سرا ویدنی الحسا مسا دور سمر دے یا موت کو تریب کوے

ات ذ ف السرج على المستخور وي كور وي كسس وي المستخور وي كسس وي المستخور وال وي مي مرير وال وي المحتمل من المحتمل والمستوان والما المحتمل والمستوان المحتمل المحتمل المحتمل المناعمان المنا

اس بے نظیر مثالی معاشرے نے ان شاندار خصدتوں میں نشوونما پایا وران مکام م اخلاق میں ترقی کرتے رہے اور پیصرف اسس لیے کہ:

ا نہوں نے نوعمری ہی میں تیراندازی شہواری اورتیرنے کی تربیت حاصل کی تھی.. اس میکے انہوں نے غلط نازونخرے اور شباہ کن انگ تعلگ رہنے کی عادت نہ ڈالی تھی.. اس اليك دواني فرمددارلول كومسوس كرسق تصدادرانهين السفاويرا عماد تحا.

اس بیے کہ دبیادہ نارگی ننہ سواری اور سفروں سے عادی ہتھے . .

اس کیے ۔ نہیں یہ سکھایا گیا تھاکہ وہ اُپنے ہم عمر چپا زاد بھائیوں اور خاندان والوں کے ساتھ میل جول رکھیں . اس کیے کہ وہ ہما دروں اور فتوحات و کامیا بی حاصل کرنے والے سربرا ہول کے حالات وسیرت ساکرتے تھے .. اور اس کے علاد اور دوسری اچھائیاں جوان کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھیں ،اورالیس عمدہ تربیت جوانہیں دی جساتی

ربیتی متعی !! ...

وتضرس إلا فی منسب ابتها النغل اور کمجود اپنی مبسبکه پری سکائی جاتی ہے

وهسل ينبت الخطى إلا وشيجه خطى أيرون كوان كا ورفست بى أكامًا سيع

اورجس روز والدین اور ترسبیت کرف والے ال عظیم طریقے کو اختیار کرلیس سے جے ہمارے بہاور اور عظیم آبار واجداد نے اختیار کما تھا.

ا درجس دن ہماری اولا دان حصلتوں اور عاد تول اوران مکارم اخلاق کی تربیت حاصل کریے گی... اورجس روزصیح ترببیت کے ان قوا عدوضوا بطاکو اینالیا جائے گا جو بچوں کو نوون ، بز دلی اوراحساس کہتری ہے یادی ولادیں .

جس دن بیرسب کچه کرلیا جائے گااس روز معاشرہ بے بینی وپرلیٹانی نے اطبیان واعمادا ور نوف وڈر سے بہادری وبرات اور کر اسے کا است اور ذلت ورسوائی سے عزت وکرامت کی جانب منتقل ہو جائے گا.

اور الله تبارك وتعالى كے إس فران مبارك كامصداق بن جائے گا:

حالاں کرعوت تولیس اللہ ہی کی ہے اور اس سے پیمبرکی اور ایمان والوں کی البتہ مشافقین (بی اسس کا) (( وَلِشَّهِ الْعِثَّاةُ وَلِرَسُولِكِ ۚ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَّكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ كَا يَغْكُمُونَ۞۞.

علم نہیں رکھتے۔

المثافقون - ٨

س- احساس كمترى كى بيمارى المى ونقس كاشعورايك اليى نفساتى حالت ب جود بين بحول مين بدائتى يا بيمارى كى وجراس كمترى كى بيمارى كى وجراس يا تربيت يا اقتصادى حالات كى وجراس بيدا بوتى بيسا من المارى كى وجراس بيدا بوتى بيسا من المارى كالمارى كار

نفساتی امراض میں سب سے خطرناک مرض یہ عادرت ہے جو بیھے کو جا مدا ور شخرف کر دیتی ہے ، اوراس کورذالت برختی اور مجرمانہ زندگی کی جانب فرھکیل دیتی ہے . .

چونکہ مرعادت اور اسلام کی روشنی میں اس سے علاج کوسم موضوع بحث بنار بے میں اس لیے ہمارا فرمیند ہے

کہ ہم اس عادت پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالیس اور اس کاعلاج بیان کریں اس لیے کہ مینہایت خطرناک اورا ہم ہے۔ اور اس کے اثرات بڑے دور دور تک پیپنیتے ہیں ۔

یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ والدین اور تربیت کرنے والے سب کے سب اس مرض سے بچاؤ کی تدابیرانتیارکریں. اور علاج کے ان تمام وسائل کوافتیارکریں جو پیچے کو کمتری اور نقص کے احساس اور نفسیاتی بیچید گیوں ہے بچائیں ، تاکہ ان کے بچول کی میچے نفسیاتی تربیت ہو ابنا ہی میٹے افلاق کی صنمانت ہو ابا . .

وه عوال واسباب بویج کی زندگی میں احب سب مشری اور کی کاشعور پداکرتے میں وہ درج ذیل ہیں:

ا ـ تذليل وتحقيرا درا بإنت آميزسلوك ـ

۲- ضرورت معے زیادہ نازونخرے برداشت کرنا۔

ما - بیمول میں ایک کو دومرے پرترجیح دیا۔

٧- جهانی امراض دبیاریال.

۵- يىتىمى ـ

۷ - فقرد فاقه دغربت.

التّد نَه بِهَا لَمْ تُوالِ مِن سِي سِي مِهَا مَل ادر مِر بَا عَتْ بِرِئِ نَهُ بِهِ مِن مِهِ مِنْ مَعْسِل سے رقینی ڈائیس گے ، اور اسلام نے اس کا جوعلائ بیان کیا ہے اسے مجھی ذکر کریں گے ، در حقیقت التّہ ہی وہ ذات بیخس سے مدد ما بھی جاتی ہے اور اس سے میم سید سے راستے پر چلنے اور تائیدو توفیق کی دھا ما نگنے ہیں .

ال المعظمة و قائد مصلى من كاكتاب أخل قنا الاجماعية "(ص-101) -

اور مہمار سے ملی تحقیروالم نت آمیز سلوک کے مظاہر میں سے یعبی ہے کہ بچے کواس کے بہن مجانیوال اور سے داروں اور بعض ادقات بچے کے دوستوں کے سامنے بھی ٹاپ ندیدہ کلات اور برے الفا فاسے پکا اِجا با ہے جئی کا جن اوقات توان جنبی لوگوں کے سامنے بھی یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں جنہیں بچے نے نہ پہلے بھی دکھا ہوتا ہے زاسے کہی ان کے ساتھ اکٹھا ہونے کا موقعہ ملا ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ اس صور تحال کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ ا ہے آپ کو تقیر و ذلیل ان کے ساتھ اکٹھا ہونے کا موقعہ ملا ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ اس صور تحال کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ ا ہے آپ کو تقیر و ذلیل اور ایسام ہمل و نکما ہے ہے گا کہ بھی گئے گا تھیں ہی نہوں کی نوروں کے میں ای نفیانی ہیں ہی نوروں کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے ، اور وہ ا پ نے آپ کو دوسرول سے معلی دوروں کو نالیند پرگی اور سے دیکھنے لگتا ہے ، اور وہ ا پ نے آپ کو دوسرول سے ملیدہ اور مسئولیات و ذمہ دارلول سے شکست نور دہ جمعنے لگتا ہے ۔

اک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حبب ہم بچول و بچیول کے سابھ ایسی غلط نرسبیت اور سخت گیر معاملہ کرتے ہیں تو ہم کتنی بڑی غلطی وزیا دئی کاارتکا ہے کرتے ہیں ۔

معلا بتائے کہ جب بم نے بچپن سے بی بچول کے دلول میں انوان اور نا فرمانی اور سکتی کے بیج بودیے جول توالی میں انوان اور سافرانی اور سے اطاعت و فرما نبرواری اور عزرت واحترام اور استقامت و برد باری کی کیسے توقع کرسکتے ہیں ؟
حضرت عمری الخطاب رسنی الله عنہ کے پاس ایک صاحب اپنے بیٹے کی نا فرمانی کی شکابت کرسنے آئے توحضرت عمر نے لئے کے بلولے کے مرشنے کو بلولیا اور والدی نا فرمانی پر اسے سرزنش کی ، اور والد سے حقوق وغیرہ اور نرکے براسے تنبیہ کی تولوکے نے کہا : اسے امیرالمؤمنین ! کیا لوئے کے اپنے والد بر کھے حقوق نہیں ہیں ؟ توحسرت عمر نے فرمایا ؛ کیوں نہیں ؛ لوئے نے بوجھا : اسے امیرالمؤمنین وہ حقوق کیا ہیں ؟

حضرت عمروشی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے لیے انچی مال کا انتخاب کرسے اوراس کا اچھاسانام ریجے اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دلائے۔

سر سی است است است است المؤمنین! میرے والد نے توان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا، اس لیے کہ میری مال ایک بچوسی کی عبتی باندی ہے، اورمیرے والد نے میرانام تعبل (جوایک کیٹرے کا نام ہے) رکھاہے، اورمیرے والد نے مجھے قرآن کریم کا ایک حرف عبی نہیں سکھایا۔

یس کر حضرت عمر ننی الندعذان صاحب کی طرف توجه بوئے اوران سے کہا کہ تم تومیرسے پاس ا پہنے بیٹے کی نافر مانی کی شکایرنٹ ہے کرآئے تھے مالاں کہ اس کی نافرانی سے قبل تم نے اس سے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم نے اس سے سساتھ براسلوک کیا ہے اس سے قبل کہ وہ تمہارے ساتھ براسلوک کرسے ۔

نطیفوں میں سے ایک تطیف میھی ہے کہ ایک دوزایک باپ نے اپنے بیٹے کواس کی مال سے بارے میں طعند دیا اور کہا، تم ایک باندی کی اولاد ہوکر میری محم عدولی کرتے ہو؟! یہ سن کربیٹے نے اپنے باپ سے کہا: اباجان میری مال توآب سے بہتر ہے! باب نے پوجیا: دہ کیسے اور کے ایک ان کی کے ذرایہ پیدائرایا۔

میاا ور مجھے ایک آزاد مرد کے نطفے سے جنا ور آپ نے غلط انتخاب کیا اور مجھے ایک باندی کے ذرایہ پیدائرایا۔

میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ والدی طرف سے لائے کو جو خت و سست یا قبیج القاب سے نوازا جانا ہے دہ بیتے کے کسی چورٹے یا برطے جرم یا گناہ یا خلطی کی وجہ سے ہی بونا ہے جن کامقسدا صلاح و تربیب اور مزادینا ہی ہوتا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گناہ کاعلاج غضے و نا دائشگی اور ڈانٹ ڈیٹ کے طربیت سے نہیں بوسک اس لیے کہ اس کے کہ سے بیتے کے ذہان پر بہت نظراک انزات بڑتے تی اور اس کاختی کردار مجروح مونا ہے۔ اور بر کردار فروح و تونا ہے۔ اور اس کا کسی کی زبان کا عادی ہوجانا ہے ، اور ہے و تونوں اور برکرداروں کے طربیتا ہے ۔ اور بر ازبا وقارا دمی بنا بین ہو استعامت کی زبان کا عادی ہوجانا ہے ، اور ہے ساتھ نیک اور جائے اس کے کہ بم استدایک الیا تعجم الی توان وقارا دمی بنا بین ہو استعامت معلم کی وجہ سے بیتے پر بر اظام کرنے نے بیس اس بات کو بھوٹر والے ہی و درو باری اور عبور الے بیس کا تیجھیں با تی توجورہ والے ہی خواہ ہم اس بات توجھیں با تربیب کے درو گائے ہی نے بیم نفیاتی واخل تی طور پر اسے باکل تور مجورہ والے ہی خواہ ہم اس بات توجھیں با تی ہوبیں۔

## اگر نیچے سے کوئی غلطی یالغزش ہوجائے تواس سلسلہ میں اسلام نیجے کی اصلاح کا کیاطریقہ تبلا تا ہے یہ سوچنے کی بات ہے ؟

علاج کافیعے طربقہ یہ ہے کہ مم نرمی وپیارے اسے اس کی غلطی پر متنبہ کریں اور مضبوط دلیلول سے اس کو ہم یہ با دراور ذہن نشین کرامئیں کہ اس سے ہو حرکت سرزد ہوئی ہے اسے کوئی جی عقل مندا ورصاحب بصیرت انسان اور عقل اور صیحے فکر کامائک کیجہ بھی بہندنہیں کرے گا۔

اس طرح اگر وہ سمجھ جائے اور طمئن ہوجائے تو ہما رامقصد مینی اس کی اصلاح وہ ہمیں عاصل ہو گیا اور اس کی کمی کی اصلاح ہوگئی، ورند بھراس کے علاج کا دوسراطر لیقہ اختیار کرنا چاہیے جسے ہم عنقریب اس کتاب تربیتہ الاولاد کی تعیسری قسم میں سنرکے ذرایعہ تربیت سے عنوان کے تحسیب ان شاراللہ بیان کریں گئے۔

سنزا دینے کایرزم طرافقہ رسول اکرم ملی التہ علیہ وہم کاطرافقہ ہے ، لیجیے ذیل میں نموز کے طور پر آپ ملی التہ علیہ وہم کی نرمی اور سب ن معاملہ اور لیض وسینوں کا ذکر کرتے ہیں:

الف - امام احمد سنرجید سے حضرت ابوا مامہ رضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نبی کریم ملی التہ علیہ ولم کی خدمت ہیں ماضر ہوئے اور وش کیا ، اے التہ کے نبی کیا آپ مجھے زنا کی اجازت ویں گئے ؟ پیسن کرلوگ اس پر برس براے بنی کریم ملی التہ علیہ ولم نے فرمایا اس کومیرے قریب کردو اور آپ نے اس سے فرمایا: نزدیک آجاؤں وہ قریب آکر آپ

على الله عليه وللم سے سامنے بیٹے گئے۔ تونبی کریم ملی الله علیه وللم نے فرایا ؛ کیاتم یہ چیزاپنی مال سے لیے پندکرو گے ؟

اس نوجوان نے جواب دیا : الله تعمالی مجھے آپ پر قربان کر دے میں تورپ نہیں کروں گا، تواآپ ملی الله علیہ میلم نے اپنی میٹی ادشاو فرایا : اس طرح اور لوگ بھی یہ جیزا پنی ماؤں سے لیے پندنہ میں کرتے ، چھر آپ میلی الله علیہ وسلم نے پوچھا ؛ کیاتم یہ اپنی میٹی کے لیے پندکر و گے ؟ اس نے کہا : جی نہیں ، الله تعالی مجھے آپ پر قربان کر دے ، تو آپ نے ارشاو فرمایا کہ اس طرح اور لوگ میں یہ جیزانی میٹیوں سے لیے پندنہ بیں کرتے ۔

بھرآپ میں اللہ علیہ ولم نے اس ہے بوجیا: کیاتم یہ بات اپنی بہن سے لیے بند کروگے؟ اس نے عرض کیا: جی نہسین اللہ تعالی مجھے آپ ہر قربان کردھے، تو آپ میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس طرح اورلوگ میں یہ بابت اپنی بہنوں کیلیے بند نہیں کرتے بھرآپ نے اسکے سامنے چی اور مھڑی کا تذکرہ کیا . . اوروہ ہر مرتبہ یہی کہار ہاکہ جی نہیں . اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کریے ہے . . میصر نی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ابنا دستِ مبارک اس کے پینے پر دکھا اور فرمایا:

اسے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دسے ، اوراس کے گفا ہوں کو معاف فراد سے ، اور اس کی شرم گاہ

((الله عليه ملهورقله واغفسر

ذئبه، وحصن فرجه».

كومحضوط ركهر

جِنا بِجہ حبب وہ نوجوان رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پاس سے اسٹھے توان کی حالت یتھی کران کو زیا سے زیادہ اورکوئی چیز مبغوض ونا پسندیدہ نہیں تھی۔

ب - امامهم ابنی میسی میں صفرت معاویہ بن افکم اسلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کا انہوں نے فرطا کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ کی وجینیک آگئ تو میں نے جواب میں: برحمک اللہ کہ دیا، تولوگ بیجھے گھور دہ ہے گھور دہ ہے گھور دہ ہے ہو؟ بیس کر وہ اپنے ہاتھ ابنی را نول پر مار نے لگے، میں نے دکھا کہ وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہوگیا، حب نبی اکرم صلی اللہ علیہ دلم اللہ علیہ دیا ہوگیا ہے۔ میں خارغ ہوئے تو بال میں میں نے اکسی میں نے آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلام نے مجھے بلایا ، بس میرے ماں باپ آپ پر قربابن ہوجا بیس میں نے آپ سے زیادہ اجھے طریقے سے تعلیم دینے ہوئے دکھی مارٹ ہو ہوئے دیکھا اور دا آپ سے بعد را بندا لا آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مالا ذرا آپ سے بعد را بندا لا آپ سے فرطا کے دیکھا اور دا آپ سے بعد را بندا لا آپ سے فرطا کی دیکھا ور دا آپ سے بعد میں مون یہ فرطا کہ کہ ایس صرف یہ فرطا کی دیکھا در دا آپ سے بعد میں مون یہ فرطا کہ کہ ایس صرف یہ فرطا کی دیکھا در دا آپ سے دیکھا در دا آپ سے دیکھا در دا آپ سے فرطا کی دیکھا در دا آپ سے دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا در دا آپ سے بعد دیکھا در دا آپ سے دیکھا در دا آپ سے فرطا کی دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا در دا آپ سے دیکھا کہ دیکھا دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا دیکھا کہ دیکھا کے دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کہ دیکھا کی دیکھا کہ دیکھا کے دیکھا کہ د

اس نماذیں باتیں کرا درست نہیں ہے۔ نماز تسبیح ونجیروور قرآن کریم کی تلادت کا نام ہے۔

الإأن هُــذه المسلام لايصلع فيهاشي من

كلام النساس. إنساه والشبيح والتكبير

وقراية القرآن».

ج - امام بخارى حضرت ابومبرر ورنس التدعن سے روایت كرستے بين كرا نهول نے فراياكد ایك ديہاتی نے مسجد ميں

پیٹیاب کردیا اوگ اس کو ہرا محبلا کہنے کے لیے کھڑے میں جیگئے تونبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : اس کو نؤوڑ دوا وراس کے پیٹاب ہرپانی کا ایک ڈول بہاور ، اس لیے کرتم کوآسانی پیدا کرینے سے لیے ہمیما گیا ہے نکرمزی ہے ، ورسنتی ہیدا کرسنے سے لیے ۔

# نرمی اور رفق کے سلسلہ میں آپ ملی اللہ علیہ وہلم کی وصیّتوں میں سے لعض وسیتیں درج ذیل میں ؛

ا مام بخاری وسلم حضرت عانشہ وٹنی النہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول النہ دسلی النہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا :

فِق فی الله آمالی مهربان اور نیم بین اور برمعال مین نری کو

((إن الله م فسيق يحب الرفق في

الأحوكات». ا ورا مام سلم حضرت عانسته رخی النّدعنها سے روایت كرتے ميں كه نبى كريم صلی النّدعليه ولم سنے فرمایا :

نری کسی جیزیس مجی افسیار نہیں کی جاتی محریر کہ وہ اسے

(( إن الوفق لايكون فى شى ً إلاذانيه ، ولا

زینت عبش دی بے اور اس کوکسی چیزے دور

ينسزع منشئ إلاشانه)،

نہیں کیاجا آمگرید کہ وہ است عیب دار بنادیتی ہے۔

ادرامام ملم حضرت جربربن عبدالله رضى الله عندست روايت كرت بيل كدانهول في فرما ياكه بين في رسول الله ملى عليه الم سے مُناہے آپ في ادشا و فرما يا :

بوشخص نری درفق مصر محروم کردیا گیا بروه تمام معلائیو

«من يحرم الرفق يحرم الخيركله».

ن بن عجودم كرد يا گيا.

مندرجہ بالاکلام سے یہ بات واضع ہوگئ کہ پنے کی تحقیر قدالی اور اس کو ہمیشہ ڈائنا اور جہوگنا اور خصوصاً دوسرو ل سے سامنے ، پنے ہیں احباب کمتری اور نقص وکی کا شعور پدا کرنے کا سب سے اہم سبب ہے اور پنے کے نفسیاتی و اخلاقی انحراف کی ہمی سب سے بڑی وجہ ہے ۔ اور اس مرض کا بہترین علاج یہ بیت کہ اگر بچہ کوئی خلطی کرسے تواسے نری اور پیار سے بندی کردی جائے ، اور ساتھ ہی اس کوالی طرح بچھا دیا جائے جس سے آئندہ کے لیے وہ ملطی سے بازر سبے ۔ تربیت کرنے والے کو چا بندنا اور سزنش کرنا چاہے تو دوسروں کے سامنے ایساز کرسے ساتھ ہی یہ مربی پہلے کہ اگر وہ پنے کو ڈوائنا اور سزنش کرنا چاہے تو دوسروں کے سامنے ایساز کرسے ساتھ ہی یہ معرض فردی ہے کہ مربی پنے کی اصلاح اور اس کی بی دور کرنے کے لیے شروع شروع میں نہایت نرم وا چھا طراقیہ انتیاد کرسے بواسلاح اور تربیت اور بی دور کرنے میں نہایت نرم وا چھا طراقیہ انتیاد کرسے بواسلاح اور تربیت اور بی دور کرنے میں نہا کہ کا طریقیہ تھا .

۲- صرورت سے زیادہ نازونخرے برداشت کرنا عالی اور باعث ہے ،اس میے کہ عام طور سے اس کا نتیجہ یہ

'نکلنا ہے کہ بچہ اپنے اندرکمی ونقص کومحوس کرتا ہے ، اورزندگی سے نبین وحد رکھنے لگ جاتا ہے ۔

ا در عام حالات میں اس کا نیتجہ شرمندگی ، فروتنی و برگمانی اور مرد انگی اور بہا دری سے فقدان اور اسپنے اوپر عدم اور بے راہ روی کی طرف بڑھنے اور ساتھیوں سے پیم پیر رہنے کی شکل میں نکتا ہے۔

ہم نے یہ بوکہاکہ ضرورت سے زیادہ ٹازونخرے برواشت کرنے کی دحہ سے بیچے میں احساس کمتری فعنس کا حساس پیدا ہو آہے اور وہ زندگی سینفین وحسد کرتا ہے اس کی وجہ درج ذیل ہے :

وہ دیجیا ہے کہ اور لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے میں اور وہ قافلہ کے آخری سرے پرہے۔

وہ دیجہ آہے کہ لوگول پی شجاعت وہما دری اور اقدام کی جزئت ہے اور وہ بزدلی وخوف کاشکا رہے۔

وہ لوگول کوحرکمن ہزاحمت ومقابلنے اور مجا پرے میں نگاہوا دیجیتاہیے۔ اور وہ نودخاموشی جموداور ایک عبگہ پڑے رہنے کاشکار ہوتا ہے۔

وہ لوگوں کو ایک ووسرے سے صلتے جلتے اور بکیا جمع ہوتے ہوئے دئیجتا ہے۔ کا مارا ہوا ہونا ہے۔

وہ ویجھتا ہے کہ توگر مصائب وآفات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں حسالانکداگر ذرائی بھی مصیب ویریشانی اس پر آپیٹے ہے تو وہ آہ و کیکا اور جنرع فزع میں مگ جاتا ہے ...

اوراگراس کا جواب نہیں میں ہے!!!

تو پھر دالدین پہھے سے نازائھانے میں فلو کیول کرتے ہیں؟ اور ایسے نازونخرے میں اسے کیول پالتے ہیں؟ اور ضرورت سے زیادہ پہھے سے ایساتعلق کیول رکھتے ہیں؟ اور خاص کر مال، اس لیے کہ مال پہھے کی ضرورت سے زیادہ رعا پت کرتی ہے اور اگر ریکہنا درست ہوکہ مال وہم کا شکار ہوتی ہے جواس کواس بات پرمبود کرنا ہے کہ وہ اپنے پیھے کو سکے سے نگلے اور اس انداز سے اس کے نازا ٹھائے ہو عام لوگول اوراع تدال کی صدے زائد ہو۔

یه نهایت خطرناک بات ہے جوہم ان ماؤں میں بہت نمایال باستے ہیں جو پیھے کی اسلامی تربیت کے قواعد و

ىنوابطەسە ئالشاۋل:

مان کی اس عنظ تربیت سے مظاہریں سے پیجی ہے کہ وہ بینے کوان کامول سے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی جن کے کرنے مان کارنے ہوئی ہے۔ کرنے بیار میں میں میں میں کرنے بیروہ قادر ہے ،اور وہ سیم سی ہے کراس کارفعل بینے سے ساتھ شفت اور اس پر جم کے قبیل سے ہے۔

اس غلط تربیت کے مظاہر میں سے بیھے کو ہمیشہ سینے سے رکائے رکھنا بھی ہے ۔ چنا بچہ جب وہ فارغ ، دتی ہے تو اسے ذرا در کو بھی نہیں جھوڑتی نواہ گو دہیں لیننے کی صرورت ہو بانہ ہو ؟

اس غلط تربیت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ مال اس خوف سے کہ بیں بینچے کوکوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اسے ایک لمحم کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوٹعبل مز ہونے دہے ۔

اس کے مظاہر میں سے میمبی ہے کہ حب بچہ گھر کے سازو سامان کو نزاب کر دے یا میز بر نرٹر عاجے یا قلم سے دلوار کوسیاہ کرڈا نے نوایس صورت میں میں مال اس سے بازیرس نزکرے۔

ضرورت سے زیادہ ٹازونخرے اٹھانے کی بیماری والدین ہیں اس وقت اور بھی خطرناک کی اختیار کرلیتی ہے جب ان کے بیدائر کا فی عرصے کے بعد اولا دبیدا ہو، یا چند مسلسل اسقاط ہونے سے بعد بچر ہو۔ یا چندلو کیوں کی پیدائش سے بعد لوگا بیدا ہمز یا بچرکسی ایسی بیماری ہیں گرفتاررہ چکا موجس سے اس کی جان سے لا لیے بوٹ ہوں اور مجراس کو تندرستی نعیب بوٹی ہو۔

# لیکن اس مرض کے کم کرنے کے لیے اسلم نے کیاعلاج پیش کیا ہے؟:

ا ۔ والدین میں یرمقیدہ مفبوط وقیق ہونا کر ہو کھے۔ ہوتا ہے وہ التہ کے حکم وفیصلہ ہے ہوتا ہے۔ تاکہ وہ یہ بات سمجولیں کہ آبیں میان کی اولا دکوصوت ہویا ہیماری فیمتیں و آسائشیں ہویا تکالیف ونگی ، یا التہ نے ان کے لیے جوا ولا دمقرر دمقدر کر رکھی ہے یا بانجوین یا تو نگری اور عربت وفقروفاقہ یہ سب کچھ التہ تعالیٰ کی مشیئت وسکم اور اس کے فیصلہ سے ہی ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

رَمَّا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِي أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفَيْكُمْ اللهِ فِي الْفَيْفِ مِن تَبْلِ ان فَبْوَ اهْلَا مِن فَبْوَ اهْلَا عَلْمَ اللهِ يَسِينُو اللهَ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهَ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهَ عَلَى اللهِ يَسِينُو اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کونی کی جی مصیبت نه دنیا میں آئی ہے اور خواص تمہاری جانوں میں مگر یاک (سب) ایک رجیٹریں دکھی میں) قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں، یہ التُد کے لیے آسان ہے دیہ بات بتا دی گئ ہے، تا کہ بوجیز تم سے لی جارہی ہے اس پر (اتا) دنی ایکر و اور جوجیز اس نے تمہیں دی ہے اس پر اتراؤ نہیں ، اور التُکی اقراف والے شینی بازگوائی نہیں کر ا

ا ورالتُدل عبلاله فرملت يين و

الريله مُلكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ دِيَهُبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّانًا ۗ وَيَهَبُ لِمَنْ يَّثَكَا ۚ الدُّكُوۡرَ۞ ٱۏ يُزَوِّجُهُمۡ ۖ ذُكُرَانًا وَّ إِنَاثًاۥ وَيُغِعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَرِيرُهِ ».

الشوري - ۲۹ و ۵۰

الندسي كى سلطنت سے إسمانوں اورزين ميں وہ جوہا سا ہے پیدا کر ویٹا ہے ،جس کو بیا ہا ہے (اولار) ما دو عایت کرتا ہے اورجس کو جاتباہے داولاد <sub>)</sub> نرینہ عنایت کرتا ہے یاان کو نروماده ( کی صورت میں بھی جمع کردیتا ہے ، اور يصيح إلها بعد لا ولدركما بسيد شك وه برا مام والاب برا قدرت دالاست

ا درالبديم آرماين كے تم كوتھورسے سے درسے اور محوک سے ا ورمالوں ا درجانوں اورمیوہ سے نقعیان ہے اورخوش خيرى وينجه أن ديركران والول كوكران كوجب يبنع كومعيست توكهيس بم توالندى كامال بين اوراس ك طرف نوٹ کریانے واسے ہیں، ایسے بی نوگوں براینے رب کی عنامیش بیس اورمبر ماین اور و می سیدهی راه پر ہیں۔

ا در النَّد تبارك وتعالى نے فرمایا ہے: ((وَلَنَبْلُوَمَّكُمُ إِشَى إِمِّينَ أَخُونِ وَٱلْجُوعِ وَلَقَصِ صِّنَ الْآمُوَالِ وَ الْأَنْفُسُ وَالنُّمَرَٰتِ ۚ وَبَيْتِهِ الصُّيرِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا آصَا بَتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا يِشْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مُرْجِعُونَ ﴿ أوليك عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِنْ زَيْهِمْ وَرَحْمَةً يُد وَاوليكَ هُمُ الْمُهُمَّلُونَ ﴿) البقر-ه ١٥٠١ اعدا

۲۔ بیچے کو نصیرت کرنے میں مرحلہ دار قدم اعمانا، بینا نیچہ اگر وعظ دنصیرت بیچے پر کارگر مہوسکتی ہوتو مربی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس سقط تعلق کر ہے، اور اگر اس سے کنارہ کئی مفید ہوتو اس کو مار نے ک طرف قدم نہیں اٹھا نا چاہیئے . لیکن اگر مرفی اصلاح و تربیت ا ور دانس در بید کے طریقوں ٹی کیسے سے جی نے کی اصلاح ذکر سکے ا دراس کی کج روی فتم نام و تواہی صورت میں اس کو آتنا مادنا جا سنے کرحیں سے اسے بہدت زیادہ اذبیت سر سنجے۔

اس کاب تربیة الاولادفی الاسلام کی تبسری قسم کی اس فصل میں جب بین بیھے پراٹرانداز ہونے والے تربیت سے وسائل كاذكريب اسمي سراسے وراية تربيت كى بحث كے ولى بين مم ان شاء الله مفصل وكل بحث كري كے۔

۷۔ بیسے کو شروع ہی سے جفاکتی خوداعمادی اور ذمہ داریوں کو نباہنے اور حراستِ واقدام اور حق کے اظہار کی تربیت دینا تاكه بيحه اپني جينتيت اورو تود كومحس سرسے اوراپني ذمرداريوں اور فرائف كااحساس ريحهے۔

پیے کو جفاکشی و مجاہدانہ زندگی کی تربیب اس لیے دینا جا ہیئے کہ حضرت معا ذین بل رضی اللہ عنہ سے امام احمدا ورا بونعیم کوشیا مرفوع نفل كيستيم بسكر:

الإإساك عروالتعدم فبإن عبادالله ليسوأ

عیش وعشرت اور شعم کی زندگی سے بچواس لیے کہ اللہ

سے بندھے اور ونعمت میں نہیں بڑتے .

بالشنعين»

ر با تربیت میں خوداعمّادی اوراحساسِ واجبات و فرائنس کا استام تودہ اس لیے کہ بیلے مدیث میں گرز دیکا ہے: (کلک و لئے وکل مسئول عن سعیند)، تم میں سے شخص نگہان ہے اور ہرنگہان ہے اس ک درکلک و لئے وکل مسئول عن سعیند) ، بنانہ کا مالیا کے بارے میں بازیری ہوگ ۔ بنانہ کا مالیا کے بارے میں بازیری ہوگ ۔

یه حدمت جیوت بشب عورت ومرد ا ورحاکم ومحکوم سب کوشامل بیے .

ادراس بیے بھی کر حضرت عمر رضی النّدعنہ کی وہ رہنائی بھی ہمارے سلمنے ہے جے بہتی نے روایت کیا ہے کہ: اپنے بہتی ورایت کیا ہے کہ: اپنے بہتی اور ظاہر بات ہے کہ جب بچہ نوعری ہی سے تیب ز بچوں کو تیزاا ور نیراندازی مکما واور انہیں حکم دوکہ وہ شہبواری کیا کریں. اور ظاہر بات ہے کہ جب بچہ نوعری ہی سے تیب ز تیراندازی اور شہبواری سیکھ سے گا تواس میں نود اعتمادی بیدا ہوگ اور اسے اپنی شخصیت دوجود کا احساس ہوگا۔ اور جہروہ ذمر داریوں سے اواکر سنے اور شقتول سے مرواشت کرنے کا عادی بنتا جائے گا.

رہ نیجے کوحق گونی اوراس سلسلہ میں بے باک کی تعلیم تو وہ اس لیے کہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عزید سے مروی بے کہ ہم نے رہ رل اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کے ماتھ دیاس بات پر بعیت کی کہ ہم خوشی و ناخوشی اور آسانی و تنگی ہر صورت میں اطات و فرما نبرواری کریں گے ... اور یہ کہ ہم ہم ہاکہ ہیں مجمی ہونگے حق بات کہیں گے .. اور حق بات کہنے میں کسی کی طامت کی برا انہیں کریں گے ... اور ظام رہ ہے کہ یہ بعیت جیوٹوں بروں مرووں اور عورتوں سب کوشانل ہے۔

اس سے قبل جمانی تربیت کی ذمہ داری کی فعل میں ہم بچول کی جمانی تربیت سے سلسلہ میں اہم نہوی وسیتیں اور موٹی موٹی موٹی اسلامی تعلیمات ذکر کرسے ہیں۔ اور بلاشیہ وہ سب کی سب بچول کوخوداعمادی اور است و ذمہ داری کی ادائی کی مادی بناتی ہیں ۔ اور ان میں یہ احساسس بیدا کرتی ہیں کہ وہ ایک الیاانسان سید جس کی اپنی شخصیت کرا مست اور ایک مصوص دائرہ سے۔

ہ۔ رسول اکرم صلی التُدعلیہ وسلم کی پیروی کرنا آپ سے بچپن کے زمانے سے بے کراس وقت یک کی زندگ کی جب آپ نوجوان ہوئے اور بھیرآپ کو التٰہ تعالی نے آپ کو تعلیم دی اور آپ کی بہترین تربیت کی اور آپ کو ابنی خاص نگرانی میں رکھا، اور آپ نے سامنے آپ کو کامل وکل نموز بنایا۔

دی اور آپ کی بہترین تربیت کی اور آپ کو ابنی خاص نگرانی میں رکھا، اور اپنے سامنے آپ کو کامل وکل نموز بنایا۔

میں اور خصوصاً آپ سے بھی اور نوجوانی کے تاکہ مربیوں کے لیے را ہمااصول وضوا بطاور معیاراعلی اور موس معاشر سے سے معاشر کے مقتدی ونموز بنیں :

نبی کریم سی الله علیه ولم بچین میں مکر مایں جرایا کرتے تھے ، بینانچہ خود نبی کریم سی اللہ علیہ ولم سے ایسے بارے میں مرازی ہے جساکرامام بخاری روایت کرتے ہیں : الفرتعالى نے كى في كومبوث نہيں فرايا مگريك اس نے جرياں چرائي ، جي بال يس بھي چند كول كي وش الب مك

«مابعث الله نبياً إلا رى الغند، نعم كنت أرعاها على قرار بيط لأهسل مكة »

بیپن میں بنی کریم میں اللہ علیہ ولم بچول سے ساتھ کھیلا کرتے تھے، چنا نچہ ابن کشررسول اکرم مہی اللہ علیہ ولم سے رواب کرتے بیسی کی آب نے فرما کی کہ آب نے فرما کی کہ آب نے فرما کہ کہ اللہ قریش کے ساتھ میں بھی بچھرا کی حکم سے دوسری جگر سے جا رہا تھا تا کہ کھیل کا سامان اکہ شاکری، ہم میں سے ہرائی۔ نے کپٹرسے آبار کر اپنی چا درا ہے جا رہا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ اس میں ہے اور اس بی بھی ان کے ساتھ اس طرح آبار ہا تھا کہ کسی نے (جے میں ویجے نہیں رہا تھا) بھے زور دارم کمالا اور کہا: اپنی بھا درباندھ یہ بھیے، آب سی اللہ علیہ تھا مرائی بادر اسے باندھ کیا اور تھام لوگوں میں صرف میں بیادر باندھ ہوئے تھا۔

بی کہ میں نے فور اپنی جا در کی اور اسے باندھ کیا اور تھی تھیا اور تھا میں اور کو کہ میں صرف میں بیادر باندھ ہوئے تھا۔

رسول اکرم ملی اللہ علیہ ولم ہم برات کا کام میں کیا کرتے تھے چانچہ اہم بخاری وسلم روایت کرتے ہیں کرجب بی کرم سل اللہ علیہ ولم بخاری وسلم مرایت کرستے ہیں کرجب بی کرم سل اللہ علیہ ولم میں اللہ اللہ علیہ ولم میں اللہ اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ ولم میں اللہ اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ ولم میں اللہ علیہ ولم سے فرمایا پھوا تھائے سے لیے اپنی تبہند کا ندھے پررکھ لیجیے ، چانچہ آپ نے مکم کھم اللہ علیہ وسلم کھرے ہوئے آپ نے مکم کھم اللہ علیہ وسلم کھرے ہوئے اور آپ کی انتخبی آسمان کی طرف المحد گئی ، میرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کھرے ہوئے اور فرمایا ورفرمایا ورفرمایا ورفرمایا ورفرمایا ورفرمایا ورفرمایا کہ میری تہبند میرے توالے کردو ، میری تہبند میرے پہنا دو ، چانچہ ہوگر میومیروں ، آپ سے فہوت سے پہلے میں معصوم علیہ ولئے ایش کھی ہوئی دیل سے دورفرمایا کہ میرے دیا گئی ہوئی دیل سے دورفرمایا کے دیا گئی ہوئی دیل سے دورفرمایا کہ میرے دیا گئی دورفرمایا کہ میرے دیا گئی دیا ہے۔

نبی کریم صلی النّدعلیہ وسلم تجارت سے لیے سفر بھی کیا کرتے تھے بٹانچہ ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام نے دو مرتبہ اس غرض سے سفرکیا ہے۔ ایک مرتبہ بالغ ہونے سے قبل اپنے بچا ابوطالب سے ساتھ ، اور دو سری مرتبہ بالغ ہونے کے

بعد حشرت فدیجه ونی الله عنهاکی وجهسے.

نبی اکرم سلی النّدعلیہ و کم بچین میں بہت زیادہ جری وبہا در تھے، چنا نچہ سیرت کی کتابول میں لکھا ہے کہ بچین میں آپ معلی النّدعلیہ وسلم کولات وعزی نامی بتول کی قسم دلائی گئی تو آپ نے تسم دلا نے والے سے فرمایا: مجھ سے ان دونول سے نام سے وردیکس چیز کا مطالبہ ذکر و اس لیے کہ جتنا بغض مجھے ان دونول سے ہے آنا انبض اور کئی چیز سے نہیں۔

بائغ ہونے سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم جنگ میں شریک ہوجیکے بتھے، چنانچے سیرت کی کم ابول میں لکھا ہے کہ فہار نامی جنگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم اپنے چاؤل کوتیر دے رہے تھے۔

نبی کریم ملی الله علیہ وسلم عظیم عقل ورائے سے مالک ہتے ۔ چنا نچہ بوائی میں آپ سے ذراییہ فیصلہ کرایا گیا اور آپ

کو تکم بنایاگیا ، سیرت کی گابول میں مکھاہتے کہ قریش نے بی کریم ملی اللہ علیہ ولکم کو تجراِسود سے رکھنے سے لیے تکم بنایا تھا اور آپ کی دائے اور مشورے سے قریش بہت متعجب ہوئے تھے .

نبی کریم سلی الشدعلیہ وکم کے افتخار اور شرافت کے اظہار کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ چیوٹے بیٹیم بہتے شخص لیکن آپ نے نہایت زبروست و بہتری تربیت پائی ۔ اھی عادیں ، اعلی اوصاف واضلاق اور بہترین خصلیس آپ یس جن تھیں چانچہ نہ تو آپ نے کس سرے کو سجدہ کیا ۔ اور دنرانا نہ جاہلیت کی برائیوں میں آپ دوسروں سے ساتھ شریک ہوئے اور مذبتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کا گوشت آپ نے معمی بیکھا۔

آپ کااُن چیزوں کا اینے اس رب ک طرف منسوب کرناکو کی قابلِ تعجب نہیں جس نے آپ کی دیجہ بجال کھی اور اپنے ساننے پرورش کی ، اور بذائب خود آپ کی تربیت کی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دہے :

(( أُدبَى وبى ف حسن تا ديبي) . روادالعسكرى ميريدرب نه يجعة تربيت دى اوربترين تربيت دى.

رسول اکرم منی الله علیه ولم کے بچپن کی زندگی کے بیچند \_\_\_\_ کمحات و دا قعات اور حوالی میں آپ کی عصمت و عالی افلاق کے چپن نور بیسے سلسلایں تربیت کرنے والوں کواپنی اولا وکی تربیت کے سلسلایں تربیت کا فلاق کے چپن کو ایسے افتیار کرنا چاہیئے، نیٹراس میں فرائجی شبہ نہیں کرنمی علیہ الصلاۃ والسلام امست کے مسلسلامین نور کو اسے بہترین نموز ومقد کی بین میں جبی و میں بھی اور حوانی کے دور میں بھی اور مرتبطا ہے میں بھی دو مستیاں بیل جن کی رہنمائی الله تعالی نے نود کی ہے ، البنرا ان سے نقش قدم برجیانی اور ان کی پیروی کرنا چاہیئے۔

اب تک ہم نے بوکچد بیان کیا ہے اس کا خلاصہ پر کلاکہ زیادہ نازونخرے برداشت کرنے کی ہمیاری بیجے کے نفسیاتی انحراف دکج ردی کاسب سے بڑا عامل ہے ،اس لیے کہ عام طور سے اس کا نیتجہ پزلکتا ہے کہ بچنجین اوراس کے لبدک ٹمر میں اصاسب کمتری ادرائی خامی کا صاس کرنے لگتا ہے . .

لہٰذا والدین اور خصوصاً مال کو چاہیے کہ وہ ان طریقے کو اختیار کریں جواسلام نے بچول کی تربیت کے سلسلہ بیں مقرر کیے میں۔

بین میں سے پیچے سے مجتت اور اس کے ساخت تعلق میں اعتدال اور درمیانہ روی بھی ہے۔اور ہر پر نیٹانی اور مصیب سے وقت الٹہ سے عکم سے سامنے گردن جھ کا نامجی۔

جن میں سے یہ می بے کہ بچہ جب سمجد دار ہو جائے تواس کو منرا دینے کی جتنی ضرورت ہواتنی ہی منرا

دىيا چاہيئے۔

یپ برای کی بین سے پیمبی ہے کہ بیچے کی تربیت سادگی خوداعتما دی فرائض وواجبات کے احساس اور تق گوئی کی جرأت پیدا کرنے کی بنیا دیرِ قائم ہو۔ . ا وران میں سے بیعبی ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم حرب بیجے تھے آبکی اس وقست کی شمصیتت کومبی نموز بنایا جائے کا س لیے کہ آپ نبوت سے قبل بھی مقتد کی تھے اور اس کے بعد بھی ۔

حب تربیت کرینے والے حضارت ان طریقوں کو اپنالیں گے۔ اور قواعدو صنوالط کی پابندی کریں گے، تو وہ ان لوگوں کو جن کی تربیت کی ذمہ داری ان پرسہت ان عوائل وامباب سے محضوظ رکھ سکیں گے جوشخصیت سے ختم کرنے اور انسانی کرامت کے برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ بہتے کی ننسیاتی اخلاقی اور عقلی معیار کو بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور چر وہ بچہ دنیا وی زندگی ہیں ایک کائل ڈکل انسان بن جائے گا۔

### 999999999999

۳- بچول میں ماوات وبرابری نرکرنا اور ایک رومسرے پر فوقیت وترجیح دیا پیراکرنے والے اساب میں اسلامین

سے بڑاسبب ہے ، یہ ترجیح دینا چاہے کچھ دینے کے سلسلہ میں ہویا محبت یاکسی دوسرے معاملہ میں ؟

اس تفاوت والے برتا و کا بیچے کی نفسیات اور کروار پربہت برا اثر پڑتا ہے اور بیاس پیں انحوات پیدا کرنے کا برترین ذریعہ سبے اس لیے کہ اس کی وجہ سے بیچے میں رقابت وصد کا مرض پیدا ہوتا ہے اور خوون وجھینپنے اور الگ تھلک رہتنے اور بلا وجہ رونے کا سبب بنتا ہے ،اور اس کی وجہ سے لڑائی محبکر ہے ، نافرانی اور زیادتی وظلم پیدا ہوتا ہے اور بیجہ رات کو ڈرنے مگتا ہے اور مختلف اعصالی امراض کا شکار ہوکرا صاس کمتری میں مبتلا ہوجا آلہ ہے ۔

مرقی اول نبی اکرم صلی الله علیه ولم کتنے برم سے کیم اور ظیم الشان مُعاشر فی مربی تھے کہ آپ نے والدین کویونکم دیا کہ وہ اللہ تعالی سے درس اور بچوں کے ورمیان عدل وانصاف سے کام لیں :

ابن حبان رسول التلصلى الترمليه وسلم سے روايت كرتے بيك كرآب في الله فايا:

الته تعالى ايسے باب بردم كريس بواپ يخ يجه كوئيك

الروسة الله والدّا أعان دلدة على سرة».

بنانے میں اس کی مدد کرسے۔

ا درطبرانی دغیره روایت کرسته میں :

« ساووا ببين أولادكسع فى العطية »-

ا پنے بچوں میں لینے دینے کے معاملے میں مساوات

ب: ب: وبرابری کیاکود.

وسلم نے فرمایا کہ مجبرات کو معبی والیں لے لو۔

ایک روایت مین آنابید کررسول السطی الله علیه ولم نے فرایا : کیاتم نے اپنی سب اولاد کیساتھ ایساکیا ہے ؟ انہول فے نے عرص کیا جی نہیں ۔ نونبی کریم علید الصلاة والسلام نے ارشاد فرایا ؛

الشريع فرروا ورايني اولادسمه درميان عدل وانصات

((اتقراالله واعدلواني أولادكم د)).

ن بن کیاکرو۔

راوی فراتے ہیں کرمیرے والدوالی اولے اور اس بدیکو والی لے لیا۔

محفرت انس دعنی الله عنه روایت کرستے چیں کہ ایک صاحب بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جیتھے ہوئے تھے کہ ان کا بیٹا آگیا ، توانہوں نے اسے چوماا وراس کواپنی گو دیس بھالیا بھران کی بیٹی آئی توانہوں نے اسے اپنے ساھنے بٹھا دیا تورسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا ؛ تم نے ان دونوں سے درمیان برابری کیوں نہیں کی ؟

ان نبوی نُوتیهات وارشادات سے بیربات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ اولاد میں عدل وانصاف ،مساوات ادر محبت میں برابری کرنا چاہیے تاکران میں کسی تسم کی تفریق وانٹیا ذکاعنصر مگہ نہائے۔

جی إ كى مى معنى بى سے معبت نكر في اوراس سے روگروانى كرنے كے بحد ظاہرى اساب معنى موستے ہيں :

شافی کروہ اس نبس میلیاتی رکھا ہوجیے لوگ جہالت کی دحہ سے نالبند کرتے ہیں بینی وہ لڑکی ہو۔ ریسی میں میں میں ایک ایک انسان کی دائیں کا درجہ اس کا بیان کا میں ایک ایک کا میں ایک میں ایک میں کا ایک کا می

یا یک خوبصورتی و محجداری میں دوسروں سے کم مور

يا يه كراس مين كونى ظاهري جسماني نقص بإيا جامًا مرويا ... يا ...

سیکن یہ تمام اخلاقی یا پیاکشی دھبانی اسب پہے کو ناپیند کرنے اور اس سے مجائیول کو اس برتر جیے دینے سے لیے شرعاً جواز کاسب نہیں بن سکتے ۔

والدین جب بیجے سے ساتھ ایہ ابراسلوک اور ایہ اسخت معاملہ ورویہ انتیار کرتے ہیں تو وہ کتنے براسے ظالم و نانصاف ہوتے ہیں۔

آب می بتلائیے کر اگر بچر اول کی شکل میں وجود میں آیا ہے تواس میں اس کا کیا قصور ہے؟

ا دراگر وہ برصورت ہے تواس میں اس کا کیا ہرم ہے؟ ا در اگراس میں ذکاوت واملیٰ درجہ کی سجی اِری نہیں تواس میں اس کاکیا اختیار ہے؟ ا دراس نے کیا گناہ کیا ہے اگروہ طبعًا میرتیل شوخ اور شوروشغیب کرنے والا اور تحرک ہے؟ ا وراگرنجیین ہی میں کسی جسانی نفض یا بیماری کا شکار ہونااس کی تقدیر میں مکھا تھا توانس میں اس کا کیا قصور سبے ؟ اگر تربیت کرنے والے برچا ہتے ہیں کران کی اولا دنفیاتی ، پیچید گیوں اور احساس کمتری ا در بغض وحداور باطنی خبت کاشکار نه ہوتوان سے سامنے اس سے سواا در کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ ملم سے اس تکم کو نا فذ كري جس بيس بيراً ما بيات والتحديث وروا ورايني اولادك ورميان مسا وات وعدل كرو، اورالتُدني ان كيه ليه توعي فيعله كرديا ہے۔ نواہ *لوگوں کا ہویا لوگیوں کا اس پرصابر وشاکر رہیں*،اس طرح ان کا فرض بیھی ہے کہ دہ اس بات کی پور*ی گوشش کریں کہ* ان کی تمام اولادمیس مجست ،افورت ،وشینم پوشی ومسا دات کی روّح صبوه گریّبورتاکد وه عدل وا نصا ف الفت و پیار کی نظر اور کیم مجتت اور عدل وانصاف ہے پُرمعا ملہ سے سایہ ہیں مزے کی زندگی گزارسکیں .

واقعی رسول الله صلی الله علیه وسلم ف اس حدیث مین کتنا بجاارشا دفرایا ب جسه ابن حبان روایت کرت مین : ورس حدم الله والدَّا أعان ولدً على من ))- الله تعالى اس بي بريم كرس جوابى اولادك نيى اور ب ایجاسلوک کرنے میں امانت کرسے۔

م حبم کے عضو کا نہونا یا ماؤف ہونا ایمی ان برسے عوامل میں سے ہے جو بیے میں نفیاتی انحراف دکمی پیدارتے ا بیں ۔اس بیے کہ عام طور سے اس کا اثرا حساس کشری اور زندگی سے نفر

اس سے کہ حب بجین سے ہی بیکے کو کوئی جمانی نقص لاحق ہوجاتا ہے مثلاً بھینگاین یا بہرا ہونایا کم عقلی دیا گل بن یا تىلانا اوربولىنى ربان كاصاف ئەمەزا، توالىي صورت مىں مناسب يەم تراسى كەلاس كەياپ، مال، بىبن، مجانى، رىنتە دار پروی ، دوست اورابل وعیال سب سے سب اس سے ساتھ محبت والفت وٹرمی اور اچھے اضلاق اور شریفیانه برتا وُ کا افہار كريى ، تاكنني كريم عليدالسلاة والسلام كى اس حديث يرعل موسك جسه امام ترمنرى وابودا ودروايت كرت مين: ((الواحدون يرجهم الرحدن، ارجهوان الرحدان مركزاب، تم ان لوكول ير رحم کروجوز مین برایست بی تم پروه دات رحم کرے گی حو في الدُّرض يوحدكم من في السماء)).

ہواتھان والی ہے۔

اورآسپ کا وہ فرمان جے امام بخاری وسلم نے روارت کیاہے:

ئمیں ہے کوئی شفع میں اس وقت یک کال مومی نہیں بن سکنا جب سک کو اپنے بعائی کے لیے وہ چیز بیند نہ

(الايؤس أحدكم حتى يحب الأخيسه مايحب الفسه».

كرے جواہے ليے ليادكرالے۔

اورآپ کاوہ ارشادِ مبارک جے امام ترمذی وابنِ حبان نے روایت کیاہے:

مؤمنوں میں کامل ترین مؤمن وہ سے ہوان میں سب سے

((أكمل المدَّسَنين إيسانًا أحسنهم

ا يصافلات دالا بد.

خلقًا »٠

لیکن جب بھینگے پن سے شکار پہنے کوا ہے بھینگے کہ کرخطاب کیاجائے گا، ادر بہرہے بن سے شکار کو بہرے سے لفظ سے اور کم عقل والے کو ب و قوف، اور بولنے میں کمز ورشن کو گونگے سے لفظ سے پیکار اجائے گا، تو برہم بات ہے کہ مجدار بچے میں اس کمی کا احساس پیدا ہوگا اور اس میں نفسیاتی الجھنیں پیدا ہول گی، اورانی صورت میں اگر ہم اس کوایس عالمت میں دھیں کہ حبس میں وہ نفسیاتی اور معاشرتی طور پر حمداور زندگ سے بیزاری کا شکار ہوتواس میں فرانجی تعجب کی بات نہیں ہے۔

اس لیے تربیت کرنے والول کوچا ہئے کہ اپنے بجول سے امراض و آفات کا علاج عمدہ طریقے اور بہترین تربیت اور پر شفقت معاملے اور کامل گرانی سے اس بنیا د برکریں کہ انسان کی قدر وقیمت اس سے دین سے اعتبار سے ہوتی ہے ۔ کراس گی شکل وصورت اور فلا ہر کے اعتبار سے ۔

و اس علاج کا دوسراقدم یہ ہے کہ تربیت کرنے والول کو چاہیئے کہ ہرائ شخص کو جواس آفت کے ٹرکار بیجے کے ارد گرواور ساتھ رہنے والا ہو خواہ وہ قریبی رشتہ وار ہوں یا دور سے ان سب کونصیوت کریں اور بحبا میں اوران کو تحقیراورا ہائت کے انجام اور مذاق اٹرانے اور دوسرے تذریل کے نمائج سے آگاہ کرتے رہیں اوران پریہ واضح کریں کہ اس کا ان بچوں ک نفوس پرکتنا برا اتر بڑنا ہے۔ اوران کی طبیعت پر اس کا کتنا زبروست ہوجہ اورا ٹریٹر تا ہے۔

تربیت کرنے والول کو چاہیے کرجب وہ دوسروں کو نصیحت اور رہنمانی کری توہرات خص کو جواس مصیبت زدہ کے ساتھ اٹھتا بیٹی ہے اس کے سامنے مرفیا اول دسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم کا وہ طرفتہ بیان کریں جواکپ نے اس معاشرتی مصنبوط ومشکم اتحاد کی ظیم دعوت دینے وقت افتیار کیا تھا جس کی اساس مجبت واضلاص تھی اور اس کی بنیا دس دو سروں کے ہمراً

وعزت يرقائم تحيين.

نبى كريم الله عليه ولم في انساني كوامهت ومورت اورمسلمان شخصيتت كونفقدان ببنجاف إورمضبو لمروسنهم معاشرتي اتحاد میں ہر درازیں والے نے والی چیز سے رو کنے کے لیے جوطریقیہ اختیار کیا تھااس کی بنیاوی ویل میں ذکر کی جاتی ہیں :

زبان کے فتنے اور شرسے بچانے سے سلسلہ میں نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسلام کے فرمانِ مبارک کوا مام نجاری رحمہ اللہ

نے اس طرح روابیت کیاہے:

انسان منرسے ایک بات نکال دیا ہے اور اس کی براہ معی بہیں کرآ اس کی وجہے جہتم میں گرمایا ہے۔

((وإن العبدليتكلم بالكلمية لايلنى لهيا بالأيهوى بها فيجهنم».

اورآت صلى الله عليه وللم في ارشاد فرمايا ا

انسان ایک بات مرتاب اوراس کو مجتابهی نهیں اور اس كى وجه مع جبنم مي أناكم إجلا جانات بوفا صامتر تن

((إن العبدليتكلم بالكمة مايتبين فيها

يزلّ إلى الشاراكيد ما بدين المشرق والغرب».

ومفرب سے درمیان ہے۔

نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے دوسرے کی مصیب بیر نوٹ س ہونے سے ان الفا فاسے منع فرمایا ہے جنہیں ترمذی نے روایت کیا۔ ہے:

ايدخ بهان كامعيبت برخوش ربوكرالتهاس يردم كحل ادرتها مست مي متاكرد .

«لا تظهر الشماتة لأخيث فيرجد الله ديتلك)».

نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے اشارہ سے ذریعے ہم کسی کی ندلیل کرنے سے منع فرایا ہے بیٹانچدا بوداؤد اور ترندی روابیت كرتے ہيں كه حضرت عائشہ رضى الله عنها نے فرما پاكر ميں نے ايك مرتبرنبي كريم سلى الله عليه وقم سے كہا: آپ سے ليے صفيه كاتوايسا اورايا بونابى كانى ب وان عرب تد تدبون كى طرف اشاره تما) تونى كريم مليدالسلاة والسلام في فرمايا:

تم نے آپ ی بات کہی ہے کہ اگر اسے مندر کے پانی میں لاديا عامّا توده السيحي خراب كرديتي.

((لقد قلت كلمة لومزجت بماء البعر لمزجته)).

اے ایمان والور مردول کو مردوں برمنسا چاہیے کیس عجب كم ده ان سيربتر بول ادرز غورتون كوعورتون بر (منسنا چاہیے) کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور داک دوسرے کو طعنہ دو، اور زایک دوسرے کوبرے الناب

يتمام امورجن من كياكيا به يرسب سيسب الشتبارك وتعالى كاس قول ك تحت وألى بين: ((يَاكِيُهُ) الَّذِينَ امْنُوا لَا يُسْخَرُ تَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَسَّى أَنْ يَكُونُونَا خَدُيًّا مِمْنُهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ لِسَاءٍ عَلَى أَنْ بَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ، وَلا تَنْمِزُوا النَّفْسَكُمْ وَلَا تَنَا بَزُوا

سے پیکارو ،ایمان کے بعدگنا ہ کانام بی براہیے۔ اور حو (اب معی) توب مذكري كے وسى ظائم تحصر س كے. اليالا لْقَنَا بِ بِنْسَ الإسْمُ الفُسُونُ بَعْدَ الإيْمَانِ وَمُنْ لَنْمِ يَتُبُ فَأُولِينَكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ».

• اس علاج کائیسرامرطه اور قدم برہے کر تربیت کرنے والوں کو بیا ہیے کہ وہ ان بچوں سے لیے جوکس فت معیست كاشكاريس ايسے سامقيوں كانتخاب كري جواجھے اخلاق دآداب اوربينديدہ عادات كے مالك بول، تأكه وہ جب ان سے ساتح اکٹھا ہوں اور کھیلیں اور ایس میں بیار ومحبت کی باتیں کریں توالیا برتا ذکر برجب میلی طورسے ان کو محسوس موجائے کہ لوگ ان سے مجبت کرتے ہیں . اور ان کا خیال ریجہتے ہیں اور ان سے سمہدرد انہ برتا وُکرتے ہیں ، بیچے کی شخصیت سے اجاگر کرنے اور اس میں میل ہول کی عادت پیدا کرنے سے سلسلہ میں ابن سینا <u>مکمت</u>ے ہیں کہ بیچے سے ساتھ مدرسہ اور اکل میں ایسے پیمے ہونا چا<sub>س</sub>یے ہواچھے اخلاق و ما دات اور بیندیدہ الموار سے مالک ہول ، اس لیے کہ بیمہ اس کی زبان کو ہم تبا اور ای کو ا فذكر ما ب اوراس سے مانوس ہرما ہے۔

ا مام ترمندی نوادر میں نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ملی الله ملیہ ولم نے فرمایا : يج كالجين يس جاق ويوبند، جست ديالاك اوسيل بال ركين والابوذا يرس بوكراى كامقل ومجدكو بإصاسف كاذابي

الاعسرامة الصبى في صغرة نهادة في عقله فی ک بوٹ )) ۔

گذشة تحریرسے پربات سامنے آتی ہے کہ اگرمرنی چاہیے تواپنے آفت زدہ ومعذور بیجے سے معذوری کے احساس کو ودر كرف كى بورى صلاحيت ركھا ہے، اور اس كے باك اس كے تمام وسائل موجود يس، چاہے وہ محبت وشغقت اور يار کی نظر سے تعلق رکھتے ہوں مااس کی دکھیر بھال اور خصوصی توجہ سے ، یااس معاشرہ کو متنبہ و ہوشیار کرنے سے میں میں وہ بچہ رتباہے تاکراس کی تذلیل تو توفیر والم نت ندم و میاان ایجه ساته بول کی جاعت سے انتخاب میتعلق ہول حواس سے ساتھ المحقد بیٹھتے ا در سی جول رکھتے ہول ،اور مرتی اس اچھے معاملے کے ذریعہ سے بیکے کے دل سے کمزوری اور نقص کا حساس دور کر کے اس کواس قابل بنا دے گاکہ وہ معاشرہ بی فائدہ مندعفنوین سکے ،اوراینی قوت بازوسے ترقی کام ل تعمیر کرسکے ،اورانی قوت اِرادی وعزم سے امّت کا عزت کو ملبدا وراپنے ماک سمے تقبل کوروش کرسکے۔

ایمی بیجے میں نفسیاتی انحراف بداکر نے کا ایک بہرت خطرناک سبب ہے خصوصاً اس صورت سوداوراس كى طرف شفقت ومبست اوربيار كى نظرس مندكيما بالابور

اسلام ایک الیادین ہے میں نے تیم بھے کابہت خیال رکھا ہے۔ اوراس کی تربیت اور اس کے ساتھ اچھے مالم

وبرتاؤاوراس كى ضروريات زندگى كے بورے كردنے كابهت اشام كيا ہے ، تاكه معاشره ميں وه ايك ابيا فائده مند فردست جوابنى ذمر دا ربول کو بوراکرے ، اور اپنے فرائفن کواد اکرے ، اور دوسروں پراس سے جو حقوق آتے ہیں اور اس بر درسرول سے جوعقوق بي انهين الجصطريق اورعمد كى سے اداكرسے،

قرآن کریم نے تیم سے سلسلمیں بدیت اہمام کیا ہے اور اس کو ڈائٹنے جور کئے سے منع کیا ہے ،اوراس سے ایس برناؤے روکا ہے جواس کی عوت وکرامت سے خلاف ہوارشاد باری ہے:

معلآآب نے اسٹنص کویش دیکھا۔ پسے جوروزج اکویٹرلڈا

ہے اسووات فعل بوتیم كود سكے دياہے.

« اَرْءَيْتُ الَّذِي يُكُذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَٰ لِكَ الَّذِي

يَكُوعُ الْيَتِرِيمُ فَا) • الماحون اوم

رسولِ اکرم صلی التذعلیہ وہم نے بھی اس کابہیت خیال رکھا۔ ہے ، اوراس کی کفالت بیرا مجعادا اوراس کی دیجھ بھال کو داجب قرار دیا ہے، اور اس سے اولیا راگراس کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ سن سلوک کریں تو ان کو بربشارت سنانی ہے کروہ جنت من الله ك رسول الله صلى الته عليه ولم كوساته مول ك،

امام ترمذی روایت کرتے میں کرنی کریم علیه انصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا:

راأنا وكافل اليتيم فى الجنة وأشام

بأصبعيه يعنى السبابة والوسطى».

بیں اور بیٹیم کی کفالت کرنے والا حبنت میں اس طرح ہول گے اور مچرنی کرم صلی اللہ علیہ و کمے نے اپن شہادت

ک انگلی اور اس کے برابری انگلی سے اشارہ فرمایا:

الم احدوابن حبان نبى كريم ملى الته عليه وسلم معد روايت كرت بي كرآب في ارشا وفرايا:

جو خص اینا دست ِ شفقت میم سے سر ربیارے رکھے (( من وضع بيد لاعلى ساأس يتيهم

گا تواللہ تعالی سراس بال کے بداے بس براس کا ہاتھ میرا محة كتب الله له بكل شعرة مرت

ہے اس سے لیے ایک نیک مکر دیں گے۔ على يده حسنة).

اور امام نسانی سند جدیک ساتھ نبی کریم صلی الله علیه ولم سے روامیت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه ولم نے ارشاد فرمایا: اسے الله میں دومنعیفول لین میم اورعورت کے حق کو ( الله م إنى أحرج حتى الضعيفين : اليتيم

ضائع كرنے ولئے كوكن بىگار قرار ديّا ہول. والمرأة».

یتیم کی دیچه مجال اور کفالت اس سے رمشتہ واروں اور قرابت داروں پرواجب ہے ،اس لیے اگر بیلوگ پیتمول کے نفسیاتی اورالخلاقی مالات درست کرنا چاہتے ہیں توان کوچاہیے کہ ان سے ساتھ خصوصی شفقت، توجہ اور دیجہ بجال ہے کام لیں ،اورا پینے عمل سے ان کور پیمس کراری کرمجہت اور معاملات اور برناؤ کے لیا طیسے وہ بھی ان سے لیے ان کی ادلاد یم کی طرح ہیں ۔

اوراگر رشتہ داروں میں کوئی فیسل موجود نہ ہوتو بھیران کی دیچہ بھال مسلمان محکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کو پا بنے
کہ ان کے معاملات نمٹائے ،اوران کی ترمیت و رہنمائی کرے ،اورزندگی و معاشرہ میں ان کی شخصیت و مقام کو طبند کرے ۔
رسول اکرم میں اللہ علیہ وہم کو دیجھے جو مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالنے والے شخصے آپ نے بتیم سے
ساتھ سی طرح خصوص الفت و محبت و شفقت و بیار کا برتاؤکیا ، چنانچہ حضرت عائشہ رشی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول
اکرم میں اللہ علیہ لوم نے کسی عید کے موقعہ برایک بتیم کو دکھیا تو اس سے ساتھ بیار کا برتاؤکیا ۔ اور اس سے بتاشت سے ملے
اور ان سے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اور اس کو ایسے دولت کدہ برلائے اور آس سے فروایا :

((أما نتوضى أن أكون لك أبًا وتكون مياتم كويبات پسندنهي جه كرتين تمهارا باببين باكن عائشة دلك أمًّا)). اورمائت تمهارى مان بوجائين ـ عائشة دلك أمًّا)).

اسی طرح حکومت کاہمی یہ فرض ہے کہ وہ لاوارٹ بے سہارا دبے آسرانجوں کی کفالت کرسے ،اوراگر کوئی لاوار بچہ لی جائے تواس کی دیجہ بھال کرسے حبیا کہ حضرت عمر رضی الله عنہ سے پاس جب ایکشخص ایک لاوارث بچہ لایا توانہوں نے بھی لاوارٹ بچے کے ساتھ یہی برتا وکیا۔ اور انہوں نے اس سے فرمایا : اس بیجے کا نان نفقہ تو ہمارے ذھے ہے کیکن یہ بچہ آلا دشار ہوگا۔

تبلائے ہو بچاس مالے کا شکاہواس سے نفسیاتی طور رہم کیا توقع رکھیں سے ؛ ظاہر مابت ہے کہ وہ معاشرہ کی طرف کراسیت اور درسدی نگاہ سے وسیجھے گا۔ اور لازمی طورسے احساس کمتری اور نفسیاتی بیجیدگی جیسے امراض کا شکار ہوگا اور یقینا اس کی اُمیدنا اُمیدی سے اور نیک فالی بدفالی سے بدل جائے گ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان بیں بالکل سیج فرمایا ہے جھے احمد بن مینع اور پہتی نے روایت کیا ہے:

قريب ہے كەنقركى بن جلئے.

((كادالفقراُن يكون كفرًا ».

بلکہ نبی کریم صلی التّٰہ علیہ ولم موعا میں فقرسے پناہ مالگا کرتھے تھے بنانچہ امام نسانی اور ابن حبان حضرت ابوسعیہ بہ فدرى وضى التّدعنه معدد ايت كريت بي كنبي كريم على الته عليه وم في ارشا و فرايا:

((الله حوانى أعوذبك من الكف والفقر)). اس الله من آب سے دراید كفراور فقرسے يناه مأنكم آبول.

# اسلام نے فقر کے منالہ کا وَلو بنیا دی امورسے علاج کیا ہے:

ار انسانی کرامت کااحترام.

۲- اردا دباسمی کے بنیادی اصولول کامقرر کرنا۔

انسانی کرامیت کا احترام اسلام نے اس طرح کیا ہے کہ اس نے تمام ا جناس واقوام اورالوان اورطبقاست پس مها دارت وبرابری کی ہے اور انسان ہونے سے اعتبار سے ان سب کوبرابر گردا نا ہے ، اور اگر کہیں پر ترجیح وتفاضل کی ضرورت ہوئی بھی تواسلام نے ترجیع تقوی اور عملِ صالح اور مجابرہ سے امتیارے دی سے ..

اوروہ بنیا دواسکس جے اسلام نے قیامت تک سے بیے زمانہ کے ضمیر میں پیوست کردیاہے وہ الله تعالیٰ کا درج 'دیل فرمان ہے:

اسے لوگویم نے تم (سب) کوایک مرداورایک عورت سے پیداکیا ہے ادرتم کو مخلف تومیں اور فاندان بناديا ب كرايك دوسر كربيجان سكو بے شک تم یں سے برمیز گار ترانٹہ کے نزدیک

ال يَا يَهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنَّ فَكُرِ وَ أَنْثَىٰ وَجَعَلَنْكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَالِلَ لِتَعَارَفُوا م إِنَّ آكُرُمَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقُعُكُمْ ﴿ ) ﴿ الْجِاتِ ١٣٠

اسلام في ظاهري شكل وصورت اور مبم كومدار نهيس بنايا ملكه اسلام دنول اور اعمال كود يحية المسبح بينانيحه الممسلم ابني فيح يل حصرت الوهرميره رضى الله عند سدروايت كرية بين:

التذتعاني متهارى صورتول اورهبول كى طرف نهيس ديجية ملکر تمبارے دلوں اوراعمال کو دیجھتے ہیں۔

(( إِنَّ اللَّهَ لَاَ يَنْظُرُ إِلَى صَوَيِكُمُ وَأَجْسَادِكُمُ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُولِكِمْ وَأَعْمَالِكُمْ )).

اسلام فيضعفا، وفقام كيم تباور درج كوبلنكياب، اوران كونارا فن كرفيا ولان كي ندليل تحقير كرف كوالله مبل شانه کی نالامنگی کا ذراید قرار دیا ہے ، جنانجہ امام ملم روایت کرتے ہیں کہ ابوسفیان حضرت سلمان وصہیب و بلال وغیرہ کی عجات کے پاس سے گزرے توان مصرات نے کہا : اللہ کی تلواروں نے اب تک اللہ کے مزار ویشے کے لیے کہ رہے ہیں سگایا ؟ حضرت الدیجر وضی اللہ عند سے جب یہ داتو فرمایا : کیا آپ حضرات یہ بات قرائی کے مزار ویشے کے لیے کہ رہے ہیں ؟ اور بحبر نبی کریم صلی اللہ علیہ دلم کی ضدمت میں حاصر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا : اسے ابو بحر شاید تم نے انہیں ناواض کردیا ، جنا بحر حضرت ابو بحران مصرات کے پاس سے ، اگر تم نے انہیں ناواض کردیا تو تم نے در حقیقت اپنے رہ کو ناواض کردیا ، جنا بچہ حضرت ابو بحران مصرات کے پاس آئے اور ان سے فرمایا ؛ بعائیوں کیا میں نے تم ہیں ناواض کر دیا ہے ؟ تو ان مصرات نے کہا ؛ جی نہیں ؛ اسے ہمارے بحالی اللہ آپ کی معفرت فرما و ہے ۔

اسمرہ بیسی سرت رہ ۔۔۔۔ رہا اسلام کا امداد باہمی سے بنیادی اصولوں کا مقرر کرنا تواس میں کوئی شک نیمیں کہ اسلام نے فقر کے مسألہ کے حل کے ایدا دستے جو بنیا دی اصول مقرر کیے ہیں وہ اس جدید دور ہیں انسانی محنت و کوشش جہال تک پنچے سی ہے اس کے اعلی ترین اصول ہیں ۔ کے اعلیٰ ترین اصول ہیں ۔

معاشرہ میں موجود فقر وعزبت سے مالا کوس کرنے کے لیے اسلام نے جوموقف اختیار کیا ہے اس کے کچیز نونے ذیل میں بیش کے جاتے ہیں :

• اسلام نے زکاۃ سے لیے ایک بیت المال متعین کیا ہے جس کی سربیتی اسلامی عکومت کرے گی، اور اس کا مصوف متعین کا مصرف متعین نظرار و مسافر و مقروض اور غلامول کو بنایا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فراتے ہیں :

زکاۃ ہو ہے سووہ حق ہے مفلسوں کا، اور محما ہول کا، اور محما ہول کا، اور حما ہول کا، اور حما ہول کا، اور حما ہول کا اور حما کا الیعث قلب خطورہ ہے۔ اور گردنوں کے حصیراً نے میں۔ اور جما وال محمد اللہ 
ا مام طبرانی رسول الند صلی الندعلیه کوم سے روایت کرتے ہیں کرآپ نے ارشا د فرمایا : الند تعالیے نے مالدارمسلانوں سے مال میں آئی مقدار کا نکا لنا فرض کیا ہے جوان سے فقرار کو کافی ہو۔ اور فقرا بحیوک اور بے لباسی کاشکار مالداردس کی کوتا ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں بسن لوالند تعالی ان کا سخت حساب لے گا اور ال کو وروناک عذاب دسے گا۔

اسلام نے اس مسلمان کوسلان شارنہیں کیا ہے جوخود پیدہ محبر کردات گزارے اور اس کاپروی مجوک کاشکار ہو اور اس کواس کی خبر بھی ہو، چنانچہ بزار وطبرانی رسول اکرم صلی التّد علیہ کیم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا کرده شخص مجد پر ایمان نهیں لایا جوبید میں بھر کردات گزارے اوراس کا بڑوی اس سے بڑوس میں بھو کا برٹرا ہوا ور اس کومعنوم ہی ہو۔

اس سے برخلاف اسلام نے اس کی صاحبت روائی امداد اور اس سے نوش کرنے کو بہترین بی اور بڑا ادنچاعل قرار دیا ہے
جنانیجہ امام طبرانی اپنی کتا ہے معجم اوسط میں مصرت عمرونی آئٹ نہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

(دا نصل الڈ عمال الذ عمال الدور، علی المدور، علی المدور، علی المدور، علی المدور، علی اللہ علیہ کوئی کرنے میں کوئوش کرنا ہے ، نواوی ا

كىسترنونى كردو، ياس كى يوك كامدادا بسيك بحراكركردد

یا اس کی حاجت بوری کردو.

كسويت عوب ته ، أو أشبعت جوعته، أو قفيت له حاجةً».

ق منگی اور سختی کے وقت اسلام نے بھوکول اور فاقہ مستول کی امداد کواہم فرلیے نہ قرار دیلہ ہے چنانچہ امام بخاری دھراللہ مصرت عبدالرحلن بن افی بحرالصدیق رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر وغریب لوگ تھے۔ رسولِ اکرم مسلی اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرمایا کہ تب رہ کہا تا ہمیول کا کھانا ہمو وہ تعیسرے کو اپنے ساتھ سے جائے ، اور جس کے پاس چارکا کھانا ہمو وہ اپنے ساتھ اپنے وی یا چھٹے آدمی کو لے جائے ۔

اورا مام مسلم مصرت البرسعيد خدرى رضى التدعنه سيد روايت كرتے ہيں كه رسول اكرم صلى الته عليه ولم في ارشاد خرايا جب شخص سے پاس ضرورت سے زائد سوارى ہوتواسے چا جيے كه اسے التخص كودے دے بس سے پاس سوارى نہيں ہے، اور جس سے پاس فالتو توشه اور كھانے كاسامان ہوتو اسے چا جيے كہ وہ اسے دے وسے جس كے پاس كي كھانے كونہيں ، اور ميررسول الته صلى الله عليه ولم نے متلف مال كى اقعام كا ذكرہ كيا حتى كہم يہ ميم عضائے كه فرور سے زائد چيزيں ہم ہيں ہے كائے كائر و

اسلام نے ماکم پریدالازم کیا ہے کہ وہ ہرائی میں سے بیے کام کاج سے مواقع مہیا کرے ہوکام کاج پر قادر ہو جنانی ہوداؤدا ورنسانی اور ترمذی روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نبی کرم میں التہ علیہ وہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آب سے کوئی بنت شمانگی، تو آب نے ان سے فرمایا: کیاتم ہادے گھر میں کوئی بیز نہیں ہے ؟ انہول نے عرض کیا: کیول نہیں اسے کوئی بیز نہیں ہے ؟ انہول نے عرض کیا: کیول نہیں اسے اللہ کے رسول ، ایک ٹام سے میں گائی چوھ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچے بچھالیتے ہیں اور ایک لکوی کا بیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں ، آب نے فرمایا: وہ دونول چیز سے میں میرے پاس سے آؤ، وہ صاحب وہ دونول چیز سے کر آب کی فرات میں حاصر ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلام نے انہیں سے ایاا ور فرمایا: مجھ سے یہ دونول چیز سے کون خرید سے گا؟ ایک صاحب نے عرض کیا: بیں یہ دونول چیز سے ایک درہم میں خرید تا ہول ۔

رسول النٹرصلی الشیعلیہ وسلم نے فرمایا : ایک درہم سے زیادہ کی ہولی کون لگاتا ہے ؟ ایک اورصاحب نے عرض کیا : میں یہ دونوں چیزیں وہ درہم میں خریر تا ہوں، چنانچہ آپ نے وہ دونوں چیزی انہیں دے دیں اور دونوں درہم لے کران انصاری کو دے دیے ، اور ان سے فرمایا : ایک درہم کا کھانے کا سامان خریدِکر گھر والول کو دے دینا ، اور دوسرے درہم سے ایک کلہاؤی خرید کرمیرے پاس نے آنا، چانچہ انہول نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی الشرعلیہ وہم نے اپنے وستِ مبارک سے
اس میں مکٹری ڈوالی اور مجر ان سے فرمایا: جا وُکلڑ مایں کا ٹواور بیچواور میں تہمیں پندرہ دن تک نه وکیوں، انہوں نے ایسا ہی کیا
اور بھر حبب آئے توان کے پاس دس درہم موجود شعے، اوران میں سے کچھ کے مدلے انہوں نے کھانے پینے کا سامان خرید
لیا، تورسول الشاصلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا: یہاس سے مہم تربے کرتم قیامت میں اس حالت میں آ وکہ سوال کرنے کی وجب تمہارے بہرے برنشان پر مسے جول۔

اسلام نے خاندان والول کو بیجہ بیدا ہونے بر وظیفہ دینے کا شفام رائج کیا، چنانچہ سلانوں کے یہاں ہو بیہ ہی بیدا ہوگئا خواہ وہ بچہ حاکم کا بنیا ہویا طازم کا ، مزدور کا ہویا بازاری آدی کا ،سب کو وظیفہ دیا جائے گا بنانچہ ابو مبیدا بنی تماب الاموال میں روابیت کرستے ہیں کہ صفرت عمر وضی التٰ عند ہر پیدا ہونے والے بیچے سے یہے وظیفہ مقرر کرنے سے جواس کے باب کی طرح اس کو وظیفہ مقرر کرتے سے جواس کے باب کی طرح اس میں مثنا تھا جس کی مقدار سو در مہتھی ،اور بچہ میں طرح برط شاجا آاس طرح اس کا وظیفہ میں برط حتارتا ، مصرت عمر کے بعد حضرت عمان و محضرت علی دو کرنے خلفار نے مھی اس برط کیا ۔

یه اصول اس وحدانی ترسبیت سے علاوہ بی حب کی جویں اسلام سلمانوں سے دلوں اور اصاس ووجدان کی گہرائوں اور نفوس میں اسلام گاڑ دیتا ہے تاکہ سب سے سب تعاون ،امدا دِ ہاہمی اور ایٹار کی جانب خوشی نتوشی اپنی مرضی واختیار اور داعیۂ ایمانی کی بنار برگامزن ہوں۔

ہم نے جو کچہ ابھی کہا ہے اس پر تاریخ کے اوراق شاہر مدل ہیں ، چنا پنجمسلم معاشرے سے امدادِ باہمی اورآبس کی الفت و تعاون ورحمدلی سے چندنمونے ذیل ہیں پیش کیے ہاتے ہیں :

ا محدین اسحاق میکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مدینہ ہیں اس طرح سے زندگی گزاد ستے تھے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھاکہ
ان کاگزدلبر کہاں سے جورہا ہے ؟ اور کون ان کو دیتا ہے ؟ بھر جب حضرت مین سے صاحبزا دسے زین العابدین وفات پاگئے
تو وہ آمد بند ہوگئی اور لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ وہی وہ تفص تھے جوان سے پاس دات کی تاریخ میں چیکے سے وہ سامان پہنچا ہا کرتے
تھے، حبب وہ وفات پاگئے تو لوگوں نے ان کی پیٹت اور کا ندھے پر ان تھیلوں اور بور لیوں سے نشانات و سے جنہیں وہ اٹھا کر
بیواؤں اور فقرار ومساکین سے گھر بینچا یا کرتے تھے۔

۷۔ حضرت بیٹ بن سعدگی سالانہ آمدنی ستر مزار دینا رسے ذیا دہ تھی اور وہ سب کی سب صدقہ کردیا کرتے تھے ، حضرت بیٹ بنس منہ ورسیے کہ ان برکھی زکا ہ واجب ہونے کی نوبت نہیں آئی ایک مرتبرانہ ول نے ایک گوٹنریلا جو شیلام سے ذریعے ہوگیا تھا ، جنانچہ ان کا وکیل حب اس کواپنے قبضے میں لینے گیا ، نوو ہاں پیٹیوں اور فیوسٹے بچوں کو پایا جنہوں نے اس سے اللہ سے نام پریہ سوال کیا کہ وہ یہ گھران سے پاس ہی رسینے دیں ، حب یہ بات مصرت لیٹ کو معلوم ہوئی توانہوں نے ان کو یہ بیا ہے ہوئی توانہوں نے ان کو یہ بیا مجواد باکہ یو کمان تم لوگوں کا ہے اور ساتھ ہی تہیں آئیا مال میں دیا جاتا ہے جو تمہاری روزائر کی نہ وہ ا

کے لیے کافی ہو۔

اورس دن سحومت اور معاشرہ اور معام افرادِ مملکت فقر وغربت سے خاتمہ سے بید پوری کوشن خرف کردیں گے اس موار اسلامی معاشرے ہیں ایک بھی غریب مہلین اور محارج باقی نہیں رسیدگا ،اورامت اسلامیہ ان وسلامی ،نوشحالی اوراتحاد والمینان سے سایہ سخد مزے کرے گا ،اور قوم سے تمام افراد نفیاتی انحا ف اور مجربانہ زندگی کے تمام عوائل سے نجائت و آزادی حاصل کرلیں گے ،اور ہم مجیثم محود سے دکھے کہ اسلامی عود سے وسر طبندی کا برجم عود سے وکرامت کی طبندیوں پر لہرار ہا سے اوراس کو دیکے کرون الندکی فتح و نصرت سے نوش ہوجائیں گے ۔

سے کو انسان دوسرے کی نعمت کے ذائل ہونے کی تمناکرے ،یاک دوسرے کی نعمت کے ذائل ہونے کی تمناکرے ،یاک خطرناک معاشرتی بیاری ہے ،اگر مربی ایض بیاری کا علاج نہیں کری گے

تولازمی طورسے اس سے بدترین اور خطرناک نتائج نکلیں گئے۔

بعض اوقات شروع میں گھروالوں کو صدکی بیاری کا پیتہ نہیں چلتا اور وہ سیمجھتے ہیں کران کی اولا در اسس بیماری کا شکار موسکتی ہے اور نہ وہ اس کو بیم بین ، اور نہ ان سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے ، اس لیے جو صفرات تربیت کے ذمہ دار ہیں ان کوچا ہیئے کہ صدکا نہایت حکمت اور بہترین تربیت سے علاج کریں ، تاکہ یہ بیاری پرلیٹان کن مصائب اور برترین

 <sup>(</sup>۱) اسلام نے فقر وغربت کا جس طرح سے علاج کیا ہے اس سلسلہ میں بیٹنخص مزیقنصیل کاطالب ہوا سے چاہیئے کہ وہ ہاری کما ہے۔
 ۱ الشکا فل الاجہائی فی الاسسلام ، کامطا لو کرسے حس میں کشفی کا ہوا سامان موجود ہے۔

- نتائج اوردرد تاك نفسياتى امراض كاذرىعه نبين.
- من اوردرد کا تسین ۱۰ روس کا درسید رہے۔

  اس سے قبل کر میں اس بیماری کی نیخ کنی اور اس کے علاج اور اس سے بیجا ڈکی تداہیر بیان کروں مناسب میعادم ہوتا ہے

  کر میں ان اسباب کو بیان کردول بو بچول میں حسد کی آگ مجر کانے کا ذریعہ بنتے میں ۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اسباب مندرجہ ذلا امور میں خصر میں :
- بیکے کاس بات میخوف کھاناکہ وہ گھروالول میں اپنی بعض امتیازی خصوصیات کھو بیٹے گامٹان مربت و پیار اور شظورِنظر ہوناا درخصوصًا اس وقت جب نیامہان (بچہ) پیدا ہو جس سے بارے میں یہ نیال ہوکہ وہ اس کے پیار و مجتب میں اس کامزاحم بنے گا،
  - اولادمیں براموازنہ جیسے ایک کوذکی کہنا اور ورسرے کوغبی۔
- اولادیں سے کسی ایک کابہت خیال رکھنامشلّا ایک بیجے کوگودیس اٹھایا جائے اس سے دل ملکی کی جائے اور انسے دل کھول کردیا جائے، اور دوسرے کوڈواٹنا ڈیٹا جائے اور اس کی پردِا ہ ند کی جائے اور اسے کچھ نہ دیا جائے .
- جس جے سے مجتب ہواس کی ایڈارسانی اور مرائیول سے شم بوشی کی جائے اوراس سے بالمقابل دوسرے بیے سے اگر ذراسی بھی غلطی ہوجائے تواسے سنزادی جائے۔
- تیجے کا مالدار عیش دعشرت و کے ماسول میں ہونالیکن خود پیچے کا نہایت غربت ، فقراور خستہ عالی کا شکار ہونا،
  اس سے علاوہ اور دوسرے وہ اساب بن کا پیچے کی شخصیت پر مُراائٹر پڑتا ہے بلکہ بسااو قات بیچے ہیں احساسِ کمنٹری اور خطر ناک آنا نیست اور نبین وحسد بیدا ہوجاتا ہے۔ اور اس سے ساتھ ہی نفسیاتی بیے چینی ، سکر شسی اور بے اعمادی پدا ہوتی ہے۔
  پدا ہوتی ہے۔

پی کا اسلام نے نہایت حکیمانہ اصول تربیت سے حدی ہماری کا علاج کیا ہے۔ اگر تربیت کرنے والے شروع سے اس کے اساب کا دارک کرلیں تو بچول میں مجبت، ایثار، الفت اور خوص پدیا ہوگا، اور دوسرسے کے ساتھ تعاون بخیر و مجلائی کرنے اور نرمی سے بین آنے کے جذبات بیار ہول گے۔

میراخیال بے حسد کی بیماری کے علاج سے لیے بنیا دی اصولِ تربیت منروزیل امور میں منحصر بین :

ا- نیکے کو محتب محسوس کرانا اس پراہارتے تھے، اورادِ صراً دھراس سے نافذ کرنے کا ہمام کرتے تھے، فریل میں اس کی جند مثالیں چیش ہیں : امام ترمذی وغیرہ حضرت عبداللہ بن بریده سے اور وہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رایا کہ میں نے نبی کریم سلی اللہ میں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ والم کو تقریر کرتے ہوئے وکھا اسی آننا ہیں مصنرت سن وسین آگئے اور وہ سرخ سے اسے میں اسٹی اللہ علیہ ولم منبر سے اتر سے اور انہیں گو دمیں اسٹی اکراپنے اسٹے میٹھا دیا بھی فرمایا: اللہ میں شانہ نے بالکل بھی فرمایا ہیں:

تمبارے ماں اور تمہاری اولاد تولیس آزمائش بی دک

( إِنَّا أَمُواَئُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتُنَدُّ .. ».

چرس ایس۔

التعاين. ١٥

یں نے ان دونوں بچوں کوگرتے پڑتے دیجھاتویں صبر نہ کرسکا اور اپنی بات بنج میں میبور کران کوا مفانے بلاگیا، نبی کریم علیہ العملاۃ والسلام حضرت من وسین رشی اللہ عنہا سے دل لگی کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے ہاتھول اور عنوں سے بل چلا کرتے تھے اور وہ دونوں آپ سے لیٹ جایا کرتے اور آپ پر براھ حباتے تھے، آپ ان کولے کر بیلے رفر واتے ، تمہارا اونٹ تو بہترین اونٹ سے اور تم دونوں بہترین سوار بہو۔

ا مام بخاری "الادب المفرد" بیس مصرت عائشہ طنی التہ عنہا کے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا :ایک اگزائی رکریم ملی اللہ علیہ دسلم کی ندمت میں حاضر ہوئے اورع ض کیا : کیا آپ مضارت اپنے بچول کو چوہ منے ہیں ! جم توانہ یں بیار میں کرتے تونبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا :

«أواُملك لك أن نسزع اللهمين قلبك

الرجعة)،

اگر اللہ نے تمہارے ول سے رحمت کا مادہ کال دیا سے توکیا اس تمہارے لیے اس کو واپس لاسکتا ہوں ؟

امام بخاری ابنی تماب الادب المفرو به میں مفرت انس بن مالک و فی التّدعذ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیا: ایک عورت مضرت عائشہ و فی التّدع نہا کے پاس آئی ، انہوں نے اسے تین کھجوری دے دیں۔ تواس نے اپنے ہرنیکے ۔ ایک ایک مجورد سے دی اور ایک اپنے بیے رکھ لی، دونوں بجوں نے ابنی ابنی کھجوری کھالیں اور بھرا بنی مال کی بیانب یکھنے لگئے مال نے اس تیسری کھورسے دو محرورے کے اور دونوں کو آدھی آدھی دے دی ، جب نبی کریم علیہ النسلام والسلام فرانی لائے توحضرت عائشہ و منی التّدع نبا نے یہ واقعہ آپ سے ذکر کیا ، آپ نے فرمایا : تہمیں اس بات پر کیا تعجب ہوا ؟

ندنے تواس کی مغفرت ہی اس لیے فرمادی کراس نے اپنے بچوں پروم کھایا تھا۔ یہ بات نظروں سے قطعاً اوصل نہیں ہوناچا ہیے کہ نئے پیھے کی پیدائش پرجس پا بہونے کے امکانات بہت نیادہ دتے ہیں اس لیے اس سے روکنے کے لیے لازمی احتیاطی تداہر ضرورائتیار کرناچا ہیں اور تربیت کرنے والوں اور خصوصًا رکواس کابہت نیادہ خیال رکھناچا ہیئے۔

یہ لازی احتیاطی تدابیر دوسرے بیجے سے پیدا ہونے سے چندماہ قبل ہی اختیار کرلینا چاہیئے مثلاً بڑسے بیجے کے بلنگ کو

بدل دینا چاہیے۔ یا اسے نرسری اسکول بھے دینا چاہیئے۔ اور شئے بچے سے کام کاج میں بڑے بچے سے بھی ا مداد لین میں کوئ مضائقہ نہیں ہے مشلّا اس کوکپڑے پہنانا اس کونہلانا یا کھانا کھلانا، ای طرح اس کوجیوٹے بچے سے دل مگل کرنے اور کھیلنے کا موقعہ بھی دینا چاہیے لیکن اس میں اس بات کا ضور خیال رہے کہ اس کی مگرانی ضور کی جائے تاکہ جھوٹے بچے کوکوئی گرند اور تکلیف نہ پہنچے ، اور حب مال نومولود بچے کو دود دھ بلانے کے لیدا تھائے توا ہے موقعہ پرمبتریہ ہوتا ہے کہ باب بیٹ لوسے سے دل تگی کرنے لگے بااس سے پیار وعجت کی باتیں کرنے لگے تاکہ اسے یہ اصاس رہے کہ اس کی مجست اوائیمیت اپنی جگہ برقرار ہے .

ان سب باتول کامقصدصرف بیسے کربڑے بیچے سے ذہن میں یہ بات بیٹر بائے کہ وہ اب بھی مال باہب کا بیارا اور منظور نیفر ہے اور نومولود بیسے کی طرح اس سے بھی برابر کا بیار کیا جار ہاہی۔ اور اس کی گہداشت بھی ولیی ہی کہاری ہے برقی اغظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے گزشتہ ذکر کی گئی احادیث میں اس جانب رہنان کی ہے۔

البناتر بيت كرف والول كوچا بينے كه اگروه البين بچول كوعبت، تعاون واپنا كا بيكرد كيدنا جات بيل اور الن كا تيكرد كيدنا جات بيل اور الن كا تيكرد كيدنا جات بيل الن كونغض وحمد ، انانيت اور بيدا عدالي سے بچانا چا بستے بيل توانيس بيك كوعبت مسوس كران كے ليد نبى كريم صلى الله عليه وسلم كولي كواپنا نا جا جيئے -

۲- بچوں میں برابری اور عدل وانصاف کرنا: ایک بریمی اور معروف سی بات ہے کر تربیت کرنے دالے احب بچول کے ساتھ مساوات سے کام لیں گے اور لینے دینے

میں عدل دہرابری کواپنائیں گے . توبچول سے نفوس سے سدکا ما دہتم ہوجائے گا ،اوران کے دلول سے نبض وحداور کینہ کی ہماری دور ہروجائے گا ،اوران کے دلول سے نبنگ گزاری کی ہماری دور ہروجائے گا ، بلکہ بچے اپنے مجائیوں ہنول اور مربول سے ساتھ نوش دلی اور بیار محبت سے زندگی گزاری گئے اور پورسے گھر پر محبت اضلاص اور باکیزگی کے جھنٹر ہے لہرائیں گئے ۔

آئیں صورت کیں جب ہم یہ دیجے ہیں کہ علم اوّل مربی اکبر نبی اطہر صلی اللہ علیہ وہلم نے والدین اور مربیوں سب کو بجائیوں میں برابری ومساوات اور عدل وانصاف کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس پر کوئی تعب نہیں ہوتا ، بلکہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کی عادت مبارکہ توریقی کہ آپ ایسے لوگوں پر شدید کئیر کرتے تھے جو بچوں سے درمیان عدل وانصا ف نہیں کرتے ، اوران سے بیار ومبت کا سلوک نہیں کرتے ۔ اوران میں لینے دینے اور تقسیم میں برابری ومساوات قائم نہیں کرتے ۔

ذیل میں ہم اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہات وارشا وات اور غلط رویہ پزیکیر سے چند نمو نے پیش کرتے میں تاکہ جو شخص جانما چاہیے وہ جان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجی تربیت اور معاشرتی اسلاح کا کتنا زبر دست استمام کیا ہے۔

بچوں میں احباس کمتری سے مرض سے علاج سے سلسلہ میں کچھ احادیث ہم پہلے ذکر کریے میں اور مزید فائدے

كياب ابم ان كويهان دوباره وكركررسين:

الساووا باین أولاد كم فى العطية». مبرانى بدير كم ويين يس بوارى اورسادات كرد.

حضرت انس نئی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم علی اللہ علیہ ولم سے پاس موجود تھے کہ ان کا بیٹا آگیا، انہول نے اسے بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھالیا بھران کی لوکی آئی توانہوں نے اسے اپنے سامنے جھالیا۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وکم نے ان صاحب سے فرطایا: تم نے ان دونول سے درمیان مراوات وبرابری کیوں نہیں کی ؟

ا ورامام بخاری وسلم حضرت نعان بن بشیر رضی النّدعنها سے روایت کرتے میں کدان کے والدانہیں رسول النّد صلی اللّه علی الله علی مسلم حضرت نعان بن بسیر رضی النّدعلیہ وسلم سلے باس سے کرحا صربوت اورعض کیاکہ میں نے اپنے اس بیٹے کواپنا ایک نمام بریّذ دے دیا ہے۔ رسول اللّه علیہ وسلم صلی اللّه علیہ وسلم سے فرایا : توبیر اس سے میں واپس ہے ہو۔
فیلی فرایا : توبیر اس سے میں واپس ہے ہو۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تلم نے ارشاد فرایا: اے بشیر کیا اس سے علاوہ تمہاری اورا ولا و معی ہے ؟ توانہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرایا: کیا تم نے ان میں سے ہرائیک کوالیا ہی ہیر دیا ہے ؟ انہوں نے کہا: جی ہیں آپ ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا: بھر تو بھے گواہ مت بنا و اس لیے کہ میں فلم کا گواہ نہیں بن سکا، بھرآپ نے فرایا: کیا تمہیں یہ بات بہت کہ وہ سب تمہادے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں برا بر مہوں ؟ انہوں نے عوض کیا: جی ہاں، توآپ نے ارشا، فرایا، بھرالیا درور دائینی یہ کہ ایک کو دو دُوسروں کو محروم رکھوں۔

س- ان اسباب کا زاله کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زاله کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زاله کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں اسباب کا زالہ کرنا جو صد کا ذرا میں کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں کا خواج کے خواج کرنا جو صد کا خواج کرنا جو صد کا ذرا میں کرنا جو صد کا ذرا مید بنتے ہیں کرنا جو صد کا خواج کرنا جو صد کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا جو صد کرنا ہو ک

بیاری بچے سے دل سے دور کرنے میں سود مند ول:

اگرنے بیجے کی آمد کی وجہ ہے بیبلے بیچے کو پخسوس ہورہا ہوکہ اس سے والدین اس سے پہلے جہیں مجبت اور بیار نہیں کرر ہے ہیں تو والدین کوچا ہیے کہ وہ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ بیچے کو بیمسوس ہوجائے کہ اس کی مجنت ان سے دلوں میں ہمیشہ ہمبیشہ سے لیے باقی ہے۔

اوراگر والدین کااس کوغمی کمبنا یا اس طرح سے سخت و سست الفاظ سے اس کو پیکار نااس سے سینہ میں حدونغیش کی آگ بھوکا آم ہوتو والدین کوچا ہیئے کہ اپنی زبان کو اس طرح سے الفاظ اور تسکیف وہ کلمات سے بیائیں۔
اوراگر لینے وینے یا برتا ویس کسی ایک بچہ کو ترجیح وینئے سے اس بچے کو تکلیف بہنچتی ہوا وراس میں صدی بیماری پیلا ہوئی ہوتو والدین کوچا ہیئے کہ بچول سے ورمیان عدل وانصاف ومساوات وہرابری کریں۔
اس طرح والدین اور تربیت کرنے والول کی بیمبی ذمہ داری ہے ہوا اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ان کا بچہ

ان نفسیاتی بیماریول میں سے میں ہمیاری کاشکار نہ بنے جن میں سب سے بڑی ہمیاری صد ہے ، تاکہ بیچے کی شخعیت کامل وکل اور وہ امھی تربیت سے سایہ سے ایک میمے انسان بن کر برسے یا۔

ا ورجوں کر حسد سے دوروس نفسیاتی اور معاشرتی انزات پڑتے ہیں ۔ اس لیے حضور اکرم قبلی الشدعلیہ وسلم نے اس ہے ڈرایا اوراس سے منع کیا ہے ، لیمیے اس سلسیس آب سے جندا قوال زرین قل کیے جاتے ہیں :

امام ابودا ووحضرت ابوبرريه وشي التدعنه مدوايت كرية مي كرسول الته صلى التدعليه ولم في ارشا وفرايا:

حدس بي اس يه كرصدنيكيون كواس طرح كحاباما

((إياكسع والحسد فبإن الحسيد بيأكل الحسنات كماتأكل النال لحطب،

ہے مبس مزع آگ مکڑی کو کھاجاتی ہے۔

ا در امام طبرانی رسول اکرم صلی الله علیه ولم مصروایت کرتے میں کر آپ نے فرمایا:

لوگ ای وقت تک خیرت سے دہیں گے جب تک

((لايزال الناس بغيرمالم يتعاسدوا).

کەلپىسىي صدركرى ـ

اس طرح یہ حدیث مجی نقل کی ہے :

حسد کرنے والامحدسے نہیں ہے .

((ليس منى ذوحسد)).

ولمي رسول السُّرسلى السُّدعليه ولم سن روايت كريت بين كرآب في ارشا و فرايا:

صدايمان كواس طرح خراب كروتياسي عبس طرح ابلوا

((الحسديفسد الإيمان كسايفسدالمسبر

شهدكوخراب كرما ہے.

العبيل).

اس بیے والدین اور تربیت کرنے والول کو بچول سے حسد کی بیماری دور کرنے اوراس کاعلاج کرنے کے لیے تربیت سے ان بنیا دی اصولول کوایانے کی بہت شخت ضرورت ہے ، اور اس میں کوئی ٹیک نہیں کراگریہ صفرات ان اصوبول کواینالیں اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی رہنائی پڑمل کرلیں تواولا د کی بہترین نشووتما ہوگی اوران میں محبت وانىلام اورمها ٺ دلى پيدا ہوگ ـ

۵۔ غصر کی بیماری المصدر کرتا ہے اور بھیروہ ساری زندگی اور موت کے اپنی زندگی کے شرع کے ونوں میں المحت کی بیماری میں المحت کی اس کے ساتھ ساتھ ساتھ کا رہا ہے۔

غصہ یونکہ پیائٹ سے ہی انسان میں پیا ہونے والی ایک عادت ہے اس لیے ینہایت غلط بات ہے کمغندکو تیسے ہماریوں اورگندسے انفعالی حالات میں سے شمار کیاجائے ، اس لیے کہ جب الله تعالی نے انسان کوپداکیا اوراس میں مختانے طبائع بنواہشات .احساسات و دیمانات پیدا کیے ہیں تونلا **ہر ہے کہ اس میں کوئی زبر د**ست تعکمت اور بڑی معاشر تی

مصلحت توگی.

غصه سمے فوائد مرین :

نفس کی حفاظت، دین کی حفاظت ،عزت و آبرو کی حفاظت اور ملک تنمنول اور طالمول سے محروفریب ادام سے وطن اسلامی کی حفاظت ۔

اگر بالفرض بیرقدرتی چیزیز ہوتی جسے اللہ تعالی نے انسان میں ود بعت رکھ دیا ہے تو اللہ کی حرام کر دہ اشا راورمحارم اللہ کی مخالفت اور دینِ الہی کی تذلیل و تحقیر برمسلمان کو ہرگر خصد بذآیا ، اسی طرح اگر کوئی دین تمن مسلمانوں کی سرز مین پر نما نسبان قبعند اور اس برحکومت کرنا چاہا تو اس سے سلمان ہرگر طیش میں نشآیا ۔

ظاہر بے کہ یر بنیظ دغضب وہ قابل تعربی غصہ ہے جو تبین حالات میں نبی کریم ملی اللہ علیہ وکم کوجی آیا کر اتھا جنانجہ میں عالم دیت میں آئے ہے۔ میں اللہ علیہ وہ کم کی فدمت میں کوئی صاحب اللہ کی مدود میں سے کسی مدسے ہار سے میں سفارش کرنے آئے۔ تو آئے ، تو آئے کو خفتہ آگیا اور آپ سے چہرہ مبادک پر غصے سے آثار ظاہر ہو گئے ، اور آپ نے اپنا یادگار و ٹاریخی عبد ارشاد فرایا ؛

الإنا أهلك الذين من قبلكم أنه إذا سرق فيهم فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أ قدام وأعليه الحد، وأيم الله الوأن مناطعة بنت ععقد (صلى الله عليه وسلم) سرقت لقطعت بدها».

تم میں سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ای لیے ہاک ہوئے کہ اگران میں کوئی معزز آدی چربی کر ٹا تووہ اے چھوڑ دیا کرتے تھے ،اور حب ان میں کوئی ضعیف و معمولی چیٹے کہ آدی چوری کر آلتودہ اس پرصد قائم کردیتے اور خداکی تسم اگر (بالفرض) محمد (ملی التّدعلیہ وسلم) کی ہیٹی فالر ہی اگر (العیا ذبالتہ چوری کم تی تو میں اس کا ہاتے بھی کا طرد تیا۔

ا ورطبرانی حضرت انس رضی النّدعذسے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا : میں نے دسول النّدسلی النّدوسلم کوانی ذات سے لیے کی سے انتقام لیتے ہوئے نہیں و کچھا مگر یہ کہ النّد کے مکم کی ضلاف ورزی کی جائے ، چنا پنجہ اگر النّد کے کسی حکم کی ضلاف ورزی کی جائے ، چنا پنجہ اگر النّد کے کسی حکم کی ضلاف ورزی ہوئی تو آپ سب سے زیاوہ غضبناک ہوتے تھے ،اور کبی بھی آپ سے سامنے دوامور پیش نہیں کیے گئے مگر یہ کہ آپ نے ان دونوں میں سے جو آسان تھا اسے پ ندکیا بشر طبکہ وہ النّد کی الاصلی کاموجب مذہو ایکن اگر وہ النّد کے نارائش کا سبب ہو آتی ہوتے ہے۔

اکشرعلما پتربیت فنداور فرصنب کویونا پندیره عادات اورمینوض حرکت شار کریت تھے تو اس سے وہ عند مرا دہے ہو مذموم ہے بو برسے اثرات اور شطرکاک عواقب تک پہنچا دیتا ہے، اور ایباس وقت ہوتا ہے حبب ذاتی مصلحت اور انا نیت کی وجہ سے غصر کیا جاتا ہے۔ اور اس غصد کی وجہ سے معاشرے میں وصرت کا پارہ پارہ اور اجتماعیت کا دیزہ دیزہ ہوناا دراخوت ومجت کا ختم ہوجا اکوئی ڈھکی بھیں بیزنہیں ہے۔

الیی صورت مال میں رسول اکرم صلی النتہ علیہ وسلم کا غصہ سے سلسلہ میں انتہام کرنا اور <u>غندے کو پین</u>ینے والوں اور ان لوگول کی تعربی کرنا بوغفتہ سے وقت اپنے فنس پر قالور کھتے ہیں پرکوئی تعبب کی بات نہیں ہے۔

الم احمدابی مندمیں حضرت ابن عمر فنی النّد عنبا سے روایت کرتے میں کرانہوں نے رسول النّد مسلی النّہ علیہ کم <u>س</u>ے سوال کیا کہ مجھے اسی چیز شبلا سمیے ج<u>د مجھے</u> اللہ چل شائ<del>ا سمی</del> غضب سے دور کر دیے . تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ياكه عضه مست مور

اورامام بخاری رسول الله فعلی الله علیه ولم سے روایت کرتے بی که آب نے ارشاد فرایا:

((من كنلم غيظًا وحوبستطع أن ينفذه دعاه

ألله يوم النشياحة على ردوس الخلائق حق

يخايرة في أى الحور العاين شاء».

توالتٰدتعالیٰ اسے قیامیت کے دن سب منوق کے سامنے · پکار*یں گے۔ ب*یبا*ں تک کہ اسے اختیار دیں گے کو*مبس بڑی

بوشخص اسنے مفدکونا فدکرسکٹا ہومکین اسے ہی جلنے

آ تھول والی تورکوچاہے بیسند کرسے۔

ا ورا ام م بخاری وسلم حصنرت عبدانتٰدین مسعود دانشی النّٰرعندست دوایت کرتنے ہیں کہ انہوں نے فرایا : رسول النَّه ملی اثر علیہ ولم نے ارشا د فرمایا ہے:

> ((مساتعدون المسرعة فيكسم ؛ قبالوا: الذى لا تعميعه الرجال، قال: ولكن الذى يملك ننسه عندالغضب».

شخص جے لوگ مجمار نسكيں، آپ نے فرايا نہيں رببلوان) وهست جوعصرے وقت اینے آب کوقابو

تم إييني بهلوان كس كسمية بو عرص كيا وه

اسی طرح معاشرے میں انفٹ ومبست اورمسلمانوں ہیں اتحاد و ریگانگت باقی رسکھنے کیے لیے قرآن کریم کامون مرد د ا ورعورتول كوعف سيے دبانے اورحن ونوبی سے معاملہ رفع وفع كرنے اورجا الول سے روگردانی كاحكم دينے ہيں بھي كوئى غرابت اورتعب کی بات نہیں ہے چنانچدارشاد باری ہے:

(( وَلَا نَشَيُّونَ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيثَةُ ﴿ إِذْ فَمْ بِالَّذِيْ هِيَ ٱخْسَنُ فِإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْهُ ١٠٠٠).

خم السجدة - ٣٣

اورنیکی اور بدی برارنہیں ہوتی آپ یک سے ابدی كو، مال ديا كيجيه ، توميربه بهو كاكرمب شخص ميں اور آب میں عداوت ہے وہ ایا موجائے گاجیا کوئی ولى دوسنت بوتاسيد.

نيزفرمايا :

(( وَعِبَادُ الرَّحْمَرِنِ الَّذِينَ يَهْشُونَ عَدَالْاَرْضِ هُونًا قَرَادًا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ﴿). الفِرَانِ مِنْ

#### نيزفرمايا :

لاالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْحَافِينَ عَنِ وَ الْحَافِينَ عَنِ الْخَيْظُ وَ الْحَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ عَنِ اللهُ ا

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ فَي ) . الشوري ٢٠٠٠

اور (فدائے) رحمٰن کے (خاص) بندسے وہ میں جوزین پر فروتی کے ساتھ پیطنے میں ، اور جب ان سے جہالت وللے لوگ بات چیبت کرتے میں تووہ کہ دیتے میں نیرز

ہو خرج کیے جاتے ہی خوشی میں اور تسکیف میں اور دبا لیستہ نیب خصتہ اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں ، اور الشانیکی کرنے والوں کرما تباہے۔

اور حبب انہیں عفد آیا ہے تومعان کر دیتے تیں۔

 $\odot$ 

چونکه قابلِ مذمت غصے کے انسان کی تخصیت اور عقل و تمجد پر بسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور معاشرہ کی وقتہ باہمی ربط والفت پر نہایت خطرناک عواقب ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے تربیت کرنے والول کو چلہ میے کہ بنیائی عمرے سے مناخ کا تعداج کا خوب اہمام کریں۔

پیھے سے خصد کامرض دور کرنے کا بہتر من علاج یہ ہے کہ اسے خصر سے اسباب و دواعی سے بچایا جائے تاکہ خصراس کامزاج ، عاوت اور فطرت ندبن جائے ، اور واقعی بالک سے کہا جس نے یہ کہا : پر بہیز کا ایک در میم علاج سے بہت سے مطربہ سے بہتر ہے۔

و اگرفسه کاسبب اور وجهوک موتوم فی کوچا بید که پیچه کو وقت مقرر برکه نا که لان کی کوشش کرسه ،اس لید که اس کی غذاکی طرف سد به توجهی برتناجهانی امراض اور نفسیاتی بیماریول کا ذراید نبتا به ،اور مرفی اگرا پندار کفالت اشخاص کی ضروریات پورست مذکریت توجه بست شخاص گذاشگار موتا سبد - ابودا فر وغیرو رسول الند صلی الند علیه وسلم سے رایت مرست میں کہ انہول نے فرمایا :

﴿ وَكُفُّ مِالْمُرِدُ إِثْمَا أَنْ يَضِيعُ مِن لِقَوْتٍ ﴾.

انسان کے گنا ہگار ہونے کے لیے یہ بات کا فی ہے کہ وہ اپنے زیرکفالت افراد کی میچ دیکی دمبال نرکرے۔

ا وراگرغیظ وغفنب کا داغیہ اورسبب بیماری اورمرض بہوتومرئی کوچا ہیئے کہ بیچے کاکسی معالج سے علاج کرائے اور اس کی صحت کی نیکر کرسے ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ واحمد نے راس کی صحت کی نیکر کرسے ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ واحمد نے روایت کیا ہے کہ:

ہر بیماری کے یے ایک دواہے، بنانچ مرض کی جب بیعی دوائل جاتی ہے تواللہ جل شانہ کے حکم ہے بیمار تندیت لاسكل داء دواء، فبإذا أصاب الدواء الداءبوأ بإذن الله عسزَّ وجلًّ».

ن بومبا آج۔

ا در اگر خفند کے اسباب و دواعی میں سے یہ بات ہوکہ بلاوب اس کی تو بین کی جاتی ہوا ورڈانٹا ڈیٹا جاتا ہوتو اسی سورت میں مربی کا فرلیند میں ہے کہ وہ اپنی زبان کو نہ لیل وا ہائت آمیز کلمات سے معفوظ رکھتے اکہ نیکے کے دل میں نفسیاتی امرانش اور خصہ اُسٹے نہ ہوجائے ،اور بل شبہ یو پیزیمن تر جیت اور یکی اور اچھائی میں امائت سے قبیل سے ہے ۔ چنائی ابن ماجہ حسنت ابن عباس رضی الشد عنبا سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول النہ سلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا :

این بیون کوادب سکھاؤ اور توب امیعا ادب سکھاؤ۔

«أدنوا أولاً وكسر وأحسنوا أدبيسم».

اور ابن حبان آپ كا درج ذيل فرمان مبارك روايت كرت يين:

الله تعالى ايسے باپ پررتم كرسے جونيكى يس بينے بينے كا

(دمحسم الله والسدَّا أعسان ولد وعلى

ريق)). معاول

وادراگر غصے کا سبب پیچے کا اپنے ماں باپ کی نقل آبار نا اوران کی دیجیا دیمجی غصہ کرنا ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ حلم وہرد باری و قاروسکون اورغفتہ کے وفت اپنے آپ کوکنٹرول وقابو میں رکھ کرنیچے کے لیے نور کو ایک مثالی نمو نہ تاہت کریں اور اللہ تعالیٰ کا درج ذیل فرمان مبارک ثابت کر د کھا ئیں :

اور دباليقيين غفة اورلوگول كومعات كرتے ميں او

(( وَالْكُ نِطِيئُ الْغَيْظُ وَالْعَافِلُ عَنِ

الله يكى كرف دالون كويا باليه .

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ )). أَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اورنبی کریم سلی الله علیه وللم سے اس فرمان کو نافذ کری جو کھیلی حدیث میں گزراہے:

بهلوان وه ب جو خصد سے وقت اپنے آپ کو قالومیں

ورود والكن الشديدال ذي يملك نفسه

د کھے۔

عندالغضب)).

ا در اگرار کے میں غصر کا سیب ضرورت سے زیادہ نا ڈونخرے اٹھانا ورمیش و نشرت بوتوالیسی ورت میں تربیت کرنے والول کو چاہیے کہ دونچول کی محبت میں اعتدال سے کام لیس ،اوران پررحم کرنے اور خرجی کرنے میں درمیاندروی کو افتدیار کریں ، پاکسہ حضرت علی دننی التا عند سے درجے ذیل مقولے برعمل ہو :

اپنے دوست سے اعتدال ومیانہ روی سے مبت کرد مکن ہے کہ می وہ تمہاراتیمن بن جائے ، اور قیمن سے ننرورت کے مطابق تیمی کو مکن ہے کہ میں کہ میں انٹر علیہ والم فی مطابق تیمی رکھومکن ہے کہ میں اور تکاراس جیزے کا جاسکے بس سے نبی کریم ملی انٹر علیہ ولم فی ایسے اور جے امام احمد نے روایت کیا ہے:

میش د فشرت کی زندگی سے بچواس لیے کرانٹہ کے بندے میش د مشرت میں نہیں بڑتے . ( إياكم والتنعم فإن عبادالله ليسوا بالمتعين).

ور دبیں جو خصہ کا سبب منہ منا ق افرانا اور ترب القاب سے یا دکرنا ہوتو ترمبیت کرنے والوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے دور دبیں جو خصہ کی آگ بھیڑ کانے والی ہول تاکہ شیکے میں خصد کی ہیماری جاگزیں نہ ہوجائے۔

قرآن کریم نے مذاق اوالیے 'بینی تنجیس اور برے ناموں کے ساتھ پکارنے سے روک کرکتنی عظیم وزبر دست تربیت دی ہے چنانچہ سورۂ مجرات ہیں ارشا دیاری تعالی ہے :

اسے ایمان والو ندمردول کومردوں پرسٹنا چاہیے کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہول، اور ندعور توں کو عور توں پر (مہشا چاہیے) کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور شایک دوسرے کو طعنہ دو اور ندایک دوسرے کو بہت القاب سے بیکارو، ایمان سے بعدگذا ہ کانام ہی براہے اور حج (اب بھی) تو بر مذکری کے وہی فالم تھہری گے۔ (رَيَا يُهُمَّا الَّذِينَ الْمُنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٌ مِّنَ قَوْمٌ مِنَ قَوْمٌ مِنَ تَكُونُوا خَايَرًا مِنْهُمْ وَلَا لِنَاءً مِنْ يَكُنَ خَايرًا لِنَاءً مِنْ يَكُنَ خَايرًا لِنَاءً مِنْ يَكُنَ خَايرًا مِنْهُنَ ، وَلَا تَنْا بَرُوا الْفُسَكُمُ وَلَا تَنَا بَرُوا لِيَاكُ لُقَابٍ وَلِمُن الْمُسْمُ الْفُسُونُ بَعْدَ لِإِلْمُ الْفُسُونُ بَعْدَ الْلِينَانِ ، وَمَن لَنْ يَتُبُ فَاولَلِكَ هُومُ الْلاينَانِ ، وَمَن لَنْ يَتُبُ فَاولَلِكَ هُومُ الْلاينَانِ ، وَمَن لَنْ يَتُبُ فَاولَلِكَ هُومُ

الظَّلَيْهُ فَ الْمُعْلِينَ عَلَيْهِ كَاكَامِيابِ عَلاج يه بِهِ كَدَاسِعِقْتُهُ كَلَّ كَيْنِ كَهِ لِيَهِ اللّ نبوى طريقة كاعادى بناديا جائه، ذيل مين اس طريقة كم مختلف مراحل ذكر كيه جاتي مين :

ا ين ميت برغمة مون والشخص مواس مئيت كوبرل دياجائه:

امام احمدوغيره رسول الته على الله عليه الله عليه مع روايت كرت مي كه آپ نهارشا و فرمايا:

((إذا غضب أحدك م وهوقائم فليجلس حبتم مي كسي خص كوغمة اجائة وليعاجه في الدين فه عنه الغضب وإلا فليضطجع).

كرده بيته وبائه كي منه الغضب وإلا فليضطجع).

وردايي بائه بائه و درايش 
٢ ـ غصه ك وقت وضور كرلينا:

ا مام البرداؤد رسول اكرم صلى الشّرعليه وسلم سے روايت كرتے بين كرآپ نے فرايا: (( الغضب من الشيطان، وإن الشيطان منسر شيطان ارْب اورشيطان كوآگ سے بياكيا گیاہے ، اورآگ کو پانی سے بجنا یا با آیا ہے ، لہذا جب تم یں سے سٹنفس کو غصہ آجائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرسے ۔ خلق من النار وانما تطفأ الناربالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ».

> » » ۱۰ دغصته کی حالت میں خاموشی اختیار کرلیدا :

المم احدرسول اكرم على الشعليه وسلم مع روايت كرتي يك آب في طوايا:

جب تم یں سے کی شخص کو خند آجائے تواسے چا ہے کہ

«إذا غضب أحدكم فليسكت»

فاموش موماسة .

م - الله ك وربع سي شيطان مردود سي بناه مالكنا:

بخاری وسلم میں آیا ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے پاس دوصاحبان ایک دوسرے کو برا بعبل کہنے گئے، اوران میس سے ایک صاحب کا پہرہ سرخ ہوگیا اور وہ دوسرے کو گالی دینے لگے تو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ معلوم ہے کہ اگر وہ ما عوذ باللہ من الشیطان الرجم کہہ دیتا تو اس کا غور نہ تھر ہوجا تا۔

غصہ کوختم اور اس کی تیزی کوئم کرنے سے سلسلے میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وٹم کی یہ نہا بیٹ اہم ہلایات ہیں ہو آپ نے امّت کو دی ہیں ،اس لیے والدین اور تربیت کرنے ولیے کوچاہیے کہ اپنی اولا واور شاگردول کواس کی تربیب میں بنز کی وجلم وہرو ان می سنی گردر وفقہ سے ،قریب دینوں کے تادیمیں سکھنٹی راد میں ٹالیس

تربیت دین ناکدوہ علم وبر دباری سنجیدگی اور خفتہ سے وقت اینے نفس کو قالویس رکھنے کی عادت ڈالیں۔ آخری بات یہ ہے کہ تربیت کرنے والول کوچا ہیے کہ کچوں کے سامنے خفتہ کی عادت کی خوابی اور قباحت ظاہر

کری مثلاً انہیں ایستینفص کی حالت و کھا میں ہو عصد میں ہوکہ اس کی آنکھیں کس طرح تبیل جاتی اور گیں کس طرح بیول ادبیم روز میں سراتی ہوا ایک این آتا ہے وہ میں شرعید ان میں رسین مادی کا تبیل جاتی اور گیں کس طرح بیول

جاتی بی اور چیرے کا آبار جراحا وکیا ہوجا آ ہے اور چیرہ سُرخ ہوجا آ ہے ، اور آواز ملبنہ رجاتی ہے ، ظاہر ہے کہ جب غصد والشخص کی صورت جب اس طرح محسوس کو دی جائے گا تو بچیر تھیناً اس سے بازرہے گا اور اسے مبرت بھی حاصل ہوگ ،اک

طرح تربهیت كرف والول كوچا مِیك بريول كوغف كا فات اور خوزاك انجام ا دربرى عا قبت مساعي، بجائي.

عُصدی قباحت کواس طرح سے بیان کرناا وراس کی برائ کونمبر کرنسے دکھانا، اوراس سے بچانے کی تدابیرانتیار کرنا ہی وہ طریقیہ ہے جسے رسول اللہ علیہ وللم نے معاشرہ کی تربیت اور نفوس سے علاج سے لیے احتیار کیا تھا،

چانچدامام احمدرسول اكرم على الله عليه ولم سے رضايت كرتے ہيں كراتي نے فرايا:

سن لوغصدایک انگارہ سے جوانسان سے دل میں سلگنا ہے۔ کیاتم غصر ہونے والتخص کی رگوں سے معرفے موسنے کونہیں مجمول سے معرفے موسنے کونہیں

رألاإن الغضب بهرة شوقد في قلب ابن آدم ، ألا تروك إلى انتفاخ أوداجه واحمر ارعيديه ، فمن

اُحسَّ من فَالْت شَيداً فَالاُس عن مِن فَالت شيداً فَالاُس عن مَن فِي المُرسِ عَن المُرسِ مِن المُرسِ مِن المُرسِ الم

ہم نے اب تک جو کچہ ذکر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تربیت کرنے والے حضارت جب بچپن ہی ہے۔ اور کو فضے کے اسباب ددوائی سے بچا انگریں گے، اور فصد سے علاج اور سکبین سے لیے نبوی طریقے کو ان تیار کریں گے، اور جب اپنے بچول سے سامنے فصد کی قباحت میں شکل میں بیش کرسے ان کو اس سے ڈرائیں گے تولاز می طور سے می وبڑبار کا سنجدگی اور تقلی خیٹی اور نس کو کنٹرول میں رکھنے سے عادی نبیں گے، بلکہ اپنے اضلاق اور روزم ہوگی زندگی ہے۔ مال کے کردار وسلوک اور اضلاق عالیہ کی بی تصویر پیش کریں گے ۔

**\*** 



# جهرط فضل مه می صل

# ٢ - اجماعي ومُعاشري تربيت کي ذمر اري

اجماعی دمعاشرتی تربیت کامقصدیہ ہے کوشرع ہی سے ایسے اعلی معاشرتی آداب اور طیم نفسیاتی امول کاعادی بنادہ آبا جو بمیشد زندهٔ باویدر ہے والے اسلامی عقیدے اور گبرے ایمانی شعور سے میوٹ کرنکتے ہیں ، تاکہ بچے معاشرے میں سوالہ . ادب سنجیدگی اور بیگی عقل اور اچھے تعرفات غرضیکہ ہر بیٹیت سے ایک بہترین مثال فرد ہے۔

تربیت کرنے والوں اور والدین پر بینے کی تربیت سے سلسلہ میں ہو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں یہ سب سے اہم ذمر داری سب بے اہلکہ یہ ہمراس تربیت کانچوٹر ہے جس کا ذکر پہلے گزر جکا ہے جباسے تربیت ایمانی ہویاا خلاتی یا نفیاتی... اس سیے کہ یہ ایک ایسی وجدان اور کردار سے تعلق عادت ہے جو پیھے کو حقوق کی اور آق واب کو لازم پجری نے ، اور مر ایک کا خیال رکھنے ، اور عقلی نمینگی اور سن سیاست اور دو مسروں کے ساتھ اچھا برتا ذکر نے کی عادی نباتی ہے۔

واقعہ اور تجربہ سے اعتبار سے آئی بات ثابت ہے کہ معاشہ وکی سلامتی اور اس کی ممارت کی نیکی وُمنبوطی معاشہ و کے افراد کی سلامتی اوران کی ممدہ تربیت سے والبتہ ہے۔ ای لیے اسلام نے ادلا د کے افعلاق وکردار کی تربیت کا بہت انہام کیا ہے ، حب کانتیجہ بیہ توالب کہ جب بیرتربیت یا فتہ افراد کوئی معاشہ وشکیل دبتے ہیں تووہ زندگی سے میدال مہیں ایک سمجے مدار باکردار اور باصلاحیت عقلمندانسان کی بچی تصویر ہوتے ہیں ۔

اس بیے تربیت کرنے والول کوچا ہیئے کہ وہ زبروست محنت اور جدوجہد کا مظاہرہ کریں ٹاکرسیم طور سے لینے معاشرتی تربیت کی اپنی عظیم سؤلیت و ذمہ واری کوپورا کرسکیس اور ایک ایسے بہترین اسلامی معاشرے کی تعمیر کرسکیں جس کی بنیا دایان ، اخلاق اور مہترین معاشرتی تربیت اور اعلی ترین اسلامی اقدار پر قائم ہو ، اور یہ کام اللہ تعالے سے لیے کوئی شکل نہیں ہے ۔

پونکه سرترسیت سے لیے تجد نہ کچہ ایسے وسائل ہوتے ہیں جن کومرنی افتیار کرتے ہیں ،اس لیے غور کرنا چا ہیئے کہ دوکون سے عملی وسائل ہیں جوبہترین معاشر تی ترمیت کا ذرایعہ بفتے ہیں ؟ یہ وسائل میری نظر میں چار امور میں شخصر ہیں :

ا بهتری نفسیاتی اسول کی خم ریزی کرنا . ۲. دوسرول کے عقوق کاخیال رکھنا . ۳ محموقی معاشم تی آداب کاخیال رکھنا . ۷ محی مجال اور معاشرے کا محاسب .

# أولاً: نفياتی اصول کی تخم ریزی

اسلام نے تمام افراد کی نفوس میں جاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے مرد ہوں یا عورتیں بوڑھے ہوں یا بوان شاندار مربیت کی بنیا دایسے ظیم منحکم نفسیاتی اصولول اور ابدی تربیتی قواعد برکھی ہے جن کے بغیر اسلامی شخصیت کی کمیس تعمیر نہیں مہرسکتی ،اور ور مقیقت یہ ہمیشہ باقی رہنے والی انسانی روایات ہیں جاعتول اور افراد میں ان نفسیاتی اصولول کی تخم ریزی کے لیے اسلام نے زبر دست تو بہات وشاندار ابناائول ور مغر دسایا بیش کیے بیل یا کہ اور معاشرہ باہمی تعاون عظیم اتحاد اور شاندار آواب اور باہمی الفت و مجت اور اسلام برشن مفید نے و تنقید کے ماحول میں بروان چوہے۔

## جن نفسياتي اصولول كواسلام لوگول مي رائخ كرناچا بتا بان مي سيم درج ذاي ي:

ا تقومی ایرانی ایرانی عیق شعور کالازی نیتی اور لبیعی تمرو سے جواللہ عن وقب سے حاضر ناظر ہونے کے خیال اوراس کے نوف و تقومی ایرانی عنوب کے خوال اوراس کے نوف ورکزر وثواب کی امید کے نتیجہ ہیں بیدا ہوتا ہے۔ اور تقولی (جیسا کہ علمار نے اس کی تعربیٹ کی ہے یہ ہے کہ) اللہ تعالی انسان کواس جگر نہ ویجھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے اور وہال غائب نہا کے جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے ، اور وہال غائب نے تقولی کی تعربین یہ کی ہے کہ اللہ تعالی کے اللہ کے عذا ب سے بیٹا اور فل میرو باطن میں اللہ تعالی سے خوف کرنا ۔

اس لیے قرآن کریم نے بہت سی آیات بنیات کے ذریعہ نہایت اہمام سے قوٰی کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے اور اس پر ابجالا ہے ، چنانچہ قرآنِ کریم کی الادت کرنے والا ایک صفحہ یا چند صفحے بھی نہیں پڑھ پا آگریہ کہ جا بجا مخلف آیات میں لفظ ِ تقوٰی کا ذکر پڑے لیتا ہے .

اس کیصحابرکرام رضی الله عنهم اورسلف مالحین تقوی کابهبت انتهام کرتے تھے ،اور اس کواپنے اندر پیا کرنے کی فکرا ورکوشش کرتے تھے اور اس سے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ جنانچہ آنا ہے کہ ایک مرتبر حشر عمر بن الخطاب رضی التُدعِنه نے حضرت ابی بن کعب رضی التُدعِنه ہے تقوٰی سے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ؛کیا آپ کمبی کا نئے والے داستے میں نہیں چلے ہیں ؛ انہول نے کہا ؛کیول نہیں ، توانہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے ، توانہوں نے کہا نہوب کوشش اور منت کرتا تھا ، توانہوں نے کہا کہ مہی تقوٰی ہے ۔

یرتقای ضمیر سے جماس اور شور کے صاف شفاف ہونے، اور دائمی نوف وخشیت اور تقل احتیاط اور دائے کا نول سے بچنے کی فکر کا نام ہے زندگی کا وہ داستہ بس ٹوا بٹنات ، شہوات ومرغوبات اور طبع واغراف اور خوف وخطر اور خطات وخیالات سے کا نیٹے ہو کچے نہیں دسے سکنا اس سے عبوئی امید اور جو نفع ونقصان کا مالک نہیں اس سے جبوٹے نوون سے کا نیٹے ایک ووسر سے کی بھانب گھیٹے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے بیسیول کا نیٹے ہیں (۱)۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظر اس کے کہ اس کی وجہ سے مومن کے ول بیں اللہ کا خوف اور اس سے اور اللہ تعالیٰ کا فرم ہوتا نیول اور بریٹیا نیول مراقبہ کا فکر موتا ہے یہ نقط کی در اس تمام معاشرتی ففائل و کمالات کا منبع ہے ، اور مقاسد و شرور اور گئا ہوں اور بریٹیا نیول سے بیٹے کا منفر دراستہ ہے۔ بلکہ افرو میں معاشر سے اور براس شخص کے لیے بوان سے ملے اس سے بار سے ہیں کا مشور واصاس پیواکر نے کا پہلا فراہی و سبب ہے۔

اور ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے اپنے فرمان مبارک: ((المتقلی عهدا)) کہ تقلی یہاں ہے، اسے بن مرتبہ جود مرایا (حبیبا کہ آئندہ آئے گا) اس کی وجہ شاید یہ بوکہ معاشہ وکی تربیت کی اس اس اور بنیا دکی تاکید واہمیت بیان بڑھا اور حصوصًا ان اوامری جن سے انسانی کرامت سے مرکس اور لوگوں کو خیر پہنچا نے سے روکا گیا ہے۔

افراد کے كردار اورمعا الات برتقوى كا جوائر برباً بعداس كے بيند نمونے درج ذيل بين :

الف - امام عزالی اجیاء العام میں روایت کرتے ہیں کہ پیش بن عبد کے پاس مخلف بھیست کے جوڑے اور بوشاکس مقیں ،ان میں سے بعض ایس اقسام سے بھی تھے جن میں سے ہر لوشاک کی قیمت چارسود ہم بھی ، اور بعض کی دوسود رہم بھی ،اور بعض کی دوسود رہم بھی ،اور بعض کی دوسود رہم بھی وہ نمازے لیے بھی ہے اور اب نے بھی کے وکان پر بھیوڑ گئے ، اسی اثناء میں ایک اعرابی شخص آیا اور اس نے جارسو درہم کا ایک بوڑا ما انگا توانہوں نے دوسو درہم میں خرید لیا اور اس کے ساھنے پیش کر دیے ،اسے وہ اچھے گئے اور پند آگئے ،اور اسے اس نے بارس نے بارس میں خرید لیا اور اس کواٹھا کوئی دیا ، راستے میں اسے بوٹس مل گئے اور انہوں نے اپنے بوڑے کہ بچان لیا اور اس اعرابی سے بوچھا کہ تم نے یہ کتے میں خرید ہے ؟ اس نے کہا چارسود درہم میں نے اپنے بور سے کہا کہ یہ تو اسے خرید اسے میں دیا دہ کا نہیں ہے اس لیے تم والیں چلوا ور اس کو والی کر دو ، تو اس اعرابی نے اپنی سے ساتھ کہ یہ تو ہمارے علاقے میں پانچ سوکا ہے اور میں نے تو اسے خوٹی سے خرید ہے ، تو یونس نے اس سے کہا ، تم میرے ساتھ جو راہمیں دکان والیں سے گئے اور ان کو دوسو جو انہیں دکان والیں سے گئے اور ان کو دوسو میں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے بھر انہیں دکان والیں سے گئے اور ان کو دوسو جو بھر ، اس کے کان والیں سے گئے اور ان کو دوسو میں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے بھر انہیں دکان والیں سے گئے اور ان کو دوسو

<sup>(</sup>۱) الماحظ بوسيدقطي ككآب الفلال (١-١٧)-

دریم والیس کردیے، اور قیمت سے زیادہ پیسے لینے پراپنے بھیجے سے لرسے، اور ان کواس پرسخت تنگیہ کی، ادر کہا: کیا تہمیں شرم نہیں آتی ؟ کیا تمہمیں خدا کا خوف نہیں ہے جاتی قیمت ہے تم آنا ہی نفع لینا چاہتے ہوا ور مسلانوں سے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے ؟ توان کے بھیجے نے کہا کہ: بخدا اس نے تو دہ خوشی نوشی اور رصامندگ سے لیا تھا، توانہوں نے کہا ، تم نے اس سے لیے وہ بات کیوں نہیند کی جوا ہے لیے یہ ند کرتے ہو!!

فب معضرت عبدالتدب دینا دفرات میں کہیں حضرت عمر بن الخطاب وضی التدعنہ سے ساتھ مکہ کے ادادہ سے نکا داستہ میں ہم آدام کرنے لیٹے ، توبیا فرسے ایک پروا ہا اترا ، انہوں نے اس سے کہا ، پروا ہے ان دنبول میں سے ایک دنبہ میرے ہاتھ بچے دو ، اس نے کہا کہ میں نوغلام ہوں ، حضرت عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ ماپنے آقا سے یہ کہ دینا کہ اسے بھیر یا کھا گیا ، تو چروا ہے نے کہا کہ مجھراللہ تعالی کہاں چلے جائیں گے دلائی اللہ تو دیکھ دسے میں ) یہ س کرون فرت عمر نی اللہ عند دونے لگے اور عجر اس خواس خواس علام سے ساتھ گئے ، اور اس کے آقا سے اسے خریر کرآزاد کر دیا اور فرایا ، تمہیں اس ایک بات نے دنیا میں غلام سے آزادی دلائی ، اور مجھے امید ہے کہ تیم ہیں آخر سے بی آگ سے نجات ولائے گ

جے۔ اور مال بیٹی کا وہ قصد تواکٹر مصارت جائے ہی ہوں گے کہ مال یہ بچاہتی تھی کہ بیٹی دودہ میں پانی ملا دے تاکہ آمدنی زیادہ ہو۔ اور بیٹی اسے یہ یاد دلار ہی تھی کہ امیرالمؤمنین نے اس سے منع کیا ہے، مال کہتی ہے کہ امیرالمؤمنین ہاکہ پاس کہاں ہیں، وہ ہمیں دیجے تصوری رہے ہیں، بیٹی خاموش کن جواب دیتی ہے کہ اگر امیرالمؤمنین جہیں نہیں دیجہ رہے تو امیرالمؤمنین کارب تو بہیں دیکھ درا ہے!!

اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقوی اور اللہ سے ہروقت ہمیں دیکھنے ہر مگر حاضر د ناظر ہونے کے تقین کو اپنے بچوں میں شروع ہی سے پیدا کریں!!

موانون کا انسان سے اسلامی عقیدے اور تقوی وایمان کی بنیا دیر رابطہ ہو۔ اخوت کا یشعور بیدا کرتا ہے۔ بس کا انسان سے اسلامی عقیدے اور تقوی وایمان کی بنیا دیر رابطہ ہو۔ اخوت کا یشعور صادق اور سچا احساس مسلمان کے دل میں تعاون، ایثار وشفقت اور با وجود قدرت سے معاف کرنے کے بہترین جذبات بیدا کرتا ہے۔ اور انسان کواس بات بر مجبور کرتا ہے کہ وہ تمام ایسے کا موں سے بچے اور دور رہبے جولوگوں کو ذاتی طور سے نقصان پہنچا بین یا اسلام نے صرف اللہ ہی کے لیے اس اخوت و مجائی چارگی کے پیدا کی نے بیدا کرنے در یا ہے ، اور بہت سی آیات بر قرانیہ اور اعاد رہنے بنویہ بی اس سے تقانوں اور انواع واقعام کو بیان کیا ہے ، التٰد تعالیٰ فراتے ہیں :

بے شک لان (البمین) مھائی ہی جھانی ہیں۔

(( إِنَّهَا الْمُتُومِينُونَ إِنْعُونًا ﴾. الجات.١٠ إور فرمايا : مهم اعجى تمبارست بعانى كوتمهارى قوت بازو بنائے ديتے ہيں۔

اورالتُدكا حسان اپنے اوپر یاد کرو جب کرتم آلیس میں شمن شخص میمر الفت دی تمہارے دلول میں اب بوسکنے اس کے فشل سے بھائی. (رَسَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيلُكَ)).القصص ٢٥٠ اسى طرح ايك اورجاكه ارشاد بارى بع:

((وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ أَعْدَا مَا اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ أَعْدَا مَا فَالَا عَلَى الْأَلْفَ بَنِينَ قُلُوْ بِكُمُ فَأَصْبَعْتُمُ بِنِعْمَتِهِ الْخُوالَاء ١٠٣٠

ا مام سلم دهمه التدروايت كرتے بيل كه نبى كريم عليه الصلاة والسلام في ارشا دفرمايا بمسلمان كا بجائى ہے . نه وہ اس پر ظلم كرما ہے نہ اس كى تحقير كريا ہے ، انسان كے برا ہونے كے ظلم كرما ہے نہ اس كا تحقير كريا ہے ، انسان كے برا ہونے كے ليے اتنى بات كافى ہے كہ وہ اپنے مسلمان بجائى كى ندليل و تحقير كرسے بمسلمان بورا كا بورا مسلمان برحرام ہے اس كا خون جى اور اس كى عزرے اگر جى دیدا میں مرتبر فرمایا ) تقوٰى اس جگہ ہے اور اپنے سينه مبارك كى طرف اشارہ كيا .

اورامام بخارى اورسلم في يروايت نقل كى سهد «لالا يؤمن أحدكم حتى يحب لأنحيه ما

تم یں ہے کوئی بھی شخص اس وقت تک مؤمن کا لنہیں ہوسکتا جب بک کراپنے (مسلمان) بھال کے لیے وہ چیز پسند شکرے جوابیت یہے لیپند کرنا ہے۔

مؤمنوں کی آلیس میں مبت النت ورحم ولی کی شال ایس ہے جیساکہ ایک جیم میں اس سے کسی طفوکو تکلیف ہوتی ہے تو تما م جسم اس سے ساتھ ہے خوالی اور بخار میں شریک ہو جا آ ہے

اورا مام مسلم اپنی محاًب صیح "مین نقل کرتے ہیں کرالٹر تعالیٰ قیامت سے روزارشا د فرما ہیں گے: ﴿ أَيْنَ المِحْعَابُونِ جِعِلالِی ؟ السِوم أَطْلِهِم اللّٰهِ عَلَيْ مِنْ مِنْ مُورِدِ عَمِيرِ عَالِمُ لَى وَجِ

کہاں ہیں وہ لوگ جومیرے جلال کی وجہ ہے باہمی مجت کرتے تھے ؟ آج میں ان کواپنے سائی رحمت ہیں رکھوں گا

جس دوزمیرے سائے کے سوا ورکونی سایہ نہ وگا۔

اودانام ملم اورا ممدوایت کرتے ہیں: ددمثل المؤمندین فی توادھم وتعاطفہ حصم و تواحیه مکشل الجسد إذااشتکی صندعضو خداعی له سائوالحبسد بالسہ والحی».

فى هلى يوم لا ظل إلا ظلى)).

اس اخوت اور الشرسے لیے مبائی چارگی کا نیتجہ یہ ہواکہ اسلامی معاشرہ سے افراد نے بوری ارتی اور تمام زمانوں میں آپس میں غم خواری اثنار ، باہمی تعاون و مهرردی کا الیا تعاون کیا جو نا دینج انسانی میں سب سے بہتر سلوک اور برتاؤشار مو ناہے ذیل میں اس سے چند نمو نے ذکر سے جائے ہیں :

الف - امام عاكم إین كاب سندرك میں روایت كرتے ہیں كرحضرت معاویہ بن أبی سفیان وضی الله عند في حضرت عائش

جد لیتہ نئی اللہ عنہا کے پاس اس اس اللہ اور اس میعیے جضرت عائشہ روز ہے ہے عیبی اور انہوں نے پرانے کو سے پہنے ہوئے تھے جب یہ خطیر رقم ان کو ملی توانہوں نے پار ان کو ملی توانہوں نے نورا فقرار و مساکین میں اسے تقسیم کردیا، اور اپنے لیے اس میں سے کید تھی نہ روکا، توان کی خادمہ نے ان سے عرض کیا کہ است ہی خردیتیں کی خادمہ نے ان سے عرض کیا کہ است ہی خردیتیں اور خودھی اس سے افطار کرلیتیں، توانہوں نے فرمایا: بیٹی اگر تم جھے پیپلے یا دولا دیتیں تویں الساکرلیتی .

ب - امام طیرانی اپنی تحاب به مجم کبیر میں روایت کرتے بی کر حضرت عمران الحظاب نے چارسو دینارایک تھیلی میں دوایت کرتے بی کر حضرت عمران الحظاب نے چارسو دینارایک تھیلی میں دوالے اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس نے جائی اور حضرت کی میں کسی کام میں لگ جانی گئی ہیں بیعنوم ہوجائے کہ وہ ان کاکیا کرتے ہیں ، چنانچہ غلام وہ دینار ان کے پاس نے گیا اور حض کیا کہ امیرا لمؤمنین نے فرایا جسے کہ ان کو اپنی بعض ضروریات میں کام میں لے لیں ، تو ضرت ابو عبیدہ نے فرایا ؛ اللہ تعالی حضرت عمر کواس کا اجھا برائے نے دران پروٹم کرے ، اور عبر فرایا : اے لؤگی آجا ہے اور یہ سات دینار فلال کو دے آؤ، اور یہ پانچ فلال کو، اور یہ پانچ دینار فلال کو، مساوے دینا خرج کر ڈالے ، تو وہ غلام حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے سارا قصدان کو سنا ڈالا .

مضرت عمر نے اتنے ہی وینار مضرت معاذ بن جبل دننی النہ عنہ کو بھیجنے کے لیے تیار کر رکھے تھے چنانچہ انہوں نے فرایا؛
ان کو مضرت معاذ کے پاس لے جاؤا ور وہیں ان سے تحریم کسی کام ہیں لگ جانا تاکہ تہیں معلوم ہوجائے کہ انہوں نے ان چیاب کا کیا گیا ؟ چنانچہ وہ علام پیسے لیکران سے پاس گیا اور کہا ، امیرا کمؤمنین یر فراتے ہیں کہ انہیں اپنی ندوریات میں فریق کر لیعے ۔ تو انہوں نے فرایا ؛ اللہ تعالی مفرست عمر بردھ کر سے اوران کو امچھا برلہ و سے ، اسے لوکی فلال گھروالوں سے پاس استے پیسے لے جاؤا ور فلال سے یہاں استے بیسے لے جاؤا ور فلال سے یہاں استے بیسے لے جاؤا ور فلال سے یہاں استے بیسے لے جاؤا ور فلال سے یہاں استے دینا رو بنا نے حضرت معاذ کی الم پیسے نے جو ان کی طرف جیسینک و بیسے ، غلام مصرت عمر سے پاس واپس گیا وقت تھیلی میں صرف دو وینا رہے تھے چنانچہ انہوں نے وہ ان کی طرف جیسینک و بیسے ، غلام مصرت عمر سے پاس واپس گیا اور انہیں پورا فقد ساویا تو حضرت عمر ہے من کریہ ہت خوش مورے اور فرمایا ؛ یہ سب ۔ ایک دوم ہے سے عمائی ہی ہیں .

سبع - ایک مرتبر مطرت عمرضی الله عند سے دور میں سخت قوط برا انوگ بہت شدت و ملکی میں گرفتار موسکے بعضرت عمان رضی الله عند الله بوائی الله عند کا ایک فافلہ شام سے آیا جو ایک بنرا اوٹول برشل تھا جن پر مختف قسم کا کھانے بینے کا سامان اور کپر الله ہوا تھا آبا بر حضرت عمان کے باس آئے اوران سے اس قافلکو خرید ناجا با انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اس بر کتنا نفع دو گے ؟ توانہوں نے کہا با نجو بی نے میں بوجھے اس سے زیادہ فع دیں گے ، توانہوں نے کہا کہ جمعے میں تو کوئی الله عند من الله عند من برای الله بحصرت عمان رشی الله عند نے ان سے فرایا ؛ مجھے تو ایسے خریاد میں تو کوئی الله عند نے ان سے فرایا ؛ مجھے تو ایسے خریاد میں بی نے تواللہ تعالیٰ کے اس فرایا ؛ مجھے تو ایسے خریاد میں بوایک در ہم برسات سواوراس سے جی زیادہ در میم نفع دیں گے ہیں نے تواللہ تعالیٰ کے اس فرای مبارک کوشن لیا ہے ،

ان لوگوں کی شال جواللہ کی راہ میں اپنا مال فرچ کرتے میں الی سیے کہ جیسے ایک وانہ ،اس سے ایس سات ((مَثُلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَنَتُولِ حَبَّلَةٍ أَنْبَتَتْ سَنِعَ سَنَابِلَ فِي  كُلِّلِ سُنْبُكُ لَهِ مِنَافَئَةُ حَبَّلَةٍ ، وَاللّٰهُ يُطْعِفُ لِمِنْ يَشَكَأَوْ ، وَاللّٰهُ وَالسِّعُ عَلِيْمٌ ۞ )) · البقره ١٢١

ية به سبكيد جانآ ج.

اے تاجروں کی جاعت میں تمہیں اس بات کا گواہ بنا نا ہوں کہ یہ بورا قافلہ اوراس میں ہوگندم آٹا کمی اور تیل ہے یہ ب میں نے مدینہ منورہ کے فقرار کو میں کر دیا ہے۔ اور اسے سلمانوں کے لیے دے دیا ہے۔

اور امام بخاری نے اپنی کتا ب"الادب المفرو" میں حضرت ابن عمرونی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ سم پرایک الیا زماز بھی آیلہدے کوئی شخص بھی اپنے درم وونیا رکا پنے مسلمان بھائی سے زیادہ مقدار نہ تھا۔

لنذابهيس مي چائيد كرم انى اولاد كوانوت ومحيت كى فضايس بروال ديو عائير.

اور دوسروں کے ساتھ ذری استے ہونے اور نظمیر کے مساس ہونے اور نظور کے تطبیف ہونے کا ، جو دوسرول کے ساتھ ذری اور دوسروں کے دروغ میں شمر کی ہونے اور ان بررہم کھانے اور ان سے خمول اور تکالبین میں آنسو بہانے کا نام سبے ۔ رحم ہی ایک ایسامادہ ہے جومؤمن کواس بات برمبور کرتا ہے کہ وہ مون کی ایڈارسانی سے دورر سبے ، اور جرائم سے کنار کمٹن اور تمام کوگوں کے لیے فیر و بھلائی اور سلامتی کامنیع ہو۔

نبی کریم ملی الله علیه وسلم نے توگول سے معین سے معین پردم کر سنے کو اللہ تعالیٰ کے ال پردم کرسنے کا وراید و سیب قرار دبا ہیں، چنا نبچہ امام ترمڈی وابوواؤ و واحمد نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام سے روابت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشا وفرمایا: (دالواحہ ول پر حصر ہے مالی حمل المرحمن ، ارجعوا رحم کرنے والوں پر دعن دحم کرتا ہے، تم ذہن والوں پر

ص فى الأرض يرجك من فى السماء)، ومركروتم يراسان والارم كرسكار

ا ورحولوگ دمم کے ما دہ سے عادی میں ال برنبی کریم ملی التّدعلیہ وسلّم نے بربخت وشقی ہونے کا عکم نگایا ہے۔ جنانجے۔ امام ترمذی وابودا وُدو عَیْرونبی کریم علیہ العملاۃ والسلام سے دائا برت کرتے ہیں کرآپ نے فرالیا :

(الا تنزع الرجة إلا من شقى)، رحم كاماده نبين جينا بالا مربخت عد

اورمُومن کارمم کرنا صرف اپنے مؤمن بوائیوں سے ساتھ می رقم بین خصرنہیں ہوتا بلکہ وہ رقم کادیک ایسا جشر ہوتا ہے۔ جس سے تمام لوگوں پر رحمت کی بادش اور رحم کا فیفال ہوتا ہے ، ایک مرتبر رسول اکرم صلی الله علیہ وہ مے اپنے صحاب سے فرالیا : (دلن تؤمنوا حتٰی ترجم وا)،

: ب جب بیک تم دیم ذکرو۔ می ابنے عرصٰ کیا، اسے اللہ کے رسول ہم ہیں سے ہرشخص رقم کھا تا ہے ، تو آپ نے ارشا د فرمایا کہ اس سے وہ رقم مراد نہیں ہوتم میں سے سٹرخص ابینے دو مرسے ساتھی کے ساتھ کرتا ہے بلکہ اس سے مرا د سب پررهم کرنا ہے۔ بلکه اس سے وہ رقم مراد ہے جوانسان اللق سے تباوز کرکے حیوانوں کک کوشائل ہو:

بنانچه صرف مؤمن می و فقف سے جو میوانات پر دم کھا تاہے اور ان کوایڈا دینے سے اللہ کی وجہ سے ڈر تاہے اور وہ
یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب سے گا، اور اگر اس نے ان سے تقوق ادا کرنے میں کو تاہی کی یاان کو تکلیف پہنچائی تو
اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا، اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وہ کہ سنے ہی یہ اعلان فرمایا کہ ایک بر کروار وفاحثہ عورت نے ایک کئے کو بانی
پلا دیا تو اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے دروانہ ہے کھل گئے ، اور اللہ نے اس کی مغفرت فرمادی ، اور دوزن کے دروائے
ایک عورت سے لیے اس لیے کھول ویے گئے کہ اس نے ایک بلی کو باند سے رکھا اور وہ مجوک سے مرکئی ، اس عورت نے نہ
اس کو کھانے پینے کو ویا اور نداسے آذا و کیا کہ کیوسے مکورے کھا کر بریط بھر ہے .

مضرت عمرونی النّدعند نے ایک شخص کو دیکھاکہ وہ ایک و ننے کو ڈیج کرنے سے لیے ٹانگ پکر کر کھسیٹ رہاہے تو انہوں نے اس سے فرایا : تبھے کیا ہوگیا ؟ اس کوموت کی جانب فری سے کھینے کرنے جاؤ۔

### اسلامی معاشرے میں رحم وشفقت سے چند نمونے درج ذیل ہیں:

الف : موُرْخین کیمنے ہیں کہ جن دنوں مضرت عمروبن العاص دضی النّدعنہ نے مصر کو فتح کیا توان سے نیمہ میں ایک کبوتری آگئی اور کسس نے اوپر سے مصدمیں اپنا گھونسلا بنالیا، اور حبب مضرت عمرو وہاں سے کوچ کرنے سکے توان کی نظراس پربِچی اور انہوں نے یہ مناسب نہمحاکہ خیر اکھاؤکر اسے بے گھرکیا جائے ، لنہذا انہوں نے خیر کواسی حالت پرمپوڑ دیا، اور لبد میں اس سے اردگر د اور بہت سے مکانات بن سکتے اور اس میگہ کانام ہی " مینے فسطاط دیسی خیمہ کاشہر ) پڑگیا ہے .

ب: مفرت عمر تن الخطاب رضی التُدعنه زمانه جالبیت میں سخت گیری اور قساوت میں معروف تھے لیکن جب اسلام نے ان کے دل میں رقم کے چشے بہادیے تو توجر وہی مفرت عمرالتٰد تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کواس کا بھی سئول سمجھتے تھے کاعراق کے ایک دور دراز علاقے میں ایک نچراس لیے معمور کھاگیا تھا کہ انہوں نے اس سے لیے بختہ راستہ نہیں بنایا۔

ج ؛ اورحفرت ابو بحرض التُرعِمُ حضرت إسام بن زيد رض التُدعِنها ك تشكر كو رخصت كرت بوت يه وصيت فرطت بي : يا در كھوكسى عورت اور بورش ھے اور بيكے كوتىل نذكرنا ، اور ندكسى كمجور كے درخت كو الحمير فونا ، اور زكسى بجل واردزخت كوكا ثنا. اور تم ايسے لوگوں كو با و تصحيح بنہول نے گرجا كھروں (بيرى) اور صوم عول كولازم بيرا ليا ہے للبنا ان كوان كى حالت برجيور دينا۔

ک : اس رخمی شالول میں سے سلانوں سے قائم کروہ مندرجہ ذیل اوقاف میں بیں :

ا ۔ آوارہ کتوں کے لیے وقعن جو خصوص مقامات پران کی دیکھ مجال کے لیے بنائے بیاتے ہیں، تاکہ وہ مجمو کے مرنے سے ناکہ ایک ہو مجمو کے مرنے سے ناکہ ایک ہو مجمو کے مرنے سے نیک کراپنی طبیعی موت مرس باان سے کوئی فائدہ ایکھانے کے لیے انہیں سے جائے۔

۲ ۔ شادی کے لیے اوقاف جہال سے غربیب لوگ وقف سے زیورات اور زینیت کا سامان خوشیول اور شادیول

۔ نے موقعہ بر عادیۃ ماصل کرتے ہیں جب کا فائدہ یہ ہو آ ہے کہ فقیر وغربی خص بھی خوش کے دن عمدہ لباس اور خوب ورت منظر کے منظر کے منظر کے منظر کے منظر کے منظر کے سامنے آیا ہے ، اوراس کی غربت کا جہیرہ جوجا یا ہے ۔

۳۔ جمیار دل اور مسافر دل کو مالوس کرنے والا وقف جس کا طریقہ یہ ہو یا ہے کہ بیاری آوا (اوراج معے برا سے والول کواک کے سے منظر کر دیا جا تا ہے کہ وہ ساری رات مزیوار بہغز بامعنی اشعار اور دلچہ ہے ترانے بیاری آوا (اوراج سے ال ہو بائے اوروہ ہیں اس طرح سے ال ہیں ہے ہیں گاری سے سے من کا جوجائے اوروہ ہیں گرد کو گرنے والا کوئی نہیں ہے ان کاغم بلکا جوجائے اوروہ منظر کوئی مانوس کرنے والا نہیں ہے ان کاغم بلکا جوجائے اوروہ منظر کوئی مانوس کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کاغم بلکا جوجائے اوروہ منظر کوئی مانوس کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کاغم بلکا جوجائے اور وہ می دور کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کاغم بلکا جوجائے ۔

۶۔ وقف الزبادی: بینانی میں وہ نمادم میں کا بین ٹوٹ گیا ہوا وروہ آپنے مالک سے غضب کا نشانہ بننے والا ہو۔ وہ وقف الد و انترب کر دُوگا برتن وے کراس سے بدلے نیا برتن ہے اور اس طرح سے اپنے مالک سے غصد اور منزاسے نجات یا ہے۔

یہ اوق ف ان اوقاف سے علاوہ ہیں جو بھوکول سے کھلانے یہ بیاسول کو بابا نے انگول کو لباس مہیا کرنے مسافرول کو تھا ہے ۔

یا رز ساج مارہ و الوگال کو تعلیم دینے اور مروول سے دفن کرنے اور یتیمول کی نفالت اور پریشان زوہ لوگول کی فرادرس میں اور ایس کی غراور کی فرادرس کی غراور کی میں دور اس کے ایس کی میں وہ اور کی کھی ہیں ۔

ا بنته به رقاف او بینی کے کام اور مدرسے واسکول وغیرہ ینمیر و تعبیلاتی سے مبت سے آثار اور اس دم کانمز ہیں میں ا بار کے اور ان و منوان سے داواں اور زیکے سلانول کی انفوان میں ودایوت رکھا ہے ، اور تاریخ کے اوراق میں ہماری ترق مارت سے قابل فخرہ رنامول میں سے زبر وسنت کارنا ہے ہیں۔

تری لی کے ان عظیم عانی کی ہمیں اپنی اولا د کو تعلیم دینا جا ہے اور بر چیزی ان کی گھٹی میں ڈالنا جا ہیں . ۲۰ انتیار | پیدایک نفسیانی شعور ہے بس کا اثر بیر ہوتا ہے کہ اچھا ئیول منافع اور شعبی مصالح میں انسان دوسرے کو اپنے ۱۰ از برتر بھٹ و شاہدے ۔

ا نیارایک نهایت شاندا نصلت بے اور اگراس کامقصداللہ کی رضا ہوتو بیامیان کی صداقت اور بالمن کی صفائی مسفائی مساقی اسلامی کے ستونوں میں ہواستوں ہے اور ساتھ ہی وہ اجتماعی ومعاشرتی املاد باہمی کے ستونوں میں ہواستوں ہے اور بنی نوع انسان کے لیے عبلائی و فیرکا ذرایعہ ہے۔

او عبها سے لیے اتنی بات کوئی ہے کہ قرآن کریم نے اسلامی معاشرہ کی تطبیم اکثرست بینی انصار کے بھائی چارگی مواسات آرنبو یں دانیا راوش فقت ومبت کی غلیم ترین معوّری محفوظ کی ہیں چنانچہ فرمایا :

ایسے دلوں میں کوئی رشک نہیں اس سے بوکھ کانہیں ملاً ہے، اسپنے سے مقدم رکھتے میں اگر چہ ٹود فاقہیں ہی ہوں، اور حواپئی طبیعت سے مجل سے محفوظ رکھا جائے سوایسے ہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ عَلَمْ اَنْفُرِهِمْ وَلَوْكَانَ مِهِمْ خَصَاصَةٌ تَوَمَّنَ أَنْفُرِهِمْ وَلَوْكَانَ مِهِمْ خَصَاصَةٌ تَوَمَّنَ أَنْ الْمُفُلِحُوْنَ أَنْ ). أَيُونَ شُكَمَ الْمُفُلِحُونَ أَنْ ). المُشرة ٩

یہ اختیاری ایٹارا دراجماعی دم دلی و شفقت جوانصار سے اخلاق میں ظاہر ونمایاں تھی اس کی مثال انسانی تاریخ اور پجیل امتول کے حالات وواقعات میں نہیں مل سکتی ۔

انصارف ان مہاجر معائیوں کواپنے ساتھ برابر کا شریک کرلیا جو دین کی خاط تکا لیف میں ڈائے گئے تھے اور اپنے گھروں سے بیکھر ہے ویا کرتا تھا، اور اگر دونوں میں سے کوئی وفات یا جائے تودوسراس کا واریث ہوتا تھا۔

### اولين اسلامى معاشر يدين ايثار كم مظاهرين سيجند مثالين آب كيسامن بيش كيماري بين:

الف - امام غزانی اپنی کتاب ایجاء العلوم " میں حضرت عمرونی الله عند سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلی کی سری بریّہ بیجی گئی توانہوں نے کہا کہ فلال شخص مجھ سے جی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلی الله علی محمد سے زیادہ عنورت مند صابت مند بیسے ۔ لہٰ ذا نہوں نے وہ سری ان سے پاس میسے دی ، اور اسی طرح ہرائیب دوسرے سے پاس میسی بیاں تک کھوم میر کر سات آدمیوں سے پاس میسی اس کی کھوم کی رکہ سات آدمیوں سے باس میں اس کی کے مسل کے پاس بینے مند وہ سری میں اس کے پاس بینے گئی۔

ب - اورید ام المؤمنین حضرت زینب بنت بخش الاسدید جن کا ایثار و نبر سے ام الساکین لقب پڑگیا تھا۔
چنانچہ ابن سعدا بنی کتاب "طبقات" میں روایت کرتے ہیں کہ ہرزہ بنت باقع نے بیان کیا ہے کہ جب بولیاتقسیم کیے گیے
توصفرت عمر بن الخطاب رضی اللہ بحنہ نے حضرت زینب کا حصد ان کو بھیجا، چنانچے دبب و فخص جومال ہے جانے والا تھا وہ
ان سے پاس گیا توانہوں نے کہا: اللہ تعالی مصفرت عمر کی مغفرت فرمائے میری دوسری بہنیں اس مال کوتقسیم کرنے کی مجھ
سے زیادہ طاقت کھتی میں تولوگول نے ان سے عض کیا کہ یہ توسب کا سب آپ ہی کا ہے۔ توانہوں نے فرمایا ہمجان اللہ
اور اس شخص کی و میرسے بردہ میں ہوگئیں اور فرمایا : مال بہال ڈال دو اور اس پرکیٹرا ڈال دیا۔

اس قصے کی روابیت کرنے والی کہتی میں کہ بھرانہوں نے مجھ سے فرمایا :اس ڈھیدیس اپنا ہا تھ ڈال کرایک متعی لے لوادر فلال کی اولا دکو دے آؤ،اور فلال کی اولا دکو دے آؤ،اور اپنے چند عزیزوں اور یتیموں کانام لیا، اور سالا مال تقسیم کردیا کجھ تعویٰ سے بیے کپڑے سے ینچے کے رہے توان سے برزہ بنت باتع نے عوش کیا: اے ام اُ وُمنین الله تعالیٰ آپ کی مغفرت فرائے بخداس میں ہمال بھی توق نفا ہوا نبول نے فرایا کہ جو کپڑے کے بنیچے کے رہاہے وہ تمہاراہے کہتی ہیں کہم نے حب کپڑا ہاکر دیکھا تواس کے بنچے سے بہیں بچاسی درہم ملے۔

اور کچیه فعانت بیبلے بم حضرت عائشہ رضی التہ عنہا کا واقعہ روایت کر بیکے بیں کدانہ ول نے آئی ہزار درہم فقرار وسماکین پرخرچ کرڈالیے اوراپنے افطار سے لیے ایک درہم بھی نہجایا، اوراگرخادمہ پیہلے سے تبادیتی توشاید وہ ایساکرلیتیں کیک ودسر ول کی حاجبت روانی اور ضرورت پورا کرنے کی خاطروہ اپنے آپ کو بھی بھول گیٹن ۔

ہے۔ قرطبی کی روایت کے مطابق اٹنا رسے قابلِ ذکر واقعات میں سے وہ واقع ہمی ہے جسے عدوی نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ برموک سے موقعہ پر میں ایسنے چازا دعجائی کو الاش کرنے لگا، میرسے پاس تصورًا ساپائی تھا ہیں نے یہ سوچا کہ اگر اس میں فررہ بھی زندگی کہ رق ہوئی توہیں اس کو پائی پلا دول گا، چنا نچہ اچا نک میری اس پرنظر بڑگئی، توہیں نے یہ سوچا کہ اگر اس میں نے کئی تھی کو آہ آہ کرتے دیکھا اس سے پوچھا کہ کیا ہیں تمہیں پائی پلا دول ؟ تو اس نے سرے اشارے سے بال کی ، اچانک میں نے کئی تھی کو آہ آہ کرتے دیکھا توہی میں اپ کو پائی بلا دول ؟ تو انہوں نے اشارے سے اثبات میں جواب دیا، ای اشار میں انہوں ہیں ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہیں آپ کو پائی بلا دول ؟ تو انہوں نے اشارے سے اثبات میں جواب دیا، ای اشار میں انہوں کے پاس بی نے کئی تھی ہو جب میں اپنے چاڑا دیمائی دیا تھی ہو جب میں اپنے چاڑا دیمائی کہ بہتے تھی ہو جب میں اپنے چاڑا دیمائی کہ بہتے تو انہوں کے پاس جانے کا حکم دیا جب میں اپنے چاڑا دیمائی کہ بہتے تو انہوں کے پاس بینے انہوں کی کہتے ہو جب میں اپنے تھی ہو جب میں اپنے تھی انہوں کے پان نے بات اور کیا گوئی کے تھی ہو جب میں اپنے ہو گوئی کہتے ہو گوئی کو کہتے کہ کو اپنے انہوں کی دوسرے کو اپنے اور کر ہے کہ دیا ہو کہتے کہ کو انہوں کو انہوں کو کہتے کہ کوئی کو کہتے کہ کو کے کہتے کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہا کہ کے دیا کہا کہا کہا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہا کہا کہ کوئی کے دو کر کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کے دو کر کے کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کوئی کے دیا کہا

فت ربانی اور اینارا ورخود فراموشی سے یہ مذبات ہمیں ایسے بچول میں پیداکرناچا ہیںے اور شروع ہی سے انہیں ان کی تربیت دناچا ہیئے۔

((وَ أَنْ تَعْفُواْ آقْرَبُ لِلتَّقْوْے ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلَ اورتم درگزركرو تو تريب ہے پر ہيرگارى سے

ا ورية مجتلا دوآليس مي احمالُ كريا .

ا در نیکی اور بدی برابرنہیں ہوتی، آپ نیکی سے (بدی کو) ٹال دیا کیجیے، نو بھریہ ہوگاکو جس شخص ہیں اور آپ میں عدادت ہے و، ایسا ہوجائے گا جیسا کوئی دل دوست ہوتاہتے۔

اور (خدائے) دگن کے اخاص ؛ بندسے وہیں ہو زمین پر فروتنی کے ساتھ پہلتے ہیں اور جب ان سے جہالت والے لوگ بات چیت کرتے ہیں توود کہ دیتے ہیں تیر۔

اور وبا یستے میں غصد، اور لوگوں کو معاف کرتے میں اور اللہ نیک کمیسنے والوں کو جانبا ہے۔

وباطن کی صفائی اور شرافت سے اعتبار سے زمین پر پہلنے والے فرشتے کی ماند ہوگا. آرتیخ کے اوراق میں سلف صالحین کی سیرت میں حلم وبر دباری ا ورعفو و درگزر کے جو نمونے اور واقعات ملتے ہیں ان میں سلیمض آیکے سامنے پیش کیے جاتے ہیں:

الف : عبدالله بن طاہر کہتے ہیں کہ میں ایک روز خلیفہ مامون الرشیر سے پاس موجود تھا انہوں نے اپنے فادم کولے لڑکے
کہ کر آداز دی امکین کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو انہوں نے دوبارہ آداز دی اور زور سے بیسنے اسے لڑکے ، توایک ترکی
غلام یہ کہ آبوا داخل ہوا کہ کیا غلام کو کھانے پینے کا بھی تی نہیں ہے ؟ ہم عب بھی آپ سے پاس سے پہلے جاتے ہیں تو آپ اسے فالم
اسے غلام کہ کرمیانے گئے ہیں ریدا سے غلام کہ کرکب تک پکارتے دہیں گے؟! یہن کو خلیفہ مامون کافی دیر تک گرون جب کا اسے عبداللہ اگر

بَيْنَكُوْ )). بقرو يهم الارز فرمايا :

(( وَكَ نَشَوَى الْحَسَنَةُ ۚ وَكَا الشَّيِئَةُ ۗ الْمَدْفَعُ بِالنِّقِىٰ هِى ٱلْحُسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَيَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَا لَنَهُ وَلِيُّ حَمِيْهُ ﴿)).

فصلت يهم

نیزارشادید:

((وَعِبَادُ الرَّحْمُونِ الَّذِيْنَ يَهُنُّوْنَ عَكَ الْكَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهِلُونَ قَالُوا سَلَمَا ﴿). الفُرْقَانَ ١٣

> » ور فرما یا :

((وَ الْكَ ظِينِينَ الْغَيْظُ وَ الْعَافِينَ عَنِي الْغَافِينَ عَنِي الْغَيْظُ وَ الْعَافِينَ عَنِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

 انسان کے اخلاق اچھے ہوں تواس کے خادموں کے اخلاق خراب ہوجلہ تنے ہیں ،اور ہم ینہیں کرسکتے کہ اپنے خادموں کے اخلاق ورست رکھنے سے لیے ایناافلاق خراب کرلیں .

ب ۔ لکھاہے کہ صفرت زین العابری بن اسین رضی النہ عنہا نے اپنے ایک غلام کوطلب کیا، اور دومرتبہ اسے آواز دی، لیکن اس نے البیک نے اس نے ایک غلام کوطلب کیا، اور دومرتبہ اسے آواز دی، لیکن اس نے البیک نہیں نہیں ہے، اس نے کہا ،کیول نہیں کہا ؟ تواس نے کہا ،کیول نہیں ! میں نے آب کی واز میری آواز میری کہا ؟ تواس نے کہا اس لیے کہ میری خوف و در نہیں ہے ،اور مجھے آپ سے عمدہ اندلاق کا علم ہے اس لیے میں نے سسی کی انہوں نے کہا ،نواکا شکر ہے کہ میراغلام مجھ سے ان میں ہے۔

انهی سے متعلق بیعبی مروی ہے کہ کہ ایک مرتبہ مبیدی جائب نیکا تو ایک شخص نے انہیں برا بھال کہا۔۔ان سے غلامول نے اسے مارے نے اسے مارے پیٹنے کا ادادہ کیا، تو صفرت زین العابدین نے انہیں منع کردیا، اوران سے فرمایا: اس کو کچھ نہ کہو، اور بھروہ اس خصص کی طرف متوجہ بوسے اور اس سے کہا، جناب میں تو اس سے بھی زیادہ بدتر مہوں ہو آب کہ درسے ہیں اور میری بو خوا بیانتم کو معلوم نہیں ہیں وہ ان سے زیادہ میں ہو تمہیں معلوم ہیں، اوراگر تم بچا بہوتویں انہیں تمہارے ساھنے ذری ہی کہا ہول میں ہوں، وہ ان سے ذری ہو کہا ہول میں ہورائر میں اوراگر تم بچا بہوتویس انہیں تمہار سے ساھنے ذری ہی کہا ہوں ، وہ نوب نہیں تا ہول اور اس کو ایک مزاد در ہم مراہ دورہ میں کو ایک مزاد در ہم دیا، تو وہ آدمی ہیر کہا ہوا رخصست ہوا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نوبوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دہیں سے میں ۔

اسی طرح ان کایہ واقعہ بھی مکھا ہواہیے کہ ان کا ایک غلام مٹی سے لوٹے سے ان سے اوپر بانی ڈال رہا تھا کہ لوٹا اس سے ہاتھ سے میپورٹ کر حضرت زین العابرین کی ٹانگ پر گرکر ٹوٹ گیا جس سے ان کا پاؤں زخمی ہوگیا، توان سے غلام نے فزرًا کہا۔ آقا ہِن، اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

( وَأَلِكَا ظِيرِيْنَ الْغَيْطَ )) اور دبالية عي غصد

توصفرت دین العابدین نے فرایا کہ میں نے تواہیٹ غصے کو دبالیا ہے ، اور اللہ تعالی فراتے ہیں : لا وَالْعَافِیٰ یَنَ عَنِ النَّاسِ » .

توانہوں نے فرمایا کرمیں نے تہدیں معاف کر دیا ہے۔ اور الله اُنعالی فرماتے ہیں: (د وَا لِلّٰهُ مُعِیبٌ الْمُحْسِنِیْنَ ».

توحضرت زين العابدين في طراياكه جاؤتم التُدك ليه آزا وبهو.

ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ انہول نے فرمایا ؛ جب عیدیہ بن حصین آئے تواپیے بھتیجے خرین قیس کے مہمان سینے جوحضرت عمر کے مقربین میں سے تھے،اس لیے کہ علمار حضارت خواہ وہ جوان مبول یا بور مص وي امير المؤمنين حصرت عمروني الله عند السحاب الراصحاب شوري تمه.

عَینینہ نے خرسے کہاکہ امیر المؤمنین سے میرسے لینے حاضری کی اجازت ہے لو، چنانچہ انہول نے ان کے لیے اجازت سے لی ، اور حب دہ ان کے پاس حاضری کی اجازت ہے لی ، اور حب دہ ان کے پاس حاضری تو انہول نے کہا ؛ کیا بات ہے اسٹ خطاب کے بیٹے ، بخدا نہو آپ میں بہت زیادہ دیتے ہیں ، حضرت عمریان کر نا راض ہوگئے اور انہول نے ان کو مذا دنا جاہی ۔

خُرسنے کہا: اسے امیرالمؤمنین اللہ تعالی اپنے نبی کمیم کی اللہ طیہ ولم سے فراتے ہیں: ((خُنْ الْعَفْوَ وَاْصُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضَ عَنِ مادت یعیے درگزری ادر نیک کام کرنے کانکم کیجے، الْلِحِهِ لِیْنَ ﴿ ﴾ الاعراف - 191 ادرط ہوں سے تمادہ کھے۔

ا وربیرصا حسب مجبی جاملوں میں سے میں ، بخدا جسب حضرت عمر نے یہ آیت نی توکیج بھی نہ کہاا وروہ اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق عمل کرنے والے تھے لیے

قرآب رسے یہ میں ایات سے شال نزول سے بارسے میں جو کچھ مردی ہے اس میں سے یہ میں ہے کہ حضرت ابو مکبر کے ایک قریبی رشتہ دارج بن کا نام مطبح تھا وہ حضرت ابو مکبر وضی اللہ عنہ کی زیر کے فالت تھے ، اوران ہی کے رحم و کرم بر زندگی بسر کر دہ ہے تھے ، منا فقول نے واقع یُرافک سے موقعہ برحضرت عائمتہ جدلقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں ہوغلا سلط اللی سیر ہی باتیں کہی تھیں اس بارسے پی مسطح نے بھی ہے اور اسلام نے جوراستہ بتلایا ہے اس سے بھٹک سے ، اور رشتہ داری اور سن بارک کے ایک اللہ عنہ کو سخت خصہ آیا اور انہوں نے یہ محالی کہ لینے ادر اسلام سب کا حق بھول بنیٹھے ، جس سے حضرت ابوئی صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت خصہ آیا اور انہوں نے یہ محالی کہ لینے ان عزیم کھالی کہ لینے ان عزیم نے اور ان سے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گے ، اس براللہ تعالیٰ کا درج ذبل فرمانِ مبارک نازل ہوا :

يسن كرحضرت الوبكرونى الله عنه ف ان كومعاف كرديا اوران سے درگزد كركے يبلے كى طرح مجران كودينے لگے،

انه امام بخادی نے اسے دوایت کیا ہے .

اور فرایا محصریاند برکراند تعالی میری مغفرت فرا دے .

المام ابوداؤدر سول الشرصلى الشرعلية ولم مدروايت كرست ميل كرآب في فرمايا:

((صن كظم غينظاً وه ويستطيع أن ينفذه جوشنص الشغض كوناندكرسكا بوكين بهروه الشغض دا من كظم غينظاً وه ويستطيع أن ينفذه كول بالنه الله تعالى قياست من (اعزاز كه ليه) الله دعا لا الله يوم القيامة على روس شغص كوتمام مناوق كه سامنه بلاي سكاوراس كورانتياد مناوي كورانتياد دي شخص كوتمام بناوق كه سامنه بلاي سكاوركويا بدي كرمس برعي آنكمون والي وركويا بدي يندكرك ويسام كالمناد).

ا درا مام طران مصرت عباده بن صامت وشی الله عندست روایت کرتے بیس که انہوں نے فرمایا: رسول الله دسلی الله علیہ علیہ وایت کرتے بیس کہ انہوں نے فرمایا: رسول الله دسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تہمیں ایسی چیزر نہ تلا وُل جس سے الله تعالی انسان کوع دست وشرف عطا فرماتے اور در در است بلند کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا: جی ہال اسے الله کے رسول صور شبلا بینے، آب نے ادشاد فرمایا: بین می مجارے ساتھ جہالت کمیراء بیش آئے، اور جو تم ہاں سے درگزر کرو، اور جو تم ہیں محروم در کھے تم اسے دو، اور جو تم ہیں محروم در کھے تم اسے دو، اور جو تم ہیں میں کرے ہم اس سے ساتھ صلہ رحی کرو۔

اپنے بچول کی نشوونما ہمیں علم و شیع پیٹی اورعفود درگزر کے ان اوصا ف برکرنا چاہیئے۔

یہ ایک اسی عمدہ نفیاتی قوت ہے جسے مؤمن ایک اکیلے معبود برایمان لانے کے عقیدہ اور جس کے عقیدہ اور جس کے عقیدہ اور جس کے عقیدہ اور جس کے حقیدہ اور جس کے حقیدہ اور جس کے دور کیا ہے اور جس کے در سیار کے سامنے دہ سرکیم کے مرکز کے سامنے دہ سرکر کا ہے۔ اور جس مسئولیت کو وہ محسوس کر تاہے۔ اور جس تر ہیت میں وہ نشوونما پاتا ہے اس سب سے ذریعے سے مؤمن اسے ماصل کرتا ہے۔

مؤمن کواس الله کی ذات پرمتبناایمانِ کامل ہوگا تیس پر کوئی غالب نہیں آسکتا،اور وہ حق جو غلط نہیں ہوسکتا،اور وہ تقدیر جو بدل نہیں سکتی،اور وہ سؤلیت جس میں کمی نہیں آسکتی،اور وہ تربیت جس میں کوتا ہی نہیں کی جاسکتی، حبنااس کاان جیزوں پرلقیمین ہوگااس کااتنا ہی حصد حرائت وشجاعت اور کامئة حق سے المہارسے سلسلہ میں ہوگا۔

يرجيز يهيس حضرت ابويجرونى التله عنه كي شخصيت ميس جورسول الته صلى الته عليه ولم سمے بعدسب سے زيا دہ توى

ایمان والے متھ بانکل نمایاں نظر آئی ہے، چنا نچہ مختلف مواقع میں ان کا بیان آئی زبروست شکل میں ظاہر ہواکہ حضرت مگر رسنی اللّٰہ عنہ جیسے طاقتورا ورسخت آ دمی بھی ہے ہے برمجبور مہو سکتے : ہنحواا کر حصرت ابو نکر سے ایمان سے ساتھ اس است کے ایمان کا وزن کیا جائے تو حضرت ابو بجر کا ایمان راجح بوجائے گا۔

حضرت ابو بحرکاموقف جس روزرسول الندسلی الندعاید وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے تواس دن متام مسلمانوں پر بے خودی اور ذہول کی کیفنیت طاری ہوگئی ،اور اس حادثے وغم نے مسلمانوں سے ہوش وحواس کم کر ہے حتی کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ، جوشخص ہیر کہے گا کہ حضرت محدصلی الندعلیہ وہم انتقال فرما گئے ہیں توہیں اینی اس تلوارسے اس کی گردن اڑا دول گا۔

اس بیسی موقعه برحضرت انو مجروشی الله عنه لوگول سے درمیان کھٹرے ہوکر ملبد آوازسے فراستے ہیں : جوشخص حضرت محدسی الله علیہ وسلم کی عبادت کرنا ہو تواسیے علام ہونا چا ہتے کہ حضرت محدسلی الله علیہ وسلم کی عبادت کرنا ہو تواسیے علام ہونا چا ہتے کہ حضرت محدسلی الله علیہ وسلم انتقال فرما سکتے ہیں ،اور حج شخص الله تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوتواللہ تعالیٰ وات ہے جو مہیشہ مہیشہ زندہ رہبے گی اسے جمعی موت نہیں آئے گی،اور مجرالله تباری تعالیٰ کا ورج ذبل فرمان مبارک ملومت کیا :

اور محد رصلی التدعلیہ ولم ) نوایک رسول ہیں ،ان سے
پیپنے بہت رسول ہو بیک ، بھر کمیا اگر وہ وفات پاگئے با
مارے سکنے توتم الشے پاوک مجرحا وُگے ، اور جو کوئی
السے پاوک بھر میں ہے گا توالند کا ہرگز کچھ نہ لگاڑے گا
اور النّد شکر گزاروں کو تواب دے گا۔

﴿ وَمَا مُحَنَّلُ إِلَّا رَسُولٌ ، قَالَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَ فَائِنَ مَاتَ اَ وُ ثُتِلَ ا نَقَلَبْتُمُ عَلَّ اَعْقَابِكُمْ وَمَن تَنْقَلِبْ عَلْ عَقِبَيْهِ عَلَّ اَعْقَابِكُمْ وَمَن تَنْقَلِبْ عَلْ عَقِبَيْهِ فَكُن يَّصُدُ اللهُ شَيْئًا ﴿ وَسَيَجْزِكِ اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ ﴾ . السَّالِ ١٩٨١

اسی طرح حضرت الویجروشی النه عند کا وہ موقف بوانہوں نے اس وقت اختیار کیا جب سمان حضرت اسامر فنی الله عندے اس طرح حضرت البروشی النه علیہ وسلم مرض الموت سے پہلے شام کی جانب منہ سے اس کے بیٹے شام کی جانب بیسے نے اس کی جانب بیسے نے میں ترود سے کام لینے لگے جسے نبی کریم سے بیم طالبہ کیا کہ آس الشکر کا بھیجنا موقوف کردی اسلیے کہ وجلوم کل کیا موادث و آفات بیش آئیں ، اور کل جب عرب قبائل وہ تیوں والوں کو آب سلی الله علیہ کی وفات کا علم ہوگا تو زمعلوم ال کا کیا رومل مول کیا۔

یکن عوم و شبات سے پیکر حضرت الویجروشی الندعنہ نے انہیں نہایت بردباری اورا ولوالعزی کے ساتھ ہوا ب دیا اور فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے میں ابویجر کی جان ہے اگر مجھے پیعلوم ہوجائے کرور ندے مجھے جب یہ گئے تب بھی میں نبی کریم صلی الندعلیہ ولم کے عکم کے مطابق اسامہ کے شکر کو صرور تھیجا، ہوگرہ نبی کریم علیہ النسلاۃ وال الم نے نود اپنے وست مبادک سے سکائی ہے ہیں اس کو مرکز نہیں کھول سکتا ، اوراگر کر جس میر سے سوااور کوئی بھی خص باقی نہ رے تب بھی میں آپ مل اللہ علیہ ولم سے اس ملم کو صرور نا فذکرول گا.

اور حضرت الوجر صدیق رئی النّدی کاوه مو تُحف یمی جوانه ول نے متر، ول اور زیاة اوراس کا دائی سے الکارکہ نے والول سے ساتھ اس وقت افتیار کیا تھا جب را اذ جا بلیت کی عقد بیت اس طرح کھل کرسا مضے آگئ تھی جیسے کہ شیطانوں کے سینگ، اور رسول اکرم سلی النّد علیہ ولم کی وفات سے بعث سالاول کی ایس مالت تھی جیسے و نبول بجیٹرول کی باش وال وات میں النّد علیہ الله میں النّد علیہ الله میں الله علیہ وی بارت میں الله علیہ وی سے میں کہ مندولت مالانول کے صفرت الوجر دیدی ویک الله علیہ الله میں کرسکتے و مندول سے دینگ میں کرسکتے و میں اللہ علیہ الله میں کرسکتے و میں اس بیے اپنے گھر کا دروازہ بند کہ سے موت یک اپنے رب کی عیادت کرتے رہتے ۔ ،

تیکن خشوع و خون کرنے اور اللہ کے سامنے گؤگر لانے والے اس خص نے جوباؤ ہم کا طرح ملکے پیلکے اور لڑم کا گرم ونازک اور مال کے ول کی طرح رحمدل ہے ، چند منٹول ہیں ایس نرم ورنیق شخصیت سے ایک دم ایک ایشخنس ہن گئے جو سمندر کی طرح ہوش مارنے والا اور شیر کی طرح و صادب و الا جو ، جو حضرت عمر سے چینے کر کہتے ہیں ؛ کیاتم زمانہ جاہیت میں برط سے خت اور زمانہ اسلام میں بردل ہو گئے ؛ وحی مکل ہو جی ہے ، کیا میری زندگی ہی میں دین میں کچھ کی اس کی میں برط سے خت اور زمانہ اسلام میں بردل ہو گئے ؛ وحی مکل ہو جی ہے ، کیا میری زندگی ہی میں دین میں کچھ کی اس کے باب برااگر وہ اون میں کی اس ایک رس سے ویسے سے بھی انکا در میں سے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کو دیا کرست سے تواس کی وجہ سے ان سے جنگ کرتا رہوں گئا ، پہندا تھا کہ حضرت ابو بجر سے سے کو تین کو تا ، اور میں نے سے محمد لیا کہ یہ باکل درست و تی نیند ہے ہے۔

اس بیے ق سے بیش کرنے سے سلسلہ اس جرات ایک ظیم جہا دہد، چنا نچہ ابوداؤد و ترمذی وابن ما جہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشا و فرطایا :

بهتسدين جهاد ظالم بادشاه سمع سامن كائدي

((أفضل إليهاد كلمة مقعند

کہناہیں۔

سلطان جاش)

ای لیے بوقف کامیر حن سے لیے شہید ہووہ سیدائشہدا، ہے عاکم رسول اکرم علی اللہ علیہ بڑم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہ آپ نے ارشا د فرطیا :

شهیدوں کے سردار حمزہ بن عبدالمطلب پیں اور وہ شخص جو ظالم حاکم سے سائنے کھڑے موکراسے (سی کا) مکم دے اور د باطل سے دکتے اور وہ حاکم التے ل کڑائے۔

((سيدالشهداء حسرة بن عبدالمطلب، ورجل قام إلى إمام جائرف أسره وشهاه فقتله).

اسی لیے نبی کریم می الندعلیہ وہم اپنے صحابہ سے یہ دلیا کرتے تھے کہ وہ جہاں ہی ہول تق بات کہیں، پنانچہ امام سلم ابنی کتاب سیم " میں صحاب نے اللہ وہ میں اللہ وہ میں اللہ وہ میں میں حضرت عبادة بن سامت بنی اللہ وہ دوایت کرتے ہیں کہم نے رسول اللہ سلم اللہ وہ ہم بردوسر ول کو ترجیح کیوں نه دی جائے ادراس اور آسانی، نوش وجہوری اور مرحالت ہیں فرما نبرواری واطاعت ہر بعیت کی خواہ ہم بردوسر ول کو ترجیح کیوں نه دی جائے ادراس بات بر بعیت کی کو ہم میں میں سے میکروا نہ کریں گے مگریہ کہ ایسا کھل مواکن و کیھیں تب کے کفر ہونے برتری ولی موسے برتری کے مقرب کے کفر ہونے برتری کا موجود میور اور اعلا برکمت اللہ سے سلسلہ میں ہم کی ملامت کی برواہ ذکریں گے۔

اس میے اللہ تعالی نے ان تو کول کی تعربین کی ہے جواپ نے رب سے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے سواکسی سے نہیں ڈرتے ،ارشاور تانی ہے:

(یه وه لوگ بین) جوالند کے سیالت بہنچا یاکت تھے اور ای سے ڈرتے تھے ،اور بجزاللہ کے سی میں ویتے تھے ،اور اللہ صاب کے لیے کافی ہے۔ ((الَّذِيْنَ يُبَلِغُونَ رِسُلْتِ اللهِ وَ يَخْشُونَهُ وَلاَ يَخْشُونَ اَحَدًا إِلَّا اللهُ ، وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا ق )). الاحزاب ٢٦

ا در اگریم بی جایی کرسلانول سے جانمرول سے حالات کا ناریخ کے اورا ق میں مطالحہ کریں توہمیں عظیم کارنامول الا بہادری سے مواقف سے الامال ایک بڑی کتاب بہادری سے مواقف سے مالامال ایک بڑی کتاب سے گی۔ سے گی۔

### ان مجابرول كے بہادرانه مواقف كارنامول مي سے جنديا د كارشاليس درج ذيل بين:

الف العزب عبدالسلام سے مواقف میں سے ریمی ہے کہ ایک مرتبہ انہول نے مصر سے با دشاہ نم الدین الوہ ایک ایک مرتبہ انہول نے مصر سے با دشاہ نم الدین الوہ ایک موجود تھے یہ کہا: اسے الوب بتلایئے آپ اللہ کے سامنے اس وقت کیا دلی بیش کریں گے جب وہ آپ سے یہ فروائیں گے: کیا میں فے تمہیں مسر بریکو مت سے مواقع فراہم نہیں کیے اور تم نے پھر بھی شراب فروندت ہونے دی ؟ توانہول نے کہا؛ کیا ایسا ہوا ہے ؟ انہول نے کہا: جی بال، فلال دکال میں شراب فروندت ہوئے دی ؟ توانہول نے کہا؛ کیا ایسا ہوا ہے ؟ انہول نے کہا : جی بال، فلال دکال میں شراب فروندت ہوئی ہے ۔ اور وہال منکلات کا الرکاب کیا جاتا ہول ، توالعز بن عبدالسلام نے فرایا: آپ ال لوگول میں سے بیس جو ریکہ ہیں گے ؛

ہم نے تواپنے باپ داداکوایک دخاص )طریقہ پرپایا سبے اورہم انہی کے نقتش قدم پر جلنے دائے میں . ( إِنَّا وَحَدِدُنَّا الْكِاءُنَا عَكَ أَمَنَةٍ وَإِنَّا عَكَةً الله مِنْ مُقْتَدُونَ مِي )). الزفرف ٢٣٠ يرسن كربا دشاه في فور اس وكان كيفتم اور بندكر في كاحكم وسد ديا.

ب - حضرت سلم بن دینار (جن کی کنیت ابو مازم تقی) حضرت معاویہ سے پاس بایا کہتے تھے اور فرماتے تھے: ملازم صاحب اسلام علیک، لوگ حب ابوحازم کویہ بہتے کہ وہ السلام علیک ایہا الامیر (اے امیر آب برسلامتی بو) کہا کریں ، تو وہ یہ کہنے سے انکار کر دیتے ، اور تھیج صفرت معاویہ کی طرف متوجہ بہوکران سے فرماتے : آب اس امت کے ملازم بیں ، آب کے رب نے آب کواس امت کی ویکھ مجال کے لیے ملازم رکھا ہے۔

سب به لیجید وه مکالمه مهی شن لیجید و حضرت ابوعازم اور سلیمان بن عبدالملک سے درمیان بواتها:

سلمان في كها: اسابوحازم بم مورث كوكمول براسمه مين ؟

انہول نے کہا : اس لیے کہ آپ نوگوں نے اپنی آخرت کوٹواب کردیا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کورٹالپندہے کہ آبا دعگہ سے ویران حگہ کی طرف منتقل ہول۔

سلیمان نے کہا: کل اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگ ؟

انہوں نے فرمایا : بوشخص اچھے کام کرنے والا ہوگااس کی مثال ایں ہوگی جیسے کوئی سا فرطویل سفر کے بعد اپنے گھر پہنچے ، اور بدکردار کی مثال ایں ہوگ جیسے جگوڑا غلام اپنے مولی واقا کے پاس والیس آجائے۔

سلیمان نے کہا بون سی بات عدل وانصاف سے زیا وہ قریب بے ؟

انہول نے فرطیا بی بات کہنا اس سے سامنے هج سے انسان وُرّنا ہوا دراس سے سامنے مجی سے امیدرکھنا ہو۔ امیدرکھنا ہو۔

سلیمان نے کہا بکونسامومن زیادہ تقلمند سیحھدارسیے ؟

انہول نے فرایا: و تنخص جواللہ کی فرمانبرداری کرے ادر توگول کی اس طرف رہائی کرے۔

سلمان نے بوجھا بکون سامومن نیا دہ بڑاامق ہے؟

انہوں نے فرمایا: و شخص جواپنے طالم بھائی کی خواہشات میں بہدگیا ہو، اور اس نے اپنی آخرت دوسرے کی دنیا بنانے کے ۔ دنیا بنانے کے لیے خواب کردی ہو۔

سلیان بے بیوچھا: اے ابوحازم کیا آپ ہماری رفاقت پسند کریں گے تاکہ آپ جم سے فائدہ اٹھا میں ادر جم

آپ سے ؟

انهول نے فرمایا واعو فیاللہ۔

سليان نے پوچيا: ايساكيوں؟

انهول نے فرمایا : مجھے یہ ڈرییے ہیں جمع است اس ایک اور کی طرف حمیک جاؤل کا اور عیراللہ تعالیے مجھے

زندگی اورموت کا دگنا عذاب دیں.

سلیمان نے اعظیے کا الادہ کرتے ہوئے ان سے کہا: اے ابو حازم مجھے دعیت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا: میں آپ کونہایٹ منقر وحیّیت کرتا ہوں اور وہ یہ اپنے دب کی تنظیم کیجیے، اور اس نے کپیں کوو، آپ کوکسی ایس مگر ویکھے جہاں سے اس نے روکا ہے۔ یا آپ کوالیں جگر نہائے جہاں موجود ہونے کا اس نے حکم دیا ہے۔ نابت قدمی وجزئت کی اس علیم عادت پر ہمیس اپنے پڑل کی نشوونم اکر نا چاہیے۔

یه وه ایم نفساتی امول بین جنبیس دین اسلام مؤمن بین پداگر نف کی پوری بدوجهد کرتا ہے، اوریسب سے سب سلمان شخصتیت کی تعمیر ش مدو دیتے بین ، اور بیسب سے سب اس جائب اشارہ کرتے بین کداسل م افراد کی جواجماعی ومعاشر تی تربیت کرناچا بیا ہے اس کی ابتداء افراد کی بیجی تربیت اور اصلاح کی کوشش جوان نفساتی اصواد ل برقائم بہیں ہوگی جن کی بنیا واسلام نے کھی ہے تووہ ناکام ہوجائے گی اور ای صورت میں فرد کا معاشرہ سے توان نفساتی مکون کے جوال نفساتی کی اور ایس صورت میں فرد کا معاشرہ سے توان نفساتی معاشرہ سے جوال کو کا در ایس میں نیا دہ کم زور موگا۔

اس میے والدین اور تربیت کرنے والول اور خصوصا ما ول بریدالازم ہے کہ وہ اپنے بچول کی نفوس ہیں ایمان و تقوای سے عقیدہ اور اخوت و مربت کی فغیلت اور رحم واٹیا روبر دباری سے معانی کو اِسنے کریں ، اور حق سے بارے ہیں ان میں اقدام اور حرات کی عاوت اور اس سے علاوہ اور دوسر سے غلیم نغیاتی اصول بیدا کرب ، تا کہ بہتے جب بچین سے ہیں اقدام اور حرات کی عاوت اور اس سے علاوہ اور دوسر سے خلیم نغیاتی اصول بیدا کرب ، تا کہ بہتے جب بچین سے آگے برط کر توبان ہوں اور اس عمر کو پہنچ جائیں ہوا نہیں اس قابل بناوے کہ وہ ذندگ سے مندر ہیں گس سکیس تو وہ ابن دور اول اور فرائفش کو بغیری سستی اور تر دو وہ ایوس کے اواکر میں ، اور تھے جمام ان حقوق کو اواکر ہیں جو ان پر دوسرول سے آتے ہیں اور فرائفش کو بغیری سے کام لیس ، بلکہ ان سے تمام معاملات اور عادات و اضلاق اور لوگوں سے میں جول سب کا سب اس سب سے مبند و بالا ہوجو لوگوں نے دیجوا ہویا جس کا خیالی دنیا ہیں تصور کیا جاسکتا ہو۔

اور تربیت کاجونظام بھی ان نفسیاتی اصولوں اور تربیتی بنیادوں پر قائم نہیں ہوگا س کی مثال ایسے درخت کی ہوگی جسے کوئی شخص سوکھیآ اور زر دہوتا و کھی کراس کے بیتوں کا علاج واصلاح شرف کردے اور اس درخت کی اس جوگ کا طرف تطفا توجہ ند دیے جس کی اصلاح کی وجہ سے تمام درخت تھیک ہوسکتا ہے۔

اورنهایت وضاحت سے بیبات سمجھ لیجیے کہ پنخص قوم کی تربیت کا ذمہ دار ہے اگراس کی تربیت ان سنمہ نفسیاتی اصلام نا م نفسیاتی اصولوں پر قائم نہ ہوتواس کی مثال اس خص کی می ہوگی جو پانی پر مکھا ہو،اور داکھ ہیں بھونک رہا ہو،اور بلا فائدہ کھا ن

ين جيم ريا ۽و۔

# ثانياً: دُوسرول کے حقوق کی پاسانی

عظیم نفسیاتی اصولوں سے پیج بونے کی بحث سے ذیل میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کماسلام نے بہترین ترسیت سے قواعد کواپیے غلیم نفسیاتی اصولوں پر قائم کیا ہے جن کا تعاق عقیدے سے ہے جو تقوی سے مربوط ہیں جس کا مقصدیہ ہے کہ بہترین طریقے اور کامل طور پرا فراد کی اجتماعی ترمیت ہوتاکہ معاشرہ ایک دومرے سے ساتھ اور باہمی ربط وضبط اور بہترین اضلاق و آداب اور باہمی محبت اور تعمیر واصلاح کے لیے مفید و تنقید برنشوونما یائے۔

ا در تیم اس جانب پیلیے اشارہ کر بیکے بیس کہ وہ اہم ترین اصول جن کی بنیا دیر باہمی معاشرہ کا تعامل قائم ہو وہ عقیدۂ ایمان وتقوٰی اور انعوت ومحبت اور رحم ایٹارا در برد باری سے بنیا دی اصول اقدام وجزات وحق گوئی کی عادیت ہے۔

اور ہم نہایت تاکیدسے یہ بیان کر بچے ہیں کہ اگر مرفی آبینے پول ہیں بجبی ہی سے یہ نفسیاتی اصول لاسخ نہیں کریں گے۔ تو وہ معانشہ سے میں یقیناً انحراف اور شذو ذا ور بے اعتدال کی راہ پر گامزن ہوں گے، بلکہ وہ معاشرہ کی عمارت وٹھانے کمز ور کرنے ، اور اس میں مجموانہ زندگی کے عام کرنے اور اس کے اتحا دکویارہ پارہ کرنے کا ذریعہ نبیں گے ، اور ظاہرہ کہ حبب وہ اس فیا دوانحراف میں نشود نمایا بئیں گے تو ان کوئے سی کی تربیت فائدہ پہنچا نے کی مناصلاح واشا د۔

ا ن کلمات تم پیدید سے بعد بس ضلاصت کے ہم پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے سے قوق کی رعایت کرنا شا ندار نسیاتی اصولوں کے ساتھ کلی طور برلازم ملزوم ہے۔ بلکہ بالفاظ دھر لوں سم ضاچا ہیں کہ نفسیاتی اصول معنی کی جیشیت رکھتے ہیں اور معاشرے سے حقوق کی رعابیت طاہر کی ، اور جا ہیں تو آب یول تجیر کرلیں کر بہلی چیز روح ہے اور دومری جسم ، للہذا بہلی چیز دومری سے معورت میں جمی سینفی نہیں ہوسکتی ور مدلا قانونیت انتشار اور اضطراب جیسل جائے گا۔

. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اہم معاشر تی حقوق کیا ہیں جن کی جانب بیجے کی رمنجائی کرنا چاہیے اور اس کوان کا حکم دینا چاہیے اور اس کی نشوونما نہی ۔ ہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کا عادی بن جائے اورامی طرح سے انہیں اوا کرسکے۔

ان مقوق میں سے اہم حقوق یہ بین ا

١- والدين كاحق.

y ـ رشته داردِل کاحق ـ

۳- پرٹوین کاحق ۔ ۴- استاد کاعق ۔ ۵- ساتھی کاحق ۔ 4- برٹے کاحق ۔

آئدہ صفحات میں ان نمام حقوق میں سے سرحق پر مج تعقیلی روشی ڈالیں گے۔ تاکیم بی بجوں کوشروع ہی سے ان کا عادی بنائی اور ان میں یصفات وعا دات معودی اور داسخ کردیں ، اللہ ہی پر مجمروسہ ہے اور وہی مدد گارہے۔ اوالدین کا حق مربی کا سب سے بڑا اور اہم ترین فریفنہ یہ ہے کہ وہ چھے کو والدین سے حقوق سمجنائے ، اور ایک

ا مرب کاحق کے معاب سے بڑا اورا ہم مربی فریقہ پہنے کہ وہ چھے کو دالدی کے مقول مجائے ، اورا کے سے دوالدی کے حقول مجائے ، اورا کے ساتھ اوران کے ساتھ اوران کے ساتھ اوران کے بعدان کے فدرست اوران کے برطان کے بعدان کے دوکر نے کا کھیے دوارن کے اداکر نے کا کہ دوروالدین کے مقردی آداب کا خیال رکھنے اوران کے اداکر نے کا ایک کے دوکر نے کا داکر نے کا داکر نے کا داکر نے کا دیکر سے دولائی کے دوکر کے دوکر کے داکر نے کا داکر دیے کا دیکر کے دوکر کے داکر کے کا داکر کے کا دیکر کے دوکر کے کا داکر کی کے داکر کے کا داکر کی کا داکر کے کا داکر کا داکر کا دیا کا داکر کے کا داکر کی کے کا داکر کے کا داکر کی کا داکر کا کی کا داکر کا داکر کے کا داکر کا داکر کا داکر کے کا داکر کی کے کا داکر کے کا داکر کے کا داکر کی کا داکر کا داکر کا داکر کے کا داکر ک

والدین سے ساتھ حن سلوک کرنے کے سلسلہ میں ذیل میں نبی کریم عاید انصلاۃ وانسلام کی چندوصیتیں واحا دریت ذکر کی جاتی ہیں ، اس لیے والدین و تربیت کرنے والول کوچا ہیے کہ یہ احا دریت اہیے بیوں کؤی پن سے ہی ذہن نشین کرائن تاکہ وہ انہیں یاد کریں اوران کے مطابق عمل کریں ،

### الف - الله كى رضامندى والدين كى خوشنودى مين ضمر بهد:

امام بخاری ابنی تخاب الأوب المفرد " میں حضرت ابن عباس دخنی الشرعنها سے دوا میت کرتے ہیں کہ آئیا۔ نے ارشا و فرایا :

کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ سب سے مسلمان والدین زندہ ہول اور وہ ان سے ساتھ اجرو تُواب کی نیت سے حنِ سوک کرے، گریکہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے لیے (حبّت سے) دو درواز سے کھول دیتے ہیں، اور اگر ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھل جانا ہے، اور اگران دونوں میں سے ایک نالائن ہوجائے تواللّٰہ تعاہے اس شخص سے اس وقت تک دائنی نہیں ہوتے حب سک اس سے والداس سے دائنی نہ ہوجائیں، پوچھاگیا کہ ٹواہ وہ اس پرظلم کریں، تو آپ نے فرمایا ، چاہے وہ اس پرظلم کیوں زکریں۔

ر مبل السلام "میں حضرت عبداللہ بن عَمرو بن العاص رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا:

التدتعالى ئى نوشنودى والدين كى ديسامندى يى ب، اورالتدتعالى كى نارائى دالدين كى نارائىكى يى مضمرب،

((رضى الله فى رضى الوالدين، ومخط الله فى مخط الوالدين)».

### ب- والدين سے ساتھ سي كرا جہاد في سبيل الله سے مقدم سے:

امام بخادی رحمه الته حضرت عبدالته بن عرضی الته عنها سے روایت کرتے بی که انہول نے فرمایا کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی الته علیہ والدین حیات نبی کریم صلی الته علیہ ولئم کیا ، کیا میں جہا دمیں شرکت کردل ؟ توآپ نے ان سے فرایا ؛ کیا تہا رسے والدین حیات میں ؟ انہول نے کہا ؛ جی ہال ، تو آب صلی الته علیہ ولئم نے ارشا دفرایا ؛ ان دونول کی خدمت میں جہا دکرولینی ال کی سے درمت کرو۔ خدمت کرو۔

اور امام احمدونسانی حضرت معاویه بن جاهمه سلمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی الله عذبی کریم \_\_\_ صلی الله علیہ دہلم کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا : اے اللہ سے رسول میں جنگ میں شریک بونا چا تباہول اور آپ سے مشورہ کرنے سے لیے حاضر ہوا ہول ، تو آپ نے ان سے بوجھاکہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں ؟ انہول نے عرض کیا : جی ہال ' تو آپ نے ارشاد فرمایا: ان کی خدمت کرواس لیے کہ جنت ان سے یا دُل تیاہے ۔

اورا مام سلم رحمہ التہ ذبنی تحاب صیحے "میں صفرت عبدالتہ بن عمر و بن العاص رفنی التہ عنجا سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا: ایک صاحب بنی کریم سلی التہ علیہ ولم کی ندرست میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آب سے دست مبادک پر ہجرت وجہا دبر سبیت کرتا ہوں، اور التہ سے اجر و تواب کی امیدر کھتا ہوں، آپ سلی التہ علیہ ولم نے ان سے بوجہا کہ کیا تمہا اے والدین میں سے کوئی ڈندہ ہے ؛ انہوں نے کہا کہ دونوں زندہ میں. تو آپ نے ادشا و فرایا: کیا تم التہ سے اجر کی امیدر کھتے ہو ؛ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ ملی التہ علیہ کم نے ارشا و فرایا : اپنے والدین سے یاس جا وا دران سے ساتح سن سلوک کرد.

ج ۔ ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ جی دان کی وفات سے بعدان کے لیے دعا کی جائے ، اور ان کے دوستول کا اکرام کیا جائے ، تاکرائٹہ تبارک وتعالی کے مندر حبہ ذیل حکم پر اسکے ، تاکرائٹہ تبارک وتعالی کے مندر حبہ ذیل حکم پر اسکام پر

اوران کے آگے کندھے جسکا کر عاجزی کر نیازمندی سے اور کہ اسے میرے رب ان پر دھم کرمبیا انہوں نے مجہ کوجیوٹا سایالا ۔ (( وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاءَ الذَّلِ مِنَ الرَّخْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّلْنِيُ صَغِيرًا ﴿). الاسراد ٢٢ اور امام بخاری "الادب المفرد" میں حضرت ابوم رمیه رضی التد منہ سے روایت کہتے ہیں کہ انہ ول بنے فرمایا : متیت کے مرف کے درجہ بڑھا دیا جائے گاتورہ بوچھے گا: اے میرے رب ایساکس وجہتے ہوا ہے: النّدتعالیٰ اس سے مرف کے : اس لیے کرتمہا رسے بیٹے نے تمہا رسے بیامتغفار کیا تھا۔

اورابوداؤد، ابن ماجداور حاکم حضرت مالک بن ربعیه رضی التُدعنه سے روابت کرتے ہیں کہ ابرول نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ رسول اکرم صلی التُدعلیہ حساسہ آئے اورانہوں مرتبہ رسول اکرم صلی التُدعلیہ وسلم کی نمد مست میں جیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے بیاس بنوسلمہ کے ایک صاحب آئے اورانہوں نے عرض کیا : اسے التُدکے رسول اکیا والدین کی وفات سے بعد بھی میرے اوپر والدین سے ساتھ کوئی ایس نیکی کرنا باقی رہتا ہے جہ کو پوراک کے ساتھ کوئی ایس نے فرمایا ہال ، ان کی نماز خبازہ پڑھ ناا وران سے لیے استعفار کرنا ، اوران سے عہد کو پوراک رنا ، اوران سے دوستوں کا اکرام کرنا ، اوران رشتہ داروں سے ساتھ صلد دمی کرنا جن کے ساتھ صلد دمی صرف ان کی وجہ سے کی جاتی ہے۔

اور بر مضرت عبداللہ بن عمرت الخطاب رضی اللہ عنہا ہمارے یہے نیک فرانبردار بیٹے کی ایک یادگارشل قائم کرتے ہیں اور یہ واقعہ ہمارے بیٹ اور واقعہ ہمارے بیٹ ایک ایک میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بنے اپنی نیعی میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہاکوایک معاصب مکہ کے داستہ میں ملے ، تو مضرت عبداللہ نے انہیں سلام کیاا وران کولینے ساتھ گدھے برسوار کرلیا ، اوران کو وہ عمامہ وے دیا جوان سے مرمیہ بندھا ہوا تھا۔

ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا : اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے یتو بدولوگ ہیں ، اور یہ لوگ تو ذراسی ہیز ہم راضی ہوجاتے ہیں ، تو حضرت عبداللہ نے فرطیا : انکے والد میں والد حضرت عمرین النطاب سے دوست تھے ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم سے ساتھ ہی کرنا ہے ۔ صلی اللہ علیہ وکم سے منا ہے کہ آپ نے فرطیا ، بہتر بن نیک انسان کا اپنے والدین سے دوست سے ساتھ ہی کرنا ہے ۔ محاب "مجمع الزوائد" میں حضرت انس رہی اللہ عنہ سے مروی سبے کہ رسول اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرط ایک ہیہ مہی نیکی ہے کہتم اپنے والد سے دوست سے ساتھ اچھا سلوک کر و۔

### ٥ - حسن سلوك اورنكي كرفي من مال كوباب برفوقيت دينا:

اس یے کہ امام بخاری مضرت ابوہ بریرہ وضی النّدیمذہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فروایا کہ ایک صاحب رسول النّدصلی النّدعلیہ ولم کی خدرست میں حاضر ہوئے اور عزش کیا : اسے النّدسے رسول میر سے ایھے برتا وکا کون زبادہ حقد ارسے ؟ آپ نے فرمایا : تمہاری مال ، انہول نے بوچھا کہ بھرکون ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا : تمہاری مال ، انہول نے پوچھا کہ بھرکون ؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری مال ، انہول سے بھرلوجھا کہ بھرکون ڈیا دہ حقد ارسے ؟ تو آپ ملی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، تمہارے والد۔

اور حافظ ابن کثیر ابنی تفسیر میں مصرت میان بن بریدہ سے اور وہ اپنے والد بریدہ رضی التُدعنہ سے روایت کرتے میں کہ کی کہ ایک صاحب طوا ف کی حالت میں اپنی مال کوامٹھائے ہوئے طوا ن کر رہے تھے توانہول نے نبی کرم مسلی التُدعلیة کم سے پوچھاکہ کیا میں نے ان کا بق اوا کرویا ؟ آپ صلی التُدعلیہ ولم نے فرطایا نہیں اور ندایک آہ کے برا برجمی العینی عورت کوحل وور درزہ سے وقت جو کلیف کپنچی ہے اور اس میں وہ شدت در دسے جو کمبی سانس کھینیتی ہے اس کا بھی تی نہیں ادا کر شکتے ہے۔

مجمع الزوائد میں حضرت بریدة رضی الله عند سے مروی ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی الله علیہ ولم کی ندمت میں وہنر ہوئے ہوئے اور برض کیا: اے اللہ کے رسول ایس سخت گرمی سے موسم میں کہ اگر اس میں گوشدت کا بحرا ڈال دیا جائے تو وہ پک جائے ایسی گرمی میں میں سنے اپنی گرون پر بھا کہ (سولہ کیلومیٹر) سفر کرایا ہے تو کیا اس طرح سے میں نے ان کا حق فارمت اوا کرویا ؟ تو آس نے فرمایا کو مکن سے کہ ان کے در دز و سے ایک وردے برابر میں جائے۔

اسلام نے ماں سے ساتھ حن سلوک کرنے کو باپ سے ساتھ حن سلوک پر دو وجہ سے مقدم کیا ہے: ا مال بیچے سے عل سے زمانے میں اور ولا دت اور دو دھ بلا نے اور دیجہ بحال و تربیت کے سلسلہ میں باپ سے زیادہ مشفت برداشت کرتی ہے جنا پنجہ اس کا مذکرہ قرآنِ کریم میں ساحةً تما ہے فرمایا:

اور جم نے ان ان کو تاکیدگی اس سے ماں باپ سے منتقا اس ک مال نے صفعت پر منعقت اسٹھا کراسے پیدھے سیس رکھا اور دو برکس میں اس کا ودوج چوڈیا ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گرزاری کیا کرمیری ہی طرف (( وَ وَصَّيْنَنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ْ حَلَقْتُهُ أَمَّهُ اللهُ وَهُنِّ وَفِيلًا لَهُ اللهُ وَهُنِّ وَفَيْ اللهِ اللهِ فَي عَامَمْ إِنِ اللهِ وَهُنِّ وَقِيلًا فِي اللهِ اللهُ وَهُنِّ اللهِ اللهُ وَلِوَالِدَيْكَ وَلِنَّ الْمُصَانِّدُ ﴿ ﴾.

تَقَالُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ وَلِوَالِدُ اللهُ وَلِنَّ الْمُصَانِّ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ 
اورامی کچھ پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک میں س پیکے ہیں جو آپ نے اکٹن فس سے جواب میں فرمایا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ ولم سے بیوش کیا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی گردن پر سفر کرایا ہے س سے بواب ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ مکن ہے ایک ور دارہ سے برابر مبوجائے۔

----

اس سلسلمیں جود لحبیب واقعات ندکور ہیں ان میں سے بیھی ہے کہ ایک صاحب نے ایک اعزانی (بور) کو جو اپنی مال کو طواف کی حالت میں اٹھائے ہوئے تھا یہ کہتے سنا:

إنى لها مطية لاأذعس

إذاالسوكاب نفريت لا أنسفسس : اورجب اور اوزف بكرجا يش توسي نبس بكتا

مساحلت واگرضعتنی اکثر ۱۱: الله ماجه فوالجه لال اکسب انبول نے جو مجھ مالت ملی الله کا در بعد الله ادر بعبر الله مالیا در بعبر الله میرا رسب فردا به بعد الله الله تقال بهترا به بعد وہ مصرت عبدالله می عراب کی طوف متوج بوسے اوران سے کہا: آپ کا کیا خیال ہے کیا بیل نے ان کا حق ادا کر دیا ہے ؟ توانہول نے فرمایا منہیں بخدانہ بیں اور شاان کے در در زویں سے ایک در در ن کے برابر بھی ۔

۲- مال جس میں فطرۃ ممبت پیاروشفقت ہوتی ہے وہ -باپ سے زیادہ رحم ول دو پھر بجال واہمام کرنے والی ہوتی ہے بیتے جب مال میں مجتنا وہ ماماکو دیکھتا ہے تو کمبی مال سے حق میں تماہل برشنے لگتا ہے اس لیے شرادی ہے مطہرہ نے نے بیسے کو یہ وصینت کی کہ وہ مال سے ساتھ ذیادہ وسن سلوک کر سے اوران کی فرمانبر داری واطاعت کرے تاکہ ان سے حق میں تساہل نہ ہوا وران سے ساتھ نیکی اوراحترام اوران سے اکرام میں کی نہ ہو۔

ماں کی محبت وشفقت کی تائیداس سے ہوئی جے کہ بچہ خواہ کتنا ہی نا فرمان اور مال کا ذاق اور انے والا اور اس سے روگر دانی کرنے والاکیول نرہوںکین بیجے پر حب کوئی مصیدیت آپر سے پاکسسی حادثہ کا شکار ہوجائے تو مال تمام باتیں محبول بعاتی ہے۔

ابواللیت مرقندی حضرت انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم سے قرانے میں علقمہ نامی ایک نوجوان تھا وہ بیما دم ہوا ورسخت بیما دم ہوگیا تواس سے کہا گیا کہتم الا اللہ الواللہ رفیدہ لولیکن اس کی زبان ہی نہمیں جلی ، نبی کریم ملی اللہ علیہ وہ الدین زندہ ہیں ؟ آپ کو تبلایا گیا کا سند کریم ملی اللہ توات ہو جھا کہ کیا اس سے والدین زندہ ہیں ؟ آپ کو تبلایا گیا کا سے والدیا توانت قال ہو جہا ہے لیکن اس کی مال برای عمری اب بھی موجود ہے ، آپ نے اس کو پنجام جیجا وہ آگئ ، آپ نے اس سے اس نوجوان سے احوال ہو بھے ، تواس نے کہا : اے اللہ سے رسول وہ اتنی اتنی نما زیں برا ھا تھا ۔ اسے اللہ سے رسول وہ اتنی اتنی نما زیں برا ھا تھا ۔ اسے اللہ سے رسول وہ اتنی اتنی نما زیں برا ھا تھا ۔ اسے اللہ سے رسول وہ اتنی اتنی نما زیں برا ھا تھا ۔ اسے اللہ سے روزے کو اس نے کہا : اسے اللہ سے دوڑے کو تا تھا جس کی مقدار و تعداد ہمیں معلم نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا: اس کا تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ تھا اور تہادا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اس عورت نے کہا:
اے اللہ کے رسول میں اس سے ناداض ہول، آپ صلی اللہ علیہ وکم نے بوجیا: ایسائیوں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مجد پر
اپنی بیوی کو ترجیح ویتا تھا اور مخلف معاملات میں اس کی بات مانیا سے ارشاد فرمایا:

اس کی مال کی نادانشگی نے اس کی نبان کو کلم زلاالہ

((سخط أمد محبب لسائد عن شهدة

الاالله ك شهاوت ديف سے روك ديا ہے۔

-((वंपिशियाण)

بیصرآپ نے فرطیا: اسے بلال ، جا و اور بہت سی نکڑیاں جمع کرو تاکہ میں اس نو بوان کو آگ میں جلا دول، تواکس عورت نے کہا اسے اللہ سے رسول : میرسے بیلٹے اور نگر گوسٹے کو آپ میرسے سامنے آگ میں ڈال ویں گے ؛ مجلا بہّائیے کرمیرا دل اسے میسے برداشت کرلے گا ؛ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ ویلم نے فرطایا : اگر تہیں یہ بات بین سبے کہ اللہ تعالیٰ اس ک مغفرت کردسے توتم اس سے راضی ہوجاؤاس بیے کر بخدا حیب تک تم اس سے ناراض رہوگی اسے اس کی نماز وصقیر کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، جنانچہ اس عورت نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا میں آسمان میں اللہ تعالیٰ کوا در اے اللہ کے رسول آپ اور تمام حاضرین کواس بات کا کواہ بناتی ہول کہ میں اس سے راضی ہوگئی ۔

رسول اکرم سی انتہ علیہ وہم نے فرایا : اسے بلال جا و اور جا کر دیھیوکہ کیا علقہ کلمہ لا إله الااللہ بڑسنے برقا در ہوسکے بیں ؛ اس لیے کہ یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ کے اور حب دروا زسے سے جاس کی مال نے وہ بات کہ دی ہو جوان کے دل میں نہوں بنا نچر حضرت بلال گئے اور حب وروا زسے سے پاس بہنچے توسنا کہ علقہ لاالہ الااللہ بڑھ دوسیت ہیں، اور میسر اسی دوزان کا انتقال ہوگیا اوران کونسل وگفن دے دیا گیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ وانسلام نے ان کی نماز جنازہ بڑھی ادر میم قبر کے کمارے کھوے ہوکہ فرایا: اے مہا جرین والمصاری جاعت بوشن میں مدینے کو طبرانی مال برترجیح دے تواس بر اللہ کی لعنت ہے، اوراس کی نرنفی عبادت قبول ہوگی نہ فرض اس مدینے کو طبرانی وامام احمد نے کچھ دوسرے الفاظ سے روایت کیا ہیے۔ مندرجہ بالا دونول وجوہ کی وجہ سے مال سے ساتھ سن سلوک کرنا باپ سے حسن سلوک کرسنے پرمقدم سے روایت کیا ہیے۔ ان اور اس کے مندرجہ بالا دونول وجوہ کی دوب سے مال سے ساتھ سن سلوک کرنا باپ سے حسن سلوک کرسنے اور میں کہ دیکھ جبال سے دوسرے اس کی دیکھ میا میں اور مال سے نرمی کا برنا و کرسنے اس کی دیکھ میال سے اور اس سے حقوق کورے کرنے کی تلفین کریں۔ کورے اور اس سے حقوق کورے کرنے کی تلفین کریں۔ کرنے اور اس سے حقوق کورے کرنے کی تلفین کریں۔ کورے اور اس سے حقوق کورے کرنے کی تلفین کریں۔ کرے اور اس سے حقوق کورے کرنے کی تلفین کریں۔

### ٧ - والدين كے ساتھ نيكي وسن سلوك كرنے كے آداب

تربیت کرنے والول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچول کو مال باب سے ساتھ رہی ہیں سے آ واب سکھا پئی ہواس ترتیب سے بیں کہ: ان کے آگے مذہلیں ، اور ان کو ان کا نام نے کریڈ پیکاریں ، اور ان سے آگے بڑھ کرنے بیٹی یں ، اور ان کی نصیحت سے نگ دل نہول ، اور اس کھانے کو نہ کھا بٹی حبس پران کی نظری ہوں ، اور ان سے ادنچی بگر پر ڈبٹی یں اور ان کے صکم کی خلاف ورزی زکریں ۔

ان آداب كى رعايت كرف كے سلسله ميں الله تعالى كا درج ذيل فرمان بنيا دواساس ہے:

اور تمہادا رہے کم کری کاکہ نہوج اس کے سولئ، اور ال باپ سے ساتھ مجلائی کرد، اگران میں سے ایک یا دونوں تمہارے ساتے بوان کو دونوں تمہارے سائے توان کو ہوں نہ کہوا در ندان کو جہڑکو، اور ان سے ادب ک بات کہو، اور ان سے ادب ک بات کہو، اور ان سے جبکا دو عاجزی

(( وَقَطْى رَبُّكِ الْا تَعْبُدُوْ اللَّا إِنَّا اهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانًا ﴿ وَالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانًا ﴿ وَالْمَا يَبُلُغَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ احَدُهُمَا الْحَسَانًا ﴿ وَالْمَا فَلَا تَعْلَى لَهُمَا أَنِي وَاخْفِضْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَوْلاً كُونِينًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا وَقُلْ كُونِينًا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَمَا حَ النَّهُ لِهِمَا النَّحْمَةِ وَقُلُ رَّتِ الْحَمْهُمَا وَكُلُهُمَا النَّحْمَةِ وَقُلُ رَّتِ الْحَمْهُمَا

کرکے نیاز مندی سے اور کہواہے رب ان بررم فرما جيسانهون نے محد کومھوٹما سايالا۔

كُمَّا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴿). الامراد ٢٢٠ و١٢٨

اسى طرح نبى كريم عليه النسلاة والسلام كايه فرماك مبارك ((مابرّ أباء من سدد إليه الطرف بغضب». مجع الزدائر ج مه

( فلا تمش أسامه ، ولا يجلس تسلد، ولا

است مفس نے اپنے والد کسیا تھ کی ہنیں کی س نے ان ک

طرن غصہ سے دیجیا۔

نیز حضرت عائث دفنی الله عنها فرمانی بین که رسول الله سای الله علیت کی بیس ایک صاحب آئے ان سے ساتھ ایک بورسے آدمی میں متھے ،آپ نے ان سے بوجھا برتمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا : میرے والدہیں،آپ في ارشا د فرمايا :

بيم توتم ال كے كرمت ملو، اور ران سے بيلے بيليو اور زان کوان کا نام ہے کردیکارہ، اور زان کوگائی والینے

تدعه باسمه ، ولاتسب له ». مجمع الزوائر (ج ۸-۱۳۹)

كا فرنعيه نبور

ذيل مي سلف صالحين مركي ايسه واقعات بيش كيه جات مين كاتعلق والدين كے ساتھ مندرجہ بالا آ داب ملی ظرر کھنے اوران كى يابندى كرنے ہے:

💠 "عيون الاخبار"كيمصنف نے به واقعدلكها ہے كرعمربن زيرسے پوچيا كياكم آب كے بيٹے نے آسيب آپ سے ساتھ کیا حسن سلوک کیا ہے ؟ توانہوں نے فرمایا ؛ میں دن میں میں نہیں جلامگر وہ میرے پیچے ہوتا تھا، اور رات میں وہ میرے آگے ہوتا تھا، اور وہ اس مجست برکبھی نہیں پڑا ھا حس کے بنیچے میں بیڑھا ہول.

💠 مجت الزدائد كم صنف في يقصة لكهاب كرابوغمان ضبى فرمات بين كرمين البين والد كي سائحة حمره (كالے سنگریزے والی مگر، میں جل رہا تھا کہ حضرت ابوہ رہر وضى الله عند سے میرى ملاقات مونى توانہول نے فروایا ، يہ كون صا دب میں ؛ میں نے کہا میمیرے والدہیں ۔ توانہوں نے فرمایا کہ اپنے والد کے آگے مت عیوان سے بیچھے حیلو، یاایک جانب کنارہ پر، اوراپینے اوران سے درمیان کسی کومائل زبنینے دو۔ اور اپنے والدسے مکان کی چھٹ پر دنیلوا ور اس بری کونه کھاؤتیں کی جانب تمہارے والدنے دیجا ہواس لیے کر ہوسکتا ہے کہ انہیں وہ مرغوب ہو۔

💠 عيون الاخبار ميں مكھا ہے كەخلىفە مامون رحمہ الله فرمات ميں كميں فيضل بن كيلى سے زياد وسسى كولينے والد كے ساتھ حنِ سلوک اور نیکی کرتے نہیں دیکھیا ، وہ اپنے والدسے نہایت فرا نبردار مطبع تھے .ان کے والد گرم پانی سے وضوکیا کھتے تھے ، دونوں باب بیٹے ایک مرتبہ بیل میں تھے ، ایک سردی کی دات میں دربانوں نے ان کونکڑیایں سے جانے سے روک دیا جب ان سے والد کیلی بستر مردواز ہوگئے توفقنل اس برتن کے پاس سے حب میں پانی گرم کیا جاتا تھا اور اس کو پانی سے مھرا پھراسے چراغ کی لوکے قریب کر دیا، اور صبح تک اسے ہاتھ میں پچرمے کھرمے دہے، یہ نیک کام انہوں نے اس یہے کیا تاکہ ان کے والد گرم پانی سے وضو کرسکیں۔

مالع عباسی ایک مرتبہ خلیفہ منصور کی مجلس میں حاضر ہوئے ان کی عادت بیتھی کہ یہ دب منصور سے بات بھی تھے۔ ان کے مالع عباسی ایک مرتبہ خلیفہ منصور کی مجلس میں حاضر ہوئے ان کی عادت بیتھی کہ یہ دبیان رہیج نے ان سے کہا؛ آب امیرالمؤمنین سے سامنے آئی کرت سے اپنے والد بردم کی دعا ذکیا کریں ، توانہ ول نے فرمایا اس بات سے کہنے پر میں تہمیں کول گا، اس لیے کہتم نے والدین کی صلاوت و مجبت کا مزہ ہی نہیں بیکھا، یہن کومنسور مسکرادیے اور فرمایا یہ اس منار ہے ہو بنو ہاشم کی جیب ہوئی کرسے۔

اور ابن عبان ابنی میچے میں رو آبت کرتے ہیں کہ آبیہ صاحب مفرت ابوالدروارض التہ عنہ ہیں آئے اور عض کیا کہ میرے والد مجے بر دور دیتے رہے تی کہ میری شادی کرادی، اور اب وہ مجھے بوی کو طلاق دینے کا مسلم دیسے ہیں، انہول نے فرمایا کہ میں تو تمہیں و سے سکنا کہ تم اپنے والدین کی نا فرمانی کروا ور رتمہیں یہ کم دیتا ہول کہ تم اپنی بیوی کو طلاق و سے دو، البتر اگر تم بہا ہوتو تہیں وہ صدب سنا دول جویس نے رسول النہ میں اللہ علیہ وسلم کور فرماتے سناکہ، والد جنت سے دروازوں میں سے درمیاندووازہ علیہ وسلم سے نی ہے۔ میں نے آبی میں اللہ علیہ وسلم کور فرماتے سناکہ، والد جنت سے دروازوں میں سے درمیاندووازہ سے تم چا ہوتواں دروازہ سے کے علیہ سے کہ علیا، نے فرمایا کہ تم اسے طلاق دے دو۔

ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہیں یہ آنا ہے کہ ایک صاحب حضرت ابوالدردا ، روننی التُدعنہ سے پاس آئے اور عرض کیا کہ میری ایک میری اللہ عنہ کے باس آئے اور عرض کیا کہ میری ایک میری است طلاق دے دول، توانہوں نے فرمایا کہ میں نے دسول التُدعلیہ وہلم سے شناکہ آپ نے فرمایا کہ والدہ جنت سے دروازوں ہیں سے زیج کا دروازہ ہے ہیں اگرتم چاہوتوا سے ضائع کردواور اگر جا ہوتواس کی حفاظت کرلو۔

اور ابن ماجداور ابن سبان ابن کتاب میمی بین حضرت ابن عمروشی انشاعنها سے روایت کوت بیل که انہوں نے فرمایا کہ میرے نکاح میں ایک ورت می بوجھے پندھی لکین میرے والد مضرت عمر کووہ نالبندھی، توانہ ول نے میں ایک ورت میں ایک ورت می بوجھے پندھی لکین میرے والد مضرت عمروشی التدعند رسول اکرم میں اللہ علیہ ولم کی ندمت میں ما ضرور کے اور میر واقعد آپ سے ذکر کیا تورسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے مجہ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔



#### ق - نافرمانی وعقوق سے ڈرا<sup>ن</sup>ا:

عقوق ہے معنیٰ نا فرمانی اور مغالفت کرنے اور حقوق ا دانہ کرنے کے ہیں جب میں غضے سے وقت لڑسے کا باپ کی طرف تینزلگا ہول سے دیجینا بھی داخل ہے۔

عقوق ونافرانی میں پرمجی داخل ہے کدلو کا پنے آپ کو باب سے برابرومساوی سمجھے۔

نا فرمانی اورعقوق کمیں بیھی داخل ہے کہ لوکا والدین سکے ہاتھ تجومنے کو براسمجے یا ان سے احترام میں کھڑا نہو۔ اورعقوق میں بیھی داخل ہے کہ لوکا وھوسے اور نوود فرسی کا شکار ہوجائے اور وہ والد کا تعارف کر انے سے شہرائے فصوصًا ایسی صورت میں جب کہ لوکا کسی بڑے منصب وعہدہ پر فائز ہو۔

۔ اور نا فرمانی میں بیمبی دائل ہے کہ نوکا اپنے ضرورت مند والدین کے نان نفقہ کا خیال نہ کریے اور وہ اس پر داؤی کرنے برمبور ہوجا مئیں تاکہ قاضی ان کا نان نفقہ لڑکے پر لازم کردے۔

ا درسب سے بڑی نا فرمانی یہ ہے کہ لوگا والدین کے کام بر ناک بھول بیڑھا ہے، اف کرے اوراس سے تنگ ول ہور ہوا ہے اوراس سے تنگ ول ہو، اور ابنی آ واز ان سے اور پی کرے اور ان کی شان میں گسان میں گسان کی سے اور ان کی شخصیت کومجروح کرے۔ تومین کرے اور بُرابھولا کیے اور ان کی شخصیت کومجروح کرے۔

اس میسے اگر رسول الله صلی الله علیه ولم عقوق و نا فرمانی سے ڈرائیس اور بیتبلائیں کہ نا فرمان پر کتنا بڑا گناہ اور بوجہ ہوتا ہیں، اور اس کی نیکیاں بربا دہوجاتی ہیں، اور دنیا و آخرت میں اس کا بدلہ اس کو ضرفر متا ہے۔ تواس میں کوئی تجے کے بات نہیں۔

امام بخاری و معم صفرت ابو کرونی النه عند سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرطایک درسول اکرم صلی النه عابد و کے فرطایا بھیا ہیں تہدیں اسالتہ نے فرطایا بھیا ہیں تہدیں سب سے بڑا گاہ نہ تبلاؤل ، ٹین بار آب نے یہ فرطایا ؟ ہم نے عرض کیا بھیول نہیں اسالتہ کے رسول ، آپ نے فرطایا ؛ النه تعلیہ و کم ٹیک کے رسول ، آپ نے فرطایا ؛ النه تعلیہ و کم ٹیک کا تے ہوئے تو سید سے ہو کر بیٹھ گئے اور مجر فرطایا ؛ اور بال جمور ش بات اور جمور ہی گاہی ، اور مجر آب باربارات دہراتے رسید تی کہ ہم نے کہا کہ کائن آپ نامون ہوجاتے اور باربار کہنے کی زحمت ندائے اسے ۔

ا ور ا مام احمد ونْسانی وبزار وحاکم خضرت عبدالته بن عمروبن العاص دضی التّٰدعنها سے دوایت کرتے ہیں کدرولِ اکرم صلی التّٰدعکیہ ولم نے ارشا دفرایا :

تین آدمی ایسے چی جن پر الله تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام کردی ہے: شرامب پینے پر مداددت کرنے والا، الشّلاشة حسوم الله تبارك وتعالى عليهم الجدنة : مدسن الخدس، والعاق لوالسديد،

والمديوث المذى يقر الخبب في أهله) ، (ورا پيغ والدين كن فرانى محيسة والا ، اورده ولاي تخلس براداري كو برقراد رسكه . ب جوا پني بيري مي بركرداري كو برقراد رسكه . اور ارام من ارام من در مرام من من من من المريخ المري

اورامام بخاری مسلم محضرت عبدالله بن عمروبن العانس رضی الله عنهاست روایت کرتے ہیں کرآپ نے فرمایا : (( من الکب الوشند تم الرحبل والد میه ». مجیرو گناموں میں سے بیعی ہے کہ انسان اپنے دالدین

ي ي ب کوگال دي۔

پوچھاگیاکہ اے اللہ کے رسول: کیاکوئی شخص اپنے والد کوھی گالی ویتا ہے! آپ نے ارشا و فربایا جی ہال کہی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دے اور وہ مرسے کی مال کو گالی دے تو دہ اس کی مال کو گالی دے اور وہ مرسے کی مال کو گالی دے تو دہ اس کی مال کو گالی دے اور امام احمد وغیرہ حضرت معا ذہن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فربایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے مجھے دس کلمات کے فرباید وصیّت کی فربایا: اللہ کے ساتھ کی کوشر کیے مت کرنا چا ہے تہمیں قبل کر دیا جائے اور مبلا ڈالا جائے ، اور والدین کی نافس رمانی نہرنا چا ہے وہ تمہیں یہ حکم کیول نہ دیں کہ تم اپنے مال اور اہل تیال کو مجمی چھوٹر دو ...

اورحاکم اوراصبهانی حضرت ابویجره رضی الله عنه سعه روایت کرستے بیس که نبی کریم ملی الله علیه وکم نے ارشا دفرایا: تمام گذاہوں کی منزاالله تعالی روز قیامت تک جب تک چلہتے ہیں مؤخر فرط نے رسپتے ہیں سوائے والدین کی نا فرانی کے .ک الله تعالی والدین کی نا فرانی کرنے والے کی سنزااس کومرنے سے قبل دنیا ہی ہیں وسے دسیتے ہیں ۔

ا دراس سے تبل تیم حضرت علقمہ دسنی اکٹرعنہ کی حُدریث بنگی کرنے میں باپ پر مال کومقدم کرنا" دالی مجت سے دئر میں ذکر کر چکے ہیں، للبذا اگر والدین کی نا فرمانی کا نیتیجہ ومنزا دیجینا ہو تواسے ملاحظہ فرماییجیے ۔

اوراصبہانی وغیروابوالعباس اصم سے وہ حضرت عوام بن توشب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بیں ایک میں اتراجس سے ایک طرف ایک مقیرہ تھا، عصرسے بعد ایک قبرشق ہوگئی اوراس میں سے ایک ایساشخص نکلاجس کا سرگھھے کے سری طرح تھا اور باقی جسم انسان کے سم کی طرح متھا، اس نے تین مرتبہ گھھے کی سی واز نکالی اور تھجر قبراس پر بند ہوگئی ۔

اچانک کیا دیکھاکہ ایک بڑھیا بال یا اون کات رہی ہے، ایک عورت نے کہاتم اس بڑھیاکو دکھ رہے ہو؟ یس نے پونیا:
اس کوکیا ہوگیا ہے؟ اس نے کہا :یہ اس کی بال ہے، میں نے بوچیا اس کا کیا قصہ ہے ؟ اس نے کہا کہ یہ لوکا شراب پیا کرتا تھا
جب یہ واپس آیا تو اس کی مال اس سے کہتی : بیٹے اللہ سے ڈروتم کب تک شراب پینے رہو گے ؟ تو وہ اس سے کہتا: تم
تو اس طسسرے بیختی ہوجس طرح گدھا چینے آہے ، اس نے کہا کہ بھر وہ عصر کے بعد مرکبیا، وہ عورت کہتی ہے کہ اس کی قدر روز ان عصر سے بعد شق ہوتی ہوت ہوتے ۔ اس و تب راس کی فہر روز ان عصر سے بعد شق ہوتی ہے اور وہ لوگا تین مرتبہ گدھے کی آواز ایکا لیا ہے اور معیس رقب راس

یہ وہ اہم بنیادیں ہیں جن برتر سبت کرنے والول کو ایسے بچول کی نشو فرنماکر ناچاہیئے اور انہیں یہ سکھانا چاہیے تاک بچہ ندریجاً نیکی کی راہ پر پہلے اور شروع ہی سے والدین کے تق کو بہجان ہے۔

ادر جب بچن بی ہی سے ان حقوق کو میچ طور سے اسلام کی منشا کے مطابق ا داکر سے گا توظام ریات ہے کہ دشتہ دار ان بیر وسیول ا در استاذ وغیرہ کے حقوق بدر جبا اولی میچ طور سے اداکر سے گا، اس بے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی عادت ہی تمام معاشرتی ا جھائیوں کی جواسیے ، اس لیے کہ جس نیچے کی نیک کام کرنے اور والدین کے احترام کی عادت ، دگی اس کے لیے بڑوسیوں کا احترام بڑول کی قدر و منزلت کا خیال دکھنا اور استاذ کی تعظیم اور تمام لوگوں کا احتسام کرنا آسان ہوگا۔

ان تمام وجوہ کی وجہسے ہیں والدین کے مقوق پر دوسرے ان تمام معاشرتی واجماعی مقوق کی بنسبت زیادہ روشنی ڈالول گاجن کی فصیل آئندہ آئے گی ،اس لیے کہ والدین کے ساتھ نکی کرنے کی عادت تمام اچھا یُول وفضائل کی بنبا دہے ، بلکہ تمام وہ مقوق کا جومعا شرو ہیں پائے جاتے ہیں ان کی حقیقت ومبلاً ومرکز ہی یہ ہی ہے۔

گذشته ذکر کی ہوئی تفصیل کی رونی میں جواہم اصول اور بنیادی باتیں سامنے آئی ہیں جن کا پیتر شام اصلی ہے ہیں جن کا پیتوں کو سکھا نا ضروری ہے انہیں ہم تربیت کرنیوالوں سے سامنے پیش کرتے ہیں ،

ا - والدين سے برحكم كى الماعت كرنا اور اسے بجالا ناسوائے اس حكم سے جواللہ كى نا فرمانى كاموجب بور

۲- ان سے نرمی واحترام سے خطاب کرنا۔

۳۔ جب وہ دخل ہول توان کے احترام کے لیے کھوا ہونا ۔

، مبع وشام اور دیگرمواقع بران کے ہاتھ پومنا (عربوب میں والدین واساً ندہ کے ہاتھ اور بیٹیانی چوسفے کا دواج ہے)۔

۵- ان ک عرت و شهریت ، نام نمودا ور شرافت ومال کی حفاظت کرنا .

٧ - ان كاكرام كرناا ورحووه فلب كرين وه ان كودينا.

، به تمام امورا ورمختف کامول میں ان سے شورہ کرنا۔

٨- ال كے ليے كثرت سے دعار واشغفار كرنا.

9- اگران کاکوئی مہان آجائے تو دروا زہے سے قریب بیشااوران کی نظر کا خیال رکھنا ٹاکداگر وہ کسی چیز کا چیکے سے حکم دیں تواسی بجالا سکے۔

ا- اس ميد كرم من ميشتق هيه اس كونبي كريم صلى النّه عليه ولم في اس مديث مين نهايت تاكيد سه باين كيا

١٠ ننود بخود ال کے تکم کے بغیرایسے کام کرنا جوانہیں نوش کرنے والے ہول ۔ ۱۱- ان کے سامنے زمادہ زورسے ہات ہوگرنا۔ ۱۲- جب دہ بات کرتے ہول توان کی بات نہ کاٹنا۔ ۱۲- ان ک اجازت سے بغیر گھرسے نہ سکانا۔ ۱۸- جب وه سوئے ہوئے ہول توان کو برنشان دکرنا. ۵۱- بیوی بیجول کوان پرترجیح نه دینا۔ ۱۲- اگران کاکیا ہوا کوئی کام بیٹ ندنہ ہوتواس پران کو ملامت شکرنا۔ ١٤- ان كے سامنے بلا وجرز ہنسا۔ ۱۸ برتن میں ان کے سامنے سے نہ کھاٹا۔ 19- کھانے میں ان سے ابتدار کرنے سے پیلے خود ابتدائے کرنا۔ ۲۰ - اگروہ بیٹھے ہول تعوال کے سامنے سونے اور لیٹنے سے بچنا بیا میے مگر میکہ وہ اجازت دے دیں۔ ۲۱ - ان کے سامنے ٹانگیں بھیلا کرنہ بیشا۔ ۲۷- ان مسريبلكسى عبكه وأخل مربهوناا ور ان مسر آكے نرجيلنا. ۲۲- اگروه پکاری توان کی آواز میرفور البیک کهنا -۲۷- ان سے سانتھیوں اور دوستوں کا اکرام کرناان کی زندگی میں بھی اور ان سے مرینے سے بعد بھی ۔ 40- ایشیفس سے ساتھ ندر سنا ہوا پینے والدین سے ساتھ حن سلوک شرر نا ہو۔ ۲۷- ان سے لیے دعاکر ناخصوصاً آن کی وفات سے بعد اس لیے کہ انہیں اس سے فائدہ بنہتا ہے اور کشرت معالله تعالى كا درج ذبل فرمان برصنا: اسے میرسے بروردگا ران براس طرح رحم فرملیے حب «سرب ارمها كاربياني صغيرًا». طرح میرے بچین میں انہول نے میری پروکٹس کی۔ ممانیاں بھیروہ دشننے دارجن کا درحہال سے بعداً تکہے۔ قریب سے قریب ترسے لحاظ سے،ان رشتہ دارول کوشرلعیت نے ارحام (قرابت دار) دووجرسے کہاہے:

ب جے ابوداؤدوترمذی نے حضرت عبدالرحن بن عوف رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ انہول نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سناآپ نے فرمایا: اللہ جل شانۂ ارشاد فرماتے ہیں کہ ،

یں اللہ ہوں اور میں وکن ہوں میں نے رحم درشہ داری کو پیدا کیا اور اس کانام اپنے نام سے بنایا ، لنبذاج اسے بوری بوڑے گا ورصل وحی کرے کا میں اس کی ماجت بوری کروں گا، اور توقع وحی کرسے کا میں اس کو قطع کروں گا۔

(( اُسُا اُ دَنْهِ وَأُنَا الرَّحِلْنِ خِلْقَتِ الرَّحِسُ وشققت لها اسماً من اسمى، نعن وصلها وصلتہ ومن قطعها قطعته».

ا درنطام رہے کہ رحم درشتہ داری کا اللہ سے نا) میٹ تق ہونا ہی اپنے عزیر دا قارب سے عق میں شفقت ورحمت ا در الفنت ومجت کا باعث ہے۔

۲- قرابت اس جگر سے شقل ہوئی ہے جس کی طرف انسان کی نسبت ہے اوراس کوئبی کریم علی التّٰہ علیہ و کم نے صلہ رحمی کے واجب ہونے اور قطع رحمی سے بچانے سے سلسلہ میں مدنظر کھاہے۔

اور بلاشبہ یہ ایک اسی چیزہے جو قرابت واری سے جذبہ کو گہرائیوں سے مرکبت ویتی ہے، اور بلند ترین براورا نہ جذبات واحساسات کوابھارتی ہے۔

ان حقائق کے کھل کرساسے آبا سے بدتر بیت کرنے والوں پریہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بی میدان ہیں دہ خوب جدو جہد اور مونت کریں تاکہ جب بچہ سِ شور کو بہنچے تواس وقت سے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق اس کو ذہن نشین کرا دیے جائی تاکہ بچے کی طبیعت ہیں دو سرول سے ساتھ بل بیٹھنے کی عادت فطرت بن جائے اوراس کی گھٹی ہیں ان لوگوں کی مبت پڑجا سے تواس سے رشتہ داری اور نسب کا دابطہ دیمتے ہیں ، تاکہ بچہ جب بڑا ہوا وراس کی عقل بختہ ہو جائے توان حضرات سے ساتھ ہوا سان اور محبت کرنا جائے ہے دہ کرسکے اور بڑوں کا سے احترام اور محبولاں پر شفقت کر سے ، اور اگران برکوئی مصیب ہت آن پڑسے توغم کی وجہ سے اس برآنسو بہائے ، اوران کی نستہ مالی اور مصیب سے وقت ان سے ساتھ احسان کر سے اوران کی امداد کر نے میں کی قتم کی کوتا ہی نہ کر سے ، اور ایوبات اسوقت میں نہیں ہوسکتی جب تک بچے کو بیا جھے اخلاق سکھا نہ دیے جائیں اوران فضائل و مکارم کا عادی نہ بناویا جائے۔

اسی صورت میں جب نم کما ب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ان آیات کو پڑھتے ہیں جوصلہ رخمی پر اجعارتی اور قرابت داروں سے ساتھ احسان و مجلائی کا حکم دیتی ہیں تواس پر عہیں ذرہ نعبت بھی نہیں ہوتا، تربیت کرنے والوں سریاں میں اور اور کا مصریح اسماری میں بیش کرتے ہیں ،

مے لیے ہم ان آیات میں سے دید آیات میں کرتے ہیں:

﴿ وَاثَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءُ لُوْنَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَرُ اللهُ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۞ ﴾ الشارا

اور التُدسے ور نے رہوب کے واسفے سے آپ میں سوال کرتے ہو۔ اور قرابت داروں سے خردار رسو،اور مع شك اللهم برنكهان ب.

اورفرمایا:

اور دسے قرابت دائے کواس کا حق اور مماج کوادر مسافر کو اور بیجامت اڑا . (( وَالْتِ ذَالْقُهُ لِلْ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ الشِّيئِلِ وَلَا تُبَنِّ دِتَبْذِيرًا )). بن اسرائِل ٢٦٠ اور فرمايا:

اور بندگ کروالندگ اور شریک مرکوکسی کواس کا اور ماں باب سے سانتہ کی کروا در قرابت والول سے مانتھ اور پتیموں اور فقیروں اور مبسایۂ قریب (( وَاعْبُدُوا اللهُ وَلا نَشْرُكُوا بِهِ نَشْيُمًا وَ بِالْوَالِدَائِينِ إِخْسَانًا وَبِنِيكِ الْقُدْلِ
 و الْبَيْتُمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِے الْفُرْكِ».

ہے۔ساتھہ۔

النسأ دويس

ا در اس سے مقابلہ برقرآن کریم قطع رحمی سے ڈرا ناہے، اور اس قطع تعلق کو بغاوت اور زمین پر ایسا فساد قرار دیتا ہے جبس کا کرنے والا لعنت اور برے گھر کا شخص ہوتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ا در جولوگ الند کاعبد توڑتے میں مضبوط کرنے کے بعد اور تطع کرتے میں اس تیزکوس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیاہیے اور ڈیٹن میں فساد نجیلاتے ہیں۔ ایسے کوگوں کے لیے نعنت ہے اوران کے لیے براگورہے۔ (( وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدَمِيْنَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَنَ امْرَاللهُ بِهَ انْ يُوْصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْلِكَ لَهُمُ اللَّعْنَهُ وَلَهُمْ سُو دُالدَّادِ ﴿). الرسر ٢٥ فيزار شاد فرايا:

اگرتم مخار کش رہوتو آیاتم کو یہ احال معی ہے کتم لوگ دنیا میں فسادمچا دو کے ادر آپس می قطع قرابت کر لوگے یہی لوگ تو ہیں جن پرائٹہ نے مدنت ک ہے سوانہیں بہرا کر دیا اور ان کی آ بھول کو اندھا کردیا ہے . (( فَهَلَ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَيْنَهُمْ أَنْ تُفْسِدُهُ الْحِيْدُ الْحِيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَدَّمُ الْكَرْضِ وَتُقَطِّعُوا آرْمَامَكُمْ أَنْ الْحَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاعْمَى اللَّهُ وَاعْمَى اللَّهُ وَاعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

جب یہ اس شخص کا انجام اور سزاہ ہے جوابے خرشہ داردں سے ظالمان اور معاندانه سلوک کرتا ہے توالی صورت مال میں ترمیت کرنے والول پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن کی ترمیت ان سے ذمہ ہے وہ ان سے سا صفہ تطبح رقمی کے انجام اور اس پر جو برسے شائع مرتب ہوتے ہیں ان کو بیان کرتا ، اسی طرح ان کو وہ تمرات وفوا کہ جی بیان کرتا چاہتے ہو صلہ حمی اور قرابت داری کے مقوق ادا کرنے پر صاصل ہوتے ہیں .

ترسبيت كريف والول كيلية م صله رحمى كي وه شاندار زائج وظليم تمرات بيش كرية بين جن ك نشاند بهي مرني اول نبي كيم

صلی الله علیه دلم نے کی ہے تاکدان کوآپ لوگ اپنی اولا دیے سامنے بیان کریں اور ان کو ان کی تعلیم دیں جن کی تربیت آپ کے ذھے ہے :

صلد رحمی التّه اور قیامت سے دن پرایمان لانے کا شعار اور طروً امتیاز ہے اس لیے کہ امام بخاری وسلم مصریت ابوہر رہی وضی التّه علیہ وضی التّه علیہ ولی یا :

تَخْفُسُ النَّاوِرَ قِيامِتَ کے دن پرایان دکھا ہوئے چاہئے کہ اپنے ہمان کا اکرام کے اور تیخف النّٰہ اور قیامت پرایان دکھا ہوئے چاہئے کہ ٹردی کمے اور تیخف النّٰہ اور دوز قیامت پرایان دکھت ہو اور تی بات کہے ور دیمی ناموش ہے۔ اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ور دیمی ناموش ہے۔

(امن كان يؤمن بالله واليوم الآند فليكم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآند فليعل دوله ومن كان يؤمن بالله واليسوم الآنسر فسليقل خمسيرًا أوليهمس).

صلدر هی عُرکو مِرْ صاتی اور رزق میں برکت دیتی ہے، اس بیے کہ امام بخاری و کم رحمها اللہ حضرت انس بنی التُّمنْ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ لیم نے ارشا و فرما پاکہ:

سی می میں ایند کرے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جب ئے اور اس کی ممرورا زکردیجائے تواسے چاہیے کہ لم دوران ((من أحب أن يبسط له في رزقه

وبيسالدفي أشري فليصل رحمه).

مسلم رحی بری موت سے بچائی ہے، اس لیے کہ الوقیلی حضرت انس رضی الله عنسے وروہ نبی کریم ملی الله علیہ وکم مسلم الله علیہ وکم مسلم الله علیہ وکم مسلم الله علیہ وکم الله علیہ وکم الله علیہ وکم الله علیہ وکم الله علیہ والله و

صدقدا درصدرمی کیوجے اللہ تعالیٰ عرفرها بیتے بھی ادر کی کوسے کا تے بیں ادر ان کے دریعے مربری اور لکیف دہ چیز دورفسٹ وادیتے ہیں۔

﴿إِن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمل ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع بهما المكود والحذود»

مدرهی سے بستیاں آبا دمونی میں اور مال بڑھتا ہے اس لیے کہ طبرانی اور ماکم حضرت عیدالتّٰہ بن باس انتی اُنہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الشرالی التّٰہ علیہ وکلم نے ارشاد فرما یا ہے:

التذقعالى قومول كي هول كوآباد كما جادرانكه مال كوبر معاملت اور ان كى پيدائش سے ان كى طرف نفين كى لگاہ سے بہن كيما پوچاكيب اسے التذكيم رسول اليب كيوں ہوا؟ وفيت در مى كى وجرسے .

((إن الله يعسر بالقوم الديان ويتمر فهم الأموال ومسانظر إليه منذ خلقهم بغضًا لهم قيسل : وكيف ذاك يارسول الله ؟ وسال: ((بمسلت بم الرحم)).

ملہ رحمی گنا ہول کی مغفرت اورغلطیول کا گفارہ نبتی ہے اس میے کہ ابنِ جان اور حاکم نے عضرت عبداللہ بن عمر رسنی اللہ عن عمر رسنی اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ علیہ والم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا : میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے ، کیا میرے لئے توب کا کوئی کاستہ ہے ؟ توآپ نے اندارشا دفرایا ، کیا تمہاری والدوزندہ میں ۔ انہوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہماری والدوزندہ میں ۔ انہوں نے

کہا : چنہیں ،آپ نے فرمایا ؛ کیاتمہاری خالہ حیات ہیں ؟ انہوں نے کہا : جی ہاں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ؛ ان سے ساتھ صن سلوک اور نکی کرو۔

مسلدرهی حساب کتاب کوآسان کرتی ہے اور اس کے کرنے والے کو جنت میں واضل کرتی ہے۔ اسس لیے کہ بزارا ورفیرانی اور صاکم حضرت ابوہ بربرہ وضی التُدعذ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم نے ارشاد فرایا

تین فعدنیں آئی ہی بو بھٹی میں بھی بالک ہائیں انڈیا اللہ سے آسان حاسبیں کے اور اسے اپنی دھمت سے جنت میں دائل فرائیں گئے معاب نے بوجیا: اسے انڈیسے دسول بہلے الدباب آپ پر قران وہ کیا ہیں؟
اتب نے ارشاد فرایا: اسس کو دو ہو تمہسے ں محوم دیکھ اور تو تعلی دی کروم دیکھ اور تو تعلی دی کروم دیکھ اور تو تعلی دی کروم دیکھ کا کہ دو تو تو تعلی میں کروم دیتے ہیں کہ ایک کوم عاف کرود ، جب تم ایسا کروک تو الشرق ال تبییں جنت میں ذہل فرادیگا۔

(اٹلات من كن فيده حاسبه الله حماباً يسيرًا وأد خله الجندة برحمت قالوا: وماهى يارسول الله مابى أنت وأمى ؟ وسال: تعطي من حرمك وتصل من قطحك ، وتعفوعمن ظلمك فإذا فعلت ذلك يد خلك الله الجنة»

ا در امام بخاری اور سلم مضرت جبیرین مطعم و ننی الله عنسه دوایت کرتے میں کدانہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ ذکم ا په فرماتے سنا :

قطع رجي كرين والاجنت ميس داخل نه وكا-

((لا يدخل الجنة تاطع محم))

م صلارهی صلد دمی کرنے والے کو قیامت میں بلد درجات کک بہنچا دیتی ہے، اس میلے کہ بزار وطبانی معنزت عبادہ بن صامت وفی اتنے نہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: رسول اکرم صلی الله علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا:

کیای تی بین ای چیز نبتا و کس سے الله تعالی درتیا بلد فواتی ،
صحابہ نے عسر من کیا: جی بال اسے اللہ کے دسول
آپنے فرالیا بچ تبلیے ساتھ جہالت سے چین آئے اور زیاد تی کرے تم اس سے
برد باری سے بین آؤ، اور چوتم بڑھ لیم کرے تم اسے معاف کروں
اور چو تمہیں محودم کرو ہے تم اسس کو دو !
اور جو تعلی رحی کر سے تم اس کے ساتھ صلہ رحی کرو

ألا أدلكم على ما يرفع الله بدالدرجات؛ قالوا: نعم سيا دسول الله قال: تحلم على من جهل عليك وتعلم على من حسرمك وتعلم من حسرمك وتعلم من حطعك).

لہٰذا جیب مربی بیجے سے سامنے یہ فضائل رکھے گا جوصلہ دمی کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں توظا ہر بات ہے کہتے کلیڈ اپنے رشتہ دارول کی مجست اور صلہ رحمی کی جانب راغب ہوگا اور ان سے حقیقی مرتبہ کو بہجانے گا، اور ان سے حق کو ادا کرسے گا، اور ان کی نوشی وغم میں برابر کا شر کیب ہوگا ، اور پریشان حال اور نوستہ حال رشتہ واروں کی پریشانی دور کر دیگا اور بخدایہ کی کی غایرت وانتہا اور صلہ رحمی کا منتہ کی ہے۔ اس بیے ہمیں ایسی میموں اورمرہوں کی سخت ضرورت ہے۔ جو بچوں کو میر حقائق سمجھا بیُں اور ان میکا مِ اِخلاق اور فصال حمیہ وکی جانب ان کی رہنجائی کریں .

س- پروسی کا تق است بروسی کا تق بھی ہے ایک بروسی کو اور ہوت امہا می کرناچاہیے اور بہت فیال رکھنا چاہیے ان ہی سے بروسی کا تق بھی ہے ہیں پروی کون ہے بہروہ خص بوتہ ہمادے وابیش بائیس او برینیچے چالیس گھر تک پروس میں رہاہو۔ لابڈا یہ سب سے سب آپ سے پروسی میں اور ان سب سے آپ سے اور کھے تعوق میں اور آپ کے ومران سے کچھ فرائفس میں بروس کے میعنی اس مدریت ہے سے نقاد میں جو حضرت کوب بن مالک وضی الله علیہ وم محد بالی میں اور آپ کے ومران سے کچھ فرائفس میں بروس کے میعنی اس مدریت ہے سے نقاد میں جو حضرت کوب بن مالک وضی الله علیہ وم سے باس آئے اور عوش کیا است میں اللہ علیہ وم سے باس سے بہنی ہو مجھے سے اس سے بہنی ہو مجھے سے اس سے بہنی ہو مجھے سے سے زیادہ تکلیف بھے اس سے بہنی ہو مجھے سے سے زیادہ ترب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے حضرت الوبجر وعمروعلی وہی اللہ عنہم کو تکم دیاکہ مسجد سے در واز سے برکھ وی اس میں کو چالیس گھر تک پڑوی ہو تا ہے ، اور جنس میں وہ تخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ موروز ور سے یہ اعلان کریں کہ من کو چالیس گھر تک پڑوی ہوتا ہے ، اور جنس میں وہ تخص داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ میں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ کو قدم داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ میں وہ قدم داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ میں وہ قدم داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ می وہ قدم داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ میں وہ قدم داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ می وہ قدم داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ میں وہ قدم داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ میں وہ قدم داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اللہ عنہ میں وہ قدم داخل نہیں ہوگا جس کی تشریب ہوگا جس کی تشریب ہوگا دیں کا پڑوی اللہ میں کو بھولی کے تشریب ہوگا ہوں کی کو بھولی کو کو بھولی کے تشریب ہوگا ہوں کی کو بھولی کی کی کو بھولی کے تشریب کو بھولی کے تشریب کو بھولی کے تشریب کو بھولی کی کو بھولی کو بھولی کو بھولی کی کو بھولی کی کو بھولی کی کو بھولی کو بھولی کی کو بھولی کی کو بھولی کو

اً سلام کی نظریس پڑوی سے حقوق کامحورچار بنیادی اصول ہیں: یہ کدانسان اسفے پڑوس کو نکلیف نہ بہنجائے اور اس کواس شخص سے بچائے جو اسے ایزار پہنچا نا چاہٹا ہو۔ اور اس سے ساتھ اچھا برتا وکر سے ، اور اس کی بڑا جی اور اکھڑبن کابر دباری ودرگزرسے بلہ دے۔

#### الفت - برطوس سق تكليف اورايذا ، كو دور ركفنا:

ایزادی مختف اقسام پی جن سے زنا ، چوری ، گالم گلوج ، برا مجلاکه نا ، کوراکرٹ وغیرہ کا ڈالا مجی و آئل ہے ان میں سب سے خطرناک چیز دنا ، چوری اور ورعوت و آبر و برر ڈاکہ ڈاللہ ہے ، اور یہ ان چیزوں ہیں سے ہے جن کی تاکیب رسول اکرم سلی اللہ علیہ و کئی جب آپ اپنے صحابہ کرام کو مہترین خصال وعا وات کی ترغیب و سے متھے ، ویا آپ اپنے صحابہ کام کو مہترین خصال وعا وات کی ترغیب و سے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فوایل سے منع کر رسیدے تھے ، چنا مجد الم ما حمد و طبرانی حضرت مقدادی الاسودر ضی اللہ عند مند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فوایل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم نے این اللہ و کرا ہے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے موض کیا جوام ہے اور اسے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ علیہ و لم نے فوایل کہ انسان کو سے دراک سے زنا کرے بارے یہ بات اس کی منبیت معمول ہے کہ انسان اپنے پڑوئی کی ہیوی سے زنا کرے ۔

یہ بات اس کی منبیت معمول ہے کہ انسان اپنے پڑوئی کی ہیوی سے زنا کرے ۔

دادی کہتے ہیں کہ بھرآپ نے بی کہ انسان اپنے پڑوئی کی ہیوی سے زنا کرے ۔

دادی کہتے ہیں کہ بھرآپ نے بی کہ انسان اپنے پڑوئی کی ہیوی سے زنا کرے ۔

دادی کہتے ہیں کہ بھرآپ نے بیاکہ اللہ اور اسے میں کیا کہتے ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے درائی کی اللہ اور اسے میں کیا کہتے ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اسے میں کیا کہتے ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اسے میں کیا کہتے ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اسے میں کیا کہتے ہوں ؟ انہوں نے عرض کیا کہتے ہوں کا کہتے ہوں کیا کہتے کو کہ کیا کہتے ہوں کیا کہتے کیا کہ کو کرائے کیا کہ کیا کہتے کیا کہتے کیا کہتے کیا کہ کو کرائے کیا کہ کو کرائے کیا کہ کیا کہتے کیا کہ کو کرائے کیا کہ کو کرائے کو کرائے کیا کہ کی کرائے کیا کہ کرائے کرائے کیا کہ کو کرائے کی کرائے کیا کہ کو کرائے کی کرائے کی کرائے کیا کہ کرائے کیا کہ کرائے کیا کہ کو کرائے کیا کہ کرائے کی کرائے کیا کہ کرائے کرائے کرائے کی کرائے کیا کہ کرائے کرائے کیا کہ کرائے کرائ

رسول نے اسے حرام کیا ہے لہٰذایر حرام ہے . آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا کہ انسان دس آ دمیوں سے مال کو حرائے یہ اس سے کم آدمی پڑوس کے بہال ہوری کرے۔

اور خلیف عبداللک بن مروان کے بارے ہیں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بچول کے استاذے کہا جب تم انہیں شعر سکھا وُ ہو عجیر اول سے درج ذیل اشعار کی طرح ہوں:

یبین الجارحین ببین عنی
میرا بروی بب مجد سے جُ را ہوتا ہے
و تظعین جارتی من جنب بیتی
ادرمیری پُردین میرے گرکے پاس سے جب گزرتی ہے
و سامین اُن اُ لما لع حدین آن
اورجہ یں آئیں تووہ اس بتے بخطراوت ہے کہ میں اسے
کڈ للے حدی آبائی قدیتا
ییرے آباء داجواد کی برانی مادس ہے
سیرے آباء داجواد کی برانی مادس ہے

اور بیروی کی عزمت و آبرو کی حفاظت کے سلسلہ میں مندرجہ بالا اشعارے مشابہ حاتم طائی کے درج ذیل

اشعار تھي بي:

ليخفينى الظلام ف ماخفيت ١١ دات كمادي ير مي كريما جابون تربيج بي چنبي مك ف لا والله أفعل ما جبيت ١١ نبين بخدا برگزنهين جب كرين درو بون ايانهين كركما - إذا مابت أختلى سرب جاسى مبد بي مي مابت أختل عدى جاسى مبد بي بي مي اين بروى ك شادى ك دات كامنظر أأ فنضح جداد ق وأندون جدارى كياس ان برك ن كورسواكرد واور بروى كساته فاين كول

#### (О) (O) 
اس طرح کے اشعار عنہ وسے ہیں:

واُغض حسرفي إن بدت لىجارتى ادراكم مري يؤكس ساحن آجائيا بن

حتی بواری جارتی مأواها مبتک کمیری پڑون اپنے گریں نہی باسے

پڑوی کو مقارت کی نگاہ سے دیجینا بھی پڑوی کو ایذا پہنچا نے سے مراد ف ہے جدیباکریہ ان نوگول کی عادت ہوا کرتی ہے جو سیح اسلامی تربیت حاصل ذکر سکے ہول ، ایسے نوگول کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب پڑوک یول کو ذلیل سمجتے ہیں اور اینے تبیلے سے سکین شخص کی تحقیر کرتے ہیں ، حضرت صان بن ثابت رہی اللہ عمد فراتے ہیں :

أذاة ولامسزى ب وهوعائد، بهنيايًا ورداكي يُول كرّاج اي مالتي كردواصان كزوالهو ويعفظ من الكريم المعاهد ادراس كى مفاطع من سيم ترمين معدود كريوال فعل كيا منسا اُحد منسا بمهد لجسارہ ہم یں سے کوئی شخص ہی اپنے پڑوی کوایڈ آہریں لاُ سُا نوی حق الجدواں اُساسنة اس لیے کہ پڑوس کے می کویم ایک الاست بجعتہ میں ب – پرڑوس

پروری کی حابیت و حفاظت اوراس پرطلم نرکرنا پاکیزگی نفس سے اثرات میں سے ایک اثریب بلکه اسلام کی نظر میں اعلیٰ تربین مکارم افعاق میں سے ایک عظیم منقبت ہے ، اور انسان کی بلند تمتی و شرافت کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے برطوت کو مصیبت سے نجات ولائے اور اس کی پرلیٹ کی دور کرے ، اور برٹروی کی حابیت و حفاظت کرنا عسرب سے ایٹ برٹروی کو مصیبت سے نجات ولائے اور اس کی پرلیٹ کی دور کرے ، اور برٹروی کی حابیت و حفاظت کرنا عسرب سے ان شخص میں مینٹر کے ان میں ماری میں میں مینٹر کی میں بینٹر بینٹر میں بینٹر میں بینٹر 
وما جارت فی النائبانسات بسلم ادر بالرازدی آنات وسیتوں کے وقت تن تنانبس جوڑا جا آہ

و پیسوست جارهم إن ظلم اور آران کے بڑوی برظام ،وتواسے بیات میں

وقد شار لمقع الموت حتى تكونز المري ماك من ماريواين المري المريد وغبارا الري جب تك كردة فلوث برياين

ولا خید فسے اور میں مسد فسی اور میں میں فسی اور میں مہان میزبانی کے وقت دور نہدیں کیاجاتا اور فرمایا:

یسواسون مولاهه فی الغنی مالداری کامالت میں اپنے دوستوں سے خمواری کرتے ہی اور حسان بن نشدید فرماتے ہیں:

أبوا أن يبيحوا جساسهم لعدوهم انهرسفاس باعانكاركوماكليف فروى كورس كروس

كوفه بين امام ابو صنيفه رجمه الله كاايك بروسي تتقاوه حبب ابين كام سد وابيس آناتو گفريس يشعر سريعتا:

لیوم کسربیست وبسداد تغسر میبت کے دن اور سرمدکی مفاقت کے لیے کام آنوالے کو أخساعونى وأى فستى أضاعوا انبول نے مجھے خان كويا اور كيے ذبردست فجان كوانہوں نے كھويا

امام ابوصنیفدرجمداللہ اس سے اس شعر پر مصنے کو کن اکر سے تھے، ایک مرتبہ اتفاق یہ ہواکرایک دات کوپہزداؤں اور محافظوں نے اس پر وی کو کو کر کی کو کر کی کو کر کی کر کیا ، اس داست امام ابوصنیف رحمہ اللہ کواس کی آ واڑ سننے میں نہمیں آئی، دوسرے دن انہوں نے تعقیق کی تومعلوم ہوا کہ اسے قید کرلیا گیا ہے ، چنا نچہ امام صاحب حاکم وقت عیلی بن موٹی کے پاس کے اور ان سے بڑوی سے آزا و کر دیا کی درخواست کی، توانہول نے اسے فور آ آزا و کردیا، حب وہ نوجوان قید سے باہر آیا توامام ابوصنیف نے اسے بالیا اور چیکے سے اس سے کہا: اے نوجوان کیا ہم نے تہمیں ضائع و بربا و کر دیا ؟ اس نے کہا جی نہمیں بلکہ آپ نے توہبت اصال اور اکرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کوجزا، فیردے اور یشخر رہے ا

غنویز وجارالاً کترین داسیل زردست بن ادر کر وگوں کے پڑوی تو معولی دولی ہوتیں

وصاضرف أف قليل وجارنا

پڑوتی کی حفاظت اور اس سے قالم سے دور کرنے اور اس کو زمیل درسوا نکرنے سے بار سے میں اصل اور بنیا د عضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عنہاکی وہ حدمیث ہے جے بخاری و لم نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا ،

مسلان مسلان کام مائی ہے داس پہلم کرا ہے ناسے خون کے تولے کرنے ایک میں مصروف ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ آک حاجت پوری کریا ہے اور جی خص کسی مسلمان کی اللہ تعالیٰ آگ حاجت تواہد تعالیٰ قیامت کی برنیا نیوں ہی ہے آگی برنیا نیوں ہی ہے آگی برنیا نیوں ہی ہے گئی برنیا نیوں ہی ہے گئی برنیا نیوں ہی ہے گا وری خون مسلمان کی بردہ پوشی کریا ہے اللہ تقالی قیامت میں اس کی بردہ پوشی فرما ہے گا۔

((المسلم أنعوالسلم لايظلمه ولايسلمه المسلم أنعوالسلم لايظلمه ولايسلم المن فن حاجة أخيه كان الله في حاجة ، ومن فنج عن سلم مربة فن حربة من حرب يوم القيامة ، ومن سترمسلت الله يوم القيامة ، يوم القيامة »

لہٰذِ اگر عام مسلمان سے لیے یہ واحب ولازم ہے نور پڑوی سے لیے تواور زیادہ لازم وضروری ہوگا اس لیے کہ پڑوس سے اپنے بپڑوی پر مہبت سے حقوق و فرائف عائد ہوتے ہیں۔

### ہے۔ پر وسی کیساتھ حسن سلوک کرنا:

پڑوسیوں سے ساتھ اچھاسلوک کرناصرف پنہیں ہے کہ انسان اپنے بڑوسی کو تکلیف نہنچائے یا اپنے وست و بازو یامر تب ومکان کی طاقت سے بل بوتے برکسی طالم وسکڑ کوظلم وزیا دتی سے روک و سے ، بلکہ اچھے سلوک میں یہ بھی رہاں ہ کہ معیبت سے وقت بڑوس سے ساتھ تعزیت کرے ، اور خوش سے موقعہ پرمبارکبا د و سے ، اور ہمیاری کی صورت میں عیادت کرے ، اورسلام کرنے ہیں ہم بلی کرے . اور دین ودنیا سے معاملات میں اینے علم وفہم سے مطابق اس کی رسنانی ان جیزوں کی جانب کرسے اور ہڑوی سے ان چیزوں کی جانب کرسے اور ہڑوی سے ساتھ جسن سلوک کرسے ۔ است فائدہ بہنچا بئن ، ہم رحال اکوام کی ہوشکل بھی ہواس کوان تنیا رکرسے اور ہڑوی سے ساتھ جسن سلوک کرسے ۔

اں حسن سلوک کے بارسے میں اصل اور منبیا ووہ مدریث ہے جسے خرائظی اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمرور شی اللّٰہ عنہا سے اور انہول نے نبی کریم صلی اللّٰہ عِلیہ کوم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشا و فروایا :

جس شفس نے اپنے اہل و میال و مال کی شافت سے لیے اپنے پڑوسی برا پنے گور سے درواز سے بدکر دیے تو وہ مؤمن دکال ) نہیں ، اور وہ خص بھی مُومن نہیں جس کا پڑوسی اس سے شرسے مامون وبنے خطر نہ ہو، کیاتم جانتے ہو پڑوسی کا کیا ہے حق ہے ؟ وہ حب تم سے مدوطلب کرسے توتم اس کی مدد کرو ، اور حب قرض ما بھے تو اسے قرض دو ، اور حب وہ می تیر کا محت ہوتواس کی ما جت روائی کو و ، اور حب اسے کوئی فیرو کو بالائی حاصل ہوتو اسے محت ہوتواس کی ما جد برارک ہا وہ و ، اور حب اسے کوئی فیرو کو بال کی حال ہوتو اسے مبارک ہا وہ و ، اور جب اسے کوئی معیب ہو ہوتواس کی مور زیت کر و ، اور حب اس کا انتقال ہوجائے تو اس کے مبالے میں شرکے ہو ، اور جب اسے کوئی معیب ہو ، اور اپنا مکان اس کے مکان سے او نجا نہ باؤ تاکہ اس کی ہوا ذرک جائے مگر ہے کہ وہ اور الیا از ہو کہ تم ہوتا کو تی جب او کی اور الیا از ہو کہ تم ہو کہ اور الیا از ہو کہ تم ہوا ابیا کہ ہو کہ تم ہو کہ اور الیا از ہو کہ تم ہوا ابیا کہ ہو کہ تم ہوتا کر الیا از ہو کہ تم ہو کہ تاکہ اسے دیکھ کر مرودی سے دیکھ کو تک کو تکھ نے نہو۔ میں با ہر لیا ہے تاکہ اسے دیکھ کر مرودی سے دیکھ کو تک کو تکھ نے نہو۔

اوررسول التدسلى التدعلية ولم في بيروس كرائم كرف كوايمان كالمصلة ل بي سية شمار كياب جنا نيم آب في الدرسول التدعلية ولم المي التيم آب في المين التيم الميادة والميادة 
چوشخص الله اور قیامت سے دن پرافتین رکھا ہو تو اسے بھا ہیںے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔

اددمال باپسے ساتھ نیک کرد ادر قرابت دادوں کے ساتھ ادریتیموں اورنفتروں اور مسایۂ قربیب اور ہسایۂ قربیب اور پاسس بیٹھنے والے ادزما فر کے ساتھ ۔

(رمن كان يقون جادله واليوم الأخر .
فليك وم جارة). بخارى و مم فليك وم جارة). بخارى و مم الله واليوم الأخر .
اور الله تمالى في ارشا و فرطيا:
(﴿ وَ بِالْوَالِلَ مِنْ الْحُسَانَ الْوَالِدِ الْفَارِ لِهِ وَ الْجَارِ ذِ مَ الْفَارُ لِهِ وَ الْجَارِ الْمُنْ لِهِ وَ الْجَارِ الْمُنْ لِهِ وَالْمَسْكِينِ وَ الْجَارِ ذِ مَ الْفَارُ لِهِ وَالْمَسْكِينِ وَ الْجَارِ ذِ مَ الْفَارُ لِهِ وَالْمِسْ وَالْمِنْ وَالْمَسْلُونِ وَالْمَسْلُونِ وَ الْجَارِ وَ مَ الْفَارُ لِهِ وَالْمِسْلُونِ وَالْمَسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمَسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمَسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلِونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلِونِ الْمُعْلِقِينَ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلِقِينِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلِمِي وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسُلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونِ وَالْمُسْلُونُ وَالْمُسْلِ

التَّهِيْلِنِ")، انسار ۳۹ کے ساتھ۔ قریبی اور دورسے پِطوسیول کے ان حقوق کی حسب سے تائید ہوتی سبے وہ مدسینے وہ سبے بعی طبرانی نے حفر

#### جابر دنى الله عنه مصدردايت كيلسير:

«الجيران عنو ثة : جارله حق وهوالشرك . وجبارليه حقسان وهو المسلم له حق الجوار ومق الإسلام، وجارله ثلاثة مقروت مسلمله برحيه فلهدي العسواس والإسارم والرهم».

برُوى مِن إلى دابك ووبرُوس بن كالك تنتب دربَهُك یروکسی ہے اور ایک بڑدی وہ ہے حبس کے دو حق بیں ا دروم مان ٹروس ہے میکا ایک مق بروس کیوج سے ہاور ایک حتی استال م کیورسہ ہے ، اور ایک دہ پڑی ہے جی من ق بی اوردهمللان رشته داریب حبسس کا حق پراوس واسلام ، اور رسشة داري كي وسي ب

حضريت مجابد فمرطت مين كدمتين حضرت عبدالته بن عمرت ياس تحاان كاايك غلام دنبه كي كعال آبار ربا تحاتوانهون نے فرمایا: اے لوسے جب تم کھال آبار بحکو توسیعے ہمارے بہودی پروی سے ابتدا کرنا دیہ بات انہوں نے بین مرتب کہیں) س يه كرمين في دسول الله صلى الله عليه ولم كويه فرمات سناج:

مفرت جبريل عليال الم مجدر براوس سے بارے ميں الامازال جبريل عليه السلام يوميني بالجارحتى ظننت أئه سيوراثه». که ده اس کو وارث قرار دست دیں گئے۔ بخاری ولم

بمیشه ددیست کرتے رہیے دی کھیے یے کان ہونے لگا

قران كريم كے احكام و آداب كا خيال رسجنے والے بڑویس كے مقوق كا پورا پورا خيال ريكتے ہيں اوران كا خوب حق ادا كرية بي ، حضرت عائشه رضى الله عنها فرماني بين كه ؛ جب كوني عورت انصارك وونيك گرانوال بين سيكس كيه ال ائرتی ہے تواسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی سوائے اس کے کدوہ اینے والدین سے یہال اترے۔

بڑوس سے ساتھ احسان میں بیمبی وفیل ہے کروہ اگر آگ ، نمک، پانی وغیرہ مانگے تو وہ اسے دیے دیا جائے ، اور گریاد سامان اور روزمتره کی وه اشیار جولوگ عام طورست عاربیت پر لیت وسیتے دسیتے بیس وه عاریة وسے وسے مثلاً یا ندی سالہ ، پیری ، کلہ اِٹن ، حیلتی وغیرہ ، اور بہت ۔۔۔۔مفرن نے اِللہ تعالیٰ کے فرمان ((ویمنعون الماعون)) میں وارد ماعون توانهی است یا مروغیره برممول مجایب،اس لیه که ان کانه دینا کمینگی اور دناءت نِفس بیر دلالت کرتا ہے شاعرمها رکھتے ہیں: ان کے بڑوی کو ان کے گھرسے وہ فائر حاصل کرتے ہیں جو انکوائے گھرش ٹوٹمال زرگی اور فرت حال دونوں سوتوں ہے مال ہوتے ہیں المِي عرب ابودؤا دكوب بن امامه كوميوسيول كي سائة حسنِ سلوك كريف ميں مثال كي طور يربيش كياكرتے تھے، بینانپے صنرب امثل ہے: "جار کمار اُبی وؤا د" (اپیا پرطوسی ہے جسیاکہ ابو وؤاد کا پرطوسی) ابو دؤاد کی عارت بیتھی کہ اگر ان

سے میں بڑوی کا اوٹرٹ یا دنبہ یا بھیٹر مرحائے تووہ اس سے مالک کو اس سے بدھے دوسرا جانور دے دیا کرتے تھے . اور

اگر بردی مربائے تو اس کے گروالوں کواس کی دیت کی مقدار متبال ایسے یاس سے دیا کرتے تھے۔

#### ۵ - پروسی کی ایزار رسانی کوبراشت کرنا:

انسان سے لیے یہ قابل تعربی بات ہے کہ دہ اپنے بیڑوی کو تکلیف نہنچاہے، اور بیمی باعث اعزازہے کہ دہ اس کی حفاظت کرے اور اس سے بہنوا ہول کو اس سے دور رکھے ،ا ور بیمی باعث فضل ہے کہ حسب مقدرت اس کے ساتھ حن سلول کرے ، ایک ففیلت اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اس کی غلطوں سے ٹیم پوشی اور درگز در کرے اور اس کی کو ایمیوں سے ٹیم پوشی اور درگز در کرے اور اس کی اکٹر زیاد نہول کو معاف کر و سے اور نماش کروہ برائی جو بلاتقعد وارادہ اس سے سرند ہوجائے، ایس برائی جس پروہ نادم ہوا ور اس سلسلہ میں معذرت بیش کر چکا ہو، تریری اپنی کتاب مقامات میں مکھتے ہیں کہ میں بڑوس کا فیال رکھتا ہوں نواہ وہ ظام کیوں شکرے ۔

بلاشبہ جو خص ایسے خس سے ساتھ مرد باری اور بلم سے پین آئے گا بواس کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا ور جوالیے شخص کے ساتھ احسان کرسے گا جواس سے ساتھ ہراسلوک کرسے ، اور ظالم کومعاف کرسے گا تو وہ انسانیت و شسافت کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز موگا اور قیامت سے روز سعادت و نوش کختی کے بلند ترین مقام پر موگا . بزار اور طبرانی حضرت عبادہ بن الصامت و شی الله علیہ و کم نے ارشاد فرمایا : سے روابیت کرتے میں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ و کم نے ارشاد فرمایا :

بیااوقات گناہگارسے درگزر کرنا اور برائی کرنیوالے کومعاٹ کرنااس کی بداخلاقی کی دوااوراس کی کمی ادرانحراف سے درست کرنے کا ذریعیہ بنتا ہے جنانچہ جفاکشی الفت سے اور مداوت صلح سے اور لینبض مجست سے بدل جاتا ہے اور داقعی ادر نیکی اور بدی برابز نہیں ہوتی آپ نیکی سے دبری کو) ٹال دیا کیجیے تو بھیریہ ہوگاکٹیٹ شخص میں اور آسپ میں عدادت ہے وہ ایسا ہوجائے کا حبیا کو ٹی مل دوت التُّجِل ثناندنے قُرَآنِ كُريم مِن بِالكَ بِجَافُرايا ہِے: (( وَلَا لَنَّتَةِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِفَةُ ، إِذْ فَعُ پالَّتِی هِی اَحْسَنُ فَاذَا الَّذِی بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَة وَلِے ْحَدِیْمُ ﴿).

ت بهرتا

علما یہ اضلاق و ترسیت سے پہال میں لم ہے کہ برائی کابدلہ برائی یااس سے زیادہ برائی سے دینا و راس پر جو برے اثرات اوز صراب شائع مرتب ہوتے ہیں ان کی پرفاہ نے کرنا تنگ ولی اور غمتہ کی تیزی کو کمنٹرول کرنے سے عاجز ہونے کی دسل ہے۔ ہوگو میں اضلاق اور سیادت و قبادت میں تفاوت و تفاضل ، ان سے انجام کارسے پارسے ہیں تدبر ، اور نتائع کے بارے ہیں خور وفکر ، اور انعمالی جذبہ کے بوٹ کو کمنٹرول کرنے سے ہو تا ہے۔ اس لیے غصر سے وقت بوٹنص خود بر کرنٹرول رکھے وہ طاقتور ترین آدمی ہے اور نبی کریم علیدالصلاۃ والسلام کی نظرین سب سے مواہب ہوان ہے۔

پروس کے حقوق کے سلسلہ میں یہ اہم بنیادی اصول ہیں اور پروس کے ساتھ معاللہ کرنے کے سلسلہ میں اہم ترین بنیادی ہیں، اس لیے تربیت کرنے والول کو چا ہیئے کہ ہجہ جب شعور کی عمر کو پہنے جائے تواس ہات کی پوری کوشنش کری کہ اس میں پروسیول کے ساتھ نوسیول کے ساتھ نوسی کو بہنچے جس میں وہ پروسیول کے ساتھ نوسیول کے ساتھ میا دہ بدیا کریں ، تاکہ جب وہ اس عمر کو بہنچے جس میں وہ دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کے قابل ہو، اوران سے ساتھ دیسے، ان کا پروسی بنے توانہیں ایزاد بہنچا نے، اور انہیں ہرقسم کے ظلم وزیاد تی سے بچائے ، اور ان سے ساتھ نیکی وسن سلوک کرے ، اور ان کے برے سلوک وزیا دتی وایڈا، کو برداشت کرے ۔

برطوس سے عقوق کے سلسلہ میں ان چاروں اصولوں کو دوجیزوں سے بغیر کے میں بیوانہ یں کیا جاسکتا : ار مختلف مناسبات اور مواقع بربحول کو پر جیزیں زبانی سجمانا .

٢- يروسيول كي جوني اسك معم عصريا ان كي ساتواس كوعملى شكل مي تطبيق ديا-

اورسے ایک حقیقت ہے کر حب بچے مین کی ہیں ہے ہے۔ اچی عادات پیدا ہوجا بین گاتواس میں دومروں سے سائول بیٹے کا شوق اور ساؤی ایک کاشوق اور عادت پیدا ہوجا بین گاتواس میں دومروں سے سائول بیٹے کا شوق اور عادت پیدا ہوگا ، بلکہ وہ تیقی معنول میں ایک کھل مل کر رہنے والاانسان ہے کا بلکہ اس سے دل سے گوشنشینی ، لوگول سے بیزاری کا خیال بھک بلا باسک جائے گا جس کا نتیجہ بیر جوگا کہ وہ جہاں بھی ہوگا اپنے وجود کوٹا بر ومتاز کر سے گا ، جس کا اصل سبب وہ معاشرتی تربیت ہوگی ہواس کی تھٹی میں بروی ہوگی ، اور اس بی بینیری تدریخ بیدا ہوگا ، پیدا ہوگی ہواس کی تھٹی میں بروی ہوگی ، اور اس بی بینیری تدریخ بیدا ہوگا ، پیدا ہوگی ہواس کی تحدید کی اور اس نے ان سے وسائل واساب کو اختیار کیا ہوگا ۔

له بنان بد مديث من آنا سيركر آدم بي المدف سد فا تقور شارنبي بونا بكر بلوان وه سيد جو فعد ك وقت اسف او بركن ول ركع -

اس بیے تربیت کرنے والول کوان وسائل اور بنیا دی اصولوں کو مزنظر رکھنا چاہیے ہونیھے کی شخصیت کوہلانجشیں اوراس کو باعظمت اور فاضل وباکمال شخصیت نبادیں ۔

یں ہمار ہر۔ نبی اکرم ملی الشعلیہ ولم نے علما ہے اکرام اور اساتذہ سے احترام سے سلسلہ ہیں تربیت کرنے والوں کو شاندار وصیتوں اور زبردست توجیمات سے بہرہ ورکیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کا نفل و مرتبہ معلوم ہوجائے اور شاگر و اپنے اساتذہ کے حقوق اواکری اور ان کے ساتھ ا دب سے رہیں۔

## ال معطرار شاوات وتوجيهات وصايا كالكرسة ذيلي ينبي كياجانا بهد:

ا مام احمد وطبرانی ا ورساکم مضرت عباده بن الصامت رضی التُدعنه سے روایت کرستے بیں کدرسول الثّدی اللّٰ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا :

الكيس من أُمتَى من لم يعب كبيرياويرجم وتُخص ميري است بن سن بي بوم اري الكاامري ذك اور مين من المامري وكارت المام المامين الما

ا ورطبرانی معجم اوسط " میں حضرت ابو ہرمیہ وضی التُدعنہ سے روا بہت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول التُّصلی التُّد علیہ ولم ارشا وفرلے نے میں :

ورتعلمواالعلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقياد؛ علم ما كردا ورطم كرما ل كرف كيك وقارا ورسكون كرسكيمو وقدوا ضعوا لمست تعسق مست » اورجن سعام ماصل كرت بوان كرسا عنواض امتياركو-

ا ورطبرانی «معجب مجبیر" میں حضریت ابو امامہ رضی اللہ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرطایا ؛

الشلات لا يستخف بهم إلامنافق تين آدميوں كتمقيرسن افق بى كيا كرتا ہيد: ذوالشيب قى الإسلام وذوالعلم ولمام متسط)، مسلمان بوٹرھا اور عسام اور شعنف ما كم . ا ور امام احمد حضرت بل بن سعد الساعدى وضى الشرعندسے روایت كرستے بيس كه رسول التُدصلى التّدعليدو كم

#### نے ارشاد فرمایا ،

اے اللہ میں ایسا زلانہ وکھیوٹ جمیع کلم دانوں کی پروٹ کی بائے
اور حسایم و بر د بارسے جیا ، نہ کی جسائے
جن کے دل مجمیوں کے سے ہوں گئے
اور ان کی زبائیں عسر ہوں ک

الاللهم لايدكنى زمان لايتيع فيه العليم ولا يستعيى فيه من العليم قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب».

اورامام بخاری حضرت جابر رضی الله عنه سے روابت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی الله علیه وسلم شہدا، احد کو دفن کھنے میں دور دمیول کوایک ساتھ دنن کررہے تھے اور یہ بو پھتے جارہ سے تھے کہ ان دونوں ہیں سے قرآن کریم سے نیادہ ماسل کیا ہے جب کی طرف اشادہ کیا جا آیا سے پہلے قبریس رکھتے۔

ان برایات ووصا یا کافلاصه درج ذیل امورکی نسکل مین نکاتا ہے ،

وان کے طالب علم کوچا ہیے کہ اتبا ذکے سلصنے تواضع اختیار کر ہے ، اوراس کی دائے اور شور ہے اعراض ذکر ہے ، بلکہ اس کے ساتھ اللہ اسے اوراس کی دائے اور اس کی دائے اور اس کی ساتھ اللہ اسے اور اس کی ساتھ اللہ اللہ کی سے ساتھ ہوتا ہے کہ است کر اپنے بارے میں اس سے شورہ کرتا ہے اور اس کی مزت ہے ، مرخی پر ممل کر کے اس کو خوا میں کی عزت ہے ، اور اس کے ساتھ کے دار کے ساتھ کا ذریعہ ہے۔

سکھاہے کہ امام شافعی رحمدالتہ کواس بات پر طامت کی گئی کہ وہ علمار سے ساھنے آئی زیادہ توانع کیوں انتیار کرنے میں میں نوانہوں نے فرایا:

ولن تكن النفس التى با تهيسها التى بالمهيسها ادرائ فس كابر كواكوام نهيس كياجا تاجس كوتم ذيل ذكرو

اً هدین در هدم نفسی فردم یکومونها پس انکے سامنے اپنے ککچذیل کرتا ہوں تودہ اسکا اکرام کرتے ہیں

مصرت ابن عباس رضی النّدینها با وجود جلالت ِ قدر اورغطمت و لبندمقام پرفائز ہونے کے مصرت زیربن آگ<sup>نین</sup> انصاری رضی النّدعنہ کی سواری کی پالان پچڑ یہلتے تھے اور فرمانتے تھے : ہمیس ایسنے علما دسمے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیاگیا ہے۔

اورامام المحد بن عنبل رحمه الله بنے ضلف احمر سے فرمایا کہ ہیں آپ سے سامنے ہی ببیٹھوں گا اسی لیے کڑیمیں رحکم دیاگیا ہے کہ ہم اسّا ذول کے ساتھ تواضع اختیار کریں ۔

ا ورامام غزالی رحمه الله نبی فرمایا بعلم تواضع اور کامل توجه سے بینیر ماسل نہیں ہوسکا۔

م شاگردگوچا بید کروه استاذ کوغظمت واحترام کی نگاه سد دیجهداوراس کو کامل سمجهد، اس صورت سے اس سست استفاده بوسکتا ہے اور فائدہ امٹحایا جاسکتا ہے۔ ا مام شافعی جمہ انتہ نت یا یا کہتے ہے کہ میں امام مالک سے سامنے صفحات اس نوون سے آہت بٹیا کرتا تھا کہ وہ آواز نہ سن لیں ۔

ربیع کہتے ہیں : سخدا میں نے امام شافعی کے رعب کی وحب سے کمبی یہ سرائت مذکی کمیں ایس حالت میں پائی بیول کر امام شافعی مجھے دیجید یہ ہے ہول ر

فلیفہ مہدی کی اولا دیئی سے کوئی لوگا متر یک سے پاس حافر ہوا ، اور دلوار سے میک گالی اوران سے ایک مدیث سے با سے میں سوال کیا ۔ تو شر کی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے ، اس لوگے نے چیر سوال کیا لیکن شر کے نے میر میں مول کیا ۔ تو شر کی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے ، اس لوگے نے چیر سوال کیا لیکن شر کے نے میر کوئی ہوا بہدل نے درایا ؛ نہیں یہ بھی کوئی ہوا ب نہیں باک اللہ سے کہ اس میں برتر و بالا ہے کہ میں اسے ضائع کر دوں رائیٹی حلقہ علم میں اس طرح میک لیک کاکر بیٹی خلقہ علم میں اس طرح میک لیک کاکر بیٹی خالف ہے ) .

طالب علم کوچاہیئے کہ اشا ذہ سے تم یا تُو کے ساتھ خطاب نکرسے ملک نہایت اوب سے اشا ذصا صب یا اسازی یا حضرت مولانا کے انفا فرسے مخاطب کرے ، اس طرح اسا ذکی غیر موجودگی میں بھی اساذکا نام اس طرح سے لے کہ جیے سن کر دوسر شخص کواس کی عظمت واحترام علوم ہوشتا میں کہے کہ ہمارے فاضل اسا ذصا صب نے یوں فرایا، یا ہمارے فلانے اسا ذصاحب نے یہ فرمایا یا ہمارے فلاں مرشد نے اس طرح فرمایا .

اورالتٰدتعالی رحم فرمائے شوقی پروہ فرماتے ہیں:

فت ملمع المعام وقد التبجیب لا
استانکے استرام میں کوٹے ہوجا کہ اور توباجی طرح سے انکا الاکم کو
اُستانکے استرام میں کوٹے ہوجا کہ اور توباجی طرح سے انکا الاکم کے
اُستان اُسٹریف اُ واُجل من الذی

كاآب كواس تنفص سيرترو بالأكون شخص معلوم

کاد المعلم أن بيكون مرسولاً قريب به كداستاذرسول دينيام برك درج كوينج بالم يبنى وينشكى أنفساً وعقو لاً بونفوس وعول ك تعميد وآبيادى كرب

طاب علم کوچاہیے کہ وہ اپنے اسالذہ کے لیے ساری زندگی دعاکرتارہے اور ان کے اُتقال کے بیدان کی اولا دوائزہ رشتہ دارول اور ان کے دوستول کا نیال رکھے، اور ان کی قبر برچا ضری دیا کر سے، اور ان کے لیے استغفار کیا کر سے، اور ہرموقد برپان کی طرف سے صدقہ دخیرات کیا کر سے، اور علم، دین اور اضلاق میں ان کی عادات وطریقول کی رعایت رکھے

سے مہاں ہیں سامف سے میں مقول ہے کہ تینونس مجھ تعلیم عاسل کرنے میں صبر تحمل سے کام نہیں ہے گا وہ سازی عمر بہالت کی تادیکی میں برقوار ہے گا وہ سازی عمر جہالت کی تادیکی میں برقوار ہے گا ،اور جو اسس سلسلہ میں صبر قرمل سے کام سے گا وہ دنیا وآخرت کی عزت وہ ال کریگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے طالب علمی کی حالت میں ذلت اختیار کی توہیں اس وقت معزز ومحترم بن گیا جب میں مطلوب بنا۔

اورامام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کر حضرت سفیان بن عید سے کہاگیا کہ آب سے پاس رو شے زمین سے مخلف مالک سے لوگ آتے ہیں آپ ان برخصہ ہوتے ہیں جس سے ور سبے کہ وہ لوگ واپس لوٹ جائیں یا آپ کو چپوڑ بیٹھیں ؟ توانہوں نے ان صاحب سے فرمایا ؛ اگروہ اچنے فائدے کی چیز میری بداخل قی کی وجہ سے چھوڑ بیٹھیں تو بھیر تو وہ برط سے بدو تو و ف لوگ بول کے ۔

اوركسى كينے واسے نے كہاہے:

إن المعلم والطبيب كلا هسا. استناذ اور لمبيب دونوں كے دونوں فاحبر لمدا شك إن جفونت طبيبه اسليم اپن بيادى كى دورے مركوا گرائك ممائ كونوت زن باذ

لا ينعيمان إذا هسا لمسم يكوما كا الراكزام ذكياجات تووه نسيمت وتيزواي نهي كت والمسلم المراكزام ذكياجات تووه نسيمت وتيزواي نهي كت والمسلم الله الله الله الله المراكز معلم واستاذ كوشت باوتوان ببل كا ويجري كالو

کو طالب علم کوچاہیے کروہ اپنے استاذ کے سامنے نہایت سکون ، تواضع اورا حترام سے بیٹیے ، اور سمبہ تن گوش اس کی طرف میں مقوم سے اور کمل طور سے اس کی طرف کان لگائے رہے ۔ کی طرف متوجہ رہے اور کمل طور سے اس کی طرف کان لگائے رہے اور بلا ضرورت دائیں بابیئ آگے بیٹھے نہ دیکھے ۔ طالب علم پریمجی لازم ہے کہ وہ اپنے استاذ کے سامنے ہراس مرکت سے دور رہے ہو وقار کے خلاف اوراد ب وسیار سے منافی ہو للہذا اس کی طرف نگاہ بھر کرنے دیکھے اور اگر کہیں سے شور وغوغاکی آواز آنجا ئے تواس کی وجہ سے

له يه بات بردستا ذرمنطبق نهيس بوتى اس ليے كرمعين علمين والحباء صرف اللَّدى دخاد سے ليے كام كرتے ہيں ان كامقىدر كونى بدله حاصل كرنا ہوتا سيے شھىكريد وصول كرنا -

تتولین نه پرطسے ناس کی طرف تو جرکرسے اور خصوصاً اس مالت میں جب کہ اسا وُسبق پرط حاریا ہو، اور اپنے ہا تقوں پاؤوں یا جسم سے سے کندگی نکا ہے، نہ منہ بچا گر کھو ہے، اور نہ پاؤوں یا جسم سے سے کندگی نکا ہے، نہ منہ بچا گر کھو ہے، اور نہ وانت بجائے، اور نہ زمین پرتھیلی مارسے، نہ زمین پرتھینے ، نہ ہاتھول کی انگلیاں ایک ووسرے میں وائل کو اور نہ اور نہ کوئی ایسی بات نیمل کرے بوجوبیب و اور نہ اور نہ کوئی ایسی بات نیمل کرے بوجوبیب و غورب یا مضحکہ خیز ہوا ور بھر زور سے قبعہ رکانا پڑھے، اگر ایسا ہوبھی جائے تو بلاآ واز حرف مسکر ام بسے پراکتفا کرے، اور بلانڈور نیادہ ذکھائے، اور اس کی خرورت پڑھی جائے تو دور نیادہ نہوکر دومال یا ٹیٹو جیر کواس مقصد سے ہے استوال کرے، اور اگر جینیک آ جائے تو حرب مقدرت آ واز کولیت کر ہے اور منہ کورو مال وغیرہ سے ڈھانپ ہے ، اور جب جائی آئے تواول توجتنا ہوسکے اسے روسکے کوش کولیت کر ہے اور منہ کورو مال وغیرہ سے ڈھانپ ہے ، اور جب جائی آئے تواول توجتنا ہوسکے اسے روسکے کوش کرے ورزمہ ہوئے دکھولیے۔

طالبِ علم پراساؤکے بوتقوق آئے ہیں ان سے سلسلہ میں حضرت علی کرم التہ وجہ نے فرایا ہے کہ:

آب پرعلم کا ایک حق یم بھی ہے کہ آپ لوگول کو عمومی سلام کریں اور اشا ذکونصوسی سلام کریں ، اور ان سے سلسنے باادب بیشیں ، اور ان سے سامنے ہا تھول سے اشارہ نرکریں ، اور یک کو آئکھ سے اشارہ کریں ، اور نر ان سے فران سے خلاف کی دوسرے کا کوئی قول نقل کریں ، اور ذان سے سامنے کی غیبت کریں ، اور نہ ان کی لوئر شن کی گرفت کی تاک میں رہیں ، اور آگرانسا ہو مائے توان سے مذرکو فورًا قبول کریں ، اور اگرانہ ہیں کوئی ضرورت درجین توان سے مذرکو فورًا قبول کریں ، اور اگرانہ ہیں کوئی ضرورت درجین ہوتو اوروں سے قبل آپ اس کو پورا کر سے کی گوشنٹ کریں ، اور ان کی عبس میں سے سرگوشی ذکریں ، نہ ان سے کپڑے کہڑیں اور آگر وہ تھکے ہوئے ہوں قوان کو مجور در کریں ، اور ان کی صحبت سے طویل ہونے سے سیر نہ ہواس لیے کہ ان کی مثال اس کھجور سے درخدت کی سی سے جس سے حیل کے گر نے کا انتظار کیا جا تا ہے کہ کب اس کا کھل گرے ۔

حضرت على شى الله عند نے اپنى اس دھيت ميں ان تمام عقوق كوجع كركي بيس كر ديا ہے جو كافى ، دا فى اور شافى بيں ۔

وہاں استاذی تنہا ہویا سے کہ استاذی درسگاہ گھریا ان کی مصوصی نشست گاہ ہیں ان کی اجازت سے بغیر قعلی اور جاہے وہاں استاذی تنہا ہویا سے اور اور میں اور کے ہمراہ ، اور کھر آگران سے اجازت طلب کرے اور وہ اجازت ندی تو وابس لوٹ جائے مردر کر اجازت طلب نہ کرے ، اور اگر اسے میعلوم نہ ہو کہ استاذ کو اس کی آمد کی خبر ہوئی ہے یا نہیں تو بین مرتبہ سے زیا وہ اجازت طلب نہرے ، اور در واز سے کو آہستہ آمہتہ اوب واحترام سے ناخن کے ذراید کھی کھی ناچا ہیئے یا چو کوئی کرایا کنڈی یا گھائی بجاکر ، اور اگر کم و وغیرہ دروانہ سے سے دور ہو تو ضرورت سے مطابق آوازیا ذورسے کھی کھی است میں کو ڈئے مفائقہ نہیں ہے۔

طالب علم كوچا بيئي كراساذ كے پاس أهجي مئيت، ياك صاف تصرير ول مين حاضر ، وخصوصًا اگر علم كاحلقة قائم ہوتو اور بھی اہتمام کرناچا ہیںاں لیے کہ بیر ذکر اور عبادت کیلیے اکتھا ہونے کی مجلس ہے۔

طالب علم کوچاہیے کہ جب اشاذکے پاس جائے تواس کاول دوسرے دھندوں سے فارغ۔ اورنفس نفیاتی عنروریات مسے کمیونہ قراکہ اشا ذکی بات یا در کھ سے اور تو وہ کہتے اس کے لیے سینہ منشرے ہو، اور طالب علم کو چاہیے کہ دب و مجلس علم میں جائے اور استاذ وہال موجود نہ ہوتو استاذ کا انتظا کر سے ناکہ کوئی حصة درس فوت نه ہوجائے ، وہال بہنچ کرا ستاد كوملاني كم يب دروازه وغيرونهي كمنكه شاناچا جيد ،اوراگراشاذآرام فرما مون نوان كے جاكنے كانتظاد كرنا چا جيديا مجراس وقت واپس لوٹ جانا چاہیے اور محبر دوبار ہ حاصر بوجانا پہاہیئے۔

حضرت عبدالتدب عباس رضى التدعنها مصدروى بهدكم وه علم حاصل كرفي يبليحضرت زيدب تابت رضى التدعنة ك درواز مع پر بيني كران كے جاگئے كانتظار كياكر سنے تھے ،ان مساحب كہاجا ما كدكيا ہم ان كو جگان ديں ؟ تووہ فراتے ؛ نهيس ، اوربساا وقات ايسام و آكه وه كافي طويل انتظار كرست تنصه اوروصوب تيز موجايا كرتى تنمى بهي سلف سالحين

💠 طالب علم كوچاسىيى كەجىب استادكوكى حكم كى كوئى دىلى ياكونى نيا فائدە بىيان كرستى سنىساكسى دا قدىكونىقل كرستے ياسم كوپر سفتے سنے اوراسے وہ پہلے سے یاد ہوتواس كوچا سے كراساذ كى طرف سمبرتن گوش ہوكراس عرح سنے كريا وہ اس سے فائدہ اٹھانے والاا ور ایسا پیاسا ہے کہ اس سے اس کی سیرانی کا انتظام ہور پاہیے اور اس سے قبل اس نے یہ بات ھے۔ رگز نېدىرىشى تقى .

حضرت عطا، فرات میں کہ میں جب کسی صاحب سے کوئی مدیث سنتا ہوں اور وہ جمھے پہلے سے بہت اتبی طرح سے معلوم ہوتی ہے لیکن میں چیرمینی اس سے سامنے اپنی سئیت سے یہ ظاہر کرتا ہول کد مجھے وہ بالکل منی معلوم نہیں ہے اور انہی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی نوحوال کوئی حدمیث بیان کرنا ہے تو میں اسے کان لگا کرایسے سنتا ہوں گویا میں نے پہلے سميى رسنى ہوسالانكەمىں وہ حدیث اس كى پيدائش ہے قبل سن چكا برقرا ہول ۔

دوسست سمے صفات اوردوئی سمے آداب سمے بارسمیں ابوتمام مندرج، ذیل اشعار کہتے ہیں:

من لى بإنسان إذا أغمنبت وجهلت كان الحلم ردُّ جواب، : مجهد الساانسان كون بتلاف كاكد اكريس استارض كرون اورا سکےساتھ ایتاسلوک زکروں تووہ کم وردباری میراتوب نے وإذا لهربت إلحب المدام شربت من أُخلاقه وبكريت من آذاسيسه: ا در اگر ہے۔ شراب کی خوامش ہوتو میں اس کے اخلاق کے عِلَا كُونُ كُرول اور اسك آن ب واخلاق من متار برتا بروبارُن

 وتواه يصغى للعديث بسسمعس ادرات اس كان مكاكر مين والااور

یہ معاملہ توایک دوست کا ہینے دوست سے ساتھ ہونا چاہیے تو پھیراستاذ کے ساتھ معاملہ تواس سے مھی زیادہ اہم اورنازک ہے۔

طالب علم جربات جانبا مواور حوجیز تمجه جرکام واسے باربار نہیں پومینا چاہیے ادر نداس کے بجھنے کی در نواست کرنا چاہئے اس لیے کہاں سے وقت ضائع ہوتا ہے اور سااوقات استاذ تنگ دل ہوجانا ہے ، امام بہری فرط تے ہیں کہ عدیث کا مادہ کرنا اور لوٹمانا چٹان سے ایک مجگہ سے دومیری مجگہ منتقل کرنے سے زیادہ سخت کام سبے ۔

طالب ملم کوغور سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے میں کئی تقصیر کو تا ہی نہیں کرنا چاہیں اور نہ اپنے ذہن کو کسی بات یا دوسرے امریمی مشغول کمرنا چاہیئے جس کی وجہ سے استا ڈسسے بھرد و بارہ اعاد ہ کلام کی د زنواست کرنا پڑسے، اس لیے کہ بیاسا، تب ادب اور بیے اوبی ہے ، طالب علم کوشروع ہی سے حاضرالذین اور استاذ کی طرف مجہ تن گوش متوجہ ہونا چاہیے۔

اوراگرا شاذسے دور ہونے کی وجہ سے بات نرس سکے پاکوشش کے باوجود مجد زسکے توالیی صورت میں طالب علم کویرتی ہے کہ اشاذسے اعادہ کلام اور سمجھنے کی درخواست کرسے اور نہایت عمدگ سے اسپنے عذرکو واضح کردے۔

#### 9999986666666666

يدوه اتيم آداب داخلاق ملي جونيك كواپين استادول ومربيول سے حاصل كرنا چابيئے، اور بينها يت اعلى تربيتى آداب اور شاندار معاشرتي حقوق ميں .

اور برایک ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جب ان آ داب کو سیکھنے سکھانے دانے ماحول میں آنکھیں کھولے گا،اور تہر وئ پی سے ان حقوق کے اپنانے کا عادی ہو گاتوظام رہے کہ بچہ ان توگول کے تقوق بھی ادا کرے گاجن کے تقوق اس پر لاگو توقے پیں ،اس لیے کہ وہ اس کی تعلیم تربیب تبعلیم اخلاق اور تعمیر شخصیرت کا سبب بنے ہیں ۔

اس میں کی کابھی انتقلاف نہیں کہ علمول اور مربیول کونیکے کی اخلاقی ومعاشر تی تربیت کوعلمی و ثقافتی تعلیم پرمقدم رکھنا چاہیئے اس لیے کہ جیمامشہور بید مرکام انولاق سے آلاستہ ہونا تعلیم مسائل پرمقدم ہے۔ اسی لیے سلف صالحین رحمہ اللہ اپنے بچول اور شاگردوں کوا دب سکھلنے اور بااد ب بنانے کا علم کی تلقین اور علوم ومعرفت سے آلاستہ کرنے سے زیادہ اہتمام کرتے تھے۔

مصرت حبیب بن شہیدا ہے بیٹے سے فراتے ہیں: اے میرے بیٹے فقہا، وعلماء کے ساتھ رہنا، اور ان سے عب لم کی باتیں ،اورا دب سکھنا،اس لیے کہ یہ مجھے بہت ہی حدیثوں سے زیادہ محبوب وہندیدہ ہے۔ ا در مُخلد بن حسین نے تعنبرت عبداللّہ بن مبادک سے فرمایا : ہم کنرت احادیث کی بنسبت ادب سے زیادہ مُخاج ہیں . اور معبن حصرات سے مرزی ہے کہ انہول نے اپنے بیٹے سے کہا : اے میرسے بیٹے تم اوب کا ایک باب سکھ لویہ مجھے اس سے ذیادہ مجوب ہے کہتم علوم سے ابواب ہیں سے ستر ہا ب سکھو۔

الار حضرت سنیان بن عینیه فرمائے میں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسل میزان ومعیار ہیں اور بر کھنے کے لیے تما اشیاء کو آپ کے اخلاق ،سیرت اور عاوات واطوار بر بی پیش کیا جلئے گا، جواس سے موافق ہووہ حق ہے اور جو اس سے خلاف ہووہ باطل ہے۔

اور ابنِ سیرن کہتے ہیں: لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وتم کے طورط بقول اور سیرت ِسلف کو اس طرح سیمھا کرتے تھے جس طرح کہ علم کوسیکھتے تھے۔

یه بات ضوریا در که ناچا میئے کرمن آ داب کا نذکرہ کیا گیا ہے یہ ان علمین سے حق میں ہیں ہوخود تقی ہوں، دیں کاحق ادا کرتے ہوں، ادر التٰدکی عظمت و برطانی پر نقین رکھتے ہوں، ادراسلام برعقیدت وشریعیت ہونے سے اعتبارے ادرقران کیم پرمنہاج اور دستور مبو نے سے اعتبارے ایمان رکھتے ہوں، لیسے علمین واسا نذہ کے احترام کا طلباء اور بچوں کو عادی بنانا چاہیے ، اوران کے فضل ومرتبہ کوان کے ذہن شین کوانا چاہیئے اوران سے حقوق کس وقت بھے ادا کرتے رمبنا چاہیے جب بھے وہ میرے ورید سے راستے اور صافح ہتے میں ا

رہے وہ اساتذہ معلمین ہو معدو بے دین قتم کے ہیں اولادین مرفی نوان سے بیے نہ تو تعرب ہیں کوئی عظمت ہے ز نفوس ہیں احترام، اس لیے کر انہول نے العادو بے دینی کی وجہ سے اپنی کرامت وانسانبیت کو برباد کر دیا ہے اور اپنے استبار اور سیدبت ووقار کو کفروضلال کی وجہ سے ختم کر دیا ہے۔

البذا باب کوچا بیسے کہ اگرا سے بیمعنوم ہوجائے کہ کوئی ملحقہم کا اشاذاس سے بیے کو کفر سے مبادی اور گراہی وزیغ کی آپ<sup>ل</sup> کی ملقین کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ کے لیے ناوض ہو، بلکہ اسے چا ہیے کہ ساری ونیا کو سرپراٹھ لے اوراس قسم کی باغی جامتوں اور دوسروں سے ایجنبٹ خائن لوگول سے برخلاف اس کی رگول میں اسلام کی حمیت کوئوش مارنا چاہیئے۔ یہال تک کراسے یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ نیٹری زم ہے جواشیم اپنے بول میں واض ہوگئے میں اور اپنے گھونساول میں جُھپ سکتے ہیں اور اب ان سے لیے سراٹھانے یازبان سے کوئی بات کرنے کامھی موقعہ نہیں رہا ہے :

الابكُ نَفَّ يِنْ فُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَايِطِلِ فَيَدُمَعُهُ الْبَايِطِلِ فَيَدُمَعُهُ الْبَايِطِلِ فَيَدُمَعُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

وكانت النعل لها حاخبر كآ

ا ورالتُدتعالى رهم فرائع مندرجه ذبل شعر كهينه وليلي يو:

إن عادت العقرب عدنالها

اگز کھیونے دوبارہ کل کرنا جا ہا تو ہم بھی میسسراس پر حملہ کر دیں گئے

اوراس كوفتم كرنے كيليے جوتا حاضب بوگا باپ سے یصوت آتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے لیے نادانس ہونے کی خاطراس عمداستا ذا وراس گراہ خائن مر بی مر آرات اجلے بلکہ والدکوچا ہیے کم اپنے بیٹے میں علمی جزأت اور حق بات کھلم کھ لا کینے کی عادت بیدا کرے اکر بیجے ين اعداء اسلام سيم مقابله كي عادت بيدا موخواه دين تثمنول كوكتني مي طاقت نفودا ورتسلط كيول مه حاصل مور

اور حبب اعداء اسلام "خواه وه استاذ ہو یا غیراستاذ" کو بیمعلوم ہوجائے گاکہ پوری قوم ان کی تاک میں ہے۔اور انجے فعال واقوال بریمبرکرنے اوراس کی تر دید سے لیے سب جبوٹے بڑے تنے ہوئے ہیں تو آتے ہی بتلائے کہ اس صورت حال يس كياان بيس ي كونى تخف مى يرترأت كريه كاكرا كا و معيلان،

ان مجرموں میں سے کوئی بھی مجرم یہ طاقت رکھے گاکہ اسلام برحمار کہ ہے:

ا ورمچرکیا کہی ہمارے کانول میں یا دیجینے میں یہ بات آنے گی کہ کسی ثمن نے اللّٰہ تعالیٰ کی ذات برحملہ کرنے کے لیے زبان درازک یارسول اکرمسسلی الله علیه وسلم کی شخصیت برطعن توشیع کرناچای ؟ ظاهر مابت به کداییا که مجبی نه بوگا.

اس ليے والدين كايد فريضه ہے كدوہ اس مقيقت كونوب مجيس اور امر بالمعروف ونهى عن المكر كے سلسله ميں ال كى جوذمرداری بے اسے بورا کریں، اور مبرا یجند و فائن سے سامنے سیند میر دلیں، اور بحول میں جرائت اورا عداء اسلام سے مقابلہ کی عادت پید*اکری*ں، تاکہ دین سے تیمنول سے ایج نبھے سکرشی و بغاوت گرسکیں ، اور تیمنول اور مزدلوں کولینے عول سے ہاہرآنے کاموقعہ نہ بلے، اورعزت ممیشہ ہمیشہ سے لیے اللہ اوراس سے رسول اور مُومنوں سے لیے ہوجائے۔

الشد تعاليے ایسے تعص بررهم فرمائے جوان لوگول کے سامنے اپنی قوت اور جہا دکی عظمیت اور حق بات کہنے کی جرأت عیال کردیے

۵-ساتھی کا حق اساتھی اور اچھے ہنشین کا انتخاب ہمی ہے۔ اس لیے کہ اس کا بیجے کی استقامیت اور اس کے امور ک اصلاح اوراخلاق کی در تنگی پربہت بڑاا تربی تاہیے، اور واقعی سج کہاجس نے بیمقولہ کہا ہیں کہ ساتھی کھینینے والا ہوتا ہے ا وراس نے بھی بچ کہانب نے بیشل بیش کی ہے کہ تم مجدے یہ ناپوھیو کہ میں کون موں ملکہ مجھ سے پوٹھیو کہ تم کسس کیساتھ اقتصے بيشة ببوال ستم مجه بهجان لوك كمي كون ول

#### $\Theta$

اورالله تعالى اس شاعر پررم فرمائے حب نے درج ذیل شعر کہا ہے ا

فكل قدين سالمقادن يقتدى

عن المسرء لانتسل وسسل عن قديه انسان كم بادس مين د بوجود بكه اسكرماتي كم يارين سوارك

((مثل الحليب الصالح والجلس السوير

كمشل حامل المسك وشانخ الكسين

فحامل المدك إما أن يعذيك، أوتشتري مت و

أوتجه مشه ديجت الميسية

وخافخ الكسايرإمياأن يحترق ثبيابك

طعامك الاتقى)).

أحدكمن يخالل».

أو تجدمنه رجيًا منتنبةً.

( إساك وقرين السوء فبانك

اور لیجیے اس سلسلہ میں مرقی آول نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولم سے فرامین مبارک میں سن کی آپ نے والدین اور برو<sup>ں</sup> سرو اینے بچوں اور ان لوگول کیلیے عبن کی تربیت کی ذمہ داری ان بر عائد ہوتی ہے کس طرح ایچھے رفعاً رکے اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔

اً مام بخاری وسلم مصرت ابوموسی اشعری رضی النّدونه سے روایت کرتے ہیں که رسول النّد سلی النّد علیه وسلم نے ارشا و فرمایا کہ:

اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مشال مشک والے اور محبی وصور نکنے والے کی سسی ہے مشک الایاتونہ ہیں مشک دلائونی دے دیگا۔ یاتم اس سے فرید لوگے یا اس کے پاکس سے تمہیں اچھی خوسٹ جو آئے گا۔ اور محبی وصور نکنے والا یا تو تمہارے کی رصور نکنے والا یا تو تمہارے کی دیو آئے گا۔

ا ور ابودا ؤ و وترمذی نبی کریم علیه الصلاة والسلام سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرمایا : (( لا تحصاحب إلا صرّ منسًا، ولایاً کل تم ساتھ نه د بنا عرّمؤمن سے ، ادرتمہادا کھانا نے کھائے

م کرمشقی آدی۔

ا ورابن عساكر رسول التُصلى التُدعليه ولم سه روايت كرتے ميں كه آب نے فرمايا:

تم برے ساتھی ہے بچواس لیے کہ تمہیں کسی کے

ا ورا مام ترمذی والودا وُدنی کریم علیه العسلان والسلام سے روایت کرتے ہیں : الا المسر عِلمے دین خیلیا ہو، فیلیننظس انسان اپنے دوست

۔ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہو تاہے اس لیے تم میں سے شخص کویر دکم پولیا پاہیے کہ دوکس سے دوستی

ن ن ن کرد اِسپے۔

ان تمام امورک وجسے مرفی پربیلام ہے کہ بچے کے لیے اچھے ساتھیول کا انتخاب کرسے اور خصوصًا جب بچسنِ تمیر و شعور کو پہنچ جائے تواس سے لیے اس کی عمرے الیے نیک صالح سامقیول کی جاعت منتخب کرنا چاہیے جن کے ساتھ وہ اٹھے بیٹے۔ اور کھیلے کو دسے ، اور بڑے تھے کھے ، اور ان سے ملاجاں کر سے ، اور ان کی بیمار برتی کر سے ، اور ان وکامران ہوں توانہ بین شخفہ تحالف بیش کر ہے ، اور اگر وہ بیٹ باست عبول جائیں توانہ بیں یا دولا دستہ ، اور اگر وہ حاجت مند جول تو ان کی اماد کر سے ، ایسے مواقع فراہم کر سے بہ نتیجہ یہ جو کا کہ بچہ باکسی شک وشبہ سے ان فطری معاشرتی سبلائی و نمیر کے امور میں آگے بڑھے نے وصف برنشو و نما بائے گا ، اور تقبل میں وہ ایک الیمامتوازن فعال مرد بنے گا ہومعاشرت کے میں کو ایسے تیجے طریقے پرا داکر ہے گا جے اللہ تو اللہ تعالی ب کرتا ہے اور بس کا اسلام حکم دتیا ہے ۔

سوال یہ ہے کرمصاً مبت ورفاقت کے وہ اہم حقوق کیا ہیں جن کا بچول میں پیدا کرنا اور راسنے کرنا ترہیت کرسنے دالوں پر لازم ہے۔

يه حقوق درج ذيل بن :

### الف - ملاقات کے وقت سلام کرنا ؟

اس یے کہ بخاری و کم حضرت عبداللہ ب عمروب العاص زشی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے رسول اللہ علیہ وکم مضرت عبداللہ ب عمروب العاص زشی اللہ عنہ وار اللہ علیہ وارشاد فرایا :

(ا تسطیعہ م السلعام ، وتقر اُ السسلام تم کھانا کھی وَ وَرسَ اللہ کروبراس شخص کہ یعی ہی کو علی من عوفت ومن لمہ تعرف) . تم جانتے ہوا ور اس کو بھی سب کو نہیں جانتے ۔

اور امام مسلم حضرت ابوم رمره رضی الله عنه سے روابیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:

تم جنت میں اس وقت تک وافعل زمو گے جب تک مؤمن زبن جا فز۔ اور تم مُؤمن اس وقت تک نہدیں بن سکتے حب تک کہ آلیس میں مجبت شرو کیا میں تمہیں ایک اس ہیرز نہ تلا دوں کہ حیب تم اسے افتیار کر لو تو آلیس میں مجبت پیدا ہوجا ہے ، آیس میں سلام کو عام کرو۔

### ب- اگر بیمار موتواس کی بیمار رسی وعیادت کرنا:

اس ليك كرامام بخارى مضرت ابوثونى اشعرى دنى التُدعند سے دوايت كرت بين كرنم مسلى الشّه عليريكم في فوليا: ((سعو دواللربين، وأَخْصسوا الجائع، وفكوا بيادى حيادت كرد، ادريمبوك كوكا أكما دُ، ادريدى العانى)،

اورا مام بخارى و ملم حضرت ابوسريره وننى التدعنه بيد روايت كرية بين كدرسول التدصلى التدعليه ولم في ارشا وفرايا:

((حق المسلم على المسلم نعيس: روالسلام،

ايك مسلمان كردوري مسلمان پر بانج على بيرا، سال معلى المسلم على المسلم نعيس: رواسلام،

وعيادة المربين، واتباع الجنائين وإجابة كاجواب دينا، بيارك عيادت كرنا، وزمين كرنا، ورمين كرنا، اورمين كرن

#### ج ۔ چینگ آنے براس کا جواب دینا:

حالمت درسست كرسيري

### د - الله کی رضا و نوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے ملاقات کرنا:

ابن ماجه اور ترمذی مضرت ابوم رمیه و نسی الله عنه سے روایت کرتے بین که بسول الله صلی الله علیه ولم نے فرالیا :

(( من عاد مویینگا اُون ار اُخا فی الله ناداه بوشن ناداه بوشن کی مرین کی یادت کرتا ہے یا اپنے مسلمان مناد باُن کلبت و کما ب مشاك و تبوأت بوارت کرتا ہے تواسے ایک فرشته ندارد تیا مناد باُن کلبت و کما ب مشاك و تبوأت به برائی کرتم اچھے دمواور تم بالا یہ بیانا مبارک بواور تم بوادر تم بین اینا گرینالیا۔

اورامام ملم رحمدالله نبى اكرم صلى الله عليه ولم سے روایت كرتے ميں كدايك صاحب في اينے وينى بحانى سے ملنے كا

ارادہ کیا ہوکسی دوسری بنی نیں بینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے سرے پراپنالیک فرشتہ اس کے انتظار میں بٹھا دیا وہ تخص جب وہاں بنہ پاتواس فرشتے نے بوجیا کہتم کہاں جارہ ہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس بستی میں میرالکی کے انتظار میں میرالکی کے اس نے اس سے پاس جار باہدل ، اس فرشتے نے کہا ؛ کہا تمہارا اس پرکوئی حق ہے جس کی تم ککیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ؛ نہیں بس میں اس سے اللہ کے طرف سے تمہاری جانب میں بس میں اس سے اللہ کے طرف تھے اس خص سے اللہ کے اس طرح اللہ بھی تم سے مجیدا گیا ہول تا گھیں بتلا دول کو بس طرح تم نے اس شخص سے اللہ سے میں میں اس طرح اللہ بھی تم سے مجیدا گیا ہول تا گھیں بتلا دول کو بس طرح تم نے اس شخص سے اللہ سے لیے میست کی بینے اس طرح اللہ بھی تم سے مجتب کرتا ہوں۔

### 

الم م بخارى وسلم حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها سے روایت كرتے بي كدرسول الله صلى الله عليه ولم في فرايا:

در المسلم أعو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلم ولا يسلمه ولا يسلم ولا يسلمه ولا يسلم ولا يسلمه ولا يسلم ولا يسلمه ولا يسلم 
کربة من کرب يوم الفتيامة ، ومن ستر بدری کرتاب، اور پیخف کسی مسلان سے کوئی پرشیان مسلماً سترية الله يوم الفيامة )) • دور کرتاب الله تنال تيامت کے دوز اس کي پرشانيل

ب بیں سے کسی پر ایشانی کو دور فرمایئ کے ، اور حتیج نفس کسسی بر ایشانی کو دور فرمایئ کے ، اور حتیج نفس کسسی

#### و\_ مسلمان کی دعوت قبول کرنا:

امام بخاری اور مسلم حضرت ابوہریرہ رض اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ ملح نے ارشا و فرایا :

((حق المسلم على المسلم خسى: ودالسلام، وعيادة المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم المسلم على المسلم المسل

#### ز - مختف مبینول اور عیدال کی آمریج سب عادت مبارک با دوینا:

وطیی مضرت عبدالترین عبکس دفنی الته عنها سے روایت کرتے ہیں:

بضخص جمدسے وابسی پراپنے کس مجمالی سے لمے تو

((من لقى أخاه عند الانمراف س الجمعة

اسے چاہئے کہ وہ یہ کہ دے : الله تعالى بمارى ادر

فليقتل: تعتبل الله مناومنك).

آپ ک بائب سے تبول فرائے۔

صاحب "مقاصد" فالدبن معدان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت واُٹھ بن الاسقّع رضی اللہ عذے عید کے روز معنی تو انہوں نے مشرت واُٹلہ نے اللہ اللہ تعلق اللہ میری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے تو حضرت واُٹلہ نے تھی ان

سے ای طرح کے جملے کیے۔

صعیمین میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت کوب بن مالک رضی اللہ ونہ کہ توبہ قبول فرمالی توحضرت طلحہ ونی اللہ عذال کومبارک باودینے کے لیے کھوے موسکے اور انہ ہیں مبارک با ددی ،

جامع كبيرسيم مؤلف حفرت عبدالله من عمرودشي الدّعنها سيم فوت دوايت نقل مرتع بين:

کیاتم جائے ہوکہ پڑوسی کاکیا حق ہے ؛ اگروہ تم ہے مددمانگے توتم اس کا مانت کرو۔ اور اگر وہ تم سے قرض مانگے توتم اس قرض دو۔ اور اگرا سے کوئی فیر ماصل ہوتو تم اسے مبارک باددو، اور اگراسے کوئی معیبیت بہنچ جائے توتم اس سے تعزیت کرو۔

((أتدرون ماحق الجار؛ إن استعان بك أعنته ، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه حديرهنا ته ، وإن اصابسته معينة عزّينه».

#### ح۔ مختلف موقعول اور مناسبات میں پریہ دینا:

طبران "معجم اوسط" میں نبی کرم ملی الله علیہ ولم سے روایت کرتے میں کرآب نے فروایا: (رتبا دوا تعابوا)،

اورطبراني معجم اوسط بى ميس مضريت عائشه رضى التدعنها سدروايت كريت بي كه انهول في فرما ياكه رسول التسر

صلى التّرعليه ولم نه ارشا وفرمايا به،

رر يانساء المؤمنين تهادين ولوفرسن شاة ، فإنه ينبت المسودة ويذهب

اسے مؤمنول کی عورتو ایک دوسرے کوبدید دیا کو بھا ہے۔
بچاہے د نبرکا ایک کھری کیوں نہ ہوکس لیے کہ اس

سے محبت پیدا ہوتی ہے اور کینجتم ہوجا تاہیے.

اور وملمی حضرت انس بنی الله عند مع رفوع روایت نقل کرتے میں کہ آب ملی الله علیہ وم نے فرمایا:

ہیہ دینے کوانتیا رکیا کرواس لیے کہ بیمودت کو

بيداكرما بهاوركيدكونتم مردتياب.

((عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة

وتدهب بالضغائ).

الشغاش»-

ادرامام مالک نے"موطاً" میں روایت نقل کی ہے:

(رتصافحوأيل هب الغل ، وتها دوا تحابوا

وتذهب الشيناء».

آبس میں مصافی کیا کرویے کینہ دور کردیتا ہے۔ اور آب میں ہدید دیا کرو آب میں مجت بدا موتی ہے اور نبش و

كبينافتم موجأ أبيء

دائمی اور شقل مؤمن رنیق اور ساتھی سے حقوق سے وقتی اور تھوڑی سی دیر سے ساتھی سے تقوق بھی متغربے موستے ہیں ، وقتی ساتھی سے مراد و چنوں ہے جو آپ سے ساتھ سی سفریس یا رفیق ورس یا ملاز مت کا ساتھی مو قرآن کریم نے مندرجہ ذیل الفاظ ہے اسے تعبیر کیا ہے :

لاقالقَاحِبِ بِالْجَنْبِ»، النباد ٢٧٠ النباد ٢٠٠٠

ایسے دفیق سے ساتھ بھی ہرکس شخص کو حواس کا پرطوسی ہوشفقت و مجبت ، اکرام ، تعاون ، اثیار ، نرمی اور اچھے افعان کا مظام و کرنا چاہے افعان کا مظام و کرنا چاہئے ، ہمارے لیے عقیقی مقد کی اور کامل نمونہ اقدار دسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے اپنے ساتھ ہوا کے ساتھ سفو دمضر ، حباک و آتنی و امن ، اوراقامت اور کوری ہرحال میں بہترین سلوک و نرم مزاجی سے بیش آنے کا بہترین سلوک و نرم مزاجی سے بیش آنے کا بہترین مزاجی اسے حیور اسے .

امام طبرانی اپنی سندسے ساتھ ہے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی التّٰدعلیہ وئم کے ساتھ آپ کے ایک ہمانی معلی متے ، دونوں اپنی اپنی سواریوں پرسوار تھے ، رسول التّٰرصلی التّٰہ علیہ وہم ایک گئے درختوں والی عگر پہنچے تو آپ نے دو ثہنیاں توڑیں جن میں سے ایک ٹیروھی کی تھی تو آپ نے ان دونوں میں جو سیدھی اور اچھی تھی وہ اپنے ساتھی کو دے دی ، ان صاحب نے وض کیا : اے التّٰہ کے رسول آپ اسکے مجھ سے زیادہ حق دار تھے ! تو آپ نے ارشاد فرایا : اے نسال ان صاحب نے مون کی اور انتہ ہیں ہے اس سے کم وہ تھی ہو ہے۔ استھیوں کے بارے میں پونھیا بائے گا جا ہے دہ ایک گھڑی کی رفاقت کیوں نہو۔

ر مبعیہ بن ابی عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: ایک مروت سفرکی ہوتی ہے اور ایک مروت اقامت و حضرکی سفریس مردت کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان زادِ راہ کوخرے کرے اور ساختیوں سے اختلاف شکرے، اور کشرت سے دل لگی کرے ، سکن ایسا ہٰ اِق نہ ہو سجالتٰد کی ناراضگی کاموحب ہو' اور آقامت و حضر میں مروت یہ ہے کہ مبجد ستقل آیا جا یاکہ ہے ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرسے ،اور التٰد سکے واسطے بہبت سے دوست بناتے ۔

 تعض بنواسدوالول کی جانب یه اشعار منسوب بین:
إذا مسا رفیقی لسم یکن خطف نافتی
اگرمیرے ساتش کے لیے میری اذشیٰ پرسواری
ولم بیک من نرادی له شطر مرودی
اور اگرمیرے توشیس سے ایک عسک برابرا سکا حد نہو
شسر یکا ن فیصا نحدن فیسے وقداُری
جمار پاس مجرکہ ہے اسمیں ہم دونوں ایک دوسرے کر ٹرکیی

حضرات مربین ساتھی کے تق اور دوست کا احترام کرنے سے سلسلہ میں یہ وہ اہم بنیا دی اصول اور قوا عدون وابط بیں تب کا
پیمول کو آنکھ کھولے سے ہی سکھانا اوران کا عادی بنانی چا ہیئے ، اور پیچے میں معاشری شعور پیلاکرنے اوراللہ کے لیے بجت
کرینے کی عادت ڈالنے سے سلسلہ میں یہ سب سے بڑسے عوائل واسباب ہیں ، یہ جذبہ جب مجست واخلاص ، وفار و
ایثار اور تعاون و خیر خواہ کی بنیا دول پر قائم ہو تواس سے سلم معاشر سے ہیں اتحاد اور سلامتی اوراستقرار وان کی
بنیا دیں واسخ مشحکم ہول گی اور عدل وافعیا ف اور مساوات و بھائی پیارگی کی فضا ، اطراف عالم اور تمام سرز مین میں جب با جائے گی ،کیوں ؟ اس لیے کہ سلمان نے اسلام کا زندہ نمونہ اپنے اضلاق وعادات بھال جبن اور معاملہ و برتا و کے ذریعیہ
ہرذی بصیرت سے سامنے چین کردیا ہوگا۔

ہمارا اسلامی معاشرہ ایسے فاضل تربیت کرنے والوں اور با وصف والدین کاکس قدر مماج سبے ہو آچی تربت اور شاندارا خلاق کے ذرایہ شروع ہی سے پیچے میں یہ بنیا دی چیزیں پیلاکر دیں تاکہ بچہ اچھی عا دات میں نشوونما پائے ال<sup>ر</sup> اعلی ترین اخلاق اور بےنفسی کی وصف کو کیکر بڑھے ہیا ۔

برسے سے مراد ہروہ مخص ہے جوآب سے عمریں براہو علم میں براہو وین و تقوٰی میں براہو ۔ ۱ ورعزت وشرافت و قدر دمنزات میں برتر ہو۔

یہ مذکورہ بالاحضرات اگراپنے دین میں مخلص ، اور اپنے رب کی شریدیت کومضبوطی سے تھامنے والے ہوں تو لوگوں پر یہ لازم ہوگاکدان کی قدر دمنزلت بہجانیں ، اوران کے حق کو اداکریں ، اوران سے احترام سے فریفید کو اداکریں ک نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے اس حکم کی اتباع وتعیل ہوجائے جس نے معاشرہ کولیے افراد سے مرتب سے روشناس کوایا اور

#### لوگول پران کے حق کولازم کردیا۔

### برطول کے احترام کے سلسلہ میں نبی کریم کی الشطلیہ وام کی شاندر توجیہات وارشا دات کا ایک معطر گلدستہ پیشس فدمن ہے

ا مام ترمذی مصرت انس نشی النّه عنه سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرطایا ؛ رسول النّه نسلی النّه علیہ وسلم ارشا د فرط نے ہیں :

> «ماأكرم شاب شيخًا لسنّه إلاقيّن الله له ص يكرمه عندسنّه».

کوئی بھی نوجوان تعص کی تررسیدہ تعص کا حترام اس کرئری عمری وجہ سے نہیں کر تامگر بیکرالٹد تعالیٰ اس کے لیے ایسے افراد مقرر کریتیا ہے۔ جواس کا حترام اس وقت

كري كے جب وہ اس بڑى كركو يہنے جائے.

ا ورابو دا ؤ دوترمندی حضرت عبدالتٰدین عمر دوننی التٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التٰدصلی التٰدعلیہ دسلم ارشا د فرما تے ہیں :

و شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بیوٹوں پر رهم نرکرے اور سمارے برطوں سے می کو نر پہچانے،

(( لیس منامن لم یرحدم صغیرفاولیوف حق کرونا).

اور ابد وا وُدحضرت ابدمنی رضی التُدعنسے روایت کرتے ہیں کد انہول نے فرمایا کہ رسول التُدملید وسلم فرماتے میں :

الله كى عظميت واحترام كاتفا منديه به كمسلان عربيدا شخص كاكرام كياجائ اوراس قرآن كريم ك عامل و ما فظ كابواس يين دغلو كرف والابود اس كوعبود في والا اور اس كوعبود في ر إن من إجلال الله تعالى إكرام ذى النيبة المسلم، وحامل انقرآن غديل لغالى فيد والجافى عند واكرام ذى السلطان المقسط».

اور ابوداؤد میمون بن ابی شبیب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کرزاتوانہوں نے روٹی کا ایک محکوا اسے دے دیا ،اور ایک ذی وجا ہست وصاحب حیثیت وخوش بوشاکشخص گرزاتو انہوں نے اسے بٹھا یا اور دبب و چخص کھانا کھا کر صلاگیا تو اس سے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا ، تو انہوں نے فرما یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا ارشاد ہے :

(( اُنزلوا الناس مشاؤلهم)).

نوگول کو انکے مقام پر دکی کرو۔

ایک دوسری روابت میں یواں ہے کہ بمیں رسول اللہ سلی اللہ ملیہ وہم نے یہ م رہے کہ ہم ہونوں کواس سے مناسب درجہ ریاکریں اجبیا ہواس سے ساتھ ولیا ہی ہر تاکر کریں)۔

الم مسلم شرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے رہ ایت کرتے ہیں کہ شی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا!

((ا کوافی فی المنام اُ تسوال ، فجا می سے رہ ایس ویکھا کہ میں ویکھا کہ میں سواک ہے مواک سے مواک سے مواک فیت سواک اللہ صغر (مناهما) فقیل جن ٹی سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، توہی نے فیا ولت السوال الا کہ برمنہما)،

مواک ان دونوں میں ہے چوٹے کو و ہے دی، تو تھ سے کہا گیا کہ برنے کو دیکے ، لنہ ایس نے وہ مواک ان فیق کی دوسے کے انہ ایس کے وہ ہے کو دے دی، تو تھ سے کہا گیا کہ برنے کو دیکے ، لنہ ایس نے وہ مواک ان فیق کی دول میں جو دی کے دول کو دی۔

#### احاديث مباركه كے ال مجموعه سے مم مندرج ذيل خلاصة تكالے إلى:

#### الف - بريس كواس كى صب شان مرتب دينا:

مثلایہ کرمالات بیں اس سے مثورہ ایا جائے ، مبس میں اسے آسے برتھا یا جائے ، نبیافت میں اس سے ابتدا کیجائے اگر نبی کریم کی التہ علیہ ولم سے اس فرمان مبارک پرعمل ہوجی سے جسے امام احمد نے سندیجے سے شہاب بن عبا و مرتبہ سلوک کے اگرو ، اس کی مزید تاکید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد نے سندیجے سے شہاب بن عبا و سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے وفدعہ الفتیس سے بعض حضات سے بیسناکہ وہ یہ کہ رسیدے تھے کہ ہم رسول اللہ میں علیہ ولم کے پاس حاضر ہوئے تو حاضر بن مجلس کی خوشی میں اضافہ ہوگیا ، اور حب ہم ان سے قریب پہنچے تو ان حضرات نے علیہ ولم کے پاس حاضر ہوئے تو حاضر بن مجلس کی خوشی میں انسانہ میں ان سے قریب پہنچے تو ان حضرات نے ہم سب نے منذر بن عائد کی طرف اثنارہ کیا ، جب منزر آپ طرف خورسے دمکھ کر ہوئی اور مربراہ کون سے ؟ ہم سب نے منذر بن عائد کی طرف اثنارہ کیا ، جب منزر آپ سے قریب ہوئے توسب ہوگے اور در ان سے بہنچ سے اور درول الذ

ممذین کے پہال بربات متفق علیہ اور مطے شدہ ہے کصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نسیافت کی ابتدار رسول اکرم سی اللہ علیہ و علیہ و کے بیان میں معلیہ و کے بیان میں معلیہ و کے بیان میں معلیہ و کم سے کرتے ہے اور یہی طریقہ آ ہے سلی اللہ علیہ ولم

#### کی سنت مجی ہے۔

#### ب- تمام امورسي براس سے استداكرنا:

مثلاً یہ کہ جاعت کی نماز اور لوگول سے بات چیت کرنے اور معاملات سے وقت لینے وینے ہیں ہڑے کو حجوظ پر مقدم رکھا جائے ،اس لیے کہ امام سلم مصرت ابوسعودونی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم (اصلام صف) سے لیے ہمارسے کا ندھوں کو ہاتھ لگا کرفرایا کرتے تھے :

سبدسے ہوجا وُاورآ گریمیے نہوکداس کی وہست تمبارے ولوں میں انتخاف بیا ہو، میرے قریب تم میں سے عقل ویجد والے ہونا چاہیں، اور میرو، لوگ ہوائ سے قریب قریب ہوں اور میرو، لوگ ہواس معالمہ میں ان سے قریب ہوں -

((استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليسلنى منكسم أولوا لأحدلام والني شمالذين يلونهم شمالذين يلونهم».

اورامام بخاری میملم الویجینی انساری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا ، عبدالتّٰد بن سہل اور محیقد بن سعود مرزمین فیسبر کئے جہاں اس وقت صلح ہو حکی تھی یہ دونوں الگ الگ ہو گئے بنا نچر محیقہ عبداللہ کے بوشون بن کے جوشون بن الرحمان بن میں مرزمین فیسبر کئے جوشون بن میں اور مسعود کے دونوں بنیٹے محیقہ اور موسید نبی اکرم ساتا ہے میں موسید بن اکرم ساتا ہوئے کو بات کرنا چاہی تونبی کریم علیہ العدلاق والسلام نے ارشاد فرایا ، برا سے کو بات کرنا چاہی تونبی کریم علیہ العدلاق والسلام نے ارشاد فرایا ، برا سے کو بات کرنا چاہی النہ کو سے محیوسٹے تھے الح

ا ورابھی تجھے پہلے ہم مسواک والی مدیث ذکر کر بچکے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کونواب میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ مواک برطے شخص کو دیں ۔

#### جھوٹے کوبٹے کی ہے حریق کرنے سے ڈرانا:

مثلاً ید مجھوٹا بوے کا مذاق اٹرائے یا اس بہ جنسے یا اس کو برا مصل کہے، یا اس کی موجودگی میں ہے اوبی سے پیٹیں آئے. یا اس کو منہ درمنہ ڈوانٹے وغیرہ، اس کیے کہ طبرانی اپنی کا ب' مجم کہیں' میں حضرت ابوا مامہ رضی التُدعنہ سے روایت کرتے میں کہ رسول التُدھلی التُدهلی التُدها 
نین آدمیوں کی توہین منافق ہی کرر سکتا ہے: ایک وہ شخص حوحالتِ اسلام میں بڑھا ہے کوپہنچا ہود اور عالم:

الشيبة ف الإسلام، ودوالعلم

اور عادل امام و بادمشاه.

وإمام مقسط).

برول سے احترام سے سلسلمیں واردان ارشادات سے بہت سے دینی معاشرتی آداب واسکام متفر تا وقت میں حن کاتعلق احترام سے بید ،اس مید ترمبتیت کرنے والول کو بیا ہیدے کہ وہ اپنے میول کو ان آواب کا عادی نبایش ا وران پڑمل کرنے کا انہیں حکم دیں ،اوروہ درج ذیل ہیں۔

یہ ایک اسی عادت ہے جوانسان کو برائیول کے محیوٹر نے پرامجعارتی اور مبڑول کے حقوق میں کو تا ہی کرنے سے روکتی ہے.اور ہرحقدار کواس کاحق دینے پرمجبور کرتی ہے،ای لیے حیار ہرطرے سے خیر ہی نیبرہے جدیبا کر بخاری وسلم نے تنظر عمران من حصين وشي التدعيه مساروا ميت كياسي.

حیاری فضیات بروہ روایت مجی دلالت کرتی ہے جے صفرت عائشہ صدّلقے رفنی الدعنہانے روایت کیا ہے فرماتی بین که رسول الته صلی الته علیه وسلم نے ارشاد فرطیا: اسے عائشة اگر حیا بسسی انسانی روپ میں ہوتی تو نیک وصالح آ دی بوتی ا دراگرفش دېرائي انسانۍ تسکل ميں موتی توبېت برآ آ دمي موتی ۔

ا در ابن ما جدا ور ترمذی مصریت انسس دمنی الله عنرسے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرما یا کہ رسول الله مسلی اللہ عليه وسلم كاارشا دسيء:

فحش وبيدحيانى كسيهي بييزين نهيس بوتى مؤريركم اس عیب دار بنا دیتی ہے، ادر حیار سی جی جیزیں نہیں موتى مكريكراسدمزين وآراسة بنادي بي .

(( ماكان الغش في شيئ إلا شبائه وماكان الحيار في شيئ إلازانه».

ا ورامام مالک اور ابن ما مبعضرتِ زید بن طلحہ بن رکانہ رضی الله عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى التُدعليه وم في ارشا د فرايا:

مردين كى ايك عادت مزاج ادرطرؤ التياز بواكر ما بيداد

الإن كل دين خلقًا وخلق الإسلام

اسلام كالمرؤا متياز حياء

ا در بخاری وسلم نبی کریم علیدالعلاة والسلام سے روایت کرتے ہیں :

... اورحیا دائیان کاشعبہ ہے۔

( ... والحياء شعبة من الإيان)).

حيامك منقبت وفعنيامت سيسلسلهمي نبى كريم على التُدعليه وتم كبان توجيبات وارشادات سي بعد صحابهُ كرام فنته عنهم کی اولاد کااس عالی شان عاوت ووصف سے متصف ہونا اور اپنے سے برطول اور عمررسیدہ حضرات سے سامنے اس وصف سے آنار کاان پرظاہر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

امام بخاری وسلم حصرت ابوسعید خدری دنسی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں رسول الله نسل الله عملی الله ملیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر تھاا ور آپ کی احا در بیٹ یا دکرلیا کرتا تھا بیکن بات کرنے سے اس لیے رک جا ما تھا کہ وہاں مجمد سے زیا دہ عمر والملے حفرات موجود ہوا کرتے تھے۔

#### ب - آنے والے کے استقبال کیلیے کھ اہونا:

تنے والے شلاً مہان یا مسافریا عالم یا بڑے سے لیے کھڑا ہونا ایک نہا بیت شاندار معاشرتی ادب ہے جبس کا بچول کو حکم دینا چاہیے اور انہیں اس کاعا دی بنانا پہاہیئے جس کے اولہ ورج ذیل ہیں:

الف - بخاری والوداؤد و ترمذی حضرت عائشہ رسی التُرعنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے حضرت فاطمہ بنت سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں حضرت فاطمہ بنت رسول التُدعلیہ وہم سے زیادہ کی کوئی کریم سی التُدعلیہ وہم سے مشابہ نہیں پایا نعادات واخلاق ہیں نہا کہ بنا ہیں ، نظور طریقے اور المصنے بیٹے ہیں ، فرمات ہیں جب حضرت فاطمہ نبی کریم سلی التُدعلیہ وہم ان سے استقبال سے لیے کھڑے ہوجاتے انہیں چوصتے اور مجرانہ ہیں ابنی مگر پر بہا اس کے بیاس جاتے تھے تووہ آپ سے لیے ابنی حگر سے کھڑی ہوجاتی متحدیں اور آپ کواپنی حگر ہر بہا ایا کرتی تھیں اور آپ کوئی میں اور آپ کواپنی حگر ہر بہا ایا کرتی تھیں اور آپ کواپنی حگر ہر بہا ایا کرتی تھیں ۔

ب - اورنسانی اورابوداؤد صفرت ابوم رئی و فنی الندئ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علیہ وتلم ہم سے گفتگو فرمایا کرتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علیہ وتلم ہم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ہم اس وقت تک کھرے ہے۔ گفتگو فرمایا کرتے تھے ، بھر حبب آپ کھورے ہوجاتے تھے تو ہم ہم کھردانوں نہوجا میں ۔ تھے عبب تک آپ اپنی ازواج مطہرات ہیں سے سی کے گھردانوں نہوجا میک .

جے ۔ ابوداؤ وعمر بن السائر سے روائیت کرتے ہیں کہ انہیں یخبر ملی کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وہم ایک مرتبہ تشریف فرط تھے کہ اسی اثناء میں آپ سے رضاعی (دودھ سے رشتہ وا ہے) والد آ گئے تو آپ نے ان سے لیے اپنا کبطرا بجھا دیا اور ان کو اس پر مجھایا ، بھیرآپ کی رضاعی والدہ آئیں تو آپ نے اپنے کبطے کا دوسا حصد ان سے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر جیٹہ گئیں ، بھر آپ سے دودھ شریک بھائی آئے تو آپ ملی النہ علیہ وسلم کھوے ہوگئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔

د ۔ بخاری وسلم روایت کرتے ہیں کہ حب عضرت سعد بن معا ذرخی اللہ عند مسجد کے قریب آگئے تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا ؛ اپنے سروار کی جانب کھڑے ہوجاؤیا یہ فرمایا کہ اپنے بڑے سے لیے کھڑے ہوجاؤ۔

لا . وه سيح العاديث عن مع معرف موسف كالبوازمعلوم مرتاب المي سه وه صريث معى بع بوبخارى و

مسلم نے ابن مالک سے روایت کی ہے جس میں وہ غروہ تیوک سے اپنے بیمجے رہ جانے کا قصد بیان فرط تے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ : میں رسول النہ صلی النہ علیہ ولم کی ملاقات کی غرض سے گیا تولوگ مجھ سے فوج در فوج ملے ، اور میری تو رقبول مون کے بین رسول النہ علیہ ولم کے ؛ النہ نے آپ کی توبہ قبول فرمالی آپ کو مبارک ہو میں حب مسجد نبوی میں واخل ہو اور مجھ مبارک بادوں میں حضرت طلحہ بن میں واخل ہوا تو دی کے کر تیری سے میری طرف برشھے اور مجھ سے مصافی کیا اور مجھ مبارک باددی ر

ان احادیث اوران عبی دگراحا دیث سے علما، دمجتبدین نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ مختلف واقع اور مناسبتول سے موقعد مراہلِ علم اور اربابِ فضل و کمال کیلا کھوا ہونا جائز ہیں۔

بنی کریم می التہ علیہ وسلم سے کھوٹے ہونے کی ممانعت سے سلسلہ میں ہوروایات میں آباہے تواس سے وَّہ غَسْ مُراد ہے جوابنی ذات سے لیے لوگول کو محفواکرا ما جاہتا ہو اوراس کا نوام شمندا ور دلدادہ ہو نیزوہ اس قیام پرمحمول ہے سس میں قیام کی خاص اسی صورت کوافتیار کیا جائے جس میں کہ توظیم سے معنی پائے جاتے ہوں، جیسے کہ مجن عجن سے لیے کیا کرتے تھے مِثْ لا یہ کہ قابلِ احترام شخصیّت اعزاز واکرام سے ساتھ بیٹی رہے اور اس سے اردگردلوگ کھوے ہوں،

#### ج- برے کے باتھ بچومنا:

جن معاشرتی آداب کا بچول کوعادی بنانا چاہیئے اور جن کے سکھانے کی بیوں کو کوشش کرنا چاہیے اور بچول کواس کی عاوت ڈالوانا چاہیے ان بیں سے بڑے کے ہاتھ بچومنا تھی ہے۔ اس لیے کہ اس معاشرتی ادب سے سکھانے سے پیچے میں تواضع واحترام اور نرمی سے بیٹی آنے اور سرخص سے اس کی حسب جیٹیت برتاؤ کرنے کی عادت ڈالنے میں بڑی مدد ملتی ہیں۔

برطول سے ہاتھ چوھنے پر رسول التُّەصلی التُّرعلیہ وسلم کی اما دینے اور دسما برکوام دِننی التُّرعنهم کاعمل اور انسبہ کا اجتہا دولارت کرتا ہے:

الف ۔ امام احمد و نجاری (اپنی تخاب الاوب المفرق میں) اور البوداؤد اور ابن الاعرابی حضرت زارع دنسی الترعند سے روایت کرتے ہیں (جووف عِبلفیس سے ساتھ تھے) کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ پہنچے توحباری مبلدی اپنے کجا دول سے سکتے اور نبی کریم سلی اللہ ملیہ وسلم سے دست مبارک اور پاؤل مبارک کوچومٹ لگے۔

ب - امام بخاری الادب المفرد میں مصرت وازع بن عامرینی التدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فروایک کرتے ہیں کہ انہوں نے فروایک حجب ہم وہاں پہنچے تو مہیں بٹالیا گیا کہ یہ اللہ سے رسول ہیں، تو ہم نے آپ سے مبارک ہاتھ اور باؤل پومنا شرع کرنے۔ جے - ابن عماکر ابوعمار سے روایت کرتے ہیں کہ مضرت زیدبن ثابت رہنی التدعنہ سے سوار ہونے سے لیے ایک

جانور قریب کیاگیا، حضرت عبدالدین عباس ونی الته عنها نے اس کی پالان کو پیموالیا، تو مضرت زید نے فرایا اے اللہ سے ساتھ رسول صلی الله علیہ سے جازا دمجائی آت ایک طوف ہوجائے، توانہول نے فرایا کہ ہمیں اینے بڑول اور علما، سے ساتھ اسی طرح کا برتا و کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حضرت زید نے فرایا: فراجھے اپنا ہاتھ دینے ہے، انہول نے ہاتھ بڑھا دیا توحضرت زید نے اس طرح کا برتا و کا حکم دیا گیا ہے۔ زید نے ان کا ہاتھ جوم کر فرایا جمیں اینے نبی سلی الله علیہ ولم کے اہل بیت سے ساتھ اس طرح کے برتا و کا حکم دیا گیا ہے۔

ک بخاری الاوب المفرد میں حضرت مہیب وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں وہ فراتے ہیں کہ ہیں نے حضرت علی وضی اللہ عند سے باتھ اور یا وُل پوستے دیجھاہے۔

کا ۔ مافظ ابو کمرالمقری صفرت ابوالک مجمعی سے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے فرطایا کہ میں نے صفرت ابن اُبی اوفی فین عنہ سے مومن کیا کہ مجھے اپنا وہ دست مبارک و یجھے جس سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقم کے دست ِ مبارک پر بعیت کی تھی ،انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ تو میں نے اسے جوم لیا۔

ابل علم وفضل کے ہاتھ بوسفے کے سلسلہ میں منقول بیے شمار روایات میں سے یہ جیند روایتیں ہیں اس لیے تربیتے کرنے والول کا فرض ہے کہ وہ بچول کو اس بہتری عادت اور شاندار طریقیے کا عادی بنائیں. تاکہ وہ برول کے احترام اور علمار کی عزت وظمیت اور دوسرول سے معاملہ کرنے ہی تواضع وانکساری اور سیے شال و لبنداخلاق وعادات ہیں بڑھیں بلیس .

البتہ تربیت کرنے والول کو جا ہیے کہ بچے کو بڑول وغیرہ کے احترام کے لیے کھوا ہونے اوران کے ہاتھ پوسنے کی عادت ولائے سے سلسلہ ہیں دواہم امور کا ضرور خیال رکھیں :

ا کہ وہ اس معاملہ میں ضورت سے زیا دہ غلونہ کریں اور کھٹے ہے ہونے اور ہاتھ بچے سنے میں متعارف دائرہ اور صد سے ہاہر نہ تعلیں اس لیے کہ غلو کرنے کی وجہ سے برائیوں سے بٹٹ میٹنی اور تق وراہِ راست سے دوری ہوتی ہے اور احترام کی حقیقت معکوس ہوم اتی ہے ،اور بیچے کی شخصیّت پارہ پارہ ہوم اتی ہے ۔

الا اسس مدسے آگے شرط میں جس کا اسلامی شرویت نے حکم دیا ہے بیٹل قیام و کھرے ہونے کے دوران جمکنایا بعرصتے وقت بہت زیادہ مجلنا اور رکوع کی سی کیفیت پیدا ہوجانا ۔

#### (6)

دوسروں سے تقوق کی رعایت کے ساملہ ہیں بیروہ ہم امورا وراساسی بنیادیں ہیں جنہیں اسلام نے مقررکیا۔ ہے اس بیے تربیت کرنے والول کو چا ہیے کہ بچول کوان کاعادی بنائیں ، اوران کی تلقین کریں ۔ اوران کی طررف رنہائی کریں ۔ تاکہ بچے ہیں نسروع ہی سے برط ہے کے احترام اور عمر رسیدہ توگوں سے اکرام کی عادت پیا ہو، اور شروع ہی سے برط ہے کے احترام اور عمر رسیدہ توگوں سے اکرام کی عادت پیا ہو، اور شرق ہی ہے وہ ایسے سے مقت کو سیمھے اور اپنے سے علم وفقائل اور مرتبہ ہیں برا ہے کے اوب کاعادی ہو۔ برا شہر مرتی اگر لوگوں سے سامنے بیمے کو دوسرے سے احترام کی عادت ولول نے اور با اوب رسمنے ، اور ال

کے ساتھ اچھا برتا و کرنے کے سلسلہ میں ان آواب و قوا مرکوپیش کریے گاتو بچہ اصحابِ فضل د کال کے احتام اور عمررسیدہ لوگوں کے اکرام کا منتق ہے عمررسیدہ لوگوں کے اکرام کی منتق ہے اس کے آج ہمیں ایسے کریم مربیول اور فاصل علمول کی سخت ضرورت ہے جو تربیت سے سلسلہ میں اسلام سے حقائق کو مجھیں ۔

اور مجرع زم دجرم اور بوری قوت سے معاشرے سے افراد کو سافلاق سکھانے اور ان کو ان اجھائیوں کا عادی بنانے اور ان صفات سے ان میں پیدا کرنے کی بوری کوشش کریں۔

اگریہ مصارت اس راستے برحلی بڑیں گے اور اس طریقے اور نظام کو نافد کرنے کا عزم مصم کرلیں گے توامتِ اسلامیہ شاندار معاشرتی اخلانی اور بلندو بالا اسلامی آ داب کی چوٹی تک پینچ جائے گی، اور واقعی اس روز مومنول کوئئ پود د با کال معاشرے اور امن واستقرار واستے کام کو دیکی کر خوشی ہوگی۔



# ثالثاً: عموى معاشرى اداب كابابنه مهونا

پیچک معاشرتی تربیت سے سلیہ میں اسلام نے جن قوا مدکو مقرر وتعین کیا ہے ان میں سے پیمی ہے کہ نی کوشون ہی سے عمومی معاشرتی آواب کا عادی بنایا جائے ، اور اہم بنیا دی تربیتی اصولوں کی اسے عاوت والوائی جائے ، تاکہ بچہ حبب گود سے نیکھے اوز بچین کے ایام وسالوں کو بھلا نگنے لگے اور اسٹیا می حقیقتوں سے واقف ہوتو دو سرول سے ساتھ اس کا برتا وُا ورمعا لمہ نہایت اچھا اور مہدر دانہ ہوا ورمعاشرہ میں اس کا کردار وطرز زندگی مجبت و طاطفت اور افساق عالمیہ بر

بلاشبریا جماعی ومعاشرتی آ داب جن کی تعمیل میں اس بحث میں ذکر کرول گا ان کا پوراتعلق "نفسیاتی اصول کی تم دیری " کی اس بحث سے ہے جس کوم نے اس نفسل کی ابتدا دہیں تفصیل سے بیان کیا ہے ،اس لیے کہ جب معاشرتی معاطات یا عمومی آ داب برطل کا مدارایمان و تقاوی سے عقیدے اوراخوت ورحمت اورایثار ولم و بردباری سے بنیا دی اصولول پر ہوگا تو اس کا اثریہ موگا کہ بیچے کی معاشرتی تربیت انتہائی بلندی اور قابل ذکر درجہ نک پہنچی ہوگی بلکہ بچہ اینے چال حیان ، عادات و اضلاق اور لوگول سے معاطات و برتا و میں کا مل و محل شخصیت اور عقل مندو و می شخص اور محکیم اور متوازان آ دمی کی صورت میں طاہر ہوگا۔

ا سلام نے پہنے کی اخلاقی تربیت اورمعاشرتی واجتماعی شخصتیت سازی سے تربیتی اصول مقرر کرنے میں

اس چیز کا امہام کیا ہے۔

چونکہ ہم معاشرتی تربیت کی ہر بجث سے لیے ایسے واضع اور مفصل خطوط مرتب کرتے ہیں جوم بیوب سے لیے میدان مسل اورطریقیة کارواضع اور راستہ روشن کردیں ، اس لیے اس بحث کے بھی تفصیلی اہم خطوط و نوت طرح ذیل ہیں: درج ذیل ہیں:

ا کانے بینے کے آداب .

۲- سلام کے آداب۔

۳- اجازت طلب کرنے سے آ داب۔

٧ ميلس كي اداب.

٥- بات حيت محاداب.

4 مزاح ومناق کے آداب <sub>-</sub>

٥- مبارك با درييني مي واب.

۸- بیماریسی کے آداب۔

۹- تعزیت کے آداب ۔

ا۔ چھینک اور جائی کے آ داب ۔

اگر فدا نے جا ہاتوان معاشر کی آ داب میں سے مرادب پر می تفصیل روشنی ڈالوں گا، تاکد مرنی بچول میں ان کی تخم ریزی کی کوششش کریں ، اللہ بی رمیم وسد ہے اور وہی مدد گارہے :

# ا کھانے پینے کے آداب

کانے کے کچھ آ داب ہیں جوم فی کو پیچے کوسکھ اناچا ہیے، اوران کی جانب اس کی رہنمائی کرنا چا ہیے، اور اس کویر دیکھتے رہنا چا ہیے کہ بچہ ان پرکتناعل کر رہا ہے، وہ آ داب مندرجہ ذیل ترتیب سے مطابق ہیں:

#### الف - كهانه سيله اوركهانه كيدم تهول كادمونا:

اس میسے که ابوداؤد اور ترمذی حضرت سلمانِ فارسی رضی الله عنه سے روایت کریتے ہیں که رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرطیا:

اورا بن ما جدا در بیقی مفرت انسس رسی النّد عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النّہ صلی النّہ علیہ وم فراتے ہیں: الامن أحدب أن مك ثوا ملّله خدار مدست ہے جوشنس یہ جاسیے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے گری بیکت ذیر

رر من أحب أن يك ثوا لله خيار ببيت به جوشمنس يه چا بين كم الله تعالى اس كرى بركت ذيم فليت وض أإذا حضر غذا و إذا برهادت تواس پاسية كرميد اس كاكماناآت تو

س فع )).

ب بائے تب میں ہاتھ دھوئے۔

### كهانع كي شروع مي سم الله اورانيريس الحمد لله رفيها

اس میے کہ ابودا وُدو ترمذی مصرت عائث رضی اللہ عنہاہے وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول الله مسلی اللہ عليه وسلم ارشا وفرات ين :

حبب تم میں سے کوئی شخص کھائے توانند تعالی کانام لیکر (تمرد ع كرسه) اوراكر شروع مين الله تعالي كاناكاليا البول جائے تو یہے: یں اس کے شروع اور انبیریں اللہ تعالیٰ كانام ك كريمانا أول.

اورانم احمد وغیره روایت کرستے ہیں کرنبی کریم ملی الله علیہ وقم جب کھاتے یا پینے تھے تو یہ فراتے تھے: تمام تعریفیں اس الشرکے لیے بی جس نے بمیں کھلایا اوريلايا اوربيين سلمانون مين عصر بنايا.

((إذا أكل أحدكم فليذكواسمالله تعالى ف إن نسى أن يذكواسسم الله تعالى فى أولد فليقىل : باسىم الله أوله

((الحمد لله الذي أطعمنا وسقات وجعليا من المسلمين)،

### جو کھانا بھی سامنے آئے اس کی برائی ذکرہے:

اس ليے كہ بخارى وسلم حضرت ابوم رمرہ رضى الله عندسے دوايت كرتے ہيں كدانہوں نے فرما يا كردسول الله صلى الله علیه ولم نے معبی بھی کی کھانے کی برائی نہیں کی، اگر آپ کو اچھامعلوم ہوتا تھا تونوش فرایلتے تھے، اوراگر مرغوب نہ ہوتا توجیور

#### دائي إتحسه اورايين سامن سے كانا:

اس لیے کہ اماش سلم حصرت عمرین ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ ہیں رسول الله علی ہ عليه وسلم سے سامنے بچہ تھا، اور برتن میں میرا ہاتھ اوھرا دھر جلاجا ما تھا تومجہ سے رسول التُّدسلی التُّدعليہ ولم نے ارشاد فرمایا: المرك الله كانام لو، اورايين واليس إنحدس كافر اور الرياغلام سمالله، وكل بيينك، وكل اپنے قریب سے کھاؤ۔ مما يليك)).

#### يْك رگاكرىنكسانا؛

اس لیے کوئیک لگاکر کھانا صحت کے لیے معی نقصان وہ ہے اور آمین کمبر کا شائبہ میں یا یا جا آ ہے۔ اما مخاری حضر

ابوجیفه ومیب بن عبدالته رمنی الته عنه سے روایت کرتے میں که رسول الته صلی الته علیہ وکم نے ارشا د فرمایا: (الا آکل متک ناً)».

اور امائم می حضرت انس دفنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرط یا کہ میں نے رسول الله علیہ اللہ ملیہ وسلم کو دوزا نوار پڑھیوں کے بل بیٹیو کر کھجوری کاتے وکیوا ہے۔

#### و- کماتے وقت باتیں کرنامتحب :

اس لیے کہ امام کم مفرت جابر دینی اللہ عندے دوایت کرتے بیں کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وقم نے اپنے گھروالوں سے سالن مالگا توانہوں نے دواس سے کھانے اور سالن مالگا توانہوں نے دواس سے کھانے لگے اور فرانے لگے کہ سرکہ تو بہترین سالن سے بہترین سالن سرکہ ہے ، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بیچے حدیث ہیں یہی موثی ہے کہ اکثر مواقع پرنبی کریم ملی اللہ علیہ لوم دستر نوان برکھانے ہوئے اپنے صحاب سے باتیں کیا کریے ہے ۔

#### ز- کھانے سے فارغ ہوکرمیز بان کے لیے دُعاکر نامستحب ہے:

اس بیے کہ ابوداؤد و ترمنری عضرت انس رضی الله عندسے روایت کریتے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم وہم مقر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ روٹی اور زیتون کا تیل لائے ہم آپ نے وہ نوشش فرالیا بھر آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا:

تها رسے بیاں روز دارا فطار کریں ،اور تہا الکانا ، اور تہا الکانا ، نیب لوگ کھائیں ،اور فرشتے نہارسے میے استنفاد کیں ،

لاأفطرعندكم الصائمون، وأكل لمعامكم الأبواد، وصلت عليكم الملاثكة».

#### ے - اگر کوئی براموج دم و تواس سے بل کھانا تنوع نہ کرنا:

اس کیے کہ امام سلم اپنی میسی سی مضرت حدلفہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ علیہ وقت تک برتن میں باتھ نہیں ڈالتے تھے جب رسول اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبادک برتن میں نا ڈالیں ۔ سک رسول اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبادک برتن میں نا ڈالیں ۔



#### طے۔ نعمت کی بے وقعتی اور توہین رکزنا ،

اس لیے کہ امام سلم حصرت انس وضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرطتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم خب کوئی کھانے کی چیز نوش فرطتے تھے تو ابنی تینوں انگلیوں کو چاہ لیا کرتے تھے، اور آپ نے فرطایا کہ جب تم ہیں سے سی خص کا اعتمہ کر تلئے تو اسے چاہیے کہ اسے اٹھا ہے، اور اس کو شیطان سے لیے پڑا ارہ خے تو اسے جاہیے کہ اسے اٹھا ہے، اور اگر اس کر تھا اسے کے ایک کوئیگلی سے چاہ ہیں، اور یہ فرطایا کہ تہمیں کیا مولو کہ تمہا رہے کھانے کوئیگلی سے چاہ ہیں، اور یہ فرطایا کہ تہمیں کیا معلوم کہ تمہا رہے کھانے کے کس جھے میں برکت ہے ۔

#### بینے کے آداب درج ذیل ہیں:

الف - بسم الله بره كرينيا، أخير بينا الحديثة رئيضا، اوتين سانس بينا:

اس بیے کہ امام ترمندی حضرت عبدالتٰد بن عبکسس وہنی التٰدعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ دیول اللہ صلی التٰدعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ا ونرف کی طرح ایک سانس میں مست بیو، بلکدویا تین مرتبہ میں بیو، اور حیب بیوتوالٹدکانام ہے کمرپئو اور حیب بی تیکوتوالٹدکی تعریف بیان کیا کرو۔ (( لا تشريوا واحدًا كشرب البعين ولكن اشريوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شريتم، واحدوا إذا أنتم م فعتم)).

#### ب- بثكيره كيمنه سيمند كاكريبيا محرده به:

اس لیے کرامام بخاری وامام سلم حضرت ابوہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وقم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ شک یا مشکیز ہے سے منہ سے رکھا کر پیا جائے ،اس لئے کہ یہ انداز عمومی مذاق ومزاج اور معاشرہ سے ذوق سمے منافی بھی ہے ،اور یہ ڈریمی ہے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز رہوی ہو جو صحبت سمے لیے مضر بوا ور اسس طرح پہینے میں اس کاعلم نہ ہوسکے .

#### ج - يانى وغيره كويجونك كريبين كى ممانعت:

اس بیے کہ امام ترمندی مضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے رو ابیت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکم نے برتن مین میں مند گئے مونے کی حالت میں سانس لیف اور بائی میں بھونک کر بیٹے سے منع فرمایا ہے ، بانی بیٹے بیٹے برتن منه میں ملکے لگے سانس لینے اور بانی میں بھونکنے سے ملبی نقصا نات اور اس حرکت کا معاشرتی افعاتی سے منافی ہونا کوئی

#### بیٹھرکمانا پنامتحب ہے

اس لیے کہ امام سلم حضرت انس وننی اللہ عنہ ہے واریت کرتے ہیں کہ انہ دِل نے فرمایا کہ نبی اکرم مسلی اللہ علیہ ولم نے اس سے منع فرایا ہے کہ کوئی شخص کھولے ہو کریانی ہے . حضرت فتا دہ فرط تے ہیں کہ ہم نے حضرت اس سے پوجیا کہ کھڑے موكر كھانے كاكيا مكم بيے ؟ توانبول نے فرمايا ، ير تواور بھى بالبے مسلم كاكي روايت ميں حضرت ابو سريره وضى الله عندے مروى ہے کہ نبی کریم سلی النّدعلیہ ولم نے ارشاد فرایا کہتم میں سے کوئی شخص کھرنے ہوکریانی مذہبیے اور حوثنفص معبول جانے (اور کھرمے ہوکرنی ہے) تواہے جاہیے کہ تے کرنے ۔

اور ٹبی کریم ملی التّدعلیہ و کم سے بارے میں ہوا تا ہے کہ آب نے کوئے ہو کریا تو میفن بیان جواز کے لیے تھا مشلّا كه يانى پينے والاكسى ايسے مقام بر موجهال كوئرے ہوكر بنيا جيئة كربينے سے زيادہ افضل مروشلا حضورا كرم صلى الترعلية وسم كاآب زم زم اس بنيا دىركى سام موكرينا كدالله تعالى فران بين.

الشدتعالى تمبارك ليسآسانى جائية يس اورتمهار يے نگی اورعسرنہیں جا جنتے۔

لاميريدالله بكسم اليسرولا ميرميد مكسم

#### سوفے اور جاندی کے برتن میں مانی مینے کی ممالعت:

اس ميے كەنجارى ولىم حضرت ام سلمەرشى الله عنها سے روايت كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه ولم في ارشا وفرايا : جوست میں بتاہد کے برتن میں بتاہد وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ عجرتاہے۔

جوشخص سونے اواندی کے برتن میں بتاہے تو ده اینے پیٹ یں جہنم کاآگ دمکالیے۔ سے کبراور برائی بیا ہوتی ہے اور غریوں کی كرامت

«الذى يشرب فى آنيـة المسفضة فإنمايج رفى بطنه نارجهنم» اورسلم کی روایت میں آباہے کہ: ((من شرب في إناء من ذهب أوفضة

فإنايجرجرفى بلنه فاللهجهم». ا در اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تیمیزول سمے برتن استعمال کر

مجروح ہوتی ہے۔

#### و- بیٹ کو کھانے اور بینے سے توب بھرنے کی ممانعت

اس لیٹے کہ امام احمد وترمنڈی وغیرہ دسول اِکرم صلی الدُّعاپہ ولم سے رواریت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرا یا : كسى آدى نے اپنے پیٹے سے برتركسى برتن كونس الماملة آدمى وعاء شرًّا من بطنه، عجسب ہمرا ، ابن آدم کے لیے وہ جندلفتے کافی بیں جواس کی کمر الالأدم لقيمات يقن صلبه، فان كومسيدهاكرويس الكين اكرتم اور زياده كحانا ياست بوتو كان لابد فاعلاً فِتُلُثُ لطعامه، ایک مصر کو کھانے سے لیے کرو، اور ایک جستے وثُلُث لشرابه ، وثُلُث لنفسه ». كويانى كے يلے، اور ايك منتہ كوسائس لينے كے ليے۔

اس لیے مربیوں کوچا ہیے کہ نوو بھی ان آ داب کے پابند بنیں اور اپنی اولاد کو بھی ان کی تعلیم دیں تاکہ معاشرتی زندگی میں وہ ان سے عادی بنیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور رہن مہن میں ان کواپنا میں ۔

#### سلام کے آداب

سلام کمنے کے بھر آ دا ب بی ، تربیت کرنے والول کو بیآ داب بیجے میں راسخ کرنا جا ہیںے اوراس کواسکا مادی بناناچاسىيد، اور وه آواب حسب ترتيب ذيل بين:

#### الف - بيت كويرسكهايا جائك مشركويت في سال كرف كاحكم دياسه:

الله تعالى نے قرآن كريم بيرس لام كرنے كا حكم ديا ہے بينانچدارشاد فراتے ہيں:

اسے ایمان والوتم اپنے دخاص کھروں سے سواد وسر ( يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُوالا تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَبْدَ كمرول بي دنول منت بوحبب تك كداجا زت ماسل بُيُونِكُمُ حَتَّ تَسْنَا نِسُوا وَتُسَالِمُوا عَلَىٰ اَهُ لِهَاء ١٠٠ شكرلوا وران كيرسين والول كوس لام شكرلور

ا(فَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّهُوْاعَكَ ٱنْفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُلْرِكَ تُطَيِّبَةً ﴿ اللهِ

مچھر حبب تم گھرول میں وہل ہونے لگوتواسے لوگول محو ملام كرلياكرو (جو) دعاكے طوريراللدكى طرف سے دمقرر ب بابرکت (اور)عمده (جیز).

اورنبی كريم صلى الله عليه ولم في امست كو حوآ داب تعليم ديد مين ان مين آب في سخمي حكم ديا سع جنانيحه امام بخارى و مسلم حضرت عبدالتدب عمروبن العاص دضى التدعنها سير دوايت كريت مين كدايك صاحب نير دسول الته يسلى التدعليه ولم مصوال كاكماسام يركيا بيززياده بهترمه : تواتب في ارشا دفرايا :

کمانا کھلا دُا درسلام کرواس کو بھی جس کوتم جانتے ہو۔ اوراس کو بی جسس کوتم نہیں پہچانتے۔

لاتطعيم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت وص لعرقعرف».

الارامام سلم حضرت ابوم رمیره رضی التدعند سے روابیت کرتے ہیں کرانہول نے فرمایا کہ رسول الترصلی الترعلیہ وللم ارشاد فرماتے ہیں :

((لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولاتؤنوا حتى تحاتبوا، أولا أدلكم على شحَّ إذا فعلم ولا تعابيتم؛ أفشوا السلام بينكم».

تم جنت میں اس وقت تک داخل نه ہوگے جب تک مؤمن نه بن جا وُاور مُؤمن اس وقت تک نه بنوگے جب تک آئیس میں محبت ذکرو ، کیا میں تہیں ، کیے کہیں چیز نه تبلا دول کہ جب تم وہ کرلو تو آئیس میں محبت کرنے مگو کے ؟ آئیس میں سلام کو بھیلاؤ (سلام کرنے کا دواج ڈالئ ۔

ب - سلام كرف كاطريق كمانا:

حبس کاطریقیہ یہ ہے کہ سلام کرنے والاانسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکا تد کہے، اور جواب وینے والاجن کے بینے سے ساتھ : وعلیکم انسلام ورحمتہ اللہ وبرکا تہ ہے کا صیغہ وعلیکم انسلام اور جمتہ اللہ وبرکا تہ ہے۔ انسلام انع ہی استعمال کرنا ہوا ہیں ۔

سلام کرنے کا پرطرفیہ میں اور بیٹ سے ٹابت ہے چنانچہ ابوداؤد و ترمندی حضرت عمران ہے جسین و شی اللہ عنہا کہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ما حب نبی اکرم سلی اللہ علیہ ولئم کی خدمت میں حاضر بوئے اور عوض کیا: اسلام علیکم، آپ نے ان کے سلام کا ہوا ب دیا اور وہ صاحب بیٹھ کے تو ۔۔۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دس (نیکیال) مل کئیں بھیرائیک اور صاحب آئے اور انہول نے السلام علیکم ورحمتہ اللہ کہا، آپ نے ان کوسلام کا ہوا ب دیا اور وہ بھی بھی گئے تو آپ ملی اللہ علیہ ولئم نے ارشاد فرمایا: سیس (نیکیال) مل گئیں، بھیرائیک اور صاحب آئے اور انہول نے انسام علیکم ورحمتہ اللہ علیہ ولئم نے ارشاد فرمایا: سیس (نیکیال) مل گئیں، بھیرائیک اور صاحب آئے اور انہول نے اسلام علیکم ورحمتہ اللہ ولئے ہوئے ارشاد میا اور وہ بھی بیٹھ گئے تو آپ میلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا: تیس (نیکیال) مل گئیں، بیٹھ گئے تو آپ میلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا: تیس (نیکیال) مل گئیں، درحمتہ اللہ والی ملیکیں.

ورجمته الشدوير كاتنابه

#### تے۔ بیتے کوسلام کے آواب سکھائے جائیں

اوروہ یہ بین کرسوار بیدل بطنے والے کو، اور بیلے والا بیٹھنے والے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والول، اور میوٹا بڑے کوسلام کرے، اس کے کرام مخاری کو کم مضرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ رسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

سوار بپاره پاکوسان کے اور بیلنے والا بمیٹے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیارہ تعداد والول کو۔ (ديسلىم الراكب على الماشى، وإلما شى على الفاعد والقليل على الكشير».

اور مخاری کی روابیت میں ہے کہ چیوٹا بڑے کو سلام کرے،

## د مے کواس طرح سے سلام کرنے سے روکنا تحب میں دوسروں سے سے ساتھ مثابہت ہوتی ہے:

اس لیے کہ امام ترمذی مضرت عبداللہ بن عروبن العاص رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وقم نے ارشا و فرطایا ،

وشخص ہم میں سے نہیں جودوسروں کی مشاببت افتیار کر سے ، ندیم و مسابقہ مشاببت، افتیار کر واور زمیسایو کے ساتھ ، افتیار کر واور زمیسایو کے ساتھ ، اس بیے کرمیم و دیے سلام کا طریقہ اُنگلیوں سے اشارہ سے ، اور عیمایوں کا سلام باتھ سے اشارہ کرنا ہے۔

((ليس منامن تشبه بغيرنا، لاتشبه وا باليه ود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليه ود الإشارة بالأصالح، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف».

اس ممانعت کامقصدسے سے کرامیت اسلامیہ کی نصوصیات کو دوسری اور قومول اورامتول سے ممتاز دالگ تقلگ رکھا جائے، معاشرتی آواب میں بھی اور اخلاق اور حال کی خصوصیات اورامتیازی اوصا ف میں بھی۔

#### 8 - مرفی کوچا سیے کہ وہ تجول کوسلام کرنے میں تود پہل کرے:

تاکہ بیجے اس سے یہ عادت سیمیس اور اس کے عادی ہوں ، اور ساتھ ہی ساتھ مرنی اول نبی کریم سلی اللہ علیہ لوم کی بیروی مجھی ہوجائے ، اس لیے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم جب بیوں سے بیارے میں سے گزرتے متھے توانہیں سلام کیا کرتے ہتھے جنانچہ امام بخاری وسلم معنرت انس وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیجوں سے پاس سے گزرے توانہوں نے بیول

کوسلام کیا اور فرایا کہ نبی کریم علیہ انصلاۃ واسلام بھی ای طرح کیا کرتے تھے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ دسلی اللہ علیہ وسلم بچول سے پکس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا ، اور ابوداؤدکی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم چذر بچول سے پکس سے گزرے جو کھیل میں مصروف تھے تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ اور ابن اسٹی کی روایت ہیں ہے کہ آپ نے ان سے فرایا : اے بچوالسلام علیکم

# و- بیجول کویر سکھایا جائے کہ وہ غیر سلموں کے سلام کے جواب میں نفظ: وعلیکم کہاکریں:

اس لیے کہ بخاری و کم حصرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرمایا کہ حب اہل کتاب تمہیں سلام کیا کریں توتم : وعلیکم کہ دیا کرو، اس طرح یریمی سکھانا چاہیے کہ کا فرول کوسلام کرنے میں ہیل نہ کریں ، اس لیے کہ مسلم کی روایت میں ہیں ہیں کہ دونصاری کوسلام کرنے میں ہیل ذکرو۔

#### ز۔ بیٹے کو میسکھایا جائے کہ سلام کرنے ہیں بہاں کرناسنست سے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے

اس لیے کہ ابن اسٹی نبی کریم سلی اللہ علیہ وکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرمایا : ((من اُجاب السیلام خلولہ ، وہن لیم مسلم کے بیان ہے۔

اجرب، اورس في وابنين دياتوه ممين سيني.

يجب فلس منا).

اورامام ترمذی حضرت ابوامامرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ بچھاگیا ؛ اے اللہ کے رسول دوآ دمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں کون پہلے سلام کرے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا ؛ وہ سب کا اللہ سے تعانی زیادہ ہو، اور ابوداؤد کی روائی میں آبا ہے کہ اس شخص کو اللہ مصد زیادہ قرب صاصل ہوگا ہوسلام میں بہل کرنے والا ہو۔

مرنی کوچا بیئے کہ نیچے کو سیمی سکھائے کہ کھیٹ مخصوص حالات ہیں سلام کرنامکروہ و ممنوع ہی ہے، اور وہ بین :
وضوکر نے والے کوسلام کرنا ، غدلیٰ نے ہیں بیخ عص ہواس کوسلام کرنا ، کھانا کھا نے والے ، لوٹ نے والے ، قرآن کریم کی تلاق کر سے والے ، جی بین تبدیہ بیٹے حضے والے ، اور حجد وغیرہ ہیں خطبہ دینے اور تقریر کرنے والے ، اور محد وغیرہ ہیں خطبہ دینے اور تقریر کرنے والے ، اور محد وغیرہ ہیں خطہ دینے اور تقریر کرنے والے ، اور محد وغیرہ ہیں مضغول فاضی مائی تھیں مسید وغیرہ ہیں وعظ و نصیح میں کرنے والے ، یا قضاء حالے ، یا تصافی وہ کے کو ، یا اس طرح اور کسی اس جیسے کام میں مشغول آومی کوسلام نہیں کرنا جا ہیںے ، اور اگر کسی خص کو ، یا فیصلہ میں سلام کیا جس ہیں اس طرح اور کسی اس جیسے کام میں مشغول آومی کوسلام نہیں کرنا جا ہیںے ، اور اگر کسی خص نے کسی اسی حالت میں سلام کیا جس ہیں

سلام کرنامتحبنہیں ہے توالی صورت ہیں سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینالازم نہیں ہوتا. للہزامر بیول کوچا ہیے کہ سلام سے آ داب کی پابندی کریں اور اسٹے بچول کو بیآ دا ب سمعایئن تاکہ وہ بھی معاشر تی زندگی اورلوگول سے معاملات میں اس سے عادی بنیں ۔

### اجازت مانگنے کے آداب

ا بازت طلب کرنے کے بھی کچھ آ داب ہیں، ان آ داب کو بچول میں راسخ محرنا اوروہ بچول کوسکھا نامر نی کا فرنسیٰہ ہے ، تاکہ اللّٰہ تبارک و تعالیٰ سے درج ذیل فرمان مبارک کی تعمیل ہو ؛

الْ يَا يُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا لِيَسْتَا فِد نَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَ الْمُنُوا لِيَسْتَا فِد نَكُمُ الَّذِينَ مَلَكُمْ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَنْكُمْ اللَّهُ مَنْكُمْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُنْ مَنْكُمْ الْمُنْ الْمُنْ مَنْكُمُ مِنْكُمُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْكُمُ مَا لَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الل

ب بنا چاہیے میں کدان کے انگے لوگ اجانت لے بیتی ہیں۔ اس قرآئی نفس میں اللہ تعالی مربیول کو میکم دے رہے ہیں کہ وہ اپسے ان بچول کو بواہمی تک ن بلوغ کونہ میں پہنچے ہیں تیعلیم دیں کہ وہ تمین حالات واو قات میں گھر میں جانے کے لیے اجازت مانگا کریں: ا ۔ فجرسے پہلے اس لیے کہ اس وقت لوگ بہتروں میں سوئے ہوئے موستے ہیں ۔

۷۔ دومپر سے وقت ہوکہ قبلولہ کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت بعین مرتبہ بیمبی ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے الدے ہوئے ہوتا ہے۔ کے ساتھ ہوتا ہے اور کبر سے آثار سے ہوئے ہوتا ہے۔ ۳۔ نما زعثار کے بعداس لیے کہ یہ آدام اور سونے کا وقت ہوتا ہے۔ ان مین او قات میں اجازت طلب کرسے جانے کواس لیے مشروع قرار دیا گیا ہے کہ ان میں یہ نوط ہو ہو تا ہے کا نسان خود یا عورت کی کسی جانسان ہو ہی ہوتی ہوں کہ ان سے جدو یا عورت کی کسی حالت میں ہوجس پر وہ یہ لیند ذکرتے ہول کہ ان سے جدوٹے نیچے طلع ہول ۔

لیکن جب نیکے من طوع کو پہنچ جائی اور محبول مروجائی توان کو چاہیے کہ وہ ان او قات میں بھی اجازت طلب کرسے اندرجائی اور ان سے علاوہ دوسرے او قات میں بھی تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے درج ذیل فرمانِ مبارک کی تعمل میں اور ان سے علاوہ دوسرے او قات میں بھی تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے درج ذیل فرمانِ مبارک کی تعمل میں اور ان سے علاوہ دوسرے او قات میں بھی جائے ہوں کے درج دیل فرمانِ مبارک کی تعمل میں اور ان سے علاوہ دوسرے او قات میں بھی جائے ہوں کی درج دیل فرمانِ مبارک کی دوسرے اور ان سے علاوہ دوسرے اور قات میں بھی جائے ہوں کے درج دیل فرمانِ مبارک کی دوسرے دوسرے دیل فرمانِ مبارک کی دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دوسرے دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دوسرے دیل دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دیل مبارک کی دوسرے دیل دیل کی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دیل کی دوسرے دوسرے دیل کی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دیل کی دوسرے د

اور حبب تم میں سے اور کے بلوغ کو پہنچ جائی توانہیں عمی اجازت لیٹا چاہیئے جیساکہ ان سے اسٹھے لوگ اجازت (١ وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ
 الْفِينْتَاٰذِنُوا كُمْنَا السَّتَاذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ١٠٠٠

لے بیکے ہیں۔

قرآن کریم کی ان رہنائیول سے یہ بات صاف علوم ہوتی ہے کہ اسلام بچوں کی معاشرتی تربیت اور کرداروانلا تے سازی کا بہت انہائی تمام زندگی میں سازی کا بہت اور اپنی تمام زندگی میں ایک کال انسان کا زندہ نموز ہو۔

#### 

اس بیے کہ الووا فرد روایت کرتے بیں کہ بنوعا مرسے ایک صاحب نے بی کریم ملی اللہ علیہ وہم سے اجازت طلب کی، آپ گھریس تنے، ان صاحب نے عض کیا ؛ کیا میں دائل ہوسکتا ہوں ؟ تورسول الله صلی اللہ علیہ وہم نے اپنے فادم سے ارشاد فروایا ؛ ان صاحب ہے پاس جا کران کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھا وًا وران سے کہوکہ وہ یول کہ ہیں : السلام علیکم ؛ کیا میں دائس السلام علیکم ؛ کیا میں دائس ہوسکتا ہوں ؟ تو آپ صلی اللہ علیکم ، کیا میں دائس ہوسکتا ہوں ؟ ان صاحب نے یہ باسے میں کی اجازت وسے دی اور وہ اندر آگئے۔ ہوسکتا ہوں ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائل ہونے کی اجازت وسے دی اور وہ اندر آگئے۔

#### ب - اجازت طب كرت وقت اينانام ياكنيت يالقب ذكركرنا چابية:

اس لیے کہ بخاری وسلم میں اسرا، سے علق مشہور صدیت میں بیرا ما ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے ارشا د فرما یا کہ بھر حضرت جبرئیل علیہ السام مجھے اسمانِ دنیا کی طرف لے گئے ، اور وہال جانے کی اجازت طلب کی ، توان سے پوجیا گیا کہ کون صاحب میں ؟ توانہوں نے فرمایا : جبرئیل، پوجھا : آپ سے ساتھ اور کون ہے ؟ انہوں نے کہا : محسمد ، پھر مجھے دو مرسے آسمان پر لے گئے اور مجھ تیسرے پر ، اور ہر آسمان سے دروازے پر بہی سوال ہوتا ۔ کون ہے ؟

وه کہتے :جبرئیل.

اور بخاری مسلم میں مفرت الومولی وضی اللہ عذ<u>سے روی ہے کہ حب</u>ہی کریم ملی اللہ عنہ سلم ایک باغ کے کؤیں پر تشریف فرا پروئے اور مفرت ابو بحر تشریف لائے اور اجازت طلب کی ، تو صفرت ابومولی نے بوچھاکون صاحب ہیں ؟ انہوں نے فرایا : ابوبحر ، بھر مصفرت عمر تشریف لائے اور اجازت مانگی ، توانہوں نے بوچھاکون ہے ؟ انہوں نے فرمایا ، عمر بھر محصرت عثمان تشریف لائے اور انہوں نے معبی ای طرح کیا ۔

اور نجاری وسلم میں مضرت جابر رضی انتین سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی ندمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹک مطایا، توآپ نے فرمایا؛ کون ہے ؟ میں نے عرض کیا : میں ہوں۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا : میں ہوں میں ہوں کیا ہوتا ہے ؟ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یم کمل کلمہ آپ کونا پ ندمہوا۔

#### ج - تين مرتبر اجازت طلب كرناچا سينه:

اس لیے کر بخاری وسلم میں حضرت ابومولی اشعری وضی الله عندسے مروی ہے کہ رسول الله دسلی الله علیہ وم نے ارشا د فرمایا: اجازت مین مرتبطلب کرنا پیالم بینے بھراگر اجازت ال جائے تو فیہا وربنروایس ہوجا ؤ۔

بہتریہ ہے کہ بہی مرتبہ اَجازت طلب کرنے اور دوسری مرتبہ سے اجازت طلب کرنے کے درمیان میں اتنا فاصلہ بونا جا ہیے جس میں انسان چار رکھات برطوں ہے ، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کرمیں سے اجازت طلب کی جاری ہے وہ نماز پڑے رہا ہویا تقناء حاجت سے لیے گیا ہوا ہو۔

#### د . بهت زورسددروازه بين مشكمانا عابية:

ناص طور پراس دقت جب اس مکان کامالک اس کا والد مو یا است اذ ہو یا اور کوئی بزرگ ہو۔ امام بخاری ابنی کتابہ الک دب المفرد میں حضرت انس رضی التہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التہ صلی التہ علیہ وقم سے درواز سے کو انگلیول سے مختلک طایا جا آتھا، اور سلف صالحین اپنے بزرگول سے درواز ول کو ناخن سے کھٹک طایا کرتے تھے، جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے با اوب تھے اور دوسرول کاکس قدراحترام کیا کرتے تھے، پیطر لیقیہ اس تحص سے لیے تو بہت اچھا ہے جس کی نشست درواز سے کے قریب ہی ہو۔ لیکن جس کا کمرہ وغیرہ درواز سے سے دور واقع ہوتو اس کا درواز دار تا تی رواز سے کھٹک مٹانا چاہیے جس کی نشست ورواز سے مقصو و حاصل ہوجائے، اور گھر والا اس کی آواز کو س لے ، اور اگر درواز سے پر آج کی طرح گھنٹی ہوتو اسے آرام سے آہستہ سے بجانا چاہیئے، تاکہ اندروالوں کو بجانے والے کی نرم مزاجی، عدہ افلاق اور شن معاملہ کا اندازہ ہوجائے۔

#### كا - اجازت طلب كمية وقت دروانے سے ايك طرف كوبه ط جانا چاہيے :

تاكد دروازه كموليف كے وقت كسى ابنبى عورت كى بيے پروگى مربوراس ليے كداجازت طلب كرنے كا حكم ، ق اس ليے ديا گيا ہے تاكد نامحرم پرنگاه نربڑھے . نبى كريم سلى الله عليہ ولم نے اپینے صحاب كرام رضى الله عنهم المعين كواسى كى تاكيد كى تھى ، جنا نجدا مام بخارى كم سلم روايت كرتے ہيں كه آب نے ارشاد فرطا ؛ اجازت طلب كرنے كواس ليئے شرع كيا گيا ہے تاكہ نگاه مربولیے۔

ا ورطرانی حضرت عبداللہ بن بسررتنی اللہ عذہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کویہ فرمانی حضرت عبداللہ بن بسررتنی اللہ عذرواز ہے سے بالکل سامنے مت کھردے ہوا کرو، بلکہ ایک طرف کھڑے ہوکر ابھارت کرتے ابھازت کل جائے تواندروائل ہوجا و ورنہ وابس چلے جاؤ، اور ابوداؤو روایت کرتے بیل کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وہلم جب سے وروازے پرتشریف یجاتے تو بالکل دروازے کے سامنے ہرگز کھڑے درموت شخے بلکہ اس کی دائیں یا بائی جانب کھڑے ہوکر فرماتے: السال علیکم، السال علیکم کی واقع میں عدور السال علیکم کی واقع کے مصرف کے مصرف کی واقع کی عالم کی واقع کھڑے کے مصرف کے مصرف کی علیکم کی واقع کی واقع کی واقع کی عدور کی مصرف کی عدور ک

ادر بخاری مسلم میں حضرت الوہر نبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ سب اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کہ دسول اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ سب شخص نے کسی کے گھریں جمانک کر دیجھاتوں کھر والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کی آنکھ بچوڑ ڈالیں ،اورنسانی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علی اللہ علیہ وہم نے ارشا و فرمایا کہ جس شخص نے کسی کے گھریں جمانک کر دیجھا اور انہوں نے اس کی ایک میں جمان کی دیکھ میں جمانک کردیجھا اور انہوں نے اس کی ایک میں جمان کی دیت ہے اور ندان سے قصاص لیا جائے گا .

#### ق اگرگروالا يركه و كانشراف ايجا ي تو والي لوط جانا چا بيد:

الى يه كرالله تبارك تعالى ارشاد فرات في ا (( يَاكِنُهَا اللَّهِ فِينَ المَنُوالَا تَلْ خُلُوا لِيُوتَا عَلَيْهُ بُيُونِكُمُ حَتْى تَسْتَأْفِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى الْمُلِهَاد فُرِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَلَا كَرُونَ ﴿ قَلْ لَمْ فُرِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَلَا كَرُونَ ﴿ قَلْ لَمْ الْمُولِمَا حَتْمُ يُؤْذَنَ تَجِلُوا فِيهَا احْدُا فَلَا تَلْخُلُوهَا حَتْمُ يُؤُذِنَ لَكُمُ \* وَإِنْ قِيلًا لَكُمُ الْجِعُوا قَالْجِعُوا هُو الذِكَ لَكُمُ \* وَإِنْ قِيلًا لَكُمُ الْجِعُوا قَالْجِعُوا هُو الذِكَ لَكُمُ مِن الرّد من ومه

اسے ایمان والوتم اپنے زخان کی گروں سے سوا دوسرے گھروں میں وافعل مست ہو بیب مک کر ابعادت حاسل دکرلوا وران سے رسنے والول کوسلام مرکرلو، تمہارے می میں بیم بہتر ہے ، تاکہ تم خیال رکھو، بچراگران می تجہیں کوئی (آدمی) مدمعلوم ہو توجھی ان میں وافعل نہ ہو حب تک تم کو اجازیت نہ مل جلنے ، اور اگر تم ہے کہ ویا جلئے کر لوٹ جاؤ تولوٹ آیا کر وہی تمہار سے میں باکیزہ ترہے ، ا جازت طلب کرنے ول لے کوچا بیبے کہ والبس لوشنے میں کی قتم کی ننگ دلی اور بوجو محسوس نے کرے اس لیے کہ ایس صوت میں وہ اللّٰہ تعالیٰ حِل شانہ کے حکم برعمل کر دہاہیے۔

یں روہ معدوں بی ماہ سے مہد و سوم ہے۔ حضرت قبادہ فرائے ہیں کامین مہا ہرین فرما یا کرتے تھے کہ ہیں نے ساری زندگ اس آیت سے ضمون پرعمل کرنے کی کوٹن ٹ کی کین اس کاموقعہ ہی نہ لا، میں چاہتا تھا کہ میں کے دربر مہاؤں اور اجازت طب کروں اور وہ کہ دسے کہ والبس بیلے مبایتے ، اور میں خوشی خوشی والبیس لومن آؤں ۔

یں وی میں بہت کے آداب سے سلسلہ میں یہ وہ اہم قوا عدد ننوابط ہیں جواسلام نے مقرر کیے ہیں ، اس لیے مربیول کو ان کی پابندی کرنا چا ہے ، اور سے آداب بچول کو سکھانا پہاہتے تاکہ علی زندگی میں وہ اس کے عادی بنیں اور اس کے مطابق لوگوں سے معالم کریں ۔ سے معالم کریں ۔

### آدابِ محابِ ب

مبس كيمبى كه آداب بين بزېول كوسكه ما نا چارىنى ، ادرمرنى كو پارىئىكدان آداب كى طرف بچول كى زنها ئى كىيە ، اوروه جىب ان برغمل كررىب ، بول توان برنظر دىكھے ، اور دە آداب ترتيب ذيل كى مطابق بين :

#### الف - مجاس مي سيط ال سيمها فيرك

اس لیے کہ ابن اُسنی اور البرداؤد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ، حب دو مہمان منے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں ،اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا ، بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مففرت طلب کرتے ہیں ، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مففرت فرماد تیا ہے۔

اور تر ندی وابن ماجه و تغیره مصرت براب ما زب منی الشرعندسے روایت کرتے ہیں که رسول النّه ملی اللّه علیه وسلم فیا نے ارشاد فرماً یا که کوئی مجمی دوسلمان ایسے بہیں ہمیں کہ وہ الیس میں ایک دوسرے سے ملیس اورمصا فحہ کریں کاریرکہ ان سے جدا ہونے سے قبل ہی اللّہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔

ا در امام مالک اپنی موطاً "میں حضرت عطارِ فراسانی سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ موطاً "میں مصافحہ کیا کرو، اس سے حقد وحد دور ہوجا تا ہے، اور بریہ دیا کرو اس سے مجتب ہیں موجاتی ہے۔ بیدا ہوتی ہے اور عداوت ختم ہوجاتی ہے۔



#### 

اس کیے کرصا میں مکان ہی اپنے مہان کو مٹھانے کی ملکہ کو خوب جانیا ہے۔ اورای کو بیری بھی ہے کہ جہاں چا ہے۔ وہاں بٹھائے ، اور میٹل شروع ہی میشیں ہورہے کہ اہلِ مکہ مکہ کی گھاٹیوں سے نخوبی واقف میں۔ اور آج کل بیرمٹل مشہولیے کہ گھر والا گھر میں موجودہ چیزوں سے کجوبی واقف ہوتا ہے ، اور بیراللہ تعالیٰ سے درجے ذیل فرمانِ مبارک سے موافق ہے۔

پھراگر ان میں تہیں کوئی (اُدی) ندمندم ہوتو میں ان میں دافر داخل نہ توجب کک تم کواجا ذہ نہ لی جائے ،اور اگرتم سے کہ دیاجائے کرلوٹ جاؤ تولوٹ آیا کر دیمی تبارک حق میں باکن و ترجی ہے۔

(( فَإِنْ لَمْ تَحِلُمُوا فِيْهَا آحَدًا فَلَا تَنْخُلُوْهَا حَتَّٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَلِنْ قِيلُ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ ارْكَا لَكُمْ ، ))-

الثور- ۲۸

مندرتہ بالاآیت کے فیصلہ کے مطابق مہان ہرچیزیں اپنے میز بان کے اشارہ کا تابع ہے جنی کے اگروہ اس سے وابس جانے کو کہ دسے تو وہ اس میں بھی اس کی بات مال ہے، اور یہ بات نبی کریم ملی اللہ علیہ وقم کے اس فران مبارک سے می توڑ کھا آن ہے کہ جوشف کمی کے گھر جائے تو اسے چا ہیے کہ اس مبگہ پر بیسٹے جہال گھروا لے بیٹھنے کا اشارہ کریں، اس لیے کہ گھر والے اپنے گھر کے راز کو بخو فی جانتے ہیں ( مل خطہ برقوج الزوائد)۔

#### ج - لوگول كے ساتھ صف بيس بيٹے درميان بين جاكرن بيٹے:

یہ ایک معاشرتی ا دب ہے اس لیے کہ اگر درمیان میں جاکر بیٹھے گاتولیفن دوسرے لوگوں کی طرف بیٹے ہوجائے گی جس سے دوسر دل کو ایذار رسانی ہوگ ا دروہ اسے با بھلاکہ ہیں گے۔

الوداؤدسنوس سے مضرت مذلف بن الیمان وضی التر عند سے روایت کرتے بین کر سول الله صلی الترعلیہ وسلم نے ملقہ سے درمیان میں بینی فیف والے پرلعنت مجیجے ہے، اور ترمذی ابوم بلز سے روایت کرتے ہیں کدایک صاحب حلقہ سے رہے ہیں بینی گئے، توحضرت مذرفیہ نے ان سے قرمایا حضرت محرصلی التّدعلیہ وسلم کی زبانی الیا تخص ملعون ہے بوصلفہ کے درمیان میں بیٹھے،

#### د - دوشخصول کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹے:

اس لیے کہ ترمذی وابوداؤد حضرت عبداللہ بن عمروضی المعنہ باست روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص سے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ دوآ دمیول سے درمیان بیٹھ کر تفریق کا سبب بنے مگریہ کہ وہ نحود بیٹھنے ک اجازت دے دیں ، ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص دوآ دمیول سے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نے بیٹھے۔

#### ٧- انے والے کوچاہئے کہ اس جگہ بیٹھ جائے جہال محلین تم موری ہو:

ال لیے کہ ابودا ؤ دا در ترمذی مصرت جابر بن سمرۃ دفنی النّہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے ہیں کہ ہم حبب نبی کریم ملی النّه علیہ ولیم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اس حکہ بدیٹھ جانے تھے جہاں حکبہ ہوتی تھی۔

ین کم اس صورت میں ہے جب کہ آنے والا تخص عام آدمی ہو۔ لکین اُگر آنے والا عالم یا ذی وجا بہت ہوتواس میں کوئی مضالقۃ نہیں کہ حاضری یا گھروالا اس کو مناسب جگہ پر مجھائے ،اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاق والسلام فراتے ہیں کہ لوگوں کوان کی حکہ دورایین جو بس حیثیت کا مالک ہواں کے ساتھ دیسا ہی برتا وکرو) اور اس سے قبل (برطے کا حق "کے عنوان سے تحت ) ہم یہ فرکہ کر چکے ہیں کہ جب عبدالفیس کا وفدنی کریم ملی التُدعلیہ ولم کی خدمت میں حاضر پرواتو آپ نے کس طرح انہیں نوش تحت ) ہم یہ فرکہ کر چکے ہیں کہ جب عبدالفیس کا وفدنی کریم ملی التُدعلیہ ولم کی خدمت میں حاضر پرواتو آپ نے کس طرح انہیں نوش آمدید کہ کہ ہا وران کو خوش آمدید کہ کر ہیا ہے ۔

اسمدید کہا اور ان سے لیے حکم کشاوہ کی ، اور ان سے مسربراہ مُنذر بن عائذ کو اپنے قرب بلایا اور ان کو خوش آمدید کہ کر ہیا ہ

#### و - مجلس میں اگر کوئی تیسرا فردی وجود مہوتو دوآ دمیول کو ایسی میں اگر کوئی تیسرا فردی وجود مہوتو دوآ دمیول کو ا میں سرگوشی نہیں کرنا چاہیے ؛

اس لیے کر بخاری وسلم صفرت عبداللہ بن سعود دخنی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وم نے ارشا و فرمایا :

جب تم یتن آ دی ہوتو متیسرے کو چیوزگر دو آدمیوں کو اپس میں مرگوشی نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس سے اسس کو

(رإذاكنت مثلاشة فلايتناجى اثنان دون الشالث من أجل أن ذلك يحزنه».

اس سے من کرنے کی وجریہ ہے کہ اس کی وجرسے وہ تبیہ اُن فض منتقد تھم کی بدگمانیوں میں گرفمار مروجائے گا اورا پنی جانب اشمام وپرواہ نہ ہونے کی وجرسے مگین مروجائے کا لیکن یہ کراگران دوسے علاوہ دویا اس سے زیا وہ اور افراد موجود ہول تو مھراگر دوآ دمی آلیس میں مسرگوشی کرلیں تواس میں کوئی تعرج نہیں ،لبٹر طریکہ اس طرح سرگوشی کی جائے جس سے سی سے دل میس بدگانی پیدانہ ہو۔

# ز۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے علیس سے اُٹھ کر حیل جائے اور کھی کی والیس اُٹھ کے اور کھی کسی والیس اور کو وہال نہیں بیٹھنا چاہیئے:

اس کیے کہ امام سلم حصرت ابوم ریمرہ رضی اللہ عنہ سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ و کم نے ارشا وفرطیا: (رافذا قام أحد كم من مجلس ننم سجع حب حب تم بیں سے كوئى شخص محبس سے جلاہات اور مجر اليده فيهو أحق به»

#### ے۔ میس سے جاتے وقت اجازت طلب کرنا چاہیئے:

اس کیے کہ نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام الدشا فرطنے ہیں کہ : اجا زست طلب کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تا کہ (نامحم پر) نگاہ خرجے سے دونوں سے لیے، گھروں اور پر) نگاہ خرجے دونوں سے لیے، گھروں اور نامحرم عور تول پرزنگاہ پڑے نے اور عزرت و آبروی حفاظت سے سلسلہ میں اسلام نے جو بہرہت زیادہ انہام کیسا ہے یہ اجازت طلب کرناای کی خاطر ہے ۔

#### ط۔ مجبس کے ددوران فضول باتوں وغیرہ کے) کفارہ کی دعار کا پرط صنا:

اس بیدکه حاکم حضرت ابو برزه رضی الله عنه سعد روایت کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه ولم حب مجلس سے کھوے میں اللہ علیہ والم حب مجلس سے کھوے میں اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے کھوے میں اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے کھوے میں اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے کھوے میں اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے معرف میں اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے معرف میں اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے معرف اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے معرف اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے معرف اللہ علیہ والم تنظیم حب مجلس سے اللہ علیہ والم تنظیم حب اللہ والم تنظیم حد اللہ علیہ والم تنظیم حد اللہ والم تنظیم حد اللہ والم تنظیم حد اللہ علیہ والم تنظیم حد اللہ والم ت

( سبعانك الله م وجعد ك أشهد التا الله من الله ك باك اور آپ مى كاممربان أن لا إله إلا أنت أستغفىك وأتوب م كرتا بول ، من كوري دينا بول كرالشك سواكوئ معبود نهين آب بى سے من مغزت طلب كرتا بول

: : : : اورات می کاطرف رجوع کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ اسے التٰد سے رسول آج کل آپ ایک ایپ دعا پڑسصتے ہیں جواس سے قبل نہیں بڑھا کرتے تھے تو آپ نے ارشا و فرمایا کہ یہ وعاان غلطیول وغیرہ کا کفارہ سیے جوملیس میں صاور ہومیاتی ہیں۔

نور کے آداب سے سلسلہ میں جواہم آداب اسلام نے مقرر سیے ہیں وہ یہ ہیں جوہم نے بیان کیے،اس لیے مربول

كوان پرممل كرنا چاہيے، اور نوواپينے آپ كواس كامادى بنانا چاہيے، اور بچول كويے آ داب سكھا نا چاہيے تاكہ وہ جي معاشق زندگی اور لوگول سے سانتھ معاملات ميں ان كواينا ہيں ۔

### التيريت كاداب

وہ معاشر تی اہم آ واب جن کی طرف مربول کوبہت توجہ دیٹا چاہیے ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہیں سے ہی اسے بی کر ایسے بی اور جواب دینے کے اواب تبل بئر سال کی گھٹکو کا طریقی سکو ایک بیٹر جا بہوا ور اور ان کی باٹ کس طرح کو ایک بیٹر کر پہنچے توا سے میعلوم ہو کہ لوگول سے سلاح گفتگو کرے اور ان کی باٹ کس طرح سے وادر وہ بی جا تنا ہم کہ کوگول سے کیا انداز کل ما اختیار کرے اور کسس طرز گفتگو سے توگول کے ول موہ لے گا؟
سے ؟ اور وہ بی جا تنا ہم کو کوگول سے کیا انداز کل ما اختیار کر تربیت کرنے والول سے لیے یا دواشت اور بھی بیرت کا ذریو بنیں ،

#### الف - فصح عربي مين گفتگو كسرنا:

اس بیے رعرفی زبان قراک کریم کی زبان ہے ،اور ہمارے نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کی بان ہے ، ادراسلام سے اول جاننار صحابہ کام دننی اللہ عنہم امبعین کی زبان ہے۔

اس کیے اس فیض و بلینے زبان سے اعراض کر سے ای عامی زبان بول جس کاعوبی زبان سے ذکوئی تعلق ہے نہ واسطہ اسس زبان کی بہت برسی ناسکری اور نا قدری ہوگا، اور ولیسے بھی فصاحت و بلاغت سے فتگو کرنا انسان سے لیے ایک زبورہے اور شیری انداز گفتگوانسان کا جمال ہے۔

امام ماکم ابنی محاب "المستدرک" میں حضرت علی بن السین رضی الله عنها سے وابرت کرتے میں کہ حضرت عباس رضی الله عندرسول الله صلی الله علیہ الله ملی الله علیہ وہ سفیدرنگ کے گورے چھے آدمی تھے، حب آپ میں الله علیہ وہ نے انہمیں دیجھا تو آپ کرانے حصرت عباس نے عرض کیا : اے الله کے رسول ! آپ کوہنی کیول آگئی ؟ الله تعالی آپ کو ہمیشہ نوش وخرم رسکھ، تو آپ نے ارشاد فرمایا : مجھے نبی (صلی الله علیہ ولم ) کے چھاکات جمال بڑا اچھا لگا، توحضرت عباس نے فرمایا کہ حبال کیا جیزہے ؟ تو آپ میں الله علیہ ولم کے ارشاد فرمایا ؛ ربان (گفتگو کا انداز) اور عسکری میرانفا ظروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بوجھا کہ انسان کیا جیزہے ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ؛ اس کی فصاحت و بلاغت ۔

ا ورشیرازی اور دنگیی حضرت ابوم رمره رضی الته عنه سے روایت کمت میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا :

ا ب الله کے رسول مم نے آپ سے زیا دہ فیسے وبلیغ نہیں دیجا۔ آپ ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لحن اختیار کرنے والا بناکر نہیں بھیجا، اللہ نے میرے یہے بہترین کلام کا انتخاب فرمایا ہے، اور وہ اس کی کتاب قرآن کریم ہے۔

#### ب - بات چیت کے دوران آرام آرام سے گفتگو کرنا:

#### م فصاحت وباغت بي بهت زيادة تكلف كى ممانعت:

بات جیت کے آداب میں سے بیمی ہے کہ انسان بہت علی وافی زبان کے استعال کرنے اور فصاحت و بلاغت میں تکلف سے بیے ،اس لیے کہ البوداؤد و ترمذی سنرجید سے صفرت عبداللہ بن عمر شی اللہ عنہا سے روایت کرتے بیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا ؛ اللہ تعالی اس بلاغت (وفصاحت) اخذیا رکرنے وایشخص کو مبغوض رکھتے بیس کہ جوابنی زبان اس طرح کھمانے اور بلائے بس طرح کائے اوھرادھر (منہیں) زبان ہلاتی ہے۔

ا ورنجاری وسلم میں صفرت انس ونسی الله عنه سے مردی ہے کہ نبی کریم سلی الله علیہ ولم جب کوئی بات فرماتے تواسے تین مرتب و ہرائتے تاکہ بات مجھی جا سکے ،اور جب سی قوم کے باس آتے توانہیں سلام کرتے ... اور نبی کریم سلی الله علیہ ولم ایسی فقیع وواضح گفتگو فرمل تے جس میں زہبت تطویل ہوتی اور مزہبات اختصار ،اور بہت زیاوہ بات چیت کرنے اور مزہبال محرد کلف سے بولنے کو نالیند فرماتے تھے۔

#### د - الوگول كى تمجەلوجىك مطالبق بات چىت كرنا:

گفتگو کے آداب میں سے بیمبی ہے کہ بات کرنے والا ایسا اسلوب اختیار کرے جو لوگول کی ثبقاً فت ومعیار کے منا<sup>ب</sup>

ومطابق موراوران كى عقول وسمجدا درعمر سے جوڑ كھا ما ہوراس ليے كەنبى كريم عليدانسلاة وانسلام ارشا د فرماتے ہيں : ہم انتياء كى جاعدت كورتيكم دياگياكہ سم لوگول سے ان كى عقل سمجھ تئے مطابق كفتگو كريں كيه

ا درصیحے بخاری تیں حضرت علی دنی اللہ عِنہ سے موقو فَامروی ہے کہ لوگوں سے ایسی باتیں کروجہہیں وہ مجعقے جانتے ہول محیاتم پرلیسند کرتے ہوکہ اللہ اور اس کے رسول کو صبلایا جائے۔

ا در مینے میں سے مقدمہ میں مضرت عبداللہ بن سود پنی النہ شنہ ہے۔ بروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم کسی حق قوم ہے کوئی الیسی گفتگونہ میں کروگے جوان کی عقل اور ان کی دسترسس سے بالا ہو میگر ہے کہ واچینس کے لیے بہتمان وفتنہ ہے گی.

اور دہلمی حضرت ابن عباس رضی الناعظها سے مرفوع روایت نقل کرستے ہیں ہمیزی است کومیری احادیث ہیں سے آپ ی احادیت بتلاؤ۔ جران کی عقول و مجھ برداشت کرسکیس تاکہ ان کے لیے فتنے کا ذریعیہ نہیں ۔

#### لا - البي گفتگو كرنا جوزبهن مختصر مهوا ورند بهبت طويل:

گفتگوکے آواب میں سے پیھی ہے گفتگوکواس کا پورائتی دیاجائے، بات نزواتی مختصر ہو کہ مقد و کے بیجینے ہیں کی مہنئے اور نہ آئی طویل ہوکہ تھا ور نہ ان کا کسنے بھٹے والول پر اس گفتگو کا پوراائر مہوا وران کواس کے سنے بھٹے کا شوق مورامام ملم حضرت جمار بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطایا کہ ہیں نبی کریم ملی اللہ عابہ و کم سے ساتھ نماز بڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم کے ساتھ نماز بڑھا تھا، نبی کویم صلی اللہ علیہ و کم کے ساتھ نماز بڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آب کا نوط بھی درمیانے درجہ کا ہوتا تھا ارنہ ہت مختصر نہدہت طویل)۔

اور امام احمدا ورابو واؤد حضرت تھیم بن ترام رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطیا کہ میں رسول اللہ علیہ و کم سے ساتھ جمعہ میں شریک ہوا، پنانچہ آب ایک عصایا کمان پر ٹیک رکھ کے سے اور اللہ تھے۔

تعالی محمد و تناہیان کی ،اور آپ می گفتگو کے کامات نہا ہیت جلکے پھلکے یا کیزہ اور مبارک تھے۔

تعالی محمد و تناہیان کی ،اور آپ می گفتگو کے کامات نہا ہیت جلکے پھلکے یا کیزہ اور مبارک تھے۔

#### اليان كى خاطراتين تين ركمت بألمين كالنف كياكرور

#### و - گفتگو کرنے والے کی طرف بوری طرح متوجہ بہونا ۱ ور ہمرتن گوش ہوکر اس کی بات سٹ ننا:

گفتگیکے آ داب میں سے بیعی ہے کہ بات کرنے والے کی طرف کمل توجہ کی جائے۔ آگر سنے والا شکام کی بات مخوذ رکھ سکے اورگفتگو کا پورا اما طرکہ سکے ، چنا نیجہ جب نبی کرم نہ کی اللہ علیہ وقم محالہ کرام ضی النہ عنبم جمعیں سے کوئی بات کرتے تھے ہوئے ہیں۔ وہ حضرات پوری توجہ اور کا لی امتہ مرب سے بیسے ہوئے ہیں۔ اس طرح نبی کوئی میں اللہ علیہ ولیم بھی ہر آئیٹے فیس کی طرف پوری توجہ دیا کرتے ہے جو آپ سے کچہ پوہی ہے یا سوال کرے ، بلکہ آپ میں اللہ علیہ ولیم بھی ہر آئیٹے فیس کی طرف پوری توجہ دیا کرتے ہے۔ اور اس سے نہا بہ وکم تو اس میں اللہ علیہ ولیم کی عرف اللہ عند سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطائے میں نے سی ایشے میں کوئی ہوئی کرنے ہی تا ہوئی کرنے ہی تھے ، اور اس سے اپنے مسرکو اس سے قبل ہڑا ہیں کہ وہ تو تا ہوئی کرنے ہی تا ہوئی کہ انہوں نے فرطائے کہ میں سے اپنے سرکو اس سے اپنے مسرکو نوو مٹائے ، اور میں نے کم بھی کہ آپ میں اللہ علیہ وسلم نے کسٹی تھی کا باتھ اپنے دست مبادک ہیں گئر سے اپنے سرکو نوو مٹائے ، اور میں نے کم بھی کہ انہوں کے باتھ سے دوجھ ملے کے گائے دست مبادک ہیں گئر اس کے اپنے دست مبادک ہیں گئر سے اپنے دست نہ کہ ہوڑا ہو جب کے کہ وہ تو دائیا ہا تھ آپ سے باتھ سے دوجھ ملے کے گائے دست مبادک ہیں گئر اس کے اس کے دست مبادک ہیں گئر سے اس کے دست مبادک ہیں گئر سے اس کے دست مبادک ہیں گئر سے اسے دو تھوڑا ہو جب کے کہ وہ تو دائیا ہا تھ آپ سے دوجھ ملے کے گائے دو میں بھی کے دو تو دوائیا ہا تھ آپ سے دوجھ ملے کے دو تو دوئی اس کے دو تو دوئی ایا ہو تو ب کے کہ دو تو دوائیا ہا تھ آپ سے دوجھ ملے گئر ہے ۔

#### ز۔ بات کرنے والے کوتمام مخاطبین اور حاضرین کی طرف توقب دینا چاہیئے:

گفتگو کے آ دا ب میں سے بیمبی ہے کہ بات کرنے والا اپنی توحبدا ورنظر تمام ماضرین کی طرف متوجہ رکھے، تاکران بیس سے ہر فرد بیمسک سے کہ وہ اس سے نخاطب ہے یا اس سے خاص طور سے بات کرر ہا ہے .

طبانی سیخس سے ساخة حصرت عمروبن انعاص رضی الله عنہ سے روا بہت کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم بات چیت کرتے ہوئے میری طرف اس قدر متوجہ ہوتے کہ مجھے پر گھان ہونے سکاکہ میں سب بوگول میں بہتر ہول، تو میں نے عوض کیا کہ اسے اللہ کے رسول کیا ہیں بہتر ہول یا ابر بجر ، تو آپ سلی الله علیہ ولم نے ارشاد فرایا: ابو بجر ، میں نے بوجھا اسانہ سے رسول ، میں بہتر ہول یا عمر ؟ تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ بعث مر، تو میں نے بوجھا کہ اسے اللہ کے رسول ؛ عثمان ، توجب میں نے دسول الله تعلی علیہ وسلم سے یہ بس بہتر ہول یا عثمان ؟ تو آپ سلی الله علیہ وسلم سے ایس فرادی اور میں نے تناکی کائن میں آپ سلی الله علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم سے سے سے اللہ علیہ وسلم سے اللہ وسلم

# ے۔ گفتگو کے دوران اورگفتگو کے بعداصحاب سے دل سے دل سے دل سے اورخوش کلامی کرنا:

گفتگو کے آواب میں سے یہ بھی ہے کہ بات کرنے والا بات چبیت سے دوران اوراس کے بعد لوگوں سے نوش کا می اور دل کمی کر تارہے، تاکدلوگ تنگ دل نہوں اورگفتگو کے دوران آزر دہ نجاطر نہ ہو بائیں .

الم احمد حضرت ام الدردارونی التُدعَهٔ اسے روایت کر تے بی کدانہ ولکَ نے فرطا کے کو حضرت ابوالدردار حبب باست کرستے تھے توسکولستے تھے، میں نے ال سے کہا کہ آپ دورال گفتگو جوسکولیا کرستے میں الیان بوکد اس کی وجہ سے لوگ آپ کوام تی سمعض لگیں ، توحضرت ابوالدر دارنے فرطایا میں نے دسول التُدسکی التُدعلیہ کوکبوی گفتگو کرستے دیجیا یا سنانہیں مگر یہ کہ آپ مسکولیا کرستے تھے، بنی کریم عمل التُدعلیہ و مم کی اتباع اور سپروی کی نیا طرحضرت ابوالدر دار بھی اثنا بگفتگو مسکولیا کرستے تھے،

اورا مام سلم مصرت مماک بن حرب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہیں نے مضرت جا برب ہمرة رفن نہمنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ رسول اللہ ملیہ ولی اللہ علیہ ولم کی صحبت میں ہٹھا کرتے تھے ؟ مضرت ہا ہرت فرمایا ہال ہہت ہیں اس کرتا تھا، رسول اللہ ملیہ ولم کی عادت مبادکہ بھی کہ آپ جب میکوجی کی نماز بڑھتے تھے وہیں سورج نکلنے تک بھیمتے رہتے تھے، حبب سورج نکل جا یا تو آپ کھوے مہوجاتے تھے، صحابہ کرام دندی اللہ علیہ منہ کریم ملی اللہ علیہ سلیم کی موجود گل میں بہت ہوجا تھے مصحابہ کرام دندی اللہ علیہ منہ کریم میں اللہ علیہ سلیم کی موجود گل میں باتیں ہیں بہت ہوجا تے ہے۔ اور رسول اکرم مسلیل دیا کہ مسلیل کے دو اس کی مسلیل دیا کہ میں مسلیل دیا کہ 
یہ دہ اہم ترین آ داب میں جواسلام نے گفتگو کے آ داب سے سلسلہ میں مقرر سیے بیں ،اس لیے تربیت کرنیوالول کوان پڑٹل پیرا ہونا چاہیے ،اوریہ آ داب بچول کوسکھانا چاہیے تاکہ دہ ملی زندگی میں اس سے عادی ہول اورلوگول سے ساتھ معاملہ میں ان مرعل پیرا ہول .

### ﴿ مَلَاقَ کِ آدابِ

مسلمان اپنی عملی زندگی میں اس وقت کتنا مجلا لگتا ہے جب وہ حقیقت ووا قعیت سے ساتھ ساتھ ول لگی ،نوش اسلوبی ومزاح اور شیری کلامی اور صرب الامثال و پرحکم باتول کو یمی جمع کرلیتا ہے۔ مسلوبی ومزاح اور شیری کلامی اور صرب الامثال و پرحکم باتول کو یمی جمع کرلیتا ہے۔

اوراس وقسة مسلمان محتناشا ندار ومحترم بوقاب حب وه البينے شيرس انداز گفتگو سے دلول برقسبنه کراسیا ہے۔ اور اپنے

برناؤا در خوش خلتی ودل کمی سے نفوس کواپیا قیدی بنالیہ آب: اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایپ شا ناوا وراچھ بنیب دی اصولواں کی وجہ سے سلمان کواس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ دوسرے سے مانوس ہوا ور دوسروں کواپینے سے مانوس بنائے بنوش اخلاق بنوش طبح اور خندہ بیشیائی والا اور اچھے اور مالک ہواچھے کام سے اور مہترین برتاؤ کہنے والا ہو، تاکہ حبب وہ توگول سے ملے جلے ،ان سے ساتھ اکٹھا ہو تو وہ اس کی طرف راغب ہول، اور اس کی طرف کھی یں اور اس کے طرف کھی ہیں ۔ اور اس کی طرف رہنائی میں یہ وہ نامیت ہے سس کا ... اور اس کے ارد کرد وزیں ،افراد کی تربیت اور معاشرے سے بنانے اور لوگول کی رمنبائی میں یہ وہ نامیت ہے سس کا ... اسلام بہت زیادہ نوابال ہے .

''نیکن کیا مسلمان کوریخ پہنچاہے کہ دل لگی اور مزاح میں جوچاہے کر گزرے اور جوبات جاہے زبان سے نکال دے، یا اس کے لیے کچھ داب اور قوامد وضوا بطہیں ؟

جی بال مذاق وول ملی سے میں تھے قوامد وآ داب میں بوذیل میں ترتیب سے بیان سے جارہے ہیں:

#### الف - مذاق ومزاح مين بهت افراط اور صود سے تجا وزنهي كرناچاسيد :

اس بیسے کہ امام بخاری" الأوب المفرد" میں اورا مام بیقی حضرت انس دنسی اللہ عنہ سے روابیت کرتے میں کر رسول تثار صلی التُدعلیہ فیم نے ارشا دفرطیا : میں کھیل کو دوالولِ میں سے نہیں ہول اور نہ وہ مجہ سے بیں ۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاَح میں کنرت اور دل تکی اور ذاقی میں افراط مسلمان کواس سے اس اسل فرض سے کا لا دیا ہے جس سے ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عباوت اور دو سے زمین پر اللہ کے کم کونا فذکر نا اور نیا ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عباوت اور دو سے زمین پر اللہ کے کم کونا فذکر نا اور نیا ہے معاشرہ کوشکیل دینا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جنہول نے مدرسۂ نبوت میں تربیت حاصل کی تھی دہ ایس منداق تو کرتے تھے لیکن جب عملی میدان میں قدم رکھتے تھے تو وہ مصحابہ کرام رضی اللہ عنہ ما کہ وہ مدرے کی طرف بخاری "الاُ وب المفرد" میں روایت کرتے میں کہ نبی کریم میں اللہ علیہ وہم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ما کہ وہ مدرے کی طرف تربیدال دیا کہ ہے تھے۔ اور وقت بڑنے ہی وہ زبر دست مردمیدان ثابت ہوتے تھے۔ تھے۔ تو اوقت بڑنے ہے وہ زبر دست مردمیدان ثابت ہوتے تھے۔

ُ زیادہ بنبی مذاف سے دل مردَہ ہوجاتا ہے اور عداوت و دنتمنی پیدا ہوجاتی ہے ، اور حیوٹا برٹسے پر تبری ہوجانا ہے ، تفر عمرونی النّہ عند فرائے ہیں کہ توبہت زیادہ ہنتا ہے اس کا رعب کم ہوجاتا ہے اور تومذاق کرتا ہے اسس کی ہیبت کم ہموجاتی ہے۔

### ب مناق میں کی تو تکلیف نه دینا اور کس سے ساتھ برائی زکرنا؛

مذاق گھر بار، رشتہ داروں ، بھائیوں اور دوسروں سے ساتھ اچی چیز ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ الیا مذاق موجس

ے کسی کوایڈار شبہتیے ، یاکسی مغلوق کی توہین و ندلیل مدموتی ہوہای کے مگین کرنے کا دربعہ ندمور

، میں میں میں ہوئیں۔ بی کریم ملی الشہ علیہ وہم صحائہ کوام کوالیسے مذاق سے منع فرط تے تھے جس سیکسی کی دل آزاری ہو جیانچہ ذیل ہیں اس کے چند نمونے پیش کیے جلتے ہیں:

ابوداؤد وترمذی میں حضرت عبدالتٰدین انسائب ابنے والدسے وہ ابنے وا دا سے روایت کرتے ہیں کرانہول نے نى كريم ملى الشَّرعليد ولم كويه فراتيت ا:

تم میں سے کوئی شخص کسی کا صامان زمذا تی ہیں ہے نہ عقيقت من ، اورجوخس ابين دمسلان مجانى كاعصا

اللايأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولاجادا وص أخدرعصا أخيه فليردها».

مجھی نے لیے تواسے چاہیے کہ وہ اسے والیس لومانے ۔

ا ورا بودا ؤوصفرت عبدالرحمُن بن ابی لئی سے روایت کریتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ ہم سے نبی کریم سلی النّدعليہ وسلم كي صحابه سنيريه بيان كياكه وه نبي كريم على الله عليه ولم كي ساته وجادسه متص كدان مي سيدايك صاحب سوكم توان ميل سے کوئی آدمی گیاا ور ایک رسی اٹھالایاا وران صاحب کے پاس ڈال وی میں سے وہ صاحب ڈرسکنے تورسول النتری انتہ عليه ولم ني ارشا دفرايا:

محسى معلمان سے لیے بیرجائز بنہیں ہے کہ زو کسس مسلمان كوڈرائير «لايحسل لمسلم أنب يروع

جنگ خندق سے موقعہ پر حضرت زیدبن ٹاہت زننی اللہ عنہ سلمانوں سے ساتھ مل کرمٹی اٹھا رہے تھے کہ اُٹھ اونگھ آنے نگی ،اس اتنا میں مضربت عمارہ بن حزم آگئے اور انہول نے ان سے متبصیار اٹھا لیے اور مضرب 'دید کومتیا تھی زمیل تو رسول التدملي التدعلية ولم في حضرت عماره كواس سيروك ديا.

ا در سزار دطبرانی دابن حبان حضرت عامر بن رمعید دخی النّه عنه سے روایت کریتے میں کہ ایک صاحب نے ایک صا ک جوتی اٹھالی اور مذاقاً اسے حیبا دیا، یہ بات رسول الندھی الندعلیہ وسلم سے علم میں لافکائی تونبی کریم صلی النّہ علیہ وسلم نے

محسى مسلمان كونه دُرا وُ اس ليح كمسنمان كو كھيرا ديثابہت

(( لا تُرقِّعُوا المسلم، فإن موعة المسلم

نظم عنظيم)). سے ہی تبلایے کراسی صورت مال میں اس شخص کا کیا حکم ہوگا ہو مذاق میں کسی کوڑے اچھالیا ہو! ور مذاق میں میب كرتابيو. اورمنداق بي مين كسي كي زليل كرتا بهو، اورمناق بي مين دين كي حرمت بإثمال كرتا بوظ بسر بيه كه ايساشخص گنبگار سوگا ورخواه اسے بتہ ہویا نہووہ حرام ونا ہائز پین گرفتار ہے۔

#### مْرَاقْ مِين حِبوكِ اورغلط بات سے بچنا : - 5

بهت ہے وہ لوگ جولسیں قائم کرتے ہیںا ورمزاق کیا کرتے ہیں وہ منسانے والی کہا نیال گھڑا کرتے ہیں ادام ایسے من گفیرت واقعات وکہانیاں پیش کرتے ہیں ہولوگول کو مہنما مین نوش کریں اور ان کی نوشی ومسرت میں اضا فہ کاسبب مہور <sup>ب</sup>یہ ایک حقیقت <u>ہے ک</u>دا*س طرح کی ملع سازی اور من گھٹرت جیزی جبورٹ میں شامل ہیں ،اوراسل اس* ۔ روکا ہے ، اور ایسے توگول کونبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے سخت سرزنش کی ہے ، ابوداؤ دا ور ترمذی اورنسانی وہقی معنرت بہزینیم کے دا دا سے روامیت کرتے ہیں کر انہول نے فرایا کرسول الله علی الله علیہ والم نے فرایا:

ہلاکت ہوائٹ خف سے لیے جولوگول کوسٹرانے سے یے کوئی بات کہے اور اس میں عبوث بولے اس

مے لیے بلاکت ہواس کے لیے بلاکت بور

((وبل للذي يحلاث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب وبل له وبل له».

ا ور امام احمدا ورا بودا ؤ دحنشرت نوامس بن سمعال وثنی التّٰدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بعول النّٰد صلى التدعلية ولم في ارتبا وفرايا .

يربهت برطى فيانت بي يتم اين معانى سي وفايت كرسس مين وه تهيين سياسمجد ربا بواورتم اس معيموف

((كبرت خيانة أن تعدث أخال حدثًا هولك مصدق وأنت له كاذب».

ا درامام احمد وطبرا نی حضرت ابوم ریره وننی النّه عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول النّه دسلی النّه علیه وسلم سنے ارشا د

كونى شخص معبى اس وقت تك كال مؤمن نهيس بن سكتا جب تك كه مذاق ميں ميمبوف بولنے اور عبگرے كوملي اس مي مق كانب كيول زمو فيورز دسيد

((لايؤمن العبد الإيان كلدحتى يترك الكذب في المراحة ، والمراء وإن كات

ہمارے شہروں میں ایک عام برعت جو پیل گئ ہے وہ ہے اپریل فول کی عادت ، ہو ایک نہایت گندی نابیندیده اور خراب چیز ہے، جے ہم نے الم مغرب سے لیا ہے جس کا ہما سے بنداسلامی اخلاق اور شاندار عادات ے کوئی تعلق نہیں .اور بلاشہ یہ ایک مھومٹ ہے حوقط ٹا عرام ہے اور کھلا ہوا محبوط اور گندہ مناق ہے۔

نى كري صلى الله عليه ولم نعے بول كه مهمارے ليے مرجهٰ علي ايك بهتري نمور تھيوڑا ہے ،اس ليے آپ سلى الله عليه وسلم كي مزاح ومذاق سے جيد نبونے بيش كيے جاتے ہيں اكد ميعلوم موجائے كرآب س طرح مزاح فرايا كرتے ستے. اورآب سلی الله علیه ولم مذاق میں تھی حق بات ہی فرمایا کرتے تھے ،

ادر سنن افی وافو دمیں مصرت عوت بن مالک آنجی وفنی الله عند سے مروثی ہے کہ انہول نے فرطایا ،غزد ہ تبوک سے موقعہ پر میں نبی کریم سلی اللہ علیہ ولئم کی ندر مت میں حاضر ہوا ، آپ جمر میسے کے ایک چھوٹے سے قبدیں تشریف فرما عصر ، میں نے سلام عرض کیا ، آپ نے بواب دیا اور فرطایا کہ داخل ہوجا قر میں نے عرض کیا کہ است رسول کیا ہیں بول داخل ہوجا و ، میں نے عرض کیا کہ است رسول کیا ہیں پول داخل ہوجا و کی داخل ہوجا و کیا ۔

اور ترمذی واحمد صفرت انس و شکالتُدئند سے روایت کرنے ہیں کدایک صاحب نبی کریم صلی التُدعلیہ ولم کی خدمت ہیں سے در خدمت ہیں سواری سے لیے جانور مانگئے آئے، نبی کریم سلی التُدعلیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی سے نبیح کرادی گئے ، وہ واقعة بچسمجھ کر کہنے لگے کہ اے التُدسے رسول میں اونٹنی سے نبیے کاکیا کروں گا، تو آپ سلی التُدعلیہ ولم نے ارشا و فرمایا کدا ونرم کوهمی تو اونٹن ہی جنتی ہے۔

اورابُنَ بکار حضرت فرید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت دِن کوام ایمی العبشیہ کہا با اتھا انہی کرم ہیں ت علیہ ولم کی خدمت میں صاحر ہوئی اورعوش کیا کہ میرے شوہر آپ کو یا و کررہ ہے ہیں، توآپ نے ارشا و فرایا کہ کون ؟ وہی جن کی آئکھوں میں سفیدی ہے ؟ توانہوں نے کہا کہ ان کی آئکھول میں سفیدی تونہیں ہے تو آپ نے ارشا و فرایا کہ کوئی شخص تج کی آئکھ میں توسفیدی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ؛ بخدا الیانہیں ہے ۔ تونبی کریم سلی الشیعامیہ ولم نے ارشا و فرایا کہ کوئی شخص تجہ ایسانہیں ہے کہ اس کی آئکھوں میں سفیدی مذہوس ہی آئکھوں میں سفیدی صفر بہوتی جو آپ کی مرا دبیان اسفیدی ہے وہ سفیدی تو بی کے مرا دبیان اسفیدی ہے ۔ ا در ترمذی حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے روایت کریتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم بلی اللہ علیہ وہم کی نہ ت میں صاضر ہو بئی اور عرض کیا : اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجے کہ اللہ مجھے جنت میں وہ ل فرما دے ، تو آپ نے ارشاد فرمایا : اے فلال کی مال جنت میں تو بوڑھی عورت وہ ل نہیں ہوگی ، راوی کہتے ہیں کہ وہ روتی ہوئی واپس جانے اللہ تو نبی تو بی مال خیار اللہ قرمانے وہ اس میں وہ ل زم وگی اور اللہ تارک و تعالی ارشا و فرماتے ہیں :

ہم نے وہاں کی عور توں کو خاص طور میر بنایا ہے لینی ہم فرائد میں ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کنواری رہیں گی اور محبوبہ

(( إِنَّا اَنْشَانُهُنَ إِنْشَاءً ﴿ فَجَعَلْنَهُنَ اِنْشَاءً ﴾ فَجَعَلْنَهُنَ اِنْشَاءً ﴾.

النائعة ۴۵ ما ۳۰ آپ کی مرا دیتیچی که وه جنت میں اس حالت میں دخل ہوگی کہ وہ نویوان ہوگی ۔

اس کیے مربیوں کوچا ہیے کمزاح کے آ داب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وقم کے طریقیہ بڑل ہیا ہوں ، اوریہ آداب بجو ل کوسکھا مین تاکہ لوگوں کے ساتھ میل جول میں وہ ان کے عادی ہول اور معاشرے میں اسی طرح کا برتا وکریں ۔

### ک مُبارک با درینے کے آداب

مسلمان ابنی زندگی میں جو مجھی تیک گام کرتا ہے اس کا بھٹ اس کو صرفر دملتا ہے اور اللہ تعالی کے پیاں اجرو تواجی ، تو مسلمان کومبارک بادبیش کرنا ، اس سے ساتھ نرمی کا برتا ؤ ، اور اس کو نوش کرنا ، اسلام کی نظر میں بہت بڑی ہے ، اور فرائنس نے مرادیہ ہے کہ وہ بم عمر بول گی محرّب بعین اپنے شوہروں کو بیا جنے والیاں اور اتراب سے وہ مراد ہیں بوہم عمر بوں ۔ سے بعد اللہ تعالی کوسب سے زیا وہ مجوب عمل ہے، بلکہ می غفرت کا ذراجہ اور جنت بھی بہنچانے کا داستہ ہے : امام طبرانی معجم معغیر میں حضرت انس ضی اللہ عنہ سے روامیت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا ہے : جوخص اپنے بھائی کونوش کرنے کے لیے اس طریقے کیسا تھ ملما ہے ہو اسے ب ند ہو تو اللہ تعالی روز قیامت اسے نوش کر دیں گے۔

الاطبان يعجم كبيرً من مصرت حسن بن على دنى الله عنها مسے دوایت كریتے ہیں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا د فرمایا :

اسباب مغفرت میں سے دیمی ہے کہتم اپنے مسامان محانی کو دور

«إن من موجبات المخفرة إدخالك السروم على أخيك المسلم».

ا ورطبرانی ''معجم کبیر'' د'معجم اوسط'' میس حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها ہے روایت کریے میں کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ؛

فرائف سے بعدم وب ترین عل الله تعالی کے بیاب

((إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد

مسلمان كونوش كرناسه

الفراكش إدخال السرورعلى المسلم».

اورطبرانی حضرت عائشه رضی الله عنها مدرواریت مرسنه بین کدانهول نه فرمایا کدرسول الله تعلیم الله علیه ترم نه ارشاد فرمایا :

لماين جوسى مسلمان كمرافي كونوش كرتاب توالله تعالى اس

((من أخول على أهل بيت من المسلم ين

کے لیے جنت ہے کم تواب پردائنی نہیں ہوتے۔

سرودًا لم يرض إلله له ثواباً دون الجنة ».

مباركبادوين كي كور واب مين بنهين ذيل مين ملخص طور ربيش كرت مين ؛

#### الف - مبارك بادكموقعيراتهام اوروشي كاظهار:

اس بیے کہ بخاری موسلم میں مصرت کعب بن مالک رشی التٰدعنہ کی توہ سے قصد ہی ہیں آنا ہے کہ حضرت کعب فرائے ہیں کہ میں نے کسی پکار نے والے کی آواز سنی جونہایت بلند آواز سے کہ دبا تھا کہ اسے کعب بن مالک مبارک ہو، یوسنا تھا کہ لوگ مجھے مبارک باور پینے بلے ، اور میں رسول التٰوصلی التٰدعلیہ وسلم کی طرف چل بیڑا، لوگ میری توبہ قبول ہونے پر فوج در فوج مور مجھے مبارک باوید بیٹ کرتے جارہ ہے ہے اور کہ رسیدے تھے کہ التٰد تعالیٰ نے آپ کی جوتوبہ قبول ک ہے یہ آپ کو مبارک ہو، یہ اللہ علیہ وسلم کے اردگر دلوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دکھیے ہو، یہال تک کہ میں مجد میں واض مہوکیا اور دکھی کا در دور سے میں التٰد علیہ وسلم کے اردگر دلوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دکھیے کر حضرت طلحہ میں عبیداللہ دور ہے ہوئے میری طرف برشے ہے اور مجھے سے مصافی کیا اور مجھے مبارک باو دی ہمضرت کعب مصرت کعب مصرت طلحہ کی اس عزت افزائی کو مجیشہ یا دکی کر سے شعے ، کعیب فرائے میں کہ دہب میں نے رسول التٰد صلی التٰد علیہ وسلم

موسلام کیاتوآپ سے چپرؤمباک سے خوشی چھائک رہی تھی،اورآپ نے ارشاد فرایا ؛ جب سے تمہاری مال نے تہمیں بنا ہے اس وقت سے لیے کرآج تک تم پراس سے مبارک اور مہترین دان نہیں آیا ہے لیہ

#### ب - ايسمواقع برسنون دُعاوُل اورمناسهِ عمد عبارت اتعال رنا؛

سنت نبوی ہمیں نیعلیم دیتی ہے کہ ہم ایسے عمدہ کلمات اور شاندار دہہ ہری دعاؤں سے ساتھ مبارک باد پیش کریں ہن کاسکی سنامسلمان ہمران کی ہے ،اور مناسب وقت ہران کلمات سے مبارک باد کا اظہار ضروری ہے ،اس قسم سے بعض دلیہ ب داقعات اور وہ کلمان جن کی طرف نبی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے رہائی کی ہے اور جو آپ سے صحابہ کرام نبی الشری ہم اور سنالی بنالی ن رہم الشرسے مرومی ہیں ان کو آئندہ صفحات میں ذکر کرنامنا سب علوم ہوتا ہے ؛

#### ا - جي كي پائش برمبارك باد:

الشيخص كومبارك با دوية وقت بدكهنا جائية كد:

الابورك لك بالموهوب، وشكريس

الواهب، ورزقت سبرة ، وسبلغ

اَشلکی)٠

النَّه تعالَىٰ آپ سے بن چے کومبارک کرے اور آپ کو النّٰدے شکراد اکر سنے کی توفق ہو. اور میر بچہ آپکا فرانبرار

ونيك زوادر والأكويهني

جس كومبارك باودى جارى سيداسي اسيدك النالفاظ كاجواب اس طرح دسا

الله تعالیٰ آپ کومیمی مبارک کرے اور پی بر کمتوں سے

" آپ کونوازے ،اور آپ کوعی ال میں نعمت عفا فرائے. ((بارك الله لك وبارك عليك و

رزقلك الله مثله».

مندر حبه بالاعبارتين حضرت بن بن على حسن بصرى رضى التعنهم مصمروى بين.

#### ٢- سفرسے واپس آنے والے کومبارک باد:

ایسیخص کوان الفاظ سے مبارک باودینامتحب ہے:

تما كالعرفيني اس الله ك المصب في آب كومفوذ

((الحسب لله الذمي سلمك وجع لشل

کے حضرت کعب منی اللہ عنہ سے قصے کا نمال صدیہ ہے کہ وہ بل عذر نفز وہ تبوک سے پیھے رہ گئے تھے ، تو نبی کریم سی اللہ علیہ و کم نے پہاں یوم کے بہت کہ میں اللہ علیہ و کہ اللہ علیہ و کہ بیات ہے۔ یوم کا سی کہ میں اللہ علیہ و کے بیات کے مسلسانہ میں آیا ہے۔ وہ نول ساتھ وال کی توبہ قبول ہونے کے سلسانہ میں آیا ۔ قصتہ کی تفصیل و کیجئے سے لیا من العمالیوں کا باب التوبہ و کھیں ۔ قرآنیہ کا زل ہوئیں اور لوگوں کی مبارک با دوسینے کا سلسانہ سیٹنس آیا ۔ قصتہ کی تفصیل و کیجئے سے لیے ریاض العمالیوں کا باب التوبہ و کھیں ۔

ركها اور كامياب فرمايا اورآب كاكرام كيا.

بلئ واگرمك». يركلمات بعض سلف ِ صالحين سيم وي بير.

#### جہا دسے والی آنے والے کومبارک باد:

اليسخص سے بركهامستحب سے ا

تمام تعرفين أس التدك ليدي حسب في تهارى در

((الحمد بله الذى نصرك ، وأعزك

فرمانی اورعوست دی اوراکزم فرمایا .

وأكرمك».

اس میے کوسلم ونسانی وغیرہ حضرت عائشہ رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کرانہ وں نے فرمایا : رسول الله صالمات عليه وسلم ايك غزوم مين تشريف لے گئے تھے ،جب وہاں سے واپس تشریف لائے تومیں نے آپ كا استقبال كياا در آب كا دست مبارك يجود كووش كيا.

تمام تعرفیں الله کے لیے ہیں جس نے آب کی دو فرمانی ، ا وراعزا ز دا کرام فرمایا . لا الحسم الله السذى نعبريك، وأعنك

وأكرمك».

اسی طرح اگری کہا جائے کہ :

((الحدمد لله الذى سلمك وجمع الشمل بك

وأكرمك).

تونجي كوني ترج نہيں ہے۔

تمام تعریفی اس الله کے بیے حبس نے تہاری حفاظت فرمانی اور کامیاب فرمایا اور اکرام کیا.

#### ۲- عج كرك والبي آنے والے كومبارك باد

عاجی کومبارک با دوینے سے لیے ریکامات کہنا بہترہے:

(اقبل الله يجاك وغفرذ نبك وأخلف

اورآب كے خرج كانعم البدل عطا فرائے -

الشرتعاليّ آب كا عج تبول فرمائه، اوركناه معا ف فرطهُ

نفقتك)،

اس بیدے کہ ابن اسنی حضرت عبدالتٰدین عمروضی التٰدعنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرما یا کہ ایک صاحب نبی *کریم ع*لی النّٰہ علیہ ولم کی نعد*مت میں حا ضربہ دیے اور عرصٰ کیا کہ میں جج پر* جانا چاہتا ہمول تورسول التّٰہ صلی التّٰہ علیہ وسلم ال حسب سے ساتھ ساتھ پیلے اور فرمایا:

اسع صاحب زاوس الله تعالى تمهيس تقوى نصيب فرائ

((ياغلام! زودك الله التقوي

اور نیسر میں نگائے رسمے اور تمہارے ہموم وریشانیوں

ووجهك في الخياس، وكنساني

بهرجب وہ صاحب جے سے وابس موسے اور نبی كرم ملى الله عليه ولم كى نىدمت ميں ماضر موسے تو آپ نے فرمايا ، صاحب لادسم الله تمهاراج قبول الركائ اور كناه ے معاف فرائے، اورتمہارسے انواجات کابدل عظافرا

( دیاغلام قبل الله سجل اوغفرد نبلث، وأخلف نفقتك).

#### ٥- نكاح وشادى يرمباركباد:

میاں بیوی کونکاح مونے براس طرح مبارک باو دینا چاہیے کہ: اللہ تم میں برکت دے، اوراپنی برکتیں نازل فرمائے ، اور تم دونول کوخیرو عا فییت سے یکجا رکھے،اس لیے کہ ابوداؤد و ترمذی وغیرہ حضرت ابوہر سربرہ دشی اللہ عنہ سے روایت کمرتے ہیں كنبى كريم ملى التدعلية ولم بب م شخص كوشادى كى مبارك با دوية تمه تو فرمايا كرت ته عد :

(( باوك الله الله الله وبا وك عليك، وجع بينكما الله من بركت وسه، اورم يربركس الله فوائد، اوتم دونوں كونيروعانيت سے كمجار كھے.

بالرفاء البنين بعني تم ايك سابقد رم واورا ولاد بروسك الفاظ كهنام كروه ب ،اس يبي كدمبارك با وسك يدالفاظ زما زُجاهبيت یں مبارک بادی کے الفاظیمیں بیٹائیے امام احمد ونسائی وغیرہ عندیت عقیل بن ابی طالب وننی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے میٹم کی ایک عورت سے شادی کی، توکید لوگ آئے اور انہوں نے بالرفاء والنبین سے الفا ظسے مبارک ادری تو انہوں نے فرمایا کُر ایسے الفاظ نہ کہواس لیے کہ رسول التحیلی التّٰہ علیہ وقم نے ان سے منع فرمایا ہے ، توانہوں نے کہاکہ اے ابوزید تو بھر ہم کیاکہاکریں ؟ توانہول نے فرمایا کہ یہ کہا کرو:

الله تم مي بركت وسفا ورتمهارت ادربكتين ازل فرائد.

«بارك الله لكم وبارك عليكم». بهميس اس طرح مبارك باددييف كالحكم دياما ما تحار

#### ۷- عیت دیرمُبارک باد:

عيدكى نمازك بعدايث لمان كودوسر مسلمان سے يكنا بيا بيئے:

النَّدتعاليٰ ميري اور آب ك طرف مع تبول فرائے .

«تقبل الله مناومنك».

كمّاب "المقاصد" بين لكهاب كرعيد كي بارسيس أمّاب كرفالدين معدان عيد كروز حضرت وأثله بن الأستم رضی التّٰدعنهسے ملے توانہوں نے حضرت واٹلہ سے فرمایا : تقبل اللّٰہ مناومنك ، توحضرت واُٹلہ نے یمی ہی الفاؤ دمرل ہے

#### اوران كى نسبت نبى كريم لى الله عليه ولم كى طرف كى .

#### احمان كرف ولي كأشكريه داكرنا:

تجریخص کسی کے ساتھ اصان کرے تواس کے لیے شخص یہ ہے کہ وہ اس سے کہے :

الشدتعالى تميا رسال ومال مي بركت وس ، اورتميس

البارك الله في أهدك ومالك وجزاك الله

جزار خیرعطا فرائے۔

خارًا»

اس لیے کرنسائی وابن ما میعضرت عبداللہ بن ابی رسعیہ سے روا بیٹ کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کرنمی کرمصلی اللہ علیہ لیم نے مجھے سے چالیس ہزار دریم قرصہ لیے اور معرصب آپ سے یاس بیسہ اگیا تو مجھے بیسے والی دیدے اور فرمایا :

الشدتعال تهادسهال ومال مين بركمت دساقرنن

«بارك الله في أهلك ومالك إنسا

وسيف والعكا بدله يه سي كراس كى تعربين كى جائ اور

جزاء المسلف الحد والثناء»

شكمه والاكيامات.

اور ترمذی حضریت اسامدین زیروشی الله عنهاسے روایت کرتے ہیں کروسول اکرم صلی الله علیدولم سفے ارشا وفرایا: جب سے ساتھ کولُ اصان کیا گیا ہوا وروہ اس کونواکہ

((من صنع إليه معروف فقال لفاعلد مزال الله

فيراكب دي، توال ف شكريدا داكميفي مبالفكرديا.

خايرًا نقداً بلغ في التناء».

مبارک با دوسینے واسے سے لیے بہتریہ ہے کہ وہ اُن الفاؤی یا نبدی کوسے جو ما تورومنقول ہیں ،مکین اگرانی طرف سے تعبيرياالفاظ مين كهداضاف كرنابوتوعمده مطيف الفاظ سے دعا دے بكين يديا درسے كمكونى لفظ ياتعبيرايى نرموعكى دوسرى ترم یا غیر ملموں سے لگئی ہو یا نمانہ ماہیت کی محکاسی کرتی ہو تاکہ سلمان ایسے مواقع برتھبی اینے عقیدے اوراسلامی اصولول کا پایندرسیے۔

#### ج۔ مبارک بادرینے کے ساتھ ساتھ مرسی پیش کرنامستحب ہے:

جس سے یہاں بچہ پیدا ہو یا پیخف سفر سے واپس آئے یاجس کی شا دی ہویا اس طرح کی دومیری نوشیوں کے موقعہ پر مستحب یہ ہے کرمبارک بادینیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہریمی پیٹیں کیا ہمائے ،اس لیے کرمبت می احا دیث ہیں بریہ نیے نے برا بعادا كياب وراس كى مانب رغبت ولائى كمى بيد، چنانچه ملا خط فرائي :

طبرانی وعسکری حضرت عائشه رضی الله عنها مسے مرفوعاً روایت کرستے ہیں:

((تها دوا و هاجروا توس ثوا أبناء كم بجندًا، بيد دو ادر بجرت كروناكر اسف بجول كوباعزت باسكو

ا مے سلمانوں کی عورتو آلیں میں بدید دیا کروچاہے دنب ریجری) کا کھری کیوں شہوراس سے کہ اس سے محبّت پدیا ہوتی ہے اور کینہ دور بہرجا آہے۔ ((يانساء المؤمناين تهادين ولوفرس شالاً، فبإنه ينبت المودة وبيامب الضغائن))،

ا مام بخاری آلاوب المفرد میں اورا مام احمد مصرت ابوم ریرہ وضی اللہ عنہ مے مفوع روایت نقل کرتے ہیں : (در تھا دوا فإن الهدية مذهب وحوالصدن) . مهد دیا کرواس لیے کہ ہدیسین کے کینے کودور کیا کرتا ہے .

اور دیلیمی حضرت انس رشی الله عنه منه مرفوعاً روایت کرتے ہیں :

ہدیددیاکرواس لیے کہاں سے مبت پدا ہوتی ہے

((عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة وتذهب الفغائن))-

ا در کینه وحساختم بوجا ما ہے.

ا ورطبراني معجم اوسط" مين حضرت عائشه رضي الدُّعنها مسيم رفوعاً روايت كرت بين :

آبس میں ایک دومرے کوہدیہ دوا در محبت بداکرد.

((تهادوا تعابول)).

مندرجہ بالااحا دیث سے جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگول کوایک دوسر کو بلاکی موقعہ ومنا بہت کے ہریہ دینا چاہیے ہوئی ہے کہ لوگول کوایک دوسر کو بلاکی موقعہ ومنا بہت دینے کا کے ہریہ دینا چاہیے تو کھری نوٹی کے موقعہ پر ہریہ دینے کا امت کے اتحادا ورجاعت ملین میں وصرت پیدا کرنے میں بڑا ہاتھ ہے اور اس سے سلم معاشرے میں مبت جالی چاگ فضا پیدا کرنے اور ان انواص و بداون پیدا کرنے میں برمی مدوملتی ہے۔

ای سیے تربیت کرنے والوں کوچاہیے کہ اپنے فاندانوں اور اولاد میں مبارکبادی سے آواب داسنے کریں ، تاکہ وہ دنیا وی زندگ میں اور دوگوں سے ساتھ معاملات کریت و قت ان چیزوں سے مادی بنیں ۔

### بیمارٹرسی وعیادت کے آداب

وہ اہم ترین معاشرتی آداب جن کی طرف مربیول کوبہت توجہ دینی چاہیے اور عب کا پینے بچول کو مادی بنا باچاہئے ۔ بیمار کی عیا درے سے آ داب بھی ہیں، تاکہ نیسے ہیں شروع ہی سے دومرول کے در دوغم میں شریک ہونے اور دوسروں ک تکلیف سے احساس کریے کی عادت جاگزیں ہوجائے ، اور سے بالک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب شروع ہی سے تحوِل میں

یہ وصدنے بیدا ہوجائے گا ورسیعا دت ان میں جاگزین ہوجائے گی تو وہ مجت اثیارا ورسمدردی میں لگے رہیں گے، بلکہ یہادصا ان بیں فطری ضلفی اور ایک عادت سی بن جائیں گئے ،اور بھیروہ کسی بق کی اداکی میں کوتا ہی نہیں کریں گئے ، اور کسی فریونید ک ادائگی ہے بیجے نہیں شہر سکے . بلکہ قوم سے افراد سے غم اور توشی میں برابر سے تمریک مول سکے ،اوران سے امور واحوال ا در بموم غموم كا حساس كري كے ،اوران كغيول كوبانط لين كے اور نوشي ميں انسانے كا ذريعه نبي كے ،اور بخراير وفتها ہے حسن کا اسلام خوابال ہے اور معاشرہ میں ایمی عادات اورا خلاق عالیہ اور مبتد ظرفی پیدا کرسنے اور ان امور کا افرا د کوعادی بناف كے سلسله سی اسلام اس كا نوامشند ہے۔

ای میے اسلام نے بیمار کی عیادت و ہمار بری کا حکم دیا ہے ۔ بلکہ اس عبادت کوسلمان کا مسلمان برحق قرار دیا ہے ، بخارى وسلم حضرت براربن عازب رضى الته عنها يسدروايت كرية بين كدرسول التدميلي الته عليه فوم في بيمار كي عيادت اورجنا زسے سيے سابھ جاسنے اور چينيكنے واليے كويريمكس الندكھنے اورتسم كھانے والے كی قسم پوراكمرسے اورمظلوم کی مدا ور دعوت دیسنے والے کی دعوت قبول کرنے اورسلام کوعام کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور بخاری وسلم حضرت ابوسر مریه وشی الله عذ سے روارت كرست مين كدرسول الله سلى الله عليه وللم في الله ایک مسلمان سے دوسرے سمان بربانے حق ہیں:سالم كاجواب دينا بهمارك بمياريك كرنا ، جنا زمير كيساءة جانا . دعوت تبول كرنا ، ا درسلام كالجييلانا .

((حق المسلم على المسلمة مس: مه دالسلام وعيادة المراهين، واتباع الجنائز، وإجابة المداعى وإفشاء السلام)) .

اس وحبه مصصحابرونبوان الشعليم أبعين نيك كامول اورمعبلا يؤل مين ايك دوسرس سيسبقت لي حبات تقع ان نیک کامول میں سے بیمار کی عیادت کمبی سے تاکہ بارگا ورتب العزبت و ذوالجلال میں جنت کے اعلیٰ مقام ومرتبہ کے مستحق بنين يبنانيحه امام بخارى" الادب المفرد" مين مضرت الوسر مرية وضى التّدعنه ميد روايت كرية مين كدر والتلصلي الله عليه ولم نے ارشاد فرايا با جے تم يس سے س نے روزہ ركا ہے ؟ حضرت ابو يجرف عوض كيا ، يس نے ، آپ سلى التّعليه وسلم نے دریا فرنن فرمایا تم ایس سے آج ہما رک ہماریس کے ہے ؛ مصرت ابو بھرسنے عرض کیا : میں نے ، آپ میلی الشعلیہ وسلم نے دریافت فرمایا : تم میں سے کون آ ج کسی بنازے میں شر کے بہوا ہے ؟ توحضرت ابو بجرنے فرایا : میں ، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا : تم میں سے س نے آج کسی سکین کو کھانا کھ لایا ہے ؛ حضرت ابو بجر نے عوض کیا : میں نے . مدریث سے مداۃ میں سے ایک راوی مروان کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت مہنمی ہے کہ نبی کریم سلی التّرعلیہ ولم نے فرمایا کہ سٹی فعس میں معی یہ ادنساف جمع نہیں ہول سے مگریکہ وہ جنت میں وافل ہوگا۔

بیماری عیادت سے کھے آداب میں جنہیں ہم ذیل میں ترتیب سے بیان کری گے:

#### الف - بىيارئىرى مىن جىدى كرنا

ال ليك كرنى كريم عليه العسلاة والسلام في فرطايا ا

حبب وہ (مسلمان) بمار موجلے تواس کی عیادت کیائے۔

((إذامرض فعدلا)).

اس مدیث کے مطابق مناسب یہ بید کرعیادت بمیاری کی ابتداء می سے ہو۔

سیکن چنداحادمیث اسی میں جواس بات بردلالت کرتی میں کہ عیا دت تین دن گزر نے کے بعد مونا چا ہیئے اُن احادیث میں سے کچھ درج ذیل میں :

ا بن ماجہ اور پہنمی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریین کی عیادت تین ون سے قبل نے کرتے تھے۔ اور طبرانی "معجم اوسط" میں مصریت عبداللہ بن عہاس نئی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ تین دن گزرنے کے بعدعیادت سندت سیر۔

اور المش دحمر الله سے مروی ہے کہ ہم مجلس میں بیٹیا کرتے تھے ،اور جب تین دن کوئی شخص محلس سے غیرحا نسز ہوتو ہم اس کے بارسے میں دریا فسن کرتے ہے ہم آگر دہ بیمار ہوتا تھا تو ہم اس کی عیادت کرلیا کرتے تھے ،الن احادیث میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ اگر مرض بہت معلم ناک ہوتو فوری عیادت کرنا چاہیے ،اوراگر عام بھیاری ہوتو مندرجہ بالااحا دیث کے مطابق تین دل کے بعد عیادت کرنا جاہئے .

#### ب - <u>عیادت سے لیے جانے کی صورت میں کم بیٹھنایا مریض کی</u> خوامش برزیادہ دیر تک بیٹھنا:

اگرمریض اسی خطرناک حالت میں ہوکہ اسے دیجہ مجال اور گبراشت کرنے والول کی حاجت ہو۔ اوروہ عورتول میں سے ہول. توالیسی صورت میں بہت مختصر سے وقت میں عیادت کر لدنیا چاہیے۔ اور اگر بھیا آسلی خش حالت میں ہوا درعیادت کے لیے آنے والول سے مانوں ہوا وران سے گفت شنید سے اس کا دل بہت ہوتو فوا زیا وہ دیر تک بھینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہارٹین سے بہاں جانا تواس میں بہتریہ ہے کہ ایک دن چیور کر جایا جائے بشر طیکہ مرکبین کی مالت بہتر ہو اس لیے کہ بڑا را وربیقی وطرانی وحاکم بی کر عملی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کر آپ نے ارشا و فرمایا :

مجى كبى المات كياكرومجت برمعى گا.

((زرغباً تزددحبًا))٠

ادران دريد نے كتا عمده شعركها ہے:

علیک باغباب الزیارة انسا مانات کیمی کی کرواسس لیے کہ جب ماقات فیانی ساگیت الغیب پیام داشبت اسلیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب باکش کسلسل برواوگ تگل پراتیس

إذاكترب كانت إلى الحجر بسلك بست ذياده ك بان عكر توه بدأن كيلي إشرن بالآ و ويسال ما لأيدى إذا حد أمسكا ادرا كرمنا بذبوبائ تولوك باتحا انعاكم وما ما نكت بين

#### جے۔ مرتفی کے پاس جاکراس کیلیے دُواکرنا:

بناری و مم حضرت عائشہ رنی اللہ عنہا سے روابت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علیہ وم اسپنے بین اہل وعیال کی عیادت کرتے تو اپنا وایال ہاتھ بھیرتے تو ہے یہ فرمانے:

راللهم رب الناس، أذهب البأس الشعاء إلا الشعاء إلا شعاء إلا شعاء إلا شعاء لا يعاد رسقاً».

اے اللہ اوگوں کے پروردگار، بیاری کودور کردیجے اور شفادے وی آپ ہی شفا بخشنے واسے جی بیتی شفاد آپ ہی کی شفاء ہے۔ اسی شفاعظا، نوایتے کوسی

قسم کی ہمیاری مذہبےوڑے۔

یس عظیم اللہ سے جو کے عظیم عرش کا رہے یہ سوال محرما موں کہ وہ جہیں شفاء دیے دے .

((أَسَاكُ اللّٰهُ العظيم من العراق العظيم العظيم التعظيم التعليم التع

مكريكم الله تعالى ال كواس بمارى سے شفاء عطافرا وسيت بي -

## مریض کویریا د داناکه وه در و و ترکلیف کی عبگه ایناله تھے مریض کویریا د داناکه وه در و و ترکلیف کی عبگه ایناله تھے

ام مم رحمہ اللہ حضرت الوعبداللہ عثمان بن أبی العاص دنی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکی سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم سے بدن میں وردکی شکایت کی ،تورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ان سے فرمایا کہ ابنا ہا تھے بم کے اس حصتہ بردکھ وجہاں دردسے اور بھرتین مرتبر سم اللہ کہ ہوا ور بھرسات مرتبہ : ((أعوذ بعد قرار اللہ وقد من عند من اللہ عندی) بڑھ صور معینی میں اللہ سے عورت وجلال اور قدرت سے فردید سے بناہ مانگ آ ہول اس دردوں کے

کے شر<u>سے</u> بیں مبتلا ہول اورس کا مجھے خوف ہے۔

#### لا- بیمارکے اہل وعیال سے بمیارک حالت وکیفیت کے بارے میں بوصیے دہنا:

#### و- بیماریس کرنے والے کیلیے سخب سے کہ بیمارے سرمانے بیٹے:

اس مینے کر بخاری "الادب المفرد" میں حضرت ابن عباس رضی التُدعنبها سے روایت کرنے ہیں کہ نبی کریم ملی التُدعلیہ و حب سی ہماری عیادت کوماتے تواس سے سرسے پاس تشریف فرما ہوجاتے اور میرسات مرتبریہ فرماتے : (رأسال اللہ العظیم سب العرش العظمیم سے العرش العظمیم سب سر معلم اللہ سے وبروردگا سے عرش تعلیم کا پسوال اُن پیشفیائے )) :

اُن یشفیائی، کوابوں کہ وہمہیں تنفادے ہوئی اُن ہوتے تھے تووہ اس بیماری سے شفار پاجا آتھا۔ پھراگر اس بیماری سے شفار پاجا آتھا۔

#### ز عرفین کوشفایا بی اور عمرطول کی دعا وغیر دیسے کرخوش کرنا:

اس لیے کہ ترمذی اوراب ماج حضرت ابوسعید الخدری رضی التروندسے دوایت کمتے ہیں کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وہم نے ادشا و فرایا کہ رسیب تم سسی ہمیار سے تقدیر تونہ میں بلتی ، ابست مریض کا دل خوش ہوجا تا ہے اور ہمیار کوریکہ دیٹا چاہیے ، لا جائس طلاق ران شاء اولت و بریشانی کی کوئی بات نہیں ہے فدانے چاہا تو گئا ہول سے طہارت کا ذریعہ ہے ، میسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی صدیث میں وار د مولیے ۔ فدانے چاہا تو گئا ہول سے طہارت کا ذریعہ ہے ، میسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی صدیث میں وار د مولیے ۔

#### ح ۔ بیماریک کرنے والول کو بیمارے اپنے لیے دُعاکی درخواست کرناچاہیے:

اس لیے کدابن ماجہ اور ابن اسنی حضرت عمر بن الخطاب رضی التّٰدعند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی التّٰدعلیہ ولم نے ارشا وفر مایا کہ حب بمیارے پاس جاؤتواس سے کہ وہ تمہارسے لیے دعاکرے ،اس لیے کہ اس کا دعاکرنا الیا ہے حبیا کہ فرشتوں کا دعاکرنا .

#### ط\_ - بيمار أكرجان كنى كے عالم ميں بوتوا سے كلمدلااله الاالله يا وولانا:

اس کیے کدامام سلم رحمہ اللہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ دسل اللہ عليه ولم نع ارشا د فرماياكم:

(القنواموتاكم لاإله إلاا الله» ابينے قريب المرك لوگوں كو لاالدالاالله كى مليتن كياكرد-

اور إبوداؤدا ورماكم حضريت معاذبن جبل تنى الته عنهسه روايت كريت ميس كه رسول الترصلي الته عليه وسلم نے ارشاد فرایاکہ:

حشّغص كي خرى بات لااله الالله مروه جنت بيس المن كان آلخر كادمه لاإله إلاالله ذخل الجنة)).

مرین کی عیادت کے سلسلہ میں یہ وہ اہم آواب ہیں ہواسلام نے مقرر کیے ہیں اس لیے مربیول کو چاہیے کہ انہیں نافذکری اوراپنی اولاد کوسکھا بنن، تاکہ زنگی میں وہ ان کے عادی بنیں اور توگول سے ساتھ آی طرح کا برتا وکریں۔

### تعزبت کے آدائی

وه معاشرتی آداب من کامربیول کواشهام کرنا چاہیے اوران کی طرف تصربورِ توجہ دینا چاہیے ان میں سے تعزیت کے آداب معبی ہیں، اگر کسی سے عزیز کا انتقال ہو جائے یاکسی کی کوئی عزیز ترین چیز گم جائے تواس پر تعزیت کر ہاجا ہے تعزیرت کامطلب یہ ہے کہ ایتھے اور لطبعث کلمات اور سنول وعاؤں کے ذریعہ سے میست سے لیماندگان کو اس طرح سے تعزیت کرنامیں سے ان کاغم کم ہوا ورمصیبت کا جمیلنا ان کے لیے آسان ہورہائے،تعزیت کرنامستوب ہے نواہ ذمی کریا نه موراس مليه كدابن ماجروبهه في حصرت عمروبن من وضى الشرعنه سه روايت كريت مين كه رسول الشيسلى الشرعليه والم نے ارشاد فرایا:

كوئى مؤمن السانبيس ب كرجوم عيبت ك موقع بر ابسين بهائي سے تعزبت كرے مكر يركم الله تعالى اس

اعزاز واکرام کی پوشاک پیشایش گے۔

( ما من مؤمن يعرى أخاع بمصيبت إلاكساء الله عزوجل من حلل الكرامة).

اور ترمذی و به بقی حضرت عبدالله بن معود دنسی الله عندسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ فیم نے ارشاد فرمایا کہ تبخص کسی مصیبت زدہ سے تعزی*ت کر*ناہیے تواس کوھی ا*س سے برابرا جرو* تواب ملیا ہے۔ اور مناسب یہ سے کہ خزریت گھرسے تمام افراداور رشۃ داروں بھوٹوں بٹردل عور تول مردول سب سے کی بائے دالبتہ احبٰی عورتیں اس سے تشنی بیل ان سے ان سے انزوہ ہی تعزیت کریں گئے ، یہ تعزیت تواہ دفن سے پہلے ہویا دفن سے بہلے ہویا دفن سے پہلے ہویا دفن سے بہلے ہویا دون سے بندین دن سے بندین دن سے بہائی میں میں میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تعزیت کے بھی کھے آداب ہیں جن میں سے اہم اہم درج ذیل ہیں: الف ۔ جہال بک بہوسکے سنون کلمات سنعزیت کیجائے:

امام نودی اینی تحاب"الاذکار" میں مکھتے ہیں، تعزیت کے سب سے بہترین الفاظ وہ ہیں بوٹیسے بخاری وہم ہیں مقر اسامۃ بن زبدر فنی اللہ عنها سے مردی ہیں وہ فرط نے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علیہ و کم ک ایک صاحبزادی نے آپ کوبلا نے کے لیے بیغیام ہجیبا کہ ان کا بچہ وبال کنی سے عالم ہیں ہے، تواتیب نے آس بیغیام لانے واسے سے کہا کہ: جا دَاوران سے

بے کک اللہ فیجوالیس لے لیا وہجیاس کا ہے اور مجدویا وہ بھی اس کا ہے اور سرحینز کا اللہ کے یہال ایک وقت مقررہے، اس سے انہیں جاکر کہدوکروہ صبر کریں اور اجرکی امید کھیں۔ رُإِن لله ما أخذ، ولـه ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى، فسرها فلتصبر ولتعتسب».

اورامام نووی <u>لکھتے ہیں</u> ،تعزریت جن الفاظ سے کرنا پہا ہیں ان ہیں کوئی فیدنہیں ہے جب لفظ سے میں تعزریت کی جائے مقصد حاصل ہوجائے گا۔البتہ ہمارے اصحاب نے میستحب جانا ہے کیسسلمان دوسر مے سلمان سے تعزیت کرتے ہوئے ان الفاظ کوادا کرے :

التُدِتَعالَ تمبارا اجر برِمُعائے، اور مبرِمِیل کی توفق دے. اور تمہارے میّت کی منفریت فرائے ،

(اعظم الله أجرك، وأحس عزارك وغفر لميتك»

اورسلمان الركسى كافرسة تعزيت كرية توييكي: ((أعظم الله الجدك، وأحسن عناءك)) اوركا فراكرمسلمان معزيت كرية توكيد: ((أخطف معزيت كرية توكيد: ((أخطف الله عناءك وغفر لله يتلك)) التأمين الم كافر من تعزيت كرية توكيد: ((أخطف الله عدك)) التأمين الم كابل وسد.

#### ب- ميت كروالول كيليك كمان كابندولبت كرنا:

نسرلویت اسلام نے میستوب قرار دیا ہے کہ میت کے گر والوں کے بلے کا بندولبت کیا جائے۔ اس لیے کر نیکی واحسان میں وافل ہے ، اوراس سے امست کے افراد کا رابطہ قوی وُعنبوط ہوگاہے ، اوراس سے مہی کہ میت والے بنانے وعیرہ کے اور اس سے امست کے افراد کا رابطہ قوی وُعنبوط ہوگاہے ، اوراس سے مہی کہ میت والے بنانے حضرت عبداللّٰہ بن حبفرونی اللّٰہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللّٰہ علیہ ولم نے فرایا : آل جعفر کے لیے کھانا بالو اس سے کھانا بالو اس سے کھانا بالو اس کے کھروالوں کا ان بولوں کا اس بولوں کے لیے کھانا بالو کی سے کھروالوں کا ان بولوں کے لیے کھانا بکول اس سے ہونے ، اور دفن سے بعد کھلانے کے لیے کھانا بالو کو درمین آبا ہے کہ میں اس سے کہانا بالے کو دو میں آبا ہے کہ میں اس سے کہانا بالے کو دو میں آبا ہے کہ میں اس سے کھانا بالے کو دو میں آبا ہے کہ میں آبا ہے کہ میں میں اس سے کھانا بالے کو دو میں آبا ہے کہ میں میں اس سے کھانا بالے کو دو میں آبا ہو کہ کے لیے کھانا بالے کو دو میں آبا ہو کہ کہ ہونے ، اور دفن سے بعد کھلانے کے لیے کھانا بالے کو دو میں آبا ہو کے لیے کھانا بالے کو دو میں آبا ہو کہ کے لیے کھانا بالوں کو دو میں آبا ہو کہ کہ کہ ہونے ، اور دفن سے بعد کھلانے کے لیے کھانا بالوں کو دو میں آبا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کو دو میں آبا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کہ کے لیے کھانا ہو کو دو میں آبا ہو کو دو میں آبا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کو دو میں آبا ہو کھانا ہو کو دو میں آبا ہو کھانا ہو کھانا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کھانا ہو کھانا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کھانا ہو کھانا ہو کھانا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کھانا ہو کھانا ہو کھانا ہو کھانا ہو کھانا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کھانا ہو کہ کو دو میں آبا ہو کھانا ہو کھ

تبض لوگ تعزیت سے دوران کھانا بنواتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں یہ نہایت برترین برعت ہے ہیں ہائیت میں کوئی ثبوت نہیں متنا۔اس لیے اگر تعزیت کرسنے والے کو کمی تسم کی دعورت وضیافت دی جائے تواسے اس کو قطعاً رد کرنیا چاہیے ،کیول کرین بی کرم صلی اللہ علیہ وہلم کے طریقیے اوراسلامی آداب سے منافی ہے۔

#### ج - جس سقعزيت عم نوارى كراب الله عنم واندوه كا اظهار كرنا:

اوروہ اں طرح کداگر وہاں قرآن کی ملاوت ہورہی ہو توخشوع وخنسوع سے کان رگا کرسنے،اورالیں مہیٹیں اِن کرے جومصائب مشتعنق ہول،اور ہاتورونتقول الفاظ ہے سے تعزیت کے الفاظ اوا کرے،اوراس عرح کے اور ایسے کاہات اداکرے جوموقع کی مناسبت اور تعزیت سے ربط رکھتے ہول ۔

لیکن سکرانا یا ہنسایا فضول انو ہائیں کرنایا غیرمناسب اورغیر تعلق قتم کی بائیں کرنا. یا سنسانے والی ہائیں کرنا پیمعیبت زدہ سے سامنے بے اوبی اور اسارت اوب ہے۔ اورائی صورت میں الیاضنس پیاہے سمجے یا نشیجے گناہ پیس ضور گرفیار موگا۔

اس ليه ميت برافلهارِ ترجم اورغم وملال كاافهارا وراس مع مناقب كابيان كرنابي و،بهترين طربقة بحسب

له آسیب صلی الله علیہ ولم نے آل جعفر کو حبب جفر بن أبی طالب رضی الله عذ کے غزوہ موند میں شہید ہونے کی اطلاع دی تواس وقرت اپنے گھروالوں کو ان کے لیے کھانے کا بندولبست محرفے کا حکم دیا۔

۔ شہ فقیار نے اس سے ان لوگوں کوستنٹی کیلہے ہوتوزیت سے بھے دور درازسے آتے ہوں اور سیت والوں کے لیے اس کے سواکو ٹی چارہ نہ جوکران کی شیافٹ کریں ۔ سے الم میت سے ساتھ تعزیت کی جاسکتی ہے۔ اور سلف صالحین آی طرح کیا کرتے تھے اور اسی اندازے غم خواری و تعزیت کرتے تھے چنانچہ ابوداؤدون ان حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص دفنی اللہ عنہا سے ایک طویل مدیث نقل کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کرم ملی اللہ علیہ کم نے حضرت فاطمہ سے بوچھا: اے فاطمہ تم گھر ہے س کا کے لیے معلی علی میں انہوں نے والے کا نقال ہوگیا تھا، ان سے ہمدری کا خیار کما اور میت کی تعزیرت کی تعزیرت کی تعزیرت کی تعزیرت کی۔

#### د - كى منكركودىكە كرغمدگى سے نصيحت كرنا:

کبھی ایسا ہو اسے کہ تعزیت کرنے والا حب سی کے گھرتوریت کوجا آ ہے تو وہاں ضلات بنرع اور نالبندیدہ اشیاء کامشاہرہ کرتا ہے مثلاً مرنے والے کی تصویریا تلاوتِ قرآن کے وقت کریٹ نوشی، یاغمناک موبیقی، یا تعزیت کے لیے آنے والوں سے لیے کھانا بیش کرنا، یا اس کے ملاوہ اورائی منکر چیزی بودین میں ممنوع ہیں، تبلائے الیے صورت میں تعزیت کرنے والے کاکیا موقف ہونا چاہیئے ؟ یا ہی صورت میں اسلام اس پر کیا فریشہ عائد کرتا ہے ؟

ایشے خص کی یہ ذمیر داری سے کہ کُرہ تخیر خواہی سے انداز میں جرائت مندی سے بق بات کہ دے اور تق کہنے میں کئی سے ملائل پرواہ نرکرے، اور نہ ایسے موقعہ کی نزاکت بق کہنے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکرسے فرلینیہ سے مانع ہنے، اور لوگول کا ڈراسے نسیوت کرنے اور میح بات کہنے اور بری بات سے در کے میں رکا ورق نہ بہنے، اس لیے کہ اللہ سی اس لائق ہے کہ اس سے ڈراجا ئے۔

ابن ما جرصرت الجسعيد ضدرى رضى الترعند سے روایت کرتے ہیں که رسول التّدصلی التّدعليه ولم نے ارشاو فرما پاکھتم ہیں ہے کوئی شخص ا پنے آپ کو تقیر بنتر مجھے صحاب نے عرض کیا: اے التّدسے رسول ہم ہیں ہے کوئی شخص ا پنے آپ کو تقیر بنتر مجھے صحاب نے عرض کیا: اے التّدسے سول ہم ہیں ہے کوئی شخص ا پنے آپ کو تقیل بات کہنا اللّہ علیہ واللّہ تعالیٰ اس سے قیامت سے روز یہ فرمائے: تبلا وُتم ہیں میر عالم میں فلال فلال بات کہنے سے کون سی چیز ما نع تھی ؟ و شخص ہے گا: لوگول کا نووف و دور ، تو التّد تعالیٰ اللّ سے فرمائیں گے: تو مجھ سے ڈرنے کا زیادہ تحق تھا۔

ا در نبی کریم ملی الله علیه ولم حب آبینے صحابہ سے بعیت لیا کرتے تھے توان سے اس بات بر بعیت لیتے تھے کہ وہ فرما نبرداری والحاءت کریں گے۔ جنانچہ خاص کے دہ فرما نبرداری والحاءت کریں گے۔ جنانچہ خاص مصرت تریر نزلیا عنہ سے روایت کرتے نیں کہ انہول نے فرمایا کہ بیں نے نبی کریم کی اللہ علیہ ولم کے دست مبارک پر فرما نبراری والما عب اور میر ملمان سے ساتھ نیر نواہی کرسے یہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ ولم نے ان لوگول کو جوبرائیوں کو بدل سکتے ہیں لیکن کھر بھی ان سے مٹانے کی کوشش نہیں کر ستے ایسے لوگول کو مرنے سے پہلے اللہ کے عذاب میں گرفتار مہونے سے وگرایا ہے، چنانچہ ابودا وُو مونزت جرریر بن عبداللہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ :

رد مامن رجل يكون فى قوم ليمل نيسهم بالمعاصى يقدرون أن يغير واعليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا».

کوئی شخص الیا نہیں ہے کہ جوکسی الی قوم میں گناہ کرے ہواس کواس سے روکنے کی قدرت کئے ہوں اور پھرچھی کسشخض کواس سے نہ روکس مگر یہ کہ انتدا نہیں اس کی وجب سے مرنے سے پہلے

عذاب دے گا۔

بلاستیه ایپنے دریکی داه پریکی باتیس مجھاکرا ورسیلی طرح نعیمت سناکر، اورالزام دیجیتے ان کومبس

( اُدْءُ اِلْے سَجِبْلِ رَبِّكَ ۚ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْکِتِ هِيَ

آخسون ). النل ٥٠

تعزیت کے اداب سے سلسلہ میں یہ وہ اہم قوا عد ہیں ہوا سلام نے مقربے ہیں، اس میے مزیول کو چاہیے کہ اپنے بچول کی ان کی طرف رہائی کریں تاکہ لوگول سے ساتھ معاملات اور معاشرتی زندگی میں وہ ان سے عادی سنیں۔

## جینکٹ اورجائی کے آداب

وہ معاشرتی آداب من کا سلام نے حکم دیاہے اور لوگوں کو ان کے اپنانے پرامھالاہے ان ہیں سے چھینک اور جائی کے آداب میں ہمر پیول کو اپنے بچول کو بیآ داب سکھا نا چاہیے اور ان کا بہت اہمام دنیال رکھنا چاہیے ، تاکہ ان آداب بڑمل کر کے اور ان اخل قی سیمت شف ہو کر نہیے اچھے اور سٹ ندار رو ب میں ظاہر ہول ۔

### چینے کے وہ اواب کیا ہیں جن کی طرف نبی کریم علی الترظیم فیے رہنمائی کی ہے:

الف مه حموشنارا ورمهرت مرد الفاظ كايا بند بونا جيها كداحا وبيت سے نابت به :

امام بخارى مضرت ابوہر يرة رضى الله عنه سے روايت كرتے بين كديم كلى الله عليه ولم نے ارشا و فرمايا كتب تم ميں سيخسى كوچينك آئے تووہ : الحمد لله كہ اوراس كا بهائى ياسائتى السري واب بين : يرحمك الله كه ، حب اس كو راس كاسائتى) يرحمك الله كه وہ : (( ميد يك مالله ويصلح بالكم ) كه ينى الله آب كو بايت دے اور آپ كى مالت درست كرے اور ابوداؤد و ترمذى كى روايت ميں آئا ہے كه وہ اسے : (اليف والله الله على كردہ مالله عنى الله مالك اور تمهارى اور تمهارى مغفرت كرے -

ان احاديث مصمندرجه ذيل المورثابت برسته بين :

يحصينك والاالحمدلتديا الحمديتدرب العالمين بالحمدلته على كل حال كيح

اوراس كاساتهى اسے: برحمك التدكيم

ا ورچین کے والا اس کے جواب میں: بہدیکم الله ویصلح بالکم یا یغفدالله ان ولکم کہے . مسلمان کوان کامات کی پابندی کرناچاہیے اس لیے کریکامات نبی کریم ملی الله علیہ ولم مصنعول میں .

#### ب م اگر هینیف والاالحمد لله نهک تواس کا جواب مزیاجائے:

اس بیے کہ امام سلم رحمہ اللہ حضرت الوہ ولئی نئی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ساتھ سے سناآپ نے فرمایا:

بب تم میں سے سی کوتھینیک آئے اور وہ الحداللہ کے تواس کو جاب دو اور اگروہ الحدیثہ نے کہے تواس رراد اعطس أحدكم نحد ألله فتمتوه فأد الم يحمد الله، فلاتتمتوه ».

نی کونچنیک کا جواب ندور.
اور بخاری و کم حضرت انس و فنی الله عند سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کدر سول الله علیہ وسلم سے پاس موجود دورا و میوں کو جینی کی آئی ، ان ہیں سے ایک کوآپ نے جینیک کا جواب دیا دوسرے کونہ دیا جس کو آپ نے جواب نہ دیا تھا اس نے عرض کیا کہ : فلال آدمی کو چینیک آئی تو آپ نے اس کو جواب دیا اور مجھے جینیک آئی تو آپ نے اس کو جواب دیا اور مجھے جینیک

یں جیساکہ یہ انفاظ نبی کریم مل الندعلیہ ولم سے مروی تبعض روایات ہیں منقول ہیں ، لاحظہ بوایام نووی کی تماب الاؤکار کا :ب: بیسنگ آنے والے کے جواب اور جان کا حکم -

# ہے۔ چینک کے وقت منہ پر ہاتھ یا رقبال رکھ لیناچاہیے اور بھال تک ہوسکے آوازکود بالا چاہیے:

اس لیے کہ ابوداؤد و ترمذی حضرت ابوہر برج و نئی النّه عنہ سے دفرایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول النّه صلی المامیہ کوم ب جینیک آتی تقی تو آب ا پنا ہاتھ یا کپڑا منہ برر کھ لیا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ سے آواز کولیت کر لہا کرتے تھے۔

ا در ابن البنى مصرت عبدالله بن زبيرونى الله عنها سے رف ايت كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه ولم نے ارشاد فرما ياكد الله تعالى جينيك اور حمائي لين بين آواز كو مانيكر سنے كو ناليندر كھتے ہيں ۔

#### د - تىنىن مرتبه جينيك آنے كے جواب ميا :

اگرکی فعن کوسلسل باربارچینیک آئے توالی صورت میں سنت یہ ہے کہ سینت والا اسے مین مزنہ تک جواب وے اس لیے کہ سینے والا اسے مین مزنہ تک جواب وے اس لیے کہ سم وابوداؤد و ترمندی حضرت سلمہ بن الاکوٹ و فنی النہ عنہ سے رفرایت کرے ہیں کہ ایک صاحب کو رسول النہ ملی وہم سے سامنے جینیک آئی میں وہیں موجود تھا، رسول النہ ملی النہ علیہ وسلم نے ال کے جواب میں برح ک النہ فرمایا ، انہ بیں دوبارہ چھینک آئی یا تیسری مرتبہ تو رسول النہ ملی النہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ؛ برحک النہ دان صاحب کو زکام برگیا ہے۔

تین مرتبہ کے بعد تجاب نہیں دینا چاہیے ال لیے کہ ابن اسنی مضرت ابوہر سرے وفنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے سنا ائپ نے ارشاد فرمایا کہ حب تم میں سے کسسی کو چھینک آئے تواس کے ہم نثین کو مرحک اللہ کہنا چاہیے ،اور حب وہ تین مرتبہ سے زیادہ چھینک تواسے مزکوم (زکام زدہ) کہنا چاہیے۔ کہنا چاہیے۔ کہنا چاہیے۔

م بہت سے علماً رفیے میں تعرب بتلایا ہے کہ بین مرتبہ جینیک آفے براس سے ساتھی اس سے بیصحت وسلامتی کی دعاکریں . اوراس کو برحک اللہ نہ کہا جائے ۔

#### لا - غیرالم کوچینیک نے برید دایکم الله کے ذریع سے واب دیا جا ہیے:

اک یے کہ البوداؤر و ترمذی حضرت البودی الشعری دنی الشرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ یہودی رسول الشرعلی الشرعنی الشرعنی البیس تصدیر کی الشرعنی البیس کے جواب میں انہیں البیس میں الشرع اللہ وبصلے بالکہ (الشرقہ میں بوایت دے اور تمہاری اسلام کرے) فسرایا کرتے تھے۔

#### و - اجنبى جوان عورت كى جينك كاجواب بي دياجائے گا:

اکٹرعلار و مجتہدین کا ندہب یہ ہے کہ اگر اجنبی عورت کو چینیک آئے تواس کی چینیک کا جواب دینا مکردہ جمری ہے۔ اس کا مردی کو جاتھ کی اس کا مردی کو جاتھ کی اس کا مرکزی کو میں میں اس کا مرکزی کو میں اس کا مرکزی کا مردی کا کا مردی کا مرد

ابن الجوزی فراتے ہیں کدامام احمد بن عنبل رحمہ الله عمروی ہے کدایک مرتبر ان سے باس ایک عابد شیھے بہت کہ ایک مرتبر ان سے باس ایک عابد شیھے بہتے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے قرایا کہ جاہل بہتے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے قرایا کہ جاہل عابد ہے۔ ان کی مرادیت کی کہان عابد کو یم الد معلوم نہیں ہے کہ اجنبی عورت کی چینک کا جواب دینا مکروہ ہے۔ عابد ہے۔ ان کی مرادیت کی کہان عابد کو یم الد معلوم نہیں ہے کہ اجنبی عورت کی چینک کا جواب دینا مکروہ ہے۔

#### جانی کے آداب درج ذیل ہیں: الف مصحیح ان کو دبایا جائے:

اس بیے کہ اما م بخاری حضرت ابو ہر رہے، وضی اللہ عند سے رہ ایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا کہ اللہ حیث کرتے ہیں اور جائی کو نالپند فرماتے ہیں، لہذا حب تم ہیں ہے سی شخص کوچینے کہ آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو ہو تعض میں اسے سنے اس پر لازم ہے کہ وہ ایکے بواب میں برحمک اللہ کہے لیکن جائی شیطان کے اثر سے آئی ہوسکے اس خص کورد کنا جو اس خص کورد کنا جو سے اس خص کورد کنا ہے۔ ہو تا ہے ہو جہاں تک بوسکے اس خص کورد کنا ہے۔ ہو اس ایک رہیب تم میں سے کوئی تنافس جائی لیا ہے تو شیطان اس پر منہ تا ہے۔

#### ب - جائى كة توقت منبر باته ركوليا چائية

اس لیے کدا مام کم حضرت ابوسعید خدری رضی التٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ دسول اللہ سلی التٰدعکیہ ولم نے ارمثنا د فرمایا : جب تم میں سے کمن خص کوجائی آئے تو اسے اپنا ہاتھ مند ہر رکھ لینا چا ہیئے ، اس

ليے كەشىطان داخل بوجاتا ہے۔

اکشرعلما، ومجنهدین کافریب یہ ہے کہ جائی سے وقت مند پر اہتد کارکھنامستیب ہے جائی نمازی مالت میں آئے یا نمازی سے باہر۔

#### ج ۔ جانی کے وقت آواز للبنہ کرنامکروہ ہے:

اس سیے کہ امام سلم اوراحمدو ترمذی نبی کریم سلی الته علیہ ولم سے رفرایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرمایا: الته تعالی چینیک کوپ ندکرتا ہے اور جانی کونالپند، للہٰ احب تم میں سے می خص کوجانی آئے تو اسے: ہاہ، ہاہٰ ہیں کہنا چاہئے اس لیے کہ پیشیطانی انٹر کی وجہ سے ہوتا ہے سب کوئن کروہ منسا ہے۔

ا ورابن اسنی حضرت عبدالله بن الزبیروشی الله عنها سے روایت کرتے بین که انہوں نے فرما یا که رسول الله م صلی الله علیہ ولم نے ارشا و فرمایا ؛ الله تعالی چینیاب اور حمانی میں آواز باز کرنے نے کولیند نہیں فرماتے۔

فائدة بسلف صانعين معيمروى بي كرشخص كوجانى آريم برووه يتصور كرسك كدنبي كريم عليه العسلاة والسلام كومي جانى نهين آنى خطف المسلام والسلام كومي جانى نهين آنى خطف المسلم المس

چینک اور جانی کے سلسلہ میں جو تواعد و آواب اسلام نے مقریسے میں ان میں سے بیام اہم تواعد تھے، للہذامر بیول کو چا ہے کہ اپنی معاشر تی و للہذامر بیول کو چا ہیں کہ اپنی معاشر تی و اجتماعی زندگی اور لوگول کے ساتھ اسٹھنے بیٹھنے میں ان کے عادی نہیں۔

#### isseseseseses

معاشرتی واجماعی آواب اور کی طاقات کے اصول وضوالط میں سے یہ اہم آواب قوا مدستے۔
ملان جب ان آواب کوعملی جامر پہنا آہ ہے اور معاشرہ میں عملی طور سے ان کی تطبیق ویتا ہے، اور اپنے کردار سے انہیں پیدا کر دکھا آسپے توالی صورت میں وہ کتنا حترم اور کتنا معز زوقا بل احترام بن جا آہہے۔
اور مسلمان جب کھانے پینے ،سلام واجازت طلب کرنے ، اور اسٹے بیٹے ناب کرنے ، مذاق ودل لگی ، مباکباد دینے ، تعزیت کرنے ، چینیکے اور جائی کے آواب پہچان لیتا ہے تواخلاق و کروار کی کتنی عظیم طبند ہوں پر پہنچ جا آہے ، اور یہ وہ آواب پی جائیا ہے اور جائی کے آواب پہچان لیتا ہے اور خالاق و کروار کی کتنی عظیم الن اور مالم و اور یہ وہ آواب پی اسلام نے جب مسلمانوں میں با وجودان قلاف جنس وزبان اور ثقافت والوائی کے تف پر جا بل سب پر واجب ولازم کیا ہے ، تاکہ سلمانوں میں با وجودان قلاف جنس وزبان اور ثقافت والوائی کے تف پر کے با وجود ، انسانی وجود میں باکمال معاشر ہے معلمان معاشرہ میں جب معرجود رہے ، جب مسلمانوں کی اپنی حکومت اور واقعۃ ایک طول ن مالے تک ہے تاکہ سلمان معاشرہ میں جب معرجود رہے ، جب مسلمانوں کی اپنی حکومت اور واقعۃ ایک طول ن مالے تک ہے تاکہ سلمان معاشرہ میں جب معرجود رہے ، جب مسلمانوں کی اپنی حکومت

اخيريس مناسب بمقامول كه دوائم مسألول كى طرف اشاره كراجلول:

الف عن معاشرتی آواب کا پہلے برگرہ ہو جگا ہے ال کا اشمام اسلام اور سلمانوں کے سواکسی دین یاعقید و یا ندمیب ومعاشرہ نے نہیں کیا.

ی بی آواب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام ایک السافیم الشان معاشرتی دین ہے ہوتا) انسانی معاشرتی دین ہے ہوتا) انسانی معاشرول کی اصلاح کے بیے میں گیا ہے وہ صرف انفرادی دین نہیں ہے اور ذکوئی کا ہول کا قانون ہے ، در نزی دین اسلام کا غذی دین یا نام کا غذہ ہے :

﴿ لَمْنَا ۚ خُلُقُ اللَّهِ ۚ فَأَرُوٰنِي مَاذَا خَلَقَ اللَّهِ فَارُوٰنِي مَاذَا خَلَقَ اللَّهِ مِنْ دُونِيهِ م بَيْلِ الظَّلْمُوْنَ فِي

ی توانتدی منوق مول اب معدد کا ذکراس دانتد کے علا وہ جو بی انسوں نے کیا چیزی پیداک ایس اسل یہ ہے

تقمرن - ال

ضَلْإِ مُّبِينِي).

#### رابعًا۔ عرانی اور معاشرتی تنقید

بیکے کی کروارسازی اور معاشرتی سطح پراس کی تربیت کے اہم ترین اجماعی و معاشرتی بنیادی اور ولول بی ہے یہ بیٹی سبے کہ نیجے کو شروع ہی سے اس بات کا مادی بنادیا جائے کہ وہ معاشرو بنظر کے اور موقعہ بموقعہ طورت کیمٹا بن تنظیمہ واصلاح کرتارہ اور حب اور جب کے ساتھ اٹھیا بمیٹی اسے یا جن کے ساتھ اس بات ان کی خیر خواہی و انسلاح کے لیے کوشال رہے اور شخص میں بھی انحارت یا شازو فر محسوس ہواس کے سامتہ نیم نواہی و نظر سے کرتا ہے۔
اسلاح کے لیے کوشال رہے کوشیر علی میں سے اسلام کے اس بنیادی اہم قادرے اور انسول کی مادی بنادیا ہوئے ہوئی پر اسلام کے اس اسلام کے ان اساسی قواعد میں سے بے ہوئوا می رائے امر بالمعروف اور نہی من المنکر کے سلسلہ میں مائد بوتا ہے ۔ جواسلام کے ان اساسی قواعد میں سے بے ہوئوا می رائے کی مفافحت اور فیاد وانحارف سے جنگ واور امرت اسلامیہ کے کار نامول اور شخصات اور اعلیٰ اخلاق کی مفافحت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ۔

اس کیے ہمیں ایسے مرہ ول کی سخت ہمرور ت ہے جو تقیقت اپند و فرض مثن س بول ہو ہے ہے ہی کہ اللہ میں اس اندر و نقد کے سختے ہوئے میں اس میں اور نفتید و نقد کے اپنے فراینے کو انجام وسے سکے . بلکہ وہوت الی اللہ کے میال کا شہوار اور اسلام کی وہوت و پیغیام بہنجا نے کا سیاہی . اور کی واکراف دور کرنے والے کی بلامت کی برواہ بو ، اور می واکراف دور کرنے والے کی بلامت کی برواہ بو ، اور میں اس میں اس میں اسے نہیں باسے کرنے والے کی بلامت کی برواہ بو ، اور میں کور نفل کم وجا بر اسے کلم وجا کہ سے روگ سکے .

لیکن سوچینے کی بات یہ ہے کہ وہ اصول ومراحل بیا ہیں جونیکے میں جانبے پر کھنے اُنقد و تنقیدا ور رائے عامہ کی حفاظت کا ماوہ پیداکردیں ؟

یں اب ان اہم اصولوں اور مراصل کومر بیوں سے سامنے ہیں کر انہوں تاکہ وہ تربیت اور شخصیات کی تیاری اور افراد کے بنانے کے سلسلہ میں اپنے فریفنے کو اداکر سکیں :

#### ا - رائے عامہ کی حفاظت ایک معاشرتی ذمہ داری ہے:

اسلام نے دائے عامہ کی حفاظت کو فرض قرار دیا ہے جوامر بالمع وف اور نہی عن المنکر کی شکل میں تمام امّت کو شامل و معیط ہے چاہے ان میں انواع اقسام کا کتنا ہی انتقلاف کیول نہوا وراس سلسانہ یں ان میں نہونی امتیازے نه تفرنتی ، بی فریفیداسلام نے حکام وعلما، عوام وخواص مردوعورت ، جوان ولار سے ، جیوستے اور برسے ، ملازمین وافسران سب پر مرابر کا فرض کیا ہے اوراس ذمہ داری کو ایک ایس معاشرتی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ سمی مشنی نہیں ہے شرخص براس کی حیثیت وطاقت اور ایمان کے مطابق بی فریفینہ عائد ہوتا ہے۔

اس كى بنيا دى ديل اوراساس الله تعالى كافران ذيل ب :

الكُنْتُمْ خَيْرَ أَمَّةً الخَيرِجَتُ لِلنَّاسِ

تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُدِ

وَتُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ \* )> أَلْ عُرالًا - ١١٠

(( وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيمَا يُ

بَعْضِ مِيَامُرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَيُنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَ

يُؤْتُونَ الزَّكُولَةُ وَيُطِينُعُونَ اللَّهُ وَ

تران سب امتول سے بہتر ہو بوعالم میں بیم گئی ہیں اچھے کاموں کا حکم کرتے ہوا ور برے کاموں سے منع کرتے ہوا در اللہ بر ایمان لاتے ہو .

اورسلمانوں کے اجماعی ومعاشرتی فریفنے سے سلسلہ میں ارشاد باری تعالی ہے:

ا درایان دار برداورایان دالی عورش ایک دوسر کسی دوسر کسی مددگار بی نیک بات سکملات چی ادر بری بات سکملات چی ادر بری بات سیمن کرت بین ، اور نماز قائم رکھتے بین ، اور زکات و سیت بین ، اور الله اور الله اور الله و رسول کے مکم پر پہلتے بین ، و بی لوگ بین جن بر الله رحم کرسے کا بیت کسی الله بین دو بی لوگ بین جن بر الله رحم کرسے کا بیت کسی الله

رَسُولَهُ وَلَيْكَ سَبَرْحَمُهُمُ اللهُ وَ بِينِ وَبِي لُوكَ مِينَ جَن بِراللهُ اللهُ وَ بِينَ لُوكَ مِينَ جَن بِراللهُ اللهُ عَنْ فِي اللهِ عَنْ فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَّ اللهُ عَل

امام بخاری و کم حضرت عبادہ بن العمامیت و کی التہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ وہ فراتے ہیں کہ ہم نے رسول التہ علی التہ علیہ وہ من العمامیت کی اولالہ برجال التہ علی التہ علیہ وہ من من و فراخی ، فوشی و ناخوشی ہرجالت میں اطاعت و فرا فہ واری پر سعیت کی اولالہ برجی کہ اکریم برکسی دو سر ہے کو ترجیح وی گئ توہم اسے برواشت کریں گئے ، اور حکام سے خلاف بغاوت نہ کریں گے سکر یہ کہ ایس من جانب التہ بربان ولیل ہو ، اور اسی برجی بیعیت می کہ مم جہال بھی ہوں گے حق بات کہ ہیں گے اور التہ کا پیغام بہجا نے میں کسی ملامت کرنے والے کی قطعاً برقواہ نہ کریں گے ۔

معاشرے کوا فراد بر اورا فراد کومعاشرے پر جونظر کھنا چاہیے اس کی مثال نبی اکرم میں اللہ علیہ وسلم نے

ایک شی کے ساتھ دی ہے، تاکہ برسلمان اپنے معاشرتی واجہاعی فرلینہ دی پیجال ویکوائی کوموس کرے اوراس کی مزید تاکید ہوجائے، اوراس کا دجود و شخص برقرار رہے اور وہ دوسروں کے ہاتھ کو کیولیا جائے ، تاکہ اقدیت کا عقیدہ وافعاتی محفوظ ہے، اوراس کا دجود و شخص برقرار رہے اور وہ دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بننے اور ظالمول وجا برون کے پنجہ استبدادیں جانے میں کہ نئی کریے ہی التٰہ لیا تہ محفوظ ہوجائے ، امام بنجاری و ترمذی حضرت نعمان بن ابنٹیرضی التٰہ عنہا ہے والیت کرتے ہیں کہ نئی کریے ہی التٰہ علیہ وہم نے ارشا دفر کا استخص کی مثال جوالتہ کی معدود برقائم ہوا وراس کی مثال جوالتہ کی مدود کی نما ہت ورزی تران ہوا ہوئی بی اور کی منزل والوں کو لکھیا نہ دیا کریں ، تواگر ایسی مورتحال میں اور کی منزل والے ان کویہ سوراخ مرزل میں سوراخ کریس اور اور کو لکھیا ہے ، اورا گراہی مورتحال میں اور کی منزل والے ان کویہ سوراخ در کرنے دیں کہ کریے دیں توسیب سے سب ہلاک ہوجائی گے ، اورا گراہی مورتحال میں اور کی منزل والے ان کویہ سوراخ در کرنے دیں کو موراخ در کرنے دیں کریں ، تواگر ایسی مورتحال میں اوران کوسوراخ در کرنے دیں کو دو موراخ در کرنے دیں کو دور کوئی جائیں گے اور دوسروں کوئی بچائیں گے ۔ اورا گراہی وہ نو کی جوائیں گے در دوسروں کوئی بچائیں گے ۔ اور کوئی بچائیں گے ۔ اور کوئی بھی بھی ہو کہ کی کرنے دیں توسیب سے سب ہلاک ہوجائیں گے ۔ اورا گراہی وہ کوئی بھی ہوئی کی جائیں گے ۔ اور کوئی بھی ہوئی جائیں گے ۔ اور کوئی بھی ہوئیں گرائیں کوئی جائیں گرائیں کوئی جائیں گے ۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنگرا تمت اسلامیہ کے تمام افراد بروا جب ولازم ہے۔ اور بیشر سلم فرد برایک اجتماعی ومعاشرتی فرلینہ ہے ، اس کی آگیداس سے بھی ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس لیے لعنت سے تقی ہے کہ انہول نے ایک دوسرے کو برلی سے نہیں بتیا جب تک کرک ایک دوسرے کو برلی سے نہیں بتیا جب تک کرک ایسے فریسے کو ترک مذکر ہے واس کے ذمہ فرض ہو۔ اس لیے آیت :

(( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنُ بَنِي إِسُوائِيلَ ) الله به ، بن اسرائيل مي كافر لمعون موست .

ال بات بردلات کرتا ہے۔ اور اس کے واحیہ بونے برنی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل فران مبارک بورسے اور جوسے برخرص ہے ، اور اس کے واحیہ بونے برنی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا درج ذیل فران مبارک سجی دلالت کرتا ہے جے امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جب بنوا سرائیل مخیا ہوں میں بڑے گئے، توان کے علما نے انہیں ان سے روکا بیکن وہ لوگ بازیۃ آئے اوران کے علما بھر بھی ان کے ساتھ مجانس ہیں شر کیے ہوتے رہے اور وزون کی میں تشر کے رہے ۔ تواللہ نے ان کے ول ایک جیسے کر دیے اور ان پر صفرت واؤد و حضرت علی ابن مریم علیم السلام میں تشر کے رہے۔ تواللہ نے ان کے ول ایک جیسے کر دیے اور ان پر حضرت واؤد و حضرت علی ابن مریم علیم السلام کا زبانی لعنت جیسی ہمیں کو اس کے دیا تھا تھا ہوں کی اور ارشا و فرایا کو نہیں اور اس کی نا فرانی اور حدسے جات وات کی جس سے قبضے میں میری بان ہے حب تک کتم انہیں حتی براھی طرح سے عبوریذ کر دو۔

اس فریفینے کے وا جب ہونے کی مزید تاکیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ہروہ خص مجاسلام کی خاطرا ورمعاننہ وکی اصلاح ودرستگی سے لیے اور مف رین وفتہ بردازول کی سرکونی کے فردینہ سے بیچیے ہٹا وہ بھی بلاک ہونے والول کے ساتھ بلاک ہوا جنانچہ بخاری طم حضرت زینب بنت عجش فین الدی مار ایس کرتے میں کہ فیم کا اللہ علیہ وہم ہمارے پاس نہایت کسم اللہ کے عالم میں تشریف لائے اور آپ یہ فوار ہے تھے ، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، بلاکت ہو دہا ہوں کے اللہ کے دن یاجوت وما جوج کی سد میں اتنا سوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے دن یاجوت وما جوج کی سد میں اتنا سوراخ ہوگیا ہے اور آپ نے انگوسے اور اس سے برابروالی انگلی سے علقہ بناکراشارہ کیا . تو یس نے عرش کیا کہ اسے اللہ کے دسول کیا ہم اس فقت بھی بلاک کے جاسکتے ہیں جب ہم میں نیک لوگ موجود مہول ؟ آپ سن اللہ علیہ لوم نیس نیس اللہ بیاب باب بائیاں عام ہوجا ہیں ۔

اس کے وابعب ہونے کی مزیر آگیداس سے مبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ است میں سے سی من فرد کی مٹی کوسلما، واتقیار کی دعامی قبول نہیں فراتے اس لیے کہ انہول نے گرا ہوں کی رہنائی وہرایت اور ظالموں کی مقاومت ومقابلے سے فریفید سے روگر موانی کی تھی بیٹانچہ امام ترمذی حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ علی اللہ علیہ قلم نے ارشاد فرایا قسم ہے اس ذات کی بس سے قبعند قدرت میں میری جان ہے تم امر ہا لمعوف اور نبی میں میری جان ہے تم امر ہا لمعوف اور نبی میں میری مور در نہ قریب ہے کہ اللہ تم برعذا ب نازل فرا دے اور عبی تم دعا مالکو تواسے عبی قبول نہ کرے۔

نبی کریم ملی التہ علیہ وہ صربیت سے جے المسلم نے روایت کیا ہے جب کا ترجہ یہ ہے کہ تم یں سے تبخص کسی بری بات کو دیجھے تواسے اپنے ہاتھ سے درست کر دے ،اگر میرطاقت نہ ہوتو زبان سے اس پز کیر کرے ،اوراگر اتنی طاقت نہ ہوتو زبان سے اس پز کیر کرے ،اوراگر اتنی طاقت میمی نہ ہوتو دل سے اسے براسمجھے ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے ،اس حدیث سے بیش منارت اس بات بردیل پیش کرتے ہیں کہ ہاتھ اور قوت بازو کے ذریعہ برائی کا مٹانا حکام اور امراء کا کام ہے ،اور زبان سے یہ فرلینہ ادائر انسانا ہو ۔

کا کام ہے ،اور دل سے براسمجھاعوام کا کام ہے ،ایکن یہ اس دلال بے بنیا دہے ،اس حدیث سے اس پرکوئی کو سے ل پیش نہیں کی جاسکتی ،اس لیے کہ نبی کرم میں التہ علیہ ولم سے فرمان مبارک (دمن کائی منگر آ) میں لفظ "من" عموم پر دلالت کرتا ہے اور ہرائ خون کو نہ کرم میں مناسک ہو . یا دل سے اس براجھے دلالت کرتا ہے اور ہرائ خون کو نا اللہ علیہ وکمی منکر و برائی کو ہاتھ یا زبان سے مٹاسک ہو . یا دل سے اے براجھے دلالت کرتا ہے اور ہرائی خون کو شائل ہے ۔ اور ہرائی خون کو تا اس براجھے ۔

نواہ وہ حاکم و با دشاہ ہویا عالم یاعاً آ دمی بشرط کیہ وہ اس خطرناک انجام کو مجھیں ہو نگیرنہ کرنے کی ورت ہیں اس برائی کے مصلینے پرمرتب ہوگا،اور یہ اس عمومی حکم کی وجہ سے جس براتھ ہی اعبی ذکر کر دہ صدیث ولالت کرر ہی ہے۔اور اس لیے مصبی کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک :

ادر چاہیے کہ تم میں ایک جاعت ایسی رہے بو بلاقی رہیے نیک کام کی طرف، اور اچھے کاموں کاتکم کرتی رہے، اور مرائی ہے منع کریں، ادر دہی اپنی

(( وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ أَضَاةً يَكُاعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوٰفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِدِ وَاُولَيِّكَ هُمُ الْمُغْلِحُوْنَ »

ل عمران \_ بهم وا

میں کامہ امست میں کامہ امست کوشائل ہے جاہے اس کا تعلق کئی تھی طبقے اور معاشر سے سے بونواہ وہ مکا ہوں یا علامیا عوام ، ورز بھر یہ کیے مکن ہوگا کہ امست ان توگوں کی تاکہ میں رہتے ہوائ امست کے دین واضلاق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اس کے عقائد ومقد من اس کا ذاق الرائے ہیں، اور وہ نے زبین بر فساد وظلم کا با زار گرم کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اینے منہ سے اللہ کے نور کو بجا ڈالیں ، اگر تما کا آمست مل کر برائی کا مقابلہ نہ کرسے ، فالمول بیں ، اور وہ یہ جاہد کی سے گور وہ ان سے سامنے سرسکندری مس طرح بن سکے گی۔ وجا بروں سے سامنے سرسکندری مس طرح بن سکے گی۔ وجا بروں سے سامنے ایک مقابلہ نہ کر برائی کا مقابلہ نہ کر ہوتو کے فوس اور قول و فیل میں جرائے ادبی اور شباعت نفسانی بدا کریں تاکیجہ شروع ہی سے دو سروں سے حقوق کی مفافلت اور فریفی امر بالمعروف و فہم عن المنکر کی ادائیگی اور سرخف برصلحانہ و فیر خوا بانہ نقد بہ سے بوسے ،

#### 4\_ كسى سلسله مين قابل آساع ضروري اصول:

امی باتول کا حکم دسینے اور مُری باتوں سے روسینے سے کپیفٹرری اصول اور ایسی لازمی شرقہ طاہیں جو مربیوں کو اپنے اندر پدا کرنا چاہیے اور اپنے کو کا ان کی تعلیم دینا چاہیئے اور حیوٹوں کو ان کی تفقین کرنا چاہیے ، اکہ بچہ ان اصولوں کو بیٹے اور ان تو اعد سے مطابق زندگی گزارہ ۔ ، اور میپرجیب وہ دعوت الی اللہ سے فریفیہ کو انجم دسے گا اور دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دسے گا ، اور نربی باتول سے روکے گاتواس کی بات پر زیادہ لبیک کہی جائے گی اور اسکادوسروں برزیادہ انر موگا۔

اکثرعلمار و دعا ہ کے خیال میں وہ اصول درج ذیل ہیں:
الف ۔ داعی کا قول اس کے مطابق ہو:
اس میے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

اے دیمان والوالیسی بات کیوں کیتے بو بو کرتے بنیں ہو،الٹدکے نزویک یہ بات بہت الافنی کی ہے کہ ایسی مات كهويوكر ومنهس

ا يَايُهَا الَّذِينَ امُنُوا لِمُ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ۞ كُبُرَمُقَتًّا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ العقد ٢٥٢ اورارشادِریانی ہے:

﴿ أَنَّا أُمُونَ النَّاسَ بِالْبِيرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَأَنْتُمْ تَنْنَالُونَ الْكِنْكِ ، أَفَلَا نَعْفِلُونَ ))البقويه الله المعالمة المائية تَنْنَالُونَ الْكِنْكِ ، أَفَلَا نَعْفِلُونَ ))البقويه الله

ا ورنبی كريم عليه الصلاة والسلام كے اس فرمان مبارك كى وجه سے جيے بخارى وسلم مضرت إسامة وسى الدعنه سے رِ وایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کویہ فرماتے ہوئے سٹا کہ قیامیت سے روز ایک شخص کولایا جائے گا وراس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا نولوگ اس سے کہیں گے کہ اے فلانے! تمہیں کیا ہوگیا ؟ یا تم اچی باتوں کاحکم نہیں دسیتے تنصے اور سری باتول سے نہیں روکتے تنصے ہوتو وہ کیے گا؛ کیوں نہیں! میں دوسروں کو اٹھی بات كاحكم دياكرنا تقاليكن خودان برعمل نهيس كرنا تهااور دوسرون كوبرائيول من روكما تفاليكن خود برائيال كياكر ماتها.

ا ورنبی کریم صلی الله علیہ ولم سے اس فرمانِ مبارک کی وجہ سے جسے ابن ابی الدنیا اور پہقی روایت کرتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ لام نے ارشا د فرمایاکتس رات مجھے اسراء پر ایجایا گیامپراگزرایک اسی قوم بر ہواجن کے منداگ کی پنجیوں سے کا نے صاب ہے تھے، میں نے حضرت جبرئیل مصعلوم کیا کہ برکول لوگ ہیں ؟ توانہول نے فرمایا کہ یہ آپ کی امست سے وہ خطیب ہی جوانسی باتیں کہتے تھے جن برخود عمل نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تحاب برمصتے تھے لیکن اس برعل نہیں کرتے تھے .

سلف صانحین څهم النّد کی عادت پیتھی کہ وہ اپنی نفوس اور اپنی اولا دوگھروالوں سے محاسبے اور ان کو اچھی باتوں کا حكم ديينے اور تقوٰی وعملِ صالح کی ترغیب دينے سے قبل دعوت الى النّدا ور دوسروں كونعلېم دينے سے نگ دل ہوا

چنانىچە تضر<u>ت عمر</u>ىن الخطاب رضى التدعنه كى عادت مباركە يتھى كەرە دوسىرول كواقىمى بات كامكم دىينے اورىرى بانول سے روسکتے سے قبل اپنے گھروالوں کو جمع کرکے ان سے فرماتنے تھے : حمدوصلاۃ کے بیٹ ن لوکر ہیں لوگول کو فلال فلال تبیز ک دعوت دول گا ورفلال فکلال بات سے روکول گا، اور می*ں نوائے ذوا ل*حلال کی قسم کھاکرکہتا ہول کر یا در کھوکرا گرمجھے تم میں سے سی کی طرف سے یہ اطلاع سے گی کہ اس نے وہ کام کیا جس سے میں نے لوگوں کو روکا ہے بااس نے اس کام کو حیور دیا جس کا یں نے دوگوں کو حکم دیا ہے تو میں ایسے خت ترین سزا دوں گا اس سے بعد ضربت عمر دنسی النّدعنه باہر حاستے اور جو ہات کہنا جاستے وه لوگول سے فرما دیےتے . اور مھرکوئی شخص مجمی اطاعت و فرما نبرداری سے پنبرینہ میں رہ پاناتھا . اور سیحضرت مالک بن دینار حب لوگول سے مندرجہ ذیل مدمیث بیان کرتے کہ "کوئی شخص مجی ایسانہ ہیں کہ دہ کوئی وعزط کرے گریے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے روزاس سے بیسوال کرے گاکہ اس نے ایساکیوں کیا "تورو نے سکتے اور مجرفر ماتے کہ کی تم یہ جمعتے ہوئے ، میں و خط کے جارے تم یہ جمعتے ہوئے، بیس و خط کرے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوجاتی ہیں، حالانکہ جمعے پیخوبی معلوم ہے کہ اللہ مجھے سے اس و خط کے جارے میں باز برس کر سے گا، مجھ سے بوجھے گاکہ تم نے یہ و خط کس لیے کیا تھا؟ تو ہیں یہ عزن کروں گاکہ اے اللہ آپ میرے دل کے حال کو بخوبی جلسنے والے ہیں، اگر مجھے یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ آپ وعظ ونصیحت کولیٹ نہ کریتے ہیں تو میں کہ بیس روآ دمیوں کے سامنے میں وعظ ونصیحت نے کریا۔

اس لیے دعاۃ دوانین کو اسپنے اندریہ شاندار وظیم عادت پیدا کرنا جا ہیے تاکہ لوگ ان کی بات تبول کریں اوران کے وعظ دنصیحت پرلیبک کہیں.

#### ب - جس برائی سے روک رسمے ہوں و مقفق علیہ برائی اور امر نکر ہونا چاہیے :

جن امور میں المرعی الم علم صلحین کے دوآ دمیول کا بھی اختلاف نہیں ہوسکتا یہ جب کر بس برائی ونگر سے مسلمان روک رہا به وہ ایسی برائی ہوت برائی ہوت کے برا ہونے برفقہار وائم بھتہ برئ شفق ہوں ۔ لیکن اگر کوئی امرائیا ہوت بین قابی اغتماد بحتہ برئی کا ختلاف ہوت خوت مرائی ہوت کی نظریں وہ امر شکر شار نہوگا ، اس لیے کسی شفی المذم ب براعترافن وکوئی ہوں کا بال بیا کی شاندہ ب برکیے نہیں کرنا جا ہیے ، اوران طرح کسی شبلی المذم ب براعترافن وکوئی ہوت کا بین سے کہ ان نما کا نم میں سے ہرامام ہرامام نے جہت دولیل کے ساتھ میں حکم اور حقیقت کا بہنچنے کی ابنی کوئیٹ کی کہ بسنت نہوید ، اوران انمہ بی سے ہرامام نے اپنے نہرب کی آبیاری شریعیت سے شہور و معروف مصافر دو مراجع: قرآن کریم ، سنت نہوید ، اوران انمہ بی سے کہ بال سے کہ بنا کی بیروکی کر رہا ہے نہ ہوگا کا بیار کی شریعیت سے شہور جیلی اور قرائی کی بیروکی کر رہا ہے اور تیا ہوگا کی بیروکی کر رہا ہے کہ بالم کی بیروکی کر رہا ہے تو بھم کا بہاڑا ورتقوٰی وورع میں مقتدی اور ذکا وت وہم اور مہارت میں آبید اللہ ہو موفوظ رہ کر طاقات کرے گا۔ آر بی ہے کہ وہ لوگ بود ومرول برائی لیے نکیر کرتے ہیں کہ وہ مقدیل اوران کی وعوی سے کہ وہ اس زمانی کی میں اور سلمانوں سے بیں تو یہ لوگ اپنے اس مشرداندا ورسخت موقف کی وجہ سے امت کی وحدت کوئی کہ ہونے والے ہیں اور اسلمانوں کی جاعت کی عزرت وفتے اور کامرانی کے سلم میں مقتدیل نے والے ہیں ،

ایسے صفارت کوہم بیخیرخوا پارمشورہ دیتے ہیں کہ وہ اسپے موقف کو بلیں، اورا پنی تیزی وشدت اور غلومیں کمی کریں،
اور مسلمانوں سے ان سخت وشدید حالات کو مجھیں جو انہیں ڈرا دھم کا دہے ہیں، اوران خطرناک سازشوں کو پہچائیں جو انہیں
پارول طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اس بنیادی بات پرعل کریں جو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اس پرعمل کریں اور اس مدیث کوہیتی اور ابن انی الدنیانے روایت کیا ہے۔

جس میں سنتی و تحقیق اور میں ہمارا ایک دوسرے سے اختلاف ہے اس میں ہم ایک دوسرے کو معذور ہمجیں اگریہ خنزت اس نصیحت پر دا قعنہ علی ہیرا ہوجا میں تو ان کا شاران لوگوں میں ہوگا ہوا تمت کی وصدت و قوت سے بیے کہم کرنے والے بیں بلکہ وہ فتح ونصرے کے باب میں جاعث بین سے لیے مرجع وسند بن جا بیس گے ، اور کھیر پر مخلص کارکنوں سے ساتنے مل کر اسلامی مملکت قائم کرنے کے لیے اپنی تمام تر تو انا نیاں صرف کرنے والوں میں شمار ہوں گے اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ

#### سے ۔ اول پر تکررنے میں دریج سے کا لیناچاہیے:

برائی کے ازالہ میں مرحلہ وار تدریجاً کام کرنا چاہیے ، چنا نچے پہلے مرحد میں بغیجس سے منکر بڑطلع ہونے کی گوشش کرے ،
پھراس برائی کے مرکب کو پرتبلا دے کہ یہ کام براج بھیر وغط وضیحت اور اللہ سے نوف سے ڈراکراس برائی سے روکئے کی کوشش کرسے ، لیکن اگر کسی خص براس وخط وضیحت کا بھی انٹر نہ ہوتوا سے ختی سے مرزنش کرنا چاہیے ، اور اگراس کا انٹر بھی نہ بوتو بھر ڈرانا و مرکانا چاہیے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا ، اور موجوراس برائی کو قوت باڑو سے تم کر دیا اور ہم منوع کھیل کو دسکے سامان کا توٹر نا ، تمراب سے منکول کا محرف کے کروانا ، اور لوگول پر زیا دئی و عدان سے روک دیا ، اور ہم اس برائی کو بغیر ہم تھا در سے منگول کا محرف سے حتم کرنا ، افراد سے حق میں ضرورت کی نیا طراب اگر نا روا ہے لیکن تب نی حاجت اس برائی کو بغیر ہم تاہد ہو تا ہم تاہد ہو تا ہم اسلامی کرنا ہو اسلامی کرنا ہو تا ہم اس کے بعد یہ درجہ آنا ہے وضرورت ہوائی کرنا ہوا ہم تاہد ہو تا ہم کے لیے وضرورت ہوائی کرنا ہو تا کہ اس کے اس سے توفقت واسلامی کو استعال کرسے ، بیکن اس کام کے لیے مرت چندا فراد کو نہیں ای کھوسے ہونا چاہیے اس لیے کہ اس سے توفقت واسلامی کو استعال کرسے ، بیکن اس کام کے لیے صرف چندا فراد کو نہیں ای کھوسے ہونا چاہیے اس لیے کہ اس سے توفقت اور بڑھا ہے اور فساد میں اصافہ ہوتا ہے اور خاسے اور فساد میں اصافہ ہوتا ہے ۔
تراہ ہونا آسے ا

برائی کی روک تھا) کے سلسلہ میں فقہا، نے جو بنیا دی نقط ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگراس برائی کونرمی سے تھے کہ جاسک ہوتو عتی اختیار نہیں کرنا چاہئے، چنا نچہ اگر کوئی تخص کسی برائی کو نصیحت اور نرمی سے تم کرسکتا ہوتو اس کو عتی اور درشت کی انتہار نہیں کرنا چاہئے ، اور اگر درشتی اور سخت کلامی سے کام چل سکتا ہوتو ہاتھ سے منکر کومٹانے کی کوشت کر؛ درست نہیں ہے، اور اس برا ورمراحل کو بھی قباس کر لیجئے۔

اس کیے صلمین کوچاہیے کہ وہ برائیوں کی اعملاح سے لیے ان حکیمانہ اصول وقواعد کو مجیس اوران کی چردی کریں اور کئست سے کام بیں : اکدائیسی غلطیوں میں گرفتار نہوں جن کا نتیجہ برا نمکنا ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ بنے حکمت کی دواست دیدی گئی ہمو تو واقعی اسے بہت بڑی مجلائی کا مالک بنا دیاگیا۔

له الما المرام عرالي كم إب احيار العلوم (٢٥٢-٢٩٢) مجد تعرف كسالة.

#### د - مصلح كونرم مزاج ونوش افلاق بوناچاسيد:

لوگوں کو خیر کی طرف بل نے اور برائیوں سے روکنے والے حضرات کو جن عمدہ صفات سے منصف ہونا نہروری ہے۔ ان میں سے نرم مزاجی اور نوش اخلاقی بھی سیے ، ٹاکہ دو مرول پر بورا اثر موا ور دو سرے اس کی بات پر فوراً لبیک کہیں اور نرم مزاجی ، برد باری اور فق بیا سے صفات ہیں جنہیں وعوت واصلاح اور تبلیغ دہن میں گئے والوں کا اشیاری وصف ہونا چاہیے ، بکہ نبی کرئی سے اس کا قالم دیا کرستے تھے اور اپنے صحابہ سے لیے اس سلسلہ میں آب فقد کی فیمونہ تھے .

چاہیے ، بکہ نبی کرئی سے اسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو شخص اجبی بات کا تکم نے تواسے چاہیے کہ عمد گی سے دے۔

ادرامام سلمنی کریم سل الله علیه و مسار دایت کرتے ہیں که آپ نے ارشاد فرایا : نری کسی چیز میں سٹائل نہیں ہوتی مسگر میکہ اسے نینت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا : نری کسی چیز میں سٹائل نہیں ہوتی مسکر میکہ اسے نینت بخت اور اسے کسی چیز ہے میں گرانہیں کیا جا انگر میکہ وہ اسے عیب وار بنا دیتی ہے ۔ مسلم کی ایک روایت میں آنا ہے کہ اللہ تعالی رفیق ومہر باب ہیں اور رفق ونرمی کوپ ند فراتے ہیں اور مرمی پر وہ کھے عطا فرائے ہیں جو تنی اور اس کے سواکسی اور چیز برع طانہ ہیں کرتے ۔

زمی ورفق مین بی کریم می التعلیه وام نمونه اور تقدی می می التعلیه وام نمونه اور تقدی می می التعلیم و این می الول می طور سے سامنے الی ہے:

علیہ دیم نے میں میں اور فالہ کام میں اسلم میں نہاں اور ان میں سے ہرائیہ سے جواب میں اس نو جوان نے بہی کہا؛ کہ جی نہیں انٹر مجھے
اتب برقر بان کر در سے ،اور نبی کریم میں اللہ علیہ ولیم نے میں ہر مرتبہ بی فرمایا کہ اس طرح اور لوگ میں سے پنہ نہیں کرنے بھر رہا اللہ اس کے میں اسلم سے دیا در اس کے گذا ہو اللہ علیہ ولی کو باک کر دے ،اور اس کے گذا ہو بھن دسے اور اس کے گذا ہو بھن دسے اور اس کی شرم کا میں مقاطمت فرما ، جانبے اس دعا کا یہ اثر ہواکہ زناان صاحب سے سے زیادہ ناپ نہ یہ جیز ہوگئی۔

امام سلم روابت کرتے ہیں کہ صفرت معاویہ بن ایکم اسلمی بنی اللہ خذنے ایک ون بیان کیا کہ وہ ایک روزرسول اللہ صلی اللہ علیہ تعلیم سے ہمراہ نماز بیر مدرسیہ بھے کہ سی کو جینک آئی ، تو ہیں نے اس سے مجا بیس بریجک اللہ کہ دیا ، لوگ مجھے کھور کے وقع ورکو ویجھنے گئے ، تو ہی نے با میری مال مجھے گم کردے تہیں کیا ہوگیا ہے کہ مجھے کھور سپے ہو ، انہوں نے یہ من کر این را نول پر ہاتھ مارنا تشروع کر دیے ، حب میں نے یہ ویجھا کہ وہ لوگ مجھے فاموش کرنا چاہتے ہیں تو میں فاموش ہوگیا ، چر جب کریم سلی اللہ علیہ وہ نوگ ہوگیا ، تو بی اس باپ آپ پر قربان ہوجا میں ، میں نے نہ آب سے قبل اور نہ آپ سے بیان اور نہ آپ سے بیان اور نہ آپ سے دائیا نہ وہا میں ، میں اللہ علیہ وہ کہ میں اور قرآن کرم کی ایس وغیرہ منع ہیں ، نماز تو بیج و کہ بیرا ورقرآن کرم کی ایس وغیرہ منع ہیں ، نماز تو بیج و کہ بیرا ورقرآن کرم کی تابس وغیرہ منع ہیں ، نماز تو بیج و کہ بیرا ورقرآن کرم کی تابس وغیرہ منع ہیں ، نماز تو بیج و کہ بیرا ورقرآن کرم کی تابس ہے ۔

ایک واعظ الوح بفرمنت ورسے پاس سکنے اور ان سے بہت شخت بایس کیں تو الوح بفرنے کہا: جناب ذراسی نرمی کیجیے اللہ تعالیے نے آہے زیادہ بہتر شخصیت تعیٰ حضرت موسی کومجہ سے بدتر لینی فرعون کے پاس حب بھیجا توحشرت موسی علیم السلام سے فرمایا تھا:

مچراس سے زم گفتگو کرنا شاید کردہ نسیست قبول کرسے نا اسیریاں وه صاحب ابني اس فرو گذاشت برشر نده بوئ اورسمه گئے كه داقعة وه حضرت بوشى عليه السلام سے انفل نهيں ہيں اور انونظ فرعون سے كمترنہيں ہيں ، الله على شانئ نے جب نبى اكرم سلى الله عليه ولم كومندرجه ذيل آيت سے خطاب فرمايا تو بالكسبج فرمايا ارشاد فرمايا ؛

الغَيْمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِلْتَ لَهُمُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَالسَّتَغْفِيْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِهِ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتُوكِّلْ عَلَى اللهِ مُ

سوکچداللہ جی کا رحمت ہے کہ آپ ان کوٹرم دل مل گئے اور اگر آپ تندنو بخت دل جوتے تو وہ آپ سے باس سے متفرق موجاتے ،سوآپ ان کومعا ف کرمی اور ان سے لیے بخشش ماگلیں ، اور کام میں ان سے شورہ لیں مہر حب اس کام کا قعد کھیں توالند پر معروسے کرب النہ توکل کرنے والوں كوليسندكر ماسه. انَّ اللهُ يُحِتُ الْمُتُوكَلِينَ ».

أل عمران - 109

#### لا ۔ " تکلیف وابتلاءات برصبر کرے:

يه بين بات ہے كر شخص معاشرے يرتنقيركيے كا، اور حو دوت الى الله كا فرايندانجام دے كا و دمختلف قىم كى كاليف ا در آنمائش ال من الماسية كا اس ليه كما سي منكبرون كي انا اورجابلون كي حاقت اورمنًا ق اثرانيه والون سيم مذاق كاسامنا كرنا برائے كا، اوراس ميں كونى شك نہيں كه يہ مرزمانے اور ہر حبًد التّٰدكى سنّت رہى بيے اور تمام انبيا، ودعاة وصلحين كے ساتھ یہ ہوتارہاہے:

> ﴿ ( اَكُمَّ \* ) لَحَسِبَ النَّكَاسُ أَنْ يُتُوكُوْآ أَفْ تَقُولُوا أَصْنَا وَهُمْ لِا يُفْتَنُونَ وَلَقُدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ فَالْيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ صَدَقْوًا وَكَيْفُكُونَ الْكَذِيثِينَ )).

عنكيوت - ايام

ارشاد فرایا :

‹‹ أَمْرِ حَسِنبَتُمْ أَنْ تَلْ خُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّتُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمُ ، مَسَتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَ الضَّوَّاءُ وَ زُلُولُواْ حَثَّ يَفُولُ التَّرسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ مَنْى نَصْرُ اللهِ مَ أَكَّا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَوِيْبٌ )) البقرو. ١١٠

اسى كير حضرت لقمان عليه السلام في اپنے بليغ كو وعظ كرتے بروئے ينسيوت كى :

(( يُبُنَّى َ ٱقِيمِ الصَّالُولَةُ ۚ وَأَمُّذِ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَدِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا اصَابَكَ انَّ ذٰ لِكَ مِنْ عَزْمِرِ الأُمُوْدِ » •

اس وجهے اللہ کے داستہ میں آزمائش وامتحال جنت تک میٹجانے کا ذرابعہ اور گذشتہ گنا ہول کے لیے گفارہ ہے

الف لام ہم کیالاگوں نے رخیال کیاہے کمفن یہ کہنے سے كريم ايان ك آئة تهدف جائن مك اورود أرائخ نبين جائي كم. اورم توانهين عبى آزما يك بين جوان كي قبل كزر سے ميں . سواللہ ان لوگول كوجان كررسيے كا بوسيھے تتے آور تعبولون كويميي مان كرريث كل.

كياتم كوي خيال سيم يوجنت ميل بطع جا فيسكم والانكرتم بران لوگوں جیسے حالات نہیں گزرے ہوتم سے بیلے ہو یکے کران كوختى بيلى اور تسكليف او جيمبر تبعيز ائے گئے بيال سك ك رسول اور جواس كرساخة ايمان لاست ووكيف ملك كرانتك مددكب آئے گيسن ركحوكہ الله كى مدد قريب ہے۔

ات ميرے بيٹے نمازكو قائم ركوا وراچنے كومول كى نفيحة كاكراوربس كام مص من كاكرا ورجو كجيش آئ اس پرهبرکیاکر ، نے تمک به دوسیر ، مہنت سے کاموں میں سے سے .

ارشادر آفی ہے:

ا فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ يِدِيَارِهِمْ وَ اوْدُوْا فِي سَرِينِيْ وَتَعْلَوْا وَقُتِلُوا لَا كُفِرَ نَ عَنْهُمْ سَيِمَا رَبِهِمْ وَلاُدْخِلَنَّهُمْ جَنْتٍ تَجْدِي مِنْ تَعْيَهُا الْأَنْهُونُ ثُوَّا بَّامِّنْ عِنْدِ اللهِ اللهِ وَاللَّهُ عِنْكُ لا حُسَنُ الثَّوَابِ).

میعروه لوگ که بجرت کی انہوٹ وراینے گھرون سے نکابے سكتة اودميرى داه ميں سائے كئے اود لوسے اور مايے كنة، البته ين ان ال ان كرائبال وُوكرول كا اوران کو دافل کرول گان بافوں میں جن کے بنیجے شہر سی بہنی ہیں ، ة الشرك بهال سے بدلدے اور الشركے بها ل

ا ورتر ندی وابن ماحبه وابن حبان وحاکم حضرت معدین ابی وفانس منی النته عنه ہے روا بیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا كه مم نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! لوگول ميں سب سے زيادہ امتحال و آزمائٹ س سر آتی ہے؟ آپ سال اللہ

عليه وسلم نعارشا د فرطايا:

﴿ الدُّنبِياء تُم الدُّمثُل فالأمثل يتل الرجل على حسب دينه ، فيإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه ، وأن كان في دينه رقية ابتلاد الله على حسب ديث وفايوج البيلاء بالعبدحتى يتزكديمشى علىالأين وماعايه خطيئة ».

البياء يرميران يرحيان ستعشا يبوب اور داد بمشاب بول .انسان مِرَآ دُمانَتْس ا*س کے دِین کے م*ب سے آئی ہے، لہذا اگروہ اینے دین میں سخت ہے تواس بر آزمائش مجى سخت آئے گى . اوراگراس كا دين مكا يمك ہے تواللہ تعالی اس کا انتخان اس کے دی کے اقسارے لینے میں انسان میر مسل ابتلاءات آتے رہتے ہیں مہاں سك كه وه است اليها ( يأك صاف بنا دينے بين كه وه زين پر اليي حالت ميں چلاسے كم اس يركوني بھي گناه نہيں ويا .

ا ورامام ملم رحمه الله رسول اكرم صلى الله عليه ولم معه روايت كرتے بين كه آب نے ارشا د فرمایا كه وبنت كومشكلات و تكليف ده جيرون سے كھيرليا كيا ہے اورجنبم كوشبوات ولذائذ ہے . خيرخواه داعى اور نقا دمجام كھيليا آئى بات كافى ہےك و مبلغول اور داعیول کے سروارنبی کریم ملی الله علیه وسلم کے نقش قدم برجیعے نہیں وہ وہ لکالیف اور مصائب بینجے حرنه آپ على الته عليه ولم سے بيلے من واغى كويہ بنے معظم اور زاب كے بعد، اور آب في اليان الت ور من ول كاسان كيابس کا زکسی نے رامنا کیا ہے ذکرے گا بمشرکول نے آپ کو تبلیغ ودعوت سے کام سے دوسکنے کے لیے آپ کوہ کا نے اورال کیج ديينے كا داسته انتيادكيا .لكين نرآب مصكے نرآب نے ان سے سامنے بتحديار ڈا سے بھيران مشركوں نے آپ اوران تمام معرا كاجوآب كے ممدومعاون تھے سب كے بائيكام كاحرب استعال كيا باكداس كى وجے ہے ہے وعوت وتبليغ سے رك جائن مكن آتے میں پیرمیم کسختم کی نرمی یا ان کی طرف رعجان پدیا نہ ہوا، تواخیرمیں انہوں نے بیفید کیاکہ آپ کواچا نکے تاک اوس کے لیتے

سے آپ کی دعوت و بلیغ کا داشتہ بند ہو بلے ، مکین اس سے عبی آپ ہر کوئی فرق نہ پڑا، اور اس سب سے یا و جود آپ سلی اللہ ملیہ وسلم اسی طریقے سے دعوت الی اللہ سے کامیں منہک سہے اور مخلف قسم کی اذبیس برواشن کریتے سہے ، اور نہایت ثابت قدی سے ایس کے مقدون سے مددون سرت اور نتح وکا میا بی نے آپ سے قدم جوہے .

للزاجولوگ اسلام کے بغیام بہنجانے کا جنٹرا اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور روئے زمین پر اللہ تعالی کا حکم نا فذکر ناجن کا نصب بعین ہے اگروہ واقعة کامیانی کے میڈائو تو ہم میں نصرت وقتے کے آرزومند میں تو ان سے بیے مناسب بہدے کہ وہ اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائیں اور اللہ سے راستے کی لکالیف میشفتیں برواشت کریں۔

بعض ا وفات ایسے موقعہ پر ذہن میں ایک سوال پیڈیہو ہاہے اوروہ یہ کہ اگر کسی برائی پرنکیر واعترانس کرنے والے کویمعلوم ہو کہ اسے اپنی جان کے لمعن بموسفے کا ڈرسبے اوروہ میں مجتما ہے کہ اس کے بغیروہ برائی ختم بھی نہ ہرگ توکیا کہ سی سرت بیں وہ اس برائی کو ہدل ڈلسے یہ

بظاہرتویہی معلوم ہوتا ہے کواس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس برائی کوبل ڈلسے اس لیے کر حضرت بقال عکیم کی زبانی اللہ تعالی کا فرمان مبارک ہے:

ادراچھے کاموں کی نصیحت کیا کرد اور برے کام سے منع کیا گرا ورچوکچو کیش آئے اس پرتسبر کیا کردیے شک یہ نہرز

((وَأَهُوْ بِالْمَعُوْفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاضِيرُ عَلَىٰ مِمَّا اصَابَكَ اِنَ ذَٰلِكَ مِنْ عَذْمِر الْاُهُوْدِ أَنْ ). تَالَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِي اللْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِلِيلِي اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

ابوجرب العري فرماتے ہيں وجھ برى نے مان ہونے الميدر هما بوا وران سے بدنے مے سے فات الله كارت مارانى كے ازاله كارت شكر نا سے مارسے جانے كانوف ہوتواليي خطرناك صورتحال ميں بھى اكثر علما رسے ندمہب سے مطابق اس كوبرائى كے ازاله كاكت شكر نا چاہيے ميكن اگر اس برائى سے ختم ہونے كى اميد نہ ہوتو تو انسان كويدا قدام كر ہى لينا چاہيے خواہ نيتے كچھ بھى سے اس كى مطابق پر اكمت ميرى واستے يہ ہے كہ اگر نبيت خالص ہوتو انسان كويدا قدام كر ہى لينا چاہيے خواہ نيتے كچھ بھى سے اس كى مطابق پرواہ نہيں كرنا بھاہ ہے ہے

شیخ علی زا ده کی کمآب" شرح شرحة الاسلام" میں مکھاہے کہ مدام نست کرسے توگوں کی نوشنو دی عاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے ، اورکسی کی طامست براجولا کہنے اور مار پٹائی بلکقتل سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے ، اس لیے کہ سلف صالحین حکام وامرار ہر

سله طاعظ موشرح شرعة الاسسلام للشخ على زاده دص - ١٧٥ ) يادر يه كم ابويجرين العربي مالكيد كعلاري سي يس

الميركياكمة تصاورت بات كبني مستالس كايرواه زكرت تقي

امر بالمعروف اورنبې عن المنكركرنے وليكوان چيزول سے ساتھ ساتھ علم سے يعبى لازمى طور پرت عف بوز، چاہئے . تاكداس كى تنقيدونسيست اور امرونهي شريعيت سے احكام اور اس سے نبيادى اصولول سے مطابق ہو۔

معاشرے سے افراد رہین قیدا ور رائے عامہ کی سفاظت ورعایت کے سلسلمیں یہ اہم اور ضروری قواعد و نسوالا ہجب، اس لیے مرہوں کو انہیں اپنے اندر پر اکرنا چاہیے، اورا بنی اولا دکوان کی تعلیم دینا چاہیے، تاکہ بچہ جیسے ہی زندگ کے مرسر میں داخل ہوا ور اس سے میدان میں قدم رکھے اور اس کی مسئولیات و صروریات کو اٹھا نے سے قابل ہو تو دہ!ن آ دا ب سے متعد عنہ ہو۔

#### س معنی سائلین سے موقف اور کارنا مول سے بیش نصیحت حال کرتے رہا:

وه عوالی بومسلمان میں جراًت و شجاعت راستے کر سے بیں اور دومرول کی آلا، وافکار سے نیال رکھنے اورامر بالمون اور نبی خن انکر سے سلامی فیصلاکن موقف افتیار کرنے میں ممدومعاون ثابت ہوتے ہیں ،ان عوالی ہیں سے ان تاریخی یا دگار مواقف اور کا رنا مول کا پیش کرنا بھی ہے بوسلف صالحین اور مہار ہے بہا دربزرگوں نے برائی کے بدلنے اور کمی اورانحال کے دور کرنے سے سلسلہ میں افتیار سیمے تھے ،اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کا رنا مول کو بیچ طریقے سے بیسی کیا جائے تو واقعنان کا دنا مول کو بیچ طریقے سے بیسی کیا جائے تو واقعنان کو اس بات برم مور کر دھیتے ہیں کہ وہ بھی ان کو ان بات برم مور کر دھیتے ہیں کہ وہ بھی ان مفدین وطوی اور کے روک کے مقابلہ پر تبراًت وہا دری کے ساتھ وصلے جائیں جو اسلام کی حرمت کا کوئی خیال نہیں رہے ہیں مفدین وطوی اور میں جب بیس ہے ۔اور اس قائن کے لوگول کی اس دور میں جب ہیں ہم جی دہ ہیں کوئی کی نہیں ہے۔

العند واریت کیاجا تاہے کہ زاہرابوغیات بخاری سے چندائپ کے سامنے ذیل میں عبرت وہبیرت کے بیے پیش کیے جاہیے ہیں :
العند واریت کیاجا تاہے کہ زاہرابوغیات بخاری کے قبرشان میں رہا کہتے نفیے ،ایک روز اپنے بھائی کی الاقات سے لیے شہر سیلے گئے ، حاکم نصری احمد سے لا سے بی ساتھ گانے بجائے والے گانے بجائے ہے سامان کے ساتھ ان کے ماتھ ان کے این والے گانے بجائے ہیں مامان کے ساتھ ان کے ماتھ ان کے اسے خصے ،اس دن امیر کی طوف سے ضیافت کا دن متھا، جب ان زاہر کی نظران لوگول پر برطوی توانہوں نے دل میں اپنے نفس کو مخاطب کرائے کہا: اسے فس بڑا سخت موقع ہے ،اگر تواس وقت خاموش رہا تواس گناہ ہیں ، توجی شرکیہ شمار سودگا ، بھر مرآسمان کی طوف ان محمل کی طرف بھرے ہوئے ،اور لا تھی سنبھالی اور ایک دم ان لوگوں پر ٹوف بڑے ۔ و، لوگ دم وبائرا لیٹے پاؤل حاکم کے ممل کی طوف بھاگ کھونے ہوئے ،اور حاکم کو لیورا قصہ سنا ڈالا، اس نے فورًا ان کو طلب کیا اور ان کے سے کہا ؛ کیا آپ کو بیم علی میں بھیج دیا جا تا ہے ؟

ابوغیات نے حاکم وقت سے کہا؛ کیاآپ کو پنہیں معلوم کر پی خص دمن کے ساتھ بغاوت کرتاہے اس کو آگ میں داخل کر دیاجا تا ہے ؟ حاکم نے کہا یہ بنلال نے دون اور نہی تن المنکر کا ذمردارس نے بنادیا ہے ؟ انہوں نے بواب دیا اس ذات نے جس نے آپ کو حکومت وی ہے ، اس نے کہا کہ مجھے تو خلیفۃ المسلین نے حاکم بنایا ہے۔ ابو عیات نے فرمایا کہ مجھے یہ ذمردادی خلیفہ کے دب نے سونی ہے۔ اس حاکم نے یہائ کران سے کہا کہ میں آپ کو سمر قند کا امر بالمعروف فرمایا کہ مجھے یہ ذمردادی خلیفہ کے دب سے سنعفی دیتا ہول ، حاکم نے کہا آپ میں عجب آدمی ہیں ، حب یہ ذمردادی آپ کو سونی نہیں کئی تھی تو آپ مفت میں یہ کا انجام دیتے تھے ، اور حب آپ کو اس پر مقرر کیا جا رہا ہے واس پر مقرر کیا جا رہا ہے دو آپ اس سے دک دسے ہیں .

ابوغیات نے فرمایاکہ بات بیسہے کہ اگر آج آپ مجھے اس عہدہ پر مٹھا بنی گے تو کل کومعزول کردیں گے۔ اور حب ميرارب مجهاس عهده برمقرركرے كا تو مجھ كوئى شخف معزول نہيں كرسكا، ماكم نےيت سُكركها: ما تَكِي عِرَاب كوما كما ہے! توانهول نے فرمایاکه میراسوال یہ سبے کہ آپ مجھے میری جوانی لوٹا دیں ، اس نے کہا : یہ کامیرے افتیار میں نہیں ہے ، اس کے علاق اوركوني ضرورت وفرائست بوتوفراينه ؟ ابوغياث في فرماياك آب دوزخ كے داروغه كوين خط مكمد دي كه مجمع عذاب مذوسه ، تو امیرنے کہاکہ بیمبی میرے اختیار میں نہیں ہے ،اس کے علاً وہ اور کوئی صرورت ہوتو نبلا میں ؟ انہوں نے کہاکہ آپ جنت کے داروغہ رضوان کوئی مکھیجیں کہ وہ مجھے جنت ہیں داخل کر دیں ۔امیر نے کہاکہ پر کا مجھی مبرے دائر ہ انتیار میں نہیں ہے ا توابوغياث ني فرمايا: يتمام الموراس رب كي قبض من بين توتمام حاجات وضروريات اورتمام جيزول كامانك بين بين اس سے دپیریجی مانگتا ہوں وہ مجھے عطا فرما دیتا ہے، یہ سن کرحاکم نے ان کوجانے کی اجازت دے دی <sup>لی</sup>ھ ب - الام غزالي" احيار العلوم" مين تكصفي بين : إصمعي كيف بين كرعطار بن أبي رباح تعليف عبد الملك بن مروان كم يكس گئے، وہ اس وقت اپنے تخت پر حلوہ افروز تھے، ال کے اردگر دم رقبیلہ کے مززین بیٹے ہوئے تھے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے حبب وہ اپنے دورنولافت ہیں مکرم مرج کے لیے گئے ہوئے تھے، جب خلیف عبدالملک نے حضرت عطاء کو دیکھیدا توان کے لیے کھوے ہوگتے اوران کواپنے ساتھ تمخت پر سٹھالیا،اورخوران کے سامنے ہیٹھ گئے اوران سے فرمایا : اے ابومحد (حفرت عطار کی کنیت ہے) فرمائیے کیسے تشریع نے آوری ہوئی کیا کام سبتہ؛ انہول نے فرمایا: اسے امیرالمؤمنین التّداور اس کے رسول کے حرم میں اللہ سے ورسید، اور اس کی آباد کاری ودیکھ مجال میں لگے رہید، اور مہا جرین وانصار کی اولا د كي سلسلمين فون فداست كام يعجيه ،اس ليه كداس منصب كك آب انهى كى وبرست يهني بين اور سرعدير رست والے اوگوں سے سلسلہ میں اللہ سے ورتے رہیں اس لیے کروہ سلمانوں سے لیے بمنزلہ قلعہ وحصار سے بیں، اور سلمانوں کے امور ومعاملات کی دیکھے بھال کرتے رہیئے اس لیے کہ آپ اور مرف آپ ہی سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے

له طاحظه موكتاب شرح شرعة الاسلام مؤلفه شيخ على زاده (ص - ٢٩١٠).

گا، اور حولوگ آپ کے دربر آتے ہیں ان کے، بارے میں بھی اللہ سے ڈرسیے ان سے غافل ہر گرنہ ہو ل اور نہ ابن دروازہ ان کے لیے بند کیعیے۔

امیرالمؤمنین نے کہا: بہت اچھا ہیں ایساہی کرول گا، بچر حضرت عطاء وہاں سے امٹی کھڑے ہوئے توضیفہ عبدالماک نے ان کا ہاتھ کیروکر فروایا: اسے الومحد آپ نے ہم سے دو سرول کی خرور تول اور حاجتوں کا ذکرہ کیا اور ہم نے انہیں پورا کردیا، اچھا اب اپنی حاجت وخرورت بھی تو ہتلائیہے ؟ توانہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مخلوق سے کوئی حاجت اور خرورت نہیں، اور میکہ کرنکل کھڑے ہوئے توعب الملک نے فرمایا ؛ منداع رست و تعمرافت کا بلند مرتبہ یہ ہے ۔

ہے۔ کتاب" اشقائق النعائیۃ لعلامالدولۃ العقائیۃ " بین لکھاہیے کے سلطان سلیم نمان نے خزانوں سے محافظیں ایک سویچاس آ دمیول کو تل کرنے کا حکم دیا، اس کی اطلاع عالم مفتی علا والدین علی بن احمد الفتی کو پہنچ گئی، وہ سیدسے دیوان عالی میں جلے سکتے، اس زمانے بیں وستوریہ مختا کہ مفتی عما حب سے حاورتے و معاملے سے سلسلہ میں ہی دیوان عالی میں جایا کرتے سنے، چنانچہ ان کو دیکھے کر دیوان سالیم کیا انہول نے ان کا استقبال کیا، اور محلی کی مرسند میں باون کو جھا دیا، اور ان سے عرض کیا کہ عالی جنا ہے کہ دیوان عالی بی تنظیف لانے انہوں ہے کا استقبال کیا، اور محلی ہے دیوان عالی بی تنظیف کے ان مور کے ان کو ان کی انہوں سے کہ بات کرنا ہے۔ بہنائچ انہوں سے کا دیا، اور ان سے کھوبات کرنا ہے۔ بہنائچ انہوں سنے بادشا ہا ہوں محصے ان سے کھوبات کرنا ہے۔ بہنائچ انہوں سنے بادشا ہا ہوں محصے ان سے کھوبات کرنا ہے۔ بہنائچ یہ تشریف لے بادشا ہا ہوں مالیم خال کوان کی آمدی اطلاع دی، بادشاہ نے صوف اکیلے انہیں سلنے کی اجازت دے دی جنائچ یہ تشریف لے ساتھ انہیں سلنے کی اجازت دے دی جنائچ یہ تشریف لے سے سے انہیں سلام کیا اور مبیلے گئی تھا دیا، اور ان سے مور نے انہیں سلنے کی اجازت دے دی جنائچ یہ تشریف لے سے کے انہیں سلام کیا اور مبیلے گئی ہونے کرنا ہا :

فتوای وافقارسے تعلق رسے والول کی یہ زمرداری ہے کہ دہ بادشاہ کی آخرت کی حفاظت کریں ، اور ہیں نے یہ سالہہ کہ آپ نے ایک سوپیکس ایسے آڈیول کے فل کریا تھا کہ ایسے جن کا قل کرنا شرعًا درست نہیں ہے ، اس لیے آپ کو انہیں معاف کروینا چاہیے ، باوشاہ نہا بیت ہوت کا حکم دیا ہے جن کا قل کرنا شرعًا درست نہیں ہے ، اس لیے آپ کو انہیں معافیت میں ذمل دواری اور فرضِ نصبی میں دامل نہیں ہے ، تو انہول نے فرایا : نہیں بلکہ نیں تو آپ کی آخرت کے معافیت میں داری اور فرضِ نصبی میں دامل نہیں ہے ، آپ اگران کو معاف کردیں گے تونوبات پاجا بین کے ورزآب کو درزآب کو درزاک مزاسے گئی ، بیس کران کے فروی اور فرضِ نصبی شدت کم ہوگئی اور انہول نے ان سب کو معاف کردیا ، چیر جب انہول نے انہول کے ساتھ آبنی کی مروت کر ساتھ آبنی کی مروت کے ساتھ آبنی کی ساتھ آبنی کی شان سے بھر جب انہول نے انہول نے دیا وائے کہ ہوگئی اور انہول نے کہ اور کیا ہے ؛ انہوں نے فرایا : یہ بادشاہ کے غلام ہیں ، کیا الذیت کے شان سے بید کہ بات کہنا ہا تی ہے ۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے ؛ انہوں نے فرایا : یہ بادشاہ کے غلام ہیں ، کیا الذیت کی شان سے بید کہنا ہوں نے فرایا ؛ یہ درست ہے ۔ اس لیے کہ مزا وہ نے کہا بالک نہیں ، تو انہول نے فرایا کہ چیر کہ کرت میں انہوں نے فرایا ؛ یہ درست ہے ، بادشاہ نے کہا بالک نہیں ، بادشاہ کے میں کردیے ، یہ کرا ہی کرا ہی کردیا ہی کردیا ہی کردیا ہی کردیا ہی کردیا ہی کردیا ہی کہ کردیا ہی کردیا ہو کردیا ہی کردیا ہی کردیا ہی کردیا ہو کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کردیا ہو کردیا ہو کہ کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کہ کردیا ہو کردیا

كيا اوروبال سيغوت وشكريك ساته والپي موليه.

۵ - مصری عدالت عالیہ شرعیہ سے نائب، شیخ محرسایمان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے محتر م دوست محرفہمی ناضوری باشااحمہ آفنری سے اور وہ اپنے والد سے وہ اپنے وا داست بوکہ ندیوی اسماعیل کے زبانے ہیں جا معہ اذہر کے شیوخ میں سے تھے انہوں نے بیان کہا ہے کہ جب حبشہ اور مصر سے درمیان جنگ شروع ہوئی اور مصر سے نظری کے قائمین میں باہمی افتلاف کی وجہ سے محرکوشک سے پرشک سے اٹھا ٹا بڑی تواس سے فدیوی اسماعیل تنگ ول بوگئے ، جن نجہ ایک ون حب وہ سخت بریشان ہوگئے تو ول بہال نے کے لیے شریف باشا کے سامحہ سواری پرشکلے ، شریف باشا نے کہا کہ بالک اگر کوئی آفت سریر نازل ہوگئی تو آپ اس سے بچاؤگی کیا تہ بیرافتیا رکریں گے ؛ اور اس کی مدافعت س طرح کریں گے ؟ نوانہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا عادی بنا دیا ہے کہ جب مجھ پراس طرح کی کوئی پریشانی آبا نے تو میں " یعنی بخاری " کی طرف رجوع کرتا ہوں ، میرے سے نیک صالح علماء اس کاختم شروع کر ویتے ہیں ، اور اس کی ہرکت سے اللہ تعالی مجھے اس پرشانی

ندیوی اسائیل نے شرفی بانناسے کہا کہ شنے الا نہرسے بات کیجے اس زمانے میں شیخ الازہرشنے غروسی سے انہوں نے مائمین علماری ایک جاحت کوجع کیا اورجا معازم کی برائی مسبحدو محاب سے سامنے بخاری شرفین برط سائند و ماکردی الین اسس سے باوجو دہمی ہیے در بین سست کی غیری آئی رہی، تو فعدیوی شرفین باشا کے سامنے ملاء کی فعدمت میں مافر ہوستے اوران سے فعد میں کہا ؛ یا تو آپ لوگ ان علمار مائمین میں سے ہیں وہ می بخاری "نہیں ہے یا بھر آپ لوگ ان علمار مائمین میں سے نہیں ہو ۔ مسلف فعد میں کہا ، یا تو آپ لوگ ان علمار مائمین میں سے ہیں ہو ۔ مسلف منا کہ میں میں میں میں ایک شخصے کو اور آپ سے اس برشصنے کی وجسے کو جمی فائدہ نہیں ہوا ۔ مسلف منا ور آپ سے اس برشصنے کی وجسے کو جمی فائدہ نہیں ہوا ۔ مسلف منا رہیس کرخاموش ومبورت ہوگئے ، مسف سے اخیریس ایک شخصے وہ آگے برسے اور انہوں نے فرایا ، اسے اسافیل فراسون کر بات کیجیے ، اس لیے کہ جمیس نبی کرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشا و فرایا ہے کہ ؛

تم امر بالمعدد ف اورنبی عن المنکرکهت رموور خدانشد تعالی تم پر تمبا دست به ترین آدی مسلط کردست گامپر تمبارسد ایص وکریمبی د ماکرین کے نسکن ان کی دمامبی تبول شہون.

((ئتائس بالمعروف ، ولتشهدن عن المنكر، أوليسلطن الله عليك وأشمادك م فيدعس نبيادكم فلايستجاب لهم».

یامن کر علمارا ورمبہوت ہوگئے اور خدیوی تمریف باشاکے ساتھ چلاگیا اوراس سے بعداس نے ایک لفظ میں نہا، دوہم علماراس شخ کو لامست اور تنبیہ کرنے گئے ،انجی وہ اس نوک جمونک بیں مصروف مضے کہ شرلف باشا واپس آئے اور بوجھنے گئے کہ کہ اسی جن شخ نے نے دور بوجی ہے کہ کہ اسی بی بال عالم نے کہا کہ بیس بیموجو دمہول ، چنانچہ تنرلف انہیں اپنے ساتھ کے اسی بین بین موجود مہول ، چنانچہ تنرلف انہیں اپنے ساتھ کے بیار اورا بی بین اور اسی بین برانجوں کہ رسبے تھے وہ ان عالم کواس طرح الوداع کہنے گئے جیسے اب

ان سے واپی لوسٹے کی کوئی امیدنہ ہو، شرلیف باشاان کے ساتھ گیااور دونوں فدیوی کے عمل میں دائل برسے، وہاں پہنچے توفدیوی مال تاریخی ساسے ایک کرسی دھی تھی جس برخولیوی نے ان مالم کو بٹا وران سے کہا: آپ نے مجھ سے جوبات جامعۂ از ہر میں کہی تھی اب بھر دہ ہرائیے ، شخ نے اپنی بات مجر دہ ہرادی اور دیا وران سے کہا: آپ نے مجھ سے جوبات جامعۂ از ہر میں کہی تھی اب بھر دہ ہرائیے ، شخ نے اپنی بات مجر دہ ہرادی اور مدین اور اس کی تشرح بھی بھر سے سنادی ، فدیوی نے ان سے کہا کہ ہم نے ایساکیا جرم کیا ہے جس سے سبب ہم پریہ مسیدیت نازل ہوئی ہیں ؟

شخ نے کہا ؛ جنابِ من کیا عالتوں نے ایسا قانون جاری بہیں کیا ہے۔ اور فدیوی کے سامنے اس قسم کے بہت سے بہیں ہے ؛ کیا ۔۔۔ ؛ کیا ۔۔۔ ؛ کیا ۔۔۔ ؛ کیا ہے ؛ کیا انائی اجازت ہوری کی کھی جیٹوٹ بہیں ہے ؛ کیا ۔۔۔ ؛ کیا ۔۔۔ ؛ اور فدیوی کے سامنے اس قسم کے بہت سے ایسے مرام و ناجائز امور کا تذکرہ کیا جو الکسی دوک لوگ ملک ہیں کیے جارہے تھے ، بھر فرمایا کہ بتلائیے ان کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مہما اللہ کی مدد کی امید کس طرح رکھ سکتے ہیں ؟ نوان عالم نے فرمایا کہ کھر دیمے گاری کا کیا قسور ہے ؟ اور بھر علما ، کیا کرسکتے ہیں ؛ ٹوان عالم نے فرمایا کہ بھر دیمے گاری کا کیا قسور ہے ؟ اور بھر علما ، کیا کرسکتے ہیں ؛ ٹیان عالم نے فرمایا کہ کھر دیمے گاری کا کیا قسور ہے ؟ اور بھر علما ، کیا کرسکتے ہیں ؛ ٹین کرند دیم کرند دیوی کچھ دیر سے اس کی کہا ۔ آب نے باکل میں کہا ۔ آب نے باکل میں کہا ، آب نے باکل میک کو اس انکے ساتھی ان کی طرف سے باکل مایوس ہو چکے تھے ، جب ان لوگوں نے انہیں و کھا تو انہیں اسے نوشی ہوئی گویا ان کو دو مری زندگی ملی ہوئے و

له ملاحظ موسيرة ممرسليان كالحاب من اخلاق العلمان وص-١٩٤٠

نے کہا کہ یہ تواس وقت کوئی ایسامعقول عذر نہیں ہے ،اس کی کیا ضررت ہے کہ لا زمین اور انزاجات کو مرم ھایا جائے . امیر لوگول کو دیسے سے امیر بنتا ہے ذکہ دو مرول سے لینے سے۔

اس سیمرفری نے کہا اچھا میں آپ کا پیغام پہنجا کروائیں آتا ہول ،اس کے بعد اس کے حاضر بہنتشر ہوگئے۔اور علما برجامعہ انسرائیس بیلے گئے اور اوھرا طراحت سے رہنے والے جمع ہوگئے ، تو مراد بک نے ان لوگوں کویہ بیغام ہمیجا کہ میں آپ لوگوں کی دوباتوں کے سواسیب بائیں ،ان لیٹنا ہول ، ایک تو بولاق کا دیوان اور دومسری بات جا کمیہ سے بارے میں آپ لوگول کا دیوان اور دومسری بات جا کمیہ سے بارے میں آپ لوگول کا خوبان اور دومسری بات جیزہ گئے۔ تو اس نے ان سے ان کی مطالبہ ،کھراس نے پاس جیزہ گئے۔ تو اس نے ان سے کا خوبی مطالبہ ،کھراس نے بات چریت کی ،اور ان سے ورٹواست کی کہ وہ صلح کا کوئی راستہ کا تن کریں ، تعسرے دن حکام وظار ابراہیم بات بیست میں جمع ہوئے ،ان میں شیخ نرقادی سے اور اس بات پرسلے ہوئی کہ ظالما ذفیکس فتم کر دیے جا بیس ،اور اس کے ساتھ اچھا برتا وکی جا جا ہے ،اور قامنی نے اس سلسلہ میں ایک خط و تحریر یکھ دی ،جس پر با شاا در دکام نے کہ سے اور اس طرح سے یہ فتہ فتم ہوگیا۔

سلف مالین سیم است بردلالت کرتی بین سیم اس طرح سے موافق وکار نامول کی بے شار شالیں ہیں جوسب کی سب اس بات پر دلالت کرتی بیں کہ توٹول نے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے رو سینے کا فریندا واکیا ، ناکہ ماشرواس بات سے مفوظ رہے کہ کوئی اس سے کھیلے یااس میں انتشار پرائر سے ، اورامت میں باہمی ارتباط اور بندھن منبوطی سے قائم رہے ، اس لیے کہ معاشر سے بیں فرد کی مثال عمارت کی این شعول میں سے ایک این بیاری میں ہے ۔ اس لیے اسے چاہیے کہ توٹول کی توجہ اس طرف مرکوز کرے جس میں فائدہ ہو، اورمفاسدونقصان کو دور کرسے اور لوگول کے ساتھ مل کرمعا شرہ کی عمارت کوخالص اسلامی عقبد سے اور بہترین اخلاقی اصولول پرقائم کونے میں ہا تھ بٹائے ، اورکہ کی ملامت کی پرواہ کیے بغیری بات بھے ، اسلام نے اپنی نہائی شاندار توجہ ہات واصلاحات کے فرائے ہم سلامی کو فائو وگڑان بنایا ہے اس طرح اس نے اسے دوسرول کا بھی رقب فرگوان مقرر کیا ہے ، تاکہ معا شرہ کی تعمیر واصلاح کے سلسلہ میں وہ اپنی عظیم فرمہ واری اور فرضِ ضبی پورا کرسکے ، اور لوگول کوت و ضبر کی وہیت کرتا رہے ، اور اللہ تعالی نے قرآئی عظیم میں بالکل ہے ارشا و فرایا ہے :

قسم بے ذمانہ کی کدانسان بڑا ضارہ میں ہے بھردہ لوگ نہیں جو ایمان لاستے اورجنہوں نے اچھے کام کیے ،ادرا کیدوسرے کوئ کی فہانٹس کریتے دہے ادرا کی دوسرے کوبابندک کی فہائش کتے ہے . ﴿ وَالْعَصْرِ ثَمَانَ الْمِلْنُسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿ إِلَّا الَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ à وَتُواصَوْا بِالصَّابِرِهُ ﴾ • العمر ١٦٠

که جوان واقعات کی اورتغیس جانیا چاہیے ،اسے بھا چیسے کہ جاری کمناب "آئی ورثنۃ الانبیاء" اورمجا پرشنہ پرشیخ عبدالعزیز کی مخاب "الاسلام بین العلماء وانحکام "اورشیننے محدسیمان کی کتاب "من افلاق العلماء" اوران سطور کی طوف رجوع کرسے جوامام غزائی نے اپنی مخاب احیاراتعام " پی مکھی ہیں۔ان کماہوں میں علماء وسلف صالحیین سے ایسے مجاہدا نہ کا رنا ہے ملیں سے مجرشنی کا سامان مہیا کرویں ہے۔

معاشره کی دیمیو میمال اوراس پرنقد و تنقیداوردائے نامه کی مفافیت جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں بائی جائے اسے سلسلہ میں اسلام سے وضع کردہ یہ اہم قوا عدواصول ہیں جن سے ساتھ ایک اور جیزیجی میں مرتبول سے سامنے پیش کرر باہوں تاکہ وہ اس کی طرف خصوصی نوجہ کریں اور اس کی نفیدت کیا کریں ، اور اس پر محنت کریں ۔ اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے ڈندگ کے ہر شعبے ، حصے اور نظام پر محیط ہونے کے تصور سے مفہوم کو بیجے کیا جائے ، بینی اس کا ایسا محیط و منام ہونا ہو فرد وجاعت سے مصالح میں موافقت پیدا کر وہ اور امت کی سیاست اور تمام نالم کی سلامتی کو تعنی کو ایسا محیط ہونا جو دین و دنیا ۔ روح ۔ مادہ ۔ تلوار ۔ قرآن اور عباوت وجہا دیں سے ہرائی کو بیکا جمع کر دے ۔

ایسامحیط بونا جوعقیده وایمان ، تقوی واحمان ، نماز وروزه ، اورخیرو تجلائی اورتکلیف برسبرکرنے اورصدق دوفا اورمحبت وانحوت اورجودوسخا، اورعهدومیثاق اورعزم وقندا درجنگ واشی مسلح وامن اورمنزا وجزا کشکل پیجیم مزد، التحدیث وانخوت اورمن اوراس منهوم کی تنجیح کررمی بر التحدیث اعلان کررمی بین . اوراس منهوم کی تنجیح کررمی بین اور اس محیط و شامل بوسند کی اس خصوصیت کی طرف رسمانی کررمی بین ، ملاحظ موفوان رانی :

نیک میم کیدنیدی کداینا مدمشرق کی فرٹ یا مغرب کی فرن مرو اليكن بوى نيكي توسيد كرجوكونى الشا ورقباست كيون اورفرشتوں اورسب کتابوں اور پنمیروں برایمان اات اوراس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کوا وریتیموں کو ا درمثنا بوں اورمسا لمروں ا ورما تکھنے والوں کو اورکونی مِرات ، اورقائم رکے نمازکو اورزکاۃ دیکیے اورب عبد كرست تواسين اقراركونوراكرسف واسترمو، ادرمنى ا ور " تکلیٹ اوربُرائ کے وقت میں *نمبرکرسٹے والے ب*ول بیمی لوگ سیھے ہیں اور سی برمبر کا ایس اے ایا ان والوتم و فرص بوا قصاص (مامری کرنا) مقتولوں بیں آزا دھے بہلے آزاد ا ورمْلُ مَسِمَه بدہے مُلام ا ورعورت سمے پدہے عورت میر مبس كومعات كياجات اس كي بعاني كاطرف سع كيدها تو آاجدا بى كمى فى جائيني موافق وستورك ، اوراس كونوني ك سائد الأكراميانية يراسان بتماي بدب كافر سے اور مہرانی میرجواس فیصد کے بعد ایا وق کرے تو

( لَيُسَ الْإِرَّانُ تُولُوا وُجُوهَكُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِزْصَنِ امَنَ بألله والبؤم الاخروة المكليكة والكتب وَالنَّبِينَ وَالنَّ الْمَالُ عَلَى حُيِّهِ ذُوى الْقُنُ لِي وَالْيَكُمْ يَ الْمُلْكِيْنَ وَ ابْنَ السِّبِيْل وَالسَّا بِلِينِ وَفِي الزِقَابِ: وَأَقَامُ الصَّاوَةُ وَ أَتَّى الزُّكُوةَ وَالْمُوفَوْنَ لِعَهْدِهِمْ إِذَاعُهُدُوا وَ الصَّيرِيْنَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّزَّاءِ وَحِيْتَ الْبَأْسِ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ صَدَافُوا ، وَأُولِيكَ هُمُ الْمُتَّقُّونَ ﴿ يَاكِنُهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنِّبَ عَلَيْكُو القِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِوَ الْأُنْثَى بِالْأَنْثَى وَفَكُنْ عُفِي لَهُ مِنْ آخِيْهِ شَيْءٌ فَايِتْبَاغُ لِإِلْمُعُرُونِ وَادَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ وَ ذَٰلِكَ تَحْفِيْفٌ صِّنْ زَيِّكُمْ وَرَحْمَاةً ، فَمَنِ اغْتَلْ لِعَلَا ذُلِكَ

ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے واسطے قصاص میں بوسی زندگ ہے استقل مندوناکر تم بیلتے رزو فَكَهٰ عَذَابُ اَلِيُمُر۞ وَلَكُمُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيْوةٌ ۚ يَاۡوٰلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ رَنَتَقُوٰنَ》البقو ـ ١٩١١،

مسلمان جب به گمان کرتاب که اسلام صرف عبا دت می عبادت میشتمل دین کانام سے اس میں جہا د وغیرہ کوئیدیں تو ایسے موقعہ بردو، کتنا جاہل ہونے کا نبوت دیتا ہے ؟

اسی طرح بیکتنا بطا وہم اور دھوکہ سے کہ انسان یہ تبھور کرے کہ اسل محکومت کو منظم کرنے اور زندگی کے دوسرے مشنون وطالات سے مرتب کرنے کی وعوت نہیں ویتا ؟

کیاتم ماشتے ہوں میں گاب کوا در معبن کو نہیں ماشتے، سو کوئی مغرانہیں اس کی جوتم میں یہ کام کر آسے سکتے رسوائی دنیا کی زندگی میں اور تمیاست سے دن پہنچانے جامین کے سخنت (( اَفَتُوْهُدُونَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَاتُهُ مِنْ بَبْغُضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُّرُ وَنَ مِنْكُمُ الْآخِذِيُ فَمَا الْخِلْدِي وَلَا فَالْكُلْيَا : وَيُؤْمَرُ الْفِلْدِيمَةَ يُرَدُّونَ فِي الْخِلْدِي الْعَلْقَ الْكُلْيَا : وَيُؤْمَرُ الْفِلْدِيمَةَ يُرَدُّونَ لِللّهِ الْعَلْقَ الْعِلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعِلْمَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ الْعُلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ اللّهُ الْعَلْقَ الْعَلْقَ الْعَلْقَ اللّهُ الْعَلْقَ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْقَ اللّهُ الْعَلْقَ اللّهُ ّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



# ساتوبي فصل

# ء - جنسی تربیت کی ذمہداری

منسی ترمبیت سے تفصدیہ ہے کہ بچہ جب ان معالمات کو سیمھنے کے قابل ہوجائے ہونبس سے تعلق رکھتے ہیں اور شادی اورانسانی نوام شات سے تعلق ہیں نوبیجے کوان امور سے بارسے ہیں ہمھا دیا بمائے اور وہ اموراس کے ذہن سٹین کریے جائیں تاکہ حبب وہ جوانی کی عمر میں وافعل ہوا ورعنفوان شباب ہیں قدم رسکھے اور زندگی کے داز ہائے بہتے ہے وافقت ہو تو اسے تعلل وحرام کاعلم ہو،اور اسلام سے ممتاز ترین طور طریقتے اور کردا راس کی عادیت وظبیعت بن جائے اور وہ شہوت رانی کے بیمھیے بیمھیے زدوڑ تا بچرسے ، اوروہ آزادی کے راستے ہیں بھٹک نہائے .

میرسے خیال میں یومنبی ترمبیت سب کامربیوں کوامتہام کرناچا ہیے اور جس کی طرف بھرلورِ تومبر دیناچاہیے یہ مندرمہ ذیل مسئنتہ

مات سال سے دین سال ہے کوسی کے اور اور اُنساری و مجداری کازمانہ کہا جا آہیے اس میں بیچے کوسی کے اُمروغیرہ جانے کی صورت میں اجازت طلب کرنے اور اوھ اُدھر دیکھنے کے آواب سکھلا دینا جا ہیئے۔

ور دش سے جو در اس کی مرجے قریب البلوغ کی مرکم جا آب ہے اس میں بیکے کوال تما کی چیزول سے دُور رکھنا جاہیے جونسی ہذبات کو مورکو الی مول ۔

وربورو اوربورو سے شولہ سال کی عمر جسے بلوغ کا زمانہ کہا جا آ ہے اس میں اگراس کی شادی تیار موتو اسے نبی روابلا ونبی اتعال کے آداب سکھا دینا جا ہے۔

و بالنے ہوسنے سے بعد بیاب وجوانی کا جوز ماز کہلا آلہے اس میں اگر بیھے کی فوری شادی نے کرسکیں تواسے پاکدامنی کے آداب ومحاسن بتلانا چاہیئے۔

ور آخری بات یہ کربچ دیس ن تنور کو پہنچ جائے توکیا کسل کردار شاس سے نبی باتیں کرلینا چاہیئے ؛ اب یس

مرفی مضرات سے سامنے ان مباصف کو ترتیب سے نفعیل سے بیان کروں گا اکدا نہیں معلوم بوکہ اپنے بچوں کو ان کا مکرس طرح دیں ،اور اس طرف کس اندازے سے بچول کی رہنائی کرناچاہیے ؛اور تاکہ یہ معلوم ہوجائے کہ اس عظیم وین اسلام نے تربیت سے کئی گوشکو نہیں جھوڑا بلکہ ہر گوشٹے کی جانب تربیت کرنے والول کی رہنائی کی ہے،اور اس کو ان سے لیے واضح کیا ہے ۔ تاکہ وہ تربیت ورہنمانی کے سلسلہ میں اللہ کی طرف سے مفوضہ ذمر داری کمل طورسے انجام دیے ہیں .

#### يبجيه ذيل ميں ان مباحث كوترتيب معے مرحلہ وار ذكركيا جارہا ہے التّدتعالیٰ سيح لکھنے كی نوفی ہے:

اجازت طلب كرنے كے آداب

معترم مرفی حضرات! میں اس فصل میں آپ سے سامنے اجازت طلب کرنے کے آداب نہیں بیان کرول گاال لیے کہ میں انہیں گذشتہ فصل میں مفصل بیان کرمیکا ہول ۔

بلکرمیں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بہمچرل کو ان اوقات میں گھروالوں سے پاس جاتے وقت اجازت طلب کرنے سے اصول بتلا دیں بجن اوقات میں مردوعورت ایسی حالت میں ہوتے ہیں جسس میں وہی چھوٹے بیسے کو بھی سامنے آنے دینا نہیں چاہتے، اور وہ پرلپندنہیں کرتے کہ بچے ان پرمطلع ہول.

فاندان وكموانول منتعلق ال آداب كوقرآن كرمم في نهايت وضاحت سيد درج ذبل آيات يس بيال

فرا دباہے:

الرَيَّا أَيْهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا لِيُسْتَأْدُ ثَكُمُ الَّهِ يَنَ مُلَكَثُ
الْمُمَا لَكُمْ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوا لِيَسْتَأْدُ ثَكُمُ الَّهِ يَنَكُمُ لَكُمُ مِنْكُمُ فَلَكُمْ مِنْكُمُ فَلْكَ مُرْتِ فِي مِنْ قَبْلِ صَلَاقًا الْفَهْدِ وَحِبُنَ تَضَعُونَ ثَمْ مُونَ الظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاقًا الْحِيثَا الْمُنْ عَلَيْكُمُ مِن الظّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاقًا الْحِيثَا اللّه عُولِتِ تَلْكُو لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَكُوعَيَيْهِمُ وَكُلَّ عَلَيْكُمُ وَكُلَّ عَلَيْكُمُ وَكُلَّ عَلَيْكُمُ الْحُلْمُ فَكُمُ الْحُلْمُ فَكَيْكُمُ اللّهُ لَكَمُ الْحُلْمَ فَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُمُ الْحُلْمَ فَلْيُسَمَّا إِذَنُوا كَمَا الْكُلُونُ عَلَيْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيُسَمَّا إِذَنُوا كَمَا الْكُلُونُ عَلَيْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيُسَمَّا إِذَنُوا كَمَا الْكُلُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمَ عَلَيْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيُسَمَّا إِذَنُوا كَمَا الْمُلْمَ فَلْيُسَمَّا إِذَنُوا كَمَا الْمُلْمَ فَلْيُسَمَّا إِذَنُوا كَمَا الْمُلْمَ فَلْيُسَمَّا إِذَنُوا كَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

النور . ١٠ و ٩٥

اسے ایمان والونمہارسے مملوکوں کواورتم میں جو (لود کے)
حد بلوغ کونہیں بینچے ہیں ان کو تم سے ٹین قرقوں میں اجائٹ
بہنا چاہیے۔ (ایک) نمازیسی سے پیلے (دوسرے) جب ددہما نہ
کواچئے پر سے آمار دیا کرستے ہو، اور (تیسرے) بعد نما نہ
عشاء (یہ) تین وقت تمہارسے پردسے کے ہیں ان (اوقات)
کے سوائے تم پرکوئی الزام ہے اور خال پر، وہ بمٹرت تمہارسے
باس آتے جائے دہتے ہیں کوئی کسی کے باس اس مرع الشقم سے
کول کر احکام بیان کر تاہیے اور اللہ بڑا کلم والا ہے بڑا کمت
والاہے۔ اور جب تم ہیں کے لؤکے بوغ کو بنچ جائیں توانہیں
دالا ہے۔ اور جب تم ہیں کے لؤکے بوغ کو بنچ جائی توانہیں
بین ا با ذرت بینا چا ہیں جب یا کہ ان سے اسکے لوگ ابراز

اس قرآنی نص سے فرریعہ اللہ تعالی مزیول کو نا بالغ چیوٹے بچول کو گھردالوں سے پاس جلنے سے وقت اجازت طلب کرنے کے سلسلہ میں گھر او تربیت سے اصول سے مطلع فرما رہے ہیں۔

يرا جازت طلب كرناتين حالات بين بوكا:

ا - نماز فمرسے قبل اس مید کرلوگ اس وقت عام طور سے بہتروں میں سوئے ہوئے ہوئے ہیں۔

۲- دوبہرکے وقت اس کیے کہ بعض مرنبر اس وقت بھی انسان اپنے گھروالوں سے ساتھ مختصر سے لباسس ویا ہے۔

٣ - عشارى نمازك بعداس ليه كرير وقت آرام وسوف كابوتاب.

پی کوان اوقات بین گفریس جائے وقت اجازت طاب کرنے کے بوآداب کھائے جارہ ہیں، ظاہرہ کداس کی مصلحت یہ ہے کوان اوقات بین گفریس جائے وقت اجازت طاب کوانیسی حالت بین نادیکھ لے جس بین وہ بیجے سے ساننے کا ایسانہ ہوکہ بچراچا نک بلااطلاع مال باپ کوانیسی حالت بین نادیکھ لے جس بین وہ بیجے سے ساننے جانا یہ ناہیں کرتے ۔

لیکن جب بچہ طبوع کی عمر کو پہنچ جائے اور مرا ہوجائے توالیسی صورت میں تربیت کرنے والول کو چاہتے کہ اسے التی بین اقوات اور ان سے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی داخل جوتے وقت اجازت طلب کرنے کے آ داب سکھائے جائیں ، اس لیے کہ التٰہ رتبارک وقعالی ارشا دفر ماتے ہیں :

ا ورحب تُم مِن ك الم ك بلوغ كوبيغ ما يَن توانه ورحمى المارت بينا جامية ، مبياكدان ك الكل لوك ا باارت ك

( وَإِذَا بَلَغُ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ
 كَابَمُنْنَاذِنُواكُمُا اسْتَادَنَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)).

لنور - ٥٦ ينڪ ير

جشخص کوتربریت سے اصول و قواعد کی ذرائیمی سوجر بوجه ہموگی و افقینی طورسے یہ بات جان لیے گاکہ قرآنِ کریم کی یہ بدایات و توجیع ہات جان سے گاکہ قرآنِ کریم کی یہ بدایات و توجیع ہات نہایت و فعاصت سے اس بات پرولالت کرری ہیں کہ اسلام نے بیجے کے سمجہ وقفل کی عمر کو بہنچتے ہی اس بات کا نہایت امتہام شروع کرویا کہ بیجے کی تربیت ایسی ہموکہ وہ حیار و شرم کا بتلاا ور بہترین معاشر تی کروارا ورشا ندا راسلامی آداب کا مالک ہوتا کہ جب وہ ہوائی کی عمر کو بہنچے تو اپنے عمدہ افعات اور قابلِ تعرفیٰ کا رناموں کی ایک زندہ شال ہو۔

کتن صراک دور شرب کی کروں ہوگی کے بربی سال باری شرب سال کے بات سے میں انہاں ہوگا ہوگیا۔

ا ور پھراگراس ہیں صنف ِنازک کی طرف میلان کا حساسس پدا ہوجائے اور وہ اس سے قبل صنف ِنازک سے

اتصال وملاپ اوراس سے خواہش ولڈن پوری کرنے سے طریقے کو دیکھ جیکا ہوتواس میں انحراف کسس قدر طبد تر تی باجائے گا؟

اس کیداگر تربیت کرنے ولیے اپنے بچول میں عمدہ اخلاق، اوران کی شخصیت کواسلامی متاز شخصیت، ادر می تمود کا بہترین فرد بنانا چاہتے میں توانہیں چاہیے کہ وہ قرآنی ہواہی سے بموجب بچول کو تقل و شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی بہتلادیں کدانہیں گھریں داخل بموستے وقت اجازت طلب کرناچاہیئے۔

#### ویکھنے کے آداب

جن اہم امور مربی کواپنی توجہ مرکور دکھناچا ہیں اور اس کا بہت اہم ام کرناچا ہیں ان ہیں سے یہ بی ہے کہ بی عیں جب شعور پیا ہوجائے تواسے دیجھنے کے آواب سکھانا پھا ہیں، اور اسے ان کا عادی بناناچا ہیں۔ تاکہ بیجے کوین وب اچھ طرح معلوم معلوم معلوم معلوم معلوم کی موجہ سے کہاں نظر ڈالنا جا کڑے اور کہاں اور کہ معلوم ہے، اسی میں اس سے ستقبل و دمگر معاملات کی بھلان مضمر ہے اور اس صورت میں بلوغ کی عمراور کھولری کی حدد دکو پہنچنے پر اس سے انواق ورست رہ سکتے ہیں .
مضمر ہے اور اس صورت میں بلوغ کی عمراور کھولری کی حدد دکو پہنچنے پر اس سے انواق ورست رہ سکتے ہیں .
دیجھنے کے جو آواب نیکے کو سکھانا چا ہیں اور حق کا اسے عادی بنانالازی ہے وہ ترتیب وار درج ذیل ہیں :

#### الف م محام كى طرف ديكھنے كے آداب:

جس عورت سے نکاح کرنا انسان پر مہیشہ مہیشہ کے لیے حرام ہواسے مرد سے محارم کہا جا ہا ہے۔ اور ہروہ مردسس سے عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ناجائز ہواسے عورت سے محادم کہا جا تا ہے تواسس لحاظہ سے قادم میں یہ لوگ وافل ہیں:

پ نسب کی وجسے حرام ہونے والی عورتیں: اوروہ سات ہیں جنہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے درج ذیل فرمانِ مبارک بیں وکرکیا ہے:

حسوام جوئی بین تم پرتمباری مائین اور بیٹیاں اور بہنیں اور میور بیاں اور خالائی اور بیٹیاں ہمسائی کی اور مہن کی۔ ( حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ الْمَهْتُكُمْ وَبُنْتُكُمْ وَ بُنْتُكُمْ وَ
 احْوْتُكُمْ وَ عَنْتُكُمْ وَخُلْتُكُمْ وَبُنْتُ الْاَخْ
 وَبُنْتُ الْاُخْتِ»
 النار ٢٣٠

وه حورتمیں جورشتهٔ زواج کی وجه سے حرام جوتی ہیں: اور وه چارعورتیں ہیں: ا۔ والدکی بیوی ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(( وَلاَ تَكِيمُواْ مَا لَكُعُ آبَا وُكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ) > انسا-٢٢

اورنكاح مين زلاؤان عورتول كوحن كوتمهار معاب نكاح مي لائه.

اودعورتي تمهارے ان بيون كى بوتمارى بيت سے بين.

ا فەرتىمارى عود تون ك مائىن ـ

(وداکی بٹیاں جو تمباری پروکش میں چیں جن کو کہ تمباری استے عورتوں نے جنہے جن سے تم نے صحبت کی اوراگرتم نے ان سے صحبت نہیں کی قرتم پر کھوگنا و نہیں ۔

اورعن ماؤل شے تمہین دورہ بلایا ہے اور دووہ ک

۱- بینے کی بیوی ، اس لیے کراللہ تعالی کا ارشادے:
(( وَحَلاَ مِلْ أَبْنَا فِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصُلاَ بِكُمُ ) ، النساد ۲۲۰
سر - بیوی کی والدہ ، اس لیے کرارشادِ ربّائی ہے:
(( وَأَمُواَتُ نِسَا فِکُمُ )) ، النساد - ۲۲۰
م - بیوی کی بیٹی ، اس لیے کرارشادِ باری ہے:
(( وَرُوكَا بِنِهِ کُمُ الْنِیْ فِیْ حُجُودِ کُمْ مِنْ فِسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِیْ فِسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِیْ فِیْسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِیْسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِیْسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِیْسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِیْسَا لِمِیْ مُنْ فِیْسَا لِمِکُمُ الْمِیْ فِیْ فِیْسَا لِمِیْ مُنْ فِیْسَالِ کُمْ مِیْ فِیْسَا لِمِیْ مُنْ فِیْسَا لِمِیْ مِیْ فِیْسَا لِمِیْ مِیْ فِیْسَالِمِیْ مُنْ فِیْسَا لِمِیْ مُنْ فِیْسَالِمِیْ مُنْ فِیْسَالِمِیْ الْمِیْ فَیْسَالِمِیْ مِیْ فِیْسَالِمِیْ مِیْ فِیْسُونِ فِیْسَالِمِیْ مِیْسَالِمِیْ مِیْسُ فِی فِیْسَالِمِی مِیْسُلُمْ الْمِیْ فِیْسُونِ مِیْسُونِ مِیْسُلُمُ الْمِیْسُالِمِیْسُونِ مِی مِیْسُونِ مِی مِی مِیْسُلِمِیْسُ مِیْسُونِ مِیْسِالِمِیْسُونِ مِیْسُلِمِیْ مُونِ مِیْسُونِ مِیْسُلِمِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُلِمِیْسُونِ مِیْسُلِمِیْسُ مِیْسُلِمِیْسُ مِیْسُلِمِیْسُ مِیْسُ ِمِی مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُلِمِیْ مِیْسُ مِیْسِ مِیْسُ مِیْسِ مِیْسُ مِیْسِ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسِ مِیْسِ مِیْسِ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُمُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْسُ مِیْس

رُوْزَيَا بِبُكُمُ الْذِي فِي حَجُورِكُمْ فِينَ نِسَمَا بِكُمُ الْذِي فِي حَجُورِكُمْ فِينَ نِسَمَا بِكُمُ الْ الْذِي دَخُلْتُمُ بِهِنَ ـ فَإِنْ لَهُمْ سَكُوْنُوا دَخُلْتُمُ بِهِنَ فَلِاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴾. النساريه،

دود مرکن وجہ سے حرام ہونے والی عور میں: ارشادر تابی ہے:

(( وَأُمَّهَا ثَكُمُ اللَّا تِى أَرْضَعُنَكُمُ وَأَحَوَا تُكُمُ

مِنَ الرَّضَاعَةِ».

ا ورامام ملم اوراصحاب نن نبي كريم عليه الصلاة والسلام كاارشاد عالى تقل كست مين :

( يعدم سن الرضاع ما يعدم العدرم دفاحت على ودهرتين ترام بوماتي بين بونسب كادج

ان النسب)، المسترام بوتي ميرا

لهٰذا نسب کی وجہ سے جوعور نمیں حرام ہیں جیسے مال بیٹی بہن چی خالہ بھتیجی مجانجی اس طرح یہ رشنتے رضاعت اور دور دے کی وجہ سے حبی حسرام ہوجاتے ہیں جیسے رضاعی مال رضاعی بہن رضاعی بیٹی وغیرہ وغیرہ ۔

مرد کے لیے اپنی محرم عور تول کا سینہ سے اوپر اور گھٹنول سے بنچے کا حصداس نمورت میں دیکھ نا با کرنہ ہے ہیں نود وہ اور عورت دونوں شہورت اور نفسانی نوامش سے مأمون ہول بکین اگر سفلی بندبات سے بھیڑ کے کا ندر شد ہو تواحتیا ط اس کو دکھینا میں حرام ہے۔

اس کیے مردکو اپنی محرم عور تول سے ظاہری وباغنی مواضع زینت کی طرف دیکھنا درست بیے مثلاً سر بسر کے بال بُرُون ادپری سینہ ، کان ، بازد ، گھٹنے سے نیچے پنڈلی سے قدم تک اور چہرہ ۔

اس کے علاوہ جبم کا اور حصہ شُلا پیٹ بیٹیدا ور ران توان موائنع کی طرف دیکی شاہر گرزیجی جائز نہیں ہے۔ اور اس مسألہ کی اصل ارشادِ رَا بی ہے:

ده دوده حسب کی وج سے حرست ثابت ہوتی ہے وہ عنفیہ سے بہاں ایک مرتب مشاد کر پنامجی حرام کرنے والا ہے ، اور فقها و شوا فی کے بہاں اِن کی منت اور اور است میں اور فقها و شوا فی کے بہاں اِن کی منت اور اور است میں اور اور است میں ہے جو منفیہ سے افتیار کیا ہے ۔

اوراپی نربنت ظاہر نہ ہونے دیں مگر مل اپنے شوہر اور اپنے باپ ہر اور اپنے شوہر کے باپ ہر ، اور اپنے بیٹول پر اور اپنے شوہر کے بیٹوں بر اور اپنے بھا یکوں ہد بور اپنے مجانیوں کے لوکوں بریا اپنی بہنوں کے لوکوں ہے۔ (( وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ الْآلِبُعُوْلِتِهِنَّ اَوْ (اَبَا لِيهِنَ اَوْ (اَبَاءِ بُعُوْلِتِهِنَ اَوْ اَبْنَالِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَ اَوْ اِخْوَانِهِنَ اَوْ اَخُوانِهِنَ اَوْ بَنِيَّ اِخْوَانِهِنَ اَوْ بَنِنَى اَخَوْتِهِنَى )). النور ـــ ال

محرم مردخصوصاً جب کہ ملوغ کی عمرکو پنج گیا ہوتواس سے لیے یہ قطعاً ترام ہے کہ وہ اپنی محارم میں سے کسی عورت کو
السی حالت میں و بچھ حب اس نے منقر سالباس پہنا ہوا ہو حو گھٹنول سے اوپر ہوا ور رائیں کھلی ہوئی ہول یااس نے ابسا
باریک کپڑا بہنا ہوس سے جبم کا اندرونی حصة نظر آنا ہوا ور تبم کا ایسا حصہ ظاہر بودرا ہوجس کی طرف و کمیننا حرام ہے ۔ ای طرح
بیٹی اور دومری عورت پر بھی یہ حرام ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کا گھٹنول اور ناف سے درمیان کا مصد دیجھے خواہ وہ اس کا بیٹا ہویا اس
کا بھائی ہویا باپ ہو، چاہے اسے فئتہ کا ڈرزیمی ہوا ور خواہش نفس اور حبذ بات پر کنٹرول بھی ہو۔ چاہے حمام میں غسل کر انے اور
مالسٹس کرنے سے لیے کیول نہو:

یہ التّٰدکی مقرر کی بھوئی مدیں ہیں .سوان کے ہے نہ بڑھو اور بوکوئی بڑھاچلے اللّٰدکی مقررکی بوئی مدوں سے سودی لوگ فالم ہیں ۔ ( اِ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ، وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَأُولِيِّكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ )). البقره - ٢٢٩

#### ب ۔ جس سے شادی کرنیکا ارا دہ ہواس کی طرف ویکھنے کے آداب: ۱

شربوت اسلامید نے ننادی کرنے والے کو اپنی منگیتر کی طرف دیجھنے کی اجازت دی ہے، اسی طرح لوگی کو معی اس بات کی اجازت ہوں ہے اور کے معی اس بات کی اجازت ہیں دوسرے کو نوشدلی سے بہند کر کئیں ،
کی اجازت ہے کہ دہ اپنے ہونے والے شوم کو دہ کی در کی دونوں شرکیب جیا ت ایک دوسرے کو نوشدلی سے بہند کر کئیں ،
اور اس کی دلی نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کا وہ فرانِ مبادک ہے جو آت بے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ؟
جسے امام سلم نے روایت کیا ہے فرمایا ؟

اس کود کمید لواس لیے کراس ک وجہ سے تمبارے دستہ ا اذدواج کوددام ملے گا، (دانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)).

لینی دیکیے لینامجے ت والفت کودائم کرنے کا ذرایع موتاہے۔

ا ورامام سلم ونسانی روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم کی فدمت ہیں حاضر ہو۔ اور آب کو تبلایا کہ انہوں کو تبلایا کہ انہوں سے انھاری عورت سے شادی کرلی ہے ، تو آپ نے ان سے پوچھا : کیا تم نے اسے دیکیا تھا ؟ انہوں نے عرض کیا : جی نہیں ، تو آپ نے ارشا و فروایا :

اس کود کمیولو اس لیے کہ انساری عور آبوں کی آنکھوں میں کچھ ہو تا ہے۔ (( أنظر إليها فإن في أُعين الأنمار شيئاً)».

کینی انکھیں ڈراچھوٹی ہوئی ہے۔ لیکن اس نظر ڈالنے اور دیکھنے کے بھی کچھ آ داب ہیں. دیکھنے ول لے کے لیے ان کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ درج ڈیل ہیں۔ '

ا -اگرلط کے کالڑکی سے نکاح کرنے کا پکاارا دہ ہو تولؤگی کےصرف چیرے اور ہا تھوں کو دیکھ سکتا ہے۔

۲ - اگر ضرورت بیشد تواس کی صورت اینے ذہن میں رکھنے کے لیے کئی باد نظر النابھی جا ترجہ ب

٣ - لراك اور او كا دسكيف اور شادى طے بونے والى مجلس ميں ايك دومرے سے بات معبى كرسكتے ہيں .

الا رور و وقی او بند ہوتی و دساور سے اور این بندیں ہے ،اس لیے کہ شادی سے بل وہ لوکی اوبند ہوتی ہے اور ابنبہ سے مصافی کرنا قرام ہے ،اس لیے کہ شادی سے قبل وہ لوکی اوبند ہوتی ہے اور ابنبہ سے مصافی کرنا قرام ہے ،اس لیے کہ امام بخاری مضرت عائشہ رضی الشّد عنہا سے روابیت کرتے ہیں وہ فراتی ہیں کہ رسول الشّہ سلی اللّہ علیہ وسلم نے بعیت لیا کہ معنی میں معنی عورت کے باتھ کونہ جیوا ہاں آپ عورتوں سے زبانی بعیت لیا کرتے تھے۔ اس اللّہ علیہ وسائل کا ادادہ ہواس سے کسی عزیز کی موجودگ سے بغیرتنہائی ہیں دونول کا اکتھا ہونا جائز نہیں ہے ۔اس لیے کہ اسلام اجنبہ سے ساتھ خلوت کو قرام قرار دیتا ہے ، چنائم جہ امام بخاری وسلم نبی کرم میں اللّہ علیہ وہم کا فرمان و دلی فسل کرے ہیں :

مسن لوکسی مرد کوکسی دانبنبی)عورت سے ساتھ تنہائی پس یکجانہیں بوٹا چاہیئے۔ اور ندکسی عورت کوبغیرمحرم کے سفر کر زاریہ

«ألالا يخلوب رجل باسراً ة، ولا تسافرت اسراً ة،

ذوجحرم)).

اس کے ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ کردینا صروری معلوم ہوتا ہے کہ آزاد خاندانوں ہیں آج کل بی ہورواج عام ہوگیا ہے کہ لوکا اپنی منگیتر کے ساتھ بغیر کسی قید و درو در کے بلا مجاب مثار انہا ہے ، جس کا جوازیہ بیان کیا جا آ ہے تاکہ دونوں ایک موسرے کے داوات واخلاق سے واقف ہوجائیں، توبیط لفیہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام اس کے خلاف جنگ کرتا ہوں سے اس لیے کہ یہ انسانی مثرافت سے ادنی صور وضوا بطرے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ اس میل بول کی وجہ سے لوگ کے باس اور اس لوگ پر نہمت کی وجہ سے لوگ اس لوگ کی بنہ ہوسکتے اور اس لوگ پر نہمت واتبام لگہ جائے ، اور لوگ اس پر شہر کے سے اور اس کی وجہ سے لوگ اس لوگ سے شادی کر سے سے ہی گریز کرنے واتبام لگہ جائے ، اور لوگ اس پر شادی کر سے سے ہی گریز کرنے دائیں ، جس کا میں جس کا میں ہوگا کہ لوگ کی بڑی کے کہ بیٹے کی وہ بائے گی۔

اس غلصواج کا ایک پیلوا وریمبی ہے اور وہ یہ کہ اس گندی ونابیا نزیل قات کا تقیقی مقصد یمبی حاصل نہوسکے گا اس لیے کہ اسی ملاقاتوں ، دونوں فریقین میں سے ہرا کی نہایت تکلف کا مظاہرہ کرتا ہے ، اور ہم نے کتنے ہی الیسے مردول اورعوروں کے دافعات سنے میں ہومنگیتری کے کئی سالول تک ایک دوسرے سے دابستہ رہائین شادی کے بعد بہت ہی مختصرے وقعہ میں ان ان میں اختلافات پیدا ہوجائی میں اورطلاق دافع ہوجاتی ہے۔ توبلائی کے مشادی سقبل ایک دوسرے سے میل ملاقات سے ماصل کرلیا ہے۔ سے میل ملاقات سے میں اخلاق کا کیا بیتہ میلا ؟ اس لیے عقامیندول کو اس سے عبرت دفعیت حاصل کرلیا ہوا ہے۔

### ج - بیوی کی طرف دیکھنے کے آداب:

مردائی بیوی کے مہر کے مرحد کوشہوت کی نظر سے می دیکھ سکتا ہے اور بغیر شہوت ہے میں، اس لیے کہ وب بوس وکنارا ور بہستری جائز ہے تو اس سے کم درجہ کی تبیز لینی بیوی کے حبم سے سی محصہ پرنظر ڈالنا ہر وہ اولی جائز ہونا چاہیے۔ اگر دپر افضل یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہرایک دو سرے کی تشریرگاہ کونہ دیکھے اس لیے کہ حضرت عائشہ صدلیقہ رضی الشرعنی الشرعنی الشرعنی الشرعنی الشرعنی الشرعنی السی جیزئی محدیث میں آتا ہے کہ: رسول الشرصلی الشرعلی الشرعلی ہونے اس حالت میں تشریف لے گئے زائم ول سے میرے مرحصہ برنظر ڈالنا طرف دیکھا اور نہیں نے آپ کی (اس چیزئی) طرف دیکھا۔ بہر وال دونوں سے لیے ایک دوسرے سے میم سے ہرحصہ برنظر ڈالنا جائز ہے، اس کی دلیل وہ روایت سے ابودا ؤ دائر مذی اور نسانی نے حضرت معاویہ بن حیدہ وضی اللہ عنہ سے روایت سے جائز ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عض کیا کہ اے الشد سے رسول جسم سے کون سے ایسے میں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

تم اپنی منشده کاه کی حفا کمست سر د سولئے اپنی ہوی اور

ا ورحوا بني شرمكامول كي نكهداشت ريحين والع بير، بإن

باندی سے۔

الالحفظ عوم تلك إلامن نعجتك أوماملكت

مينك»

ا ورالله تبارك وتعالى ارشا د فراسته ين:

ا وَالْكِذِيْنَ هُمْ لِفُرُاوْجِهِمْ خَفِظُونَ آلَا عَكَمَ

أزُواجِهِم أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ

المؤمنين ــ ٥ و٩

غَبْرُ مَلُوْمِبْنَ أَنَّ اللهِ

اپنی پیویوں اور بازدیوں سے نہیں کہ داسس سورست ہیں ان پرکوئی الزام نہیں ۔

#### د - اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کے آداب:

بالغ آدمی کے لیے امنی عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے چلہے وہ جذبات کوا محارفے والی ندیجی مورکین ہر سمجھنا چا ہے۔ سمجھنا چا ہیے کہ اجنبی عورت سے کیا مرادہے اور اجنبی مروکون ہوتا ہے ؟

اجىنبى مىرد : دەسپەكتىس سەغورت سے ليے دكاح كرنا جائز برجيے كرىجازا دىھائى، مېرىمى دارىجانى،

اله الما مندمونتم القديري - م كاب الحقري فعل النظر-

مامول زا د بجانی افاله زا د مجانی اور بهن کاشوم را ورخاله کاشوم ر

أجسنبى عورت: به وه عورت به حسب سے مرد كونكاح كرنا درست مربطيے بچازا دبہن ، بيوبي زاد مېن ، مامول زاد بهن اورخِاله زاد مېن اور مجايى اورچي اور ممانى اور سالى اور بيوى كې چي اورمپوكيي .

بچومکم مرد کا ہے وہی اس بیچے کا ہے جومراہی و قریب البلوغ نہو،اور بدصورت وخوب ورت عورت میں فرق کرسکتا ہم اس لیے ایسے روسکے کومعی امنبی عورت کی طرف دیکیھنا ناجا کڑے۔

اجنبي عور تول كى طرف ديجيف مرسم موني كالل دلي الله تبارك وتعالى كافرمان ذلي ہے:

آپ ایمان دالوں ہے کہ دیجیے کہ اپنی نظری نجی کمیں، اور
اپنی شررگا ہول کا حفاظت کریں، یہ ان کے حق یم زیادہ سندنی
کی بات ہے، ہے شک الشدکوسب کچی خبرہے جو کچو لاگ کیا
کرتے ہیں۔ اور آپ کہ دیجیے ایمان دائیوں سے کہ اپنے
نظری نجی رکھیں اور آپی شرمگا ہوں کی حفائت کھیں۔

ال قُلُ لِلْمُؤْمِنِينِ كَ يَغُضُوا مِن اَبْصَارِهِم وَ يَغُضُوا مِن اَبْصَارِهِم وَ يَغُفَظُوا فَرُوجَهُم وَ للكَ اَنْ كَالَهُمُ مِن الله خَيدُيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ يَغْضُضْنَ خَيدُيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَ وَيَغْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ الله مِنْ اَبْصَارِهِنَ وَيَغْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ الله النور مِن اَبْصَارِهِنَ وَيَغْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ الله النور مِن  النور مِن الن

اورنب كريم صلى الله عليه ولم كى احاديث ولي مين:

ظبرانی وحاکم میسی مسندسے معفرت عبداللہ بن مسعود رونی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اللہ حلی شانۂ سے روایت کرتے ہیں کہ :

«النظرة سهم سهم اللهام النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من عنافتى أبدلته إيمانا يعبد حدد وته في قلمه ».

نگاو بدشیطان کے دہر ملے تیروں میں سے ایک تیرہے ؟ میرے ڈرسے اسے چیور ڈورے گاتویس اس کے بلد اس کے دل میں ایساایمان بیداکردوں گاجس کی شیری وہ اپنے دل میں محسوں کرنے گا۔

ا ورا مام احمدوطبرانی حضرت ابوا مامه رصنی التُدعنه سبے اور وہ نبی کریم ملی التُدعایہ وسلم سبے روایت کرتے ہیں ک آپ نے ارشا و فرمایا :

((مامن سَسلم ينظر إلى معاسن امراً يَّ تُم يغض بصرة إلا أُحدث الله لعادةً يجد حلاوتها في قلبه)) .

اسے دل میں محسوس ہوتی ہے۔

اورامام احمدوا بن حبال ابني ميح مين اورحاكم حضرت عباده بن صامت رضى التدعنه سندروا بيت كرسته بين كرنبي كريم

صلى النُّدعليه والم في ارشاد فرمايا:

((اخىن والى ستأمن أننسكم أخرب لكمالجنة : اصدقوا إذاحدتْتم، وأوفوا إذا وعدتهم، وأدوا إذا انتمنت م، ولحفظوا فروجكم، وغضواأ بصاركهم، وكفواأيديكم».

تم این بان کی جوچروں کی مجھے ضائت دے دویں تہائے ليے دبنت كا منامن بن باؤل گا : حبب بات كرد توسيح بولو. اودوبيب دعده كروتواست لإداكرو-ا ودحبب تميادس يكس امانت دکھائی بائے تواسے اداکرو، ادرائی شرمگاہوں ک مفاظست کرو ، ( درا پن نگا بول کوئیچا دکھو، اور اسیف

بأتحقول كوروسك دكحبور

ا در ا مام بخاری وسلم حضرت ابوم ریره رفنی الله عنه سے اور دہ نبی کریم علی الله علیہ دستے روایت کرتے ہیں کہ آنے فرمایا : مِرانسان بِراس كازنا كاحصه مكره دياكيا ہے جواس كونسور يہنج كررسية كا. أنكمول كازنا (اجنبي عورتول كا) ديكينا ہے، اور کافول کا زنامسٹا ہے، اور زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور إلى كازنا بكرناسيد اورياؤل كازنا جاناسيد ،اور ول نوابهنس وتمناكرتاب. اورشررگاه ایاس كی تصدیق كرتی

((كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهومدرك لا عالة ، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهم الاستماع، واللسان زناء الكلام، واليدزناها البطش، والرجل زياها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أويكذبه).

ہے یااس کی تکذیب کردتی ہے۔ ا درا مام مسلم وترمذی مصریت جربر دمنی التّدعنه سے روایت کرتے ہیں کرانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول التّٰ معلی اللّٰہ علیمولم سے اچانک نظر پرجهانے سے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرما یا کدا بنی لگاہ کو (فوراً) ہمالو۔

ا در ابر دا ؤرو ترمذی حضرت ام سلمه دننی الته عنهاسے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مرتب۔ حضور اکرم صلی الته علیه ولم کی خدمت میں تھی اور آپ سے پاس حضرت میمیونہ علی ہوئی تھیں کہ سامنے سے ابن ام مکتوم آنے تھے، یاس وقت کا وافقہ ہے جب ہمیں بردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، تونہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہم دونول ان سے بردہ کرلو، توہم دونول نے عرض کیا کہ اے اللہ سے رسول کیا یہ نا بینا نہیں ہیں؟ یہ تو ہمیں نہ دیک<u>ے سکتے</u> ہی اور نه می پیچان <u>سکت</u>ے ہیں! اس پرنٹی کریم<sup>ں</sup> لی الٹرعلیہ ولئم <u>نہے ار</u>شا د فرمایا کہ کیاتم دولوں معی نا بینا ہو ؟ میاتم دولوں ال رخیف مررے میں كونهيس ديكي محتى بود؟!

يتمام نصوص نهايت صراحت سے يه وضاحت كررى بير كرسى انسان كا ابنى عورت كو دىكيمنا حرام سے ،اوراسى طهدرح عورت کوامبنی مردکی طرف دیکیمنامهی حرام ہے، بشرطیکہ وہ دونوں ایک مجبس میں ہموں اور دیکھیے سے فتنہ میں پونے کا در مو۔ ( ظلال القرآن سے مؤلف سے قول سے مطابق نگاہ ہست رکھتے سے اسلام ہومقصد مانسل کرنا چاہتاہے وہ یہ ہے کہ ایسا بیاک صاف معاشرہ پیداکیا جائے ہس میں ہر لمحد دم روقت شہوات و مبذبات نضانیہ اور بیانی تواہشات کو اکتها لازم آبو۔

ہرطرف سے غلی جذبات مجھو کا نے وائے منسل مناظر واشیار لازمی طور سے انسان کو شہوت و خواہشات نفسانیہ کی ایک ایسی آگ میں جو ونک وسیقی ہونا مائر ہوتی ہے ، ناموروں کو دیکھنا اور جذبات ہرانگیمند کرنے والی سرکات اور عرباں زیب وزینت اور نظی ہے ہاں کا سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ اس جوانی دلوانی فالی سرکات اور عربات کی آگ کو مجھو کا دیں۔ اسلام نے پاک صاف معاشرہ قائم کرنے کے لیے جن وسائل کو افتیار کیا ہے ان ان جربانگیمند کرنے والے امور سے دو کا اور اس نے دولوں جنسوں کے در میان جربار اللہ چیزوں میں دافع سے اسے برقرار ومحفوظ دکھا اور قوت جبیعی کے ذریعہ فوخی اور مصنوعی جذبات ہرانگیمند کرنے والی چیزوں سے یک رکھا۔

پنانچه دیکھناا وربدنظری بھی جذبات کوبرانگیختہ کرتی ہے۔ اور حرکات وسکنات بھی ،اور بہی مذاق وول لگی بھی ،اور اس طبعی میلان سے آثار جرشون واقع بخرات کوابھار ہے ہیں ... اورامن کا داستہ یہ ہے کہ ان جذبات سے بحراکا نے والے امور کو کم سے کم اور محدود سے محدود ترکیا جائے ، آگر یہ فطری میلان اپنی طبعی مدود سے وائر سے میں رہ ہے ،ادر بھیر جا بُن وحلال انکاح سے راستے سطعی طریقے سے اس واعیہ کی آوا نہ برلدیک کہا جائے ، یہ بی وہ طریقہ سے اسلام نے منتخب کیا ہے ۔ اور جنبی بشرکے نفسانی سکول اور فکری استقرار اور عصبیاتی راحت اور اس محفوظ و کیم دائیں دائیے کے لیے پندکیا ہے۔ اور جنبی بشرکے نفسانی سکول اور فکری استقرار اور عصبیاتی راحت اور اس محفوظ و کیم دائیں۔

جوتمام اولاد آدم كوايك وومر\_\_\_مربوط ركمتاب،

بنظری اوراد هراد هرانگاه وورات میرند سے جذاب میں جوابحاب ای سلسله میں کسی شاعرنے کیا خوب کہاہیے:

ومعظم النارمن مستصغرالشور اور مام مورسة آگرمجرت مي بنگارى سينگئ ہے فعمل سبھام جلا قسوس ولا وس بغیر تیروکان کے تیرکا سائڈ کرت ہے فی آعین الغید صوقوف علی خطر کی آئمیں دفیرو کیسے میں معروف رکھے گانطوی ہے الا مسرحی ابسر و رحاد بالمضر ل

نین قسم کے آوی ایسے ہیں کدان کی آنکھیں دوزخ کی آگ کون دکھیں گ : ایک وہ آنکھ جواللہ کے راستے میں جوکیاری کرتی ہو، اور ایک دہ آنکھ جواللہ کے خوف سے رونی ہوں ایک وہ آنکھ جو المحرموں اور منوع بگہوں سے روکی ہو۔

### لا - مردے مردی طرف دیکھنے کے آداب:

مرد کے لیے مردکی ناف سے گھٹنے تک کا حصہ دیکجٹا بھائز نہیں ہے بچاہے قریبی رشتہ دارہویا دور کا بخواہ سلمان ہو کا فسسرہ

ت جہم کے اس جصے سے علاوہ پریٹے پیٹھ سینہ تو اس کی طرف اس صورت میں دیکھ شاجائز ہے جب دیکھنے والے کو اپنے جذبات سے معبوم کنے کا ڈرز ہو۔

اس دیم میسے مرسے و دور ہو۔ اس دیم میسے کے سلسلہ میں اسل وہ روایت ہے جسے امام سلم نبی کریم سی اللہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرمایا : مرد کو مرد کی شرم گاہ کی طرف نہیں دیکھ مناچا ہیںے اور عورت کو عورت کی شرم گاہ کی جانب ۔ اور امام احمد واصحاب سن روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو

سوانے اپنی بیوی اور باندلوں کے۔

اور امام حاکم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ تیم نے ایک صاحب کولان کھولے ہوئے دیکھیا تو انہیں تنہیہ اور رمنمانی کرینے کے لیے فرمایا کہ اپنی لان کوڈھک لو، اس لیے کہ ران شرم گاہ میں دفال ہے، اور ترمنزی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ : ران شرم گاہ ہے۔

البذا ان نصوص مصديعام ببواكه:

کمنی خص کواپنی ناف سے گھٹنے تک کاکوئی مصریمی کسی صوریت میں کھولنا جائز نہیں ہے زریا ہنت وورزش میں ،
اور نیز نے کے لیے ،اور نکی تدریب وشق میں ، زحام وغسل گاہ میں خواہ شہوت وجذبات سے امن ہی کیول نہو ،اور اگر الفرض کوئی شخص کسی کے سسی حصے کے کھولنے کا حکم دے تواسے چاہیے کہ وہ ہرگز اس کی بات نرمانے ،اس لیفرض کوئی شخص کی کواس کے سم حصے سے کھولنے کا حکم دے تواسے چاہیے کہ وہ ہرگز اس کی بات نرمانے ،اس لیک کے معمولیت ونا فرمانی کے سلسلہ میں کسی کا طاعت نہیں کی جائے گئی ۔

مالکیدکی طرف جویه بات منسوب به کران کے پہال مستور صدیصرف اگلی اور کچیلی مشرمیگا ہ کا حصہ ہے ، اس کے علادہ حبم کا دومسرا حصہ کھولنا جائز ہے ، تومیہ دعوی قطعاً درست نہیں ہیے بلکہ یہ تاہمجی اور کم علمی ہیے ۔

شركا وتبم كم متورحصول كمالكيد كي يهال وفنمين بي،

ا - نمازك اعتبارسيم توربونا .

٢ - نظر والنف اور وكيف سم اعتباريس متوروعورت بوا .

نمارك المتبارسيم تورجعي ك دومبي بي،

عورت عليله: جواگى اور مجملى شرمگاه كانام بهد.

عورت بنغيفه: جونا ف اور محتف كے درمیان كا مصرب .

- لنبذا اگرنمازی مورت غلیظ کمل جائے نونماز کو برصورت میں لوٹایا جائے گا بخواہ اس کا وقت علی جکا ہویا ناکل ہو۔
- وراگرنماز میں عورت بخضیفه کھن جائے نوالی صورت میں حبب نک نماز کا وقت باقی ہواس وقت نک اس کا عادہ کیا جائے گالبکن اگر اس کا وقت بکل جائے تو بھراس سے اعادہ کا حکم نہیں ہے۔

ربی دیجینے کے لما طرسے عورت : تواس سلسلہ میں عورت فلیظدا ورخفیفد دونوں کا کھول اور مے۔

- للبذامرد كامتور وعد ووسے مرد كے ليے ناف سے گھنے كہ ہے۔
- © ا درعورت کامتور حفته دومری عورت سے لیے اگر دونول مسلمان ہول تو ناف سے محصنے کے بی ہے۔
- اورمسلمان عورت کاحکم کا فرعورت سے ساتھ ہے۔ کمسلمان عورت کا سازاجیم کا فرعورت کے لیے ستورہ ہے۔
   ایک قول توہیں ہے اور ہا مقول کے ،ایک قول توہیں ہے اور دومرا قول یہ ہے کہ مسلمان عورت کا تمام بان برفر برے اس کے تیم ہے۔

عورت کے سامنے متورینا یا ہے۔

© اورعورت کااپنے محارم کے لیے تورحصہ چہرے \_\_\_\_\_ ہاتھوں اور سراور گردن اور باؤل کے علاوہ تمام حصہ ہے۔ لہٰذاان اعضاء سے علاوہ اور سی حصے کی طرف نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اس اسے فقتہ مالکی کی اس عبارت سے میعلوم ہواکہ چاروں ائمہ فقہاء اس بات پرمتفق ہیں کہ مرد کا ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ستوروشرمگاہ سے حکم ہیں ہے اس لیے دونوں کا ایک دوسرے کے اس جنے کی باب دکھینا حرام ہے اور اس سے علاوہ ہم کو دیکھنا جائز ہے یہ

له به مالکی ذمهب سے جومن قرا" وسوئی علی الشیری الکبیراسے ماشیدسے نیاکیا ہے۔

سله بخاری و کم میں مضرت انس ونی الشعف شے ناہت ہے کہ رسول الشرصی الشد علیہ ولم نے الن نیسرسے جنگ کی ، معفرت انس فراتے ہیں کہ ہم نے وہاں جن کی نماز بڑھی ، بھرنی کریم سلی الشد علیہ وکم سے سلے اور آپ سے پیھیے الوظیہ اور میں سوار تھا تو ہی کریم سلی الشد علیہ ولم کے فیریس سواری کو دول ایا تو میرے محفظ نبی کریم سلی الشد علیہ وکم کی دان پر مکنے گئے اور بی کی الشد علیہ ولم کی دان سے آپ کی وال کی صفیدی کو دیکھنے گئا...
ا مام نووی سلم کی شرح میں منصف ہیں کر مفریت انس کی حدیث اس بڑھول ہے کہ سواری دو کر لئے اور حملہ مربے کی دولت اس مندوا ختیا نبی کریم ملی اللہ عالیہ کی دولت اس مندوا ختیا نبی کریم ملی اللہ عالیہ کی دولت کے دولت کے معالیہ کا دولت کے دولت کی دولت اس مندوا ختیا نبی کریم ملی اللہ عالیہ کی دولت کا دولت کے دولت کی دولت اس مندوا ختیا تو رہم میں اسٹر میں اسٹر مول اس کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت اس مندوا کہ کہ دولت کا دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دو

علامه ابن حزم خام ری نے حفرت انس کی اس حدیث سے یہ استدلال کیاہے کدمردگی ران ستورجھ میں وانمل نہیں ہے بیکن فقها مف مختلف رجوہ سے ای تردید کی سے اور جوابات وسیتے ہیں جو ورج ذبل ہیں ا

ا۔ منکف ا ما دمیث سے یہ اُہمت ہوتا ہے کہ مردگی ران بھی عورت ہے۔ ان میں سب سے قوی وہ مدیث ہے جے امام مالک واحدوا ہو داؤد وتر مذی نے دوایت کیا ہے اور امام ہخاری نے زبی میم میں معلقا روایت کیا ہے کہ حضرت جرمہ کھنے ہیں کہ میرے پاس سے رسول الندمس اللہ علیہ والم کا گزر ہوا ، مجر پرایک پا در بڑی متی ا ورمیری دان کھنی ہوئی بھی تواتب نے ارشا وفرایا کر اپنی رانوں کوچھپا لواس لیے کہ دان عوریت ہے۔

ا کے علی اصول کیمیتے ہیں کر عب وومدیثوں میں تعارض ہوجا ہے تواگران میں تعلیق مکن ہوتونعلیق وے دی جائے گی اورا مام نووی نے معنرت بنس و صفرت جرصد کی حدیثوں سے درمیان تعبیق اس طرح دی ہے کر صفرت انس کی حدیث میں نبی کریم ملی انڈ علیہ ولم سے ران سے کھلے کا جوذ کر ہے وہ بوج فیبر برچملہ کی وجہ سے بلاافتیار کھل گئی متعی جیساکہ ایمی ذکر ہوجیکا ہے۔

۳ \_ ا درآمر دومتعاوض مدیثوں می تعبیق کی کوئی صورت مذکی تے توم بر بھاء اصول مکتھتے ہیں کہ \_\_\_\_\_ آگر ایک روایت حرام قرار دسینے والی ہو در دومری مباح قرار دسینے والی جوتو ایسے صورت میں حرام قرار دسینے والی کو ترجیح ہوگی ،اس لیے علماء اصول سکے اس قامسے سے مطابق عما ، نے حرمت کی بیا نہ کو زجیح دی ہے کہ بہا مرورت ران کھول احزام ہے۔

ہ ۔ بخاری وسلم میں آ تا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت بنی کرم علیہ العداۃ ﴿السلم کونبوت سے قبل کیپن ہی میں کشف عورت سے مغوظ رکھا تو مجدا بھر نبوت سے مبد یا لقعد والانتسار آ تپ کو اس پر کیسے برقرار رکھ سے تنے ہیں۔

۵۔ انمیمہرین کا سپراتفاق ہے کہ انسان کی دان حورت ہے اوراس کی طرف دیکینا حرام ہے اورسوائے اہل خواہر اور بعض ان کے ہم ذہوں سکے سی نے اس مسأل میں شذو فرافتہ ارنہیں کیا ہے اور حبیباکراتپ نے پڑھ لیا بڑھے برطے علما رہے ان کی تمرد یہ کی ہے اور ان کی رائے کو بو وحا قرار دیا ہے۔

4 بلاصرورت را نوں کا کھولنا ذوق سلیم سے میں ضلاف ہے ، بلکہ اس ام نے جو پاکیزہ جیا رکی تعلیم دی ہے اس سے میں متعیادم ہے ۔ اور اسلامی اضلاق اور معامثہ ہے ۔ اور اسلامی اضلاق اور معامثہ ہے ۔ اور اسلامی اضلاق اور معامثہ ہے ۔ اور اسلامی میں میں ہے ۔ اور اسلامی اسلامی ہے ۔ اور اسلامی ہے ۔ اسلامی ہے ۔ اور اسلامی ہے ۔ اور اسلامی ہے ۔ ا

#### و- عورت کے عورت کی جانب دیکھنے کے آداب:

عورت کوعورت کی ناف سے گھٹنے تک سے جم کا دہکھینا جائز نہیں ہے خواہ وہ اس کی قریبی رسنہ وار مویا دُور کی ا ورجاب و وسلمان مويا كا فريه

اس کی دلیل وی حدیث ہے جو پیلے ذکر کی جائی ہے کہ مرد مرد کے مستوتیم کی طرف نہ دیکھے اور عورت عورت عورت عورت مستور حصتہ سے مستور حصتہ ہے ادروہ صدیت کر ران مورت ہے۔

لہٰذاان نصوص ہے میعلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے پر حرام ہے کہ وہ اپنی بیٹی، بہن، مل، پڑوک یا ہیلی کی ران

كودكيجيمة خواه حمام مين مهوياكسي اورمقام بريه

اس ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ معیور کانے والے منظرا ور حذبات ابھاد نے وال چیز کو دیکی کر عورت طبعی جذبات کے معرصے اور فطری خوامش کے برانگینمۃ ہونے سے مفوظ رہے ،اس لیے کیعبن مرتبران مناظر کے دیجینے سے بعذبات کا ہمار و توبسٹس عورت کوعورت سے خواہش پوری کرنے کی طرف راغب کر دیتا ہے ، اور عورت عورت سے مل کر اپنی شہوت کو بوری کرتی ہے ، اوراینے جذبات کو تھ نڈاکرلیتی ہے۔

صبح احا دييث مصعلوم بولسب كرقيامت كى نشا نيول ميں سے يہ مى سرح كرمر ديراكتفاكر سے اورغورتيں عورتول بربعیی دونول فرنق اپنے ہم ضب سے اپنی خواہش یوری کریں گے۔

اس بیے غیرت مندسلمان عور تول کو دوسری عور تول سے صبح ستے مستور حصول کو دیجھنے سے اجتناب کرنا جا ہے۔ جاسے یہ معانک تا کسینسل سے لیے کپٹرے بدلنے سے دوران ہویا حام میں جبم سے ملنے سے دوران یا شادی کی ان نگی مجانس میں جہاں نہایت بازاری طب مرزک بے حجابی اور حبم کی ناب ندیدہ عربانی سے ایسے مناظر ہوستے ہیں جن سے بیٹیانی بسينه الود اوجاتى ہے۔

باغیر مردول کوچا مید که وه اینی بیولیول ا در بیٹیول کوعوامی حمام میں جانے سے روکس ،اس لیے کہ وہاں حبم کا کھول ا ا ورعربانی اور دوسر سے سبے شمار مفاسد و برائیال ہوتی ہیں جیساکہ ہم آج اپنے ا وسط درجے کے معاشر سے میں بیٹم بند

رسول الشّرصلي الشّرعلية ولم في اس مع منع فرايا به: نسانی اور ترندی اور حاکم نبی کریم علیه ات ما و دارام سے روایت کرتے میں که آب نے ارشا و فرمایا: ((من كان يوَمن باللَّه واليوم الآخوف لا مبوشمنص الشدا ورقيامت كے دن پريتين ركعتا بواسے

چاہیے کہ اپی : یوی کوجام میں نہ ہے جائے.

يدخل حليلتها لحام ».

ا ورطبرانی روامیت کرستے بین کیمن یا شام کی عورتین عشریت عائشہ ونی الله عنها کی خدمت میں عاضر بوننی توانہول نے فرایا ایم و بین کی عورتی موجهال کی عوری حام میں جاتی ہیں ، میں نے رسول التّد علیہ و م سے سنا ہے آپ سنے ارشا دفرايا:

كونى عودت اليسى نهس كه جواسية كبرم عشومر مح محرك علاده کسی اور فکرا آرسے گریکہ اس نے اپنے اور اپنے رب کے درميان كاپرده چاك كرديا.

((مامن اسرأة تفع شيابها فى غيربيت ذوجيهسا إلاهتكت الستربينيهاوبين ربها».

ا ورابنٍ ما جدا ور ابوداؤد رسول التُرسلي التُرملية ولم سعدوايت كرسق بين كرات سف ارشاد فرمايا: تمبارے لیے سرامین عجم فیٹے کردی جائے گا ،اورتم وہاں ایسے مكان يا ذكي باس مهابا أجداس ليه وال مرواللير تهبند سے : بائن اور ورتون کوو إل جانے سے دو کو سوائے بیار یانفاس والی عورت سے.

(( ستفتع عليكم أدض العجم ، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: المامات فلايدخلها الرجال إلابإذاد، وامنعوهاالنساء إلاس بيندةً أو نقساء)).

#### نه - کافرعورت کے سلمان عورت کی طرف دیکھنے کے آداب:

مسلمان عورت كوكسى كافرعورت سيرسا مينه البينيسن وجال كاالمهار ياسم كاكونى حصداس سيرسا من كعول اجسائر نہیں، بال کام کاج کے وقت جوحشد کھل جاتا ہے جیسے ہتھ یا وُل جبرہ یکھول سکتی ہے اس لیے کہ النثر تعالیٰ کاسورۂ نور والا مند میر ارشا وعموى سبد:

اور اپنی زینت ظامرنه موسفه دمی منز مان شومرون پر

ال وَكَا يُبِيدِينَ رِبُنَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولَتِهِنَّ ...

اوراپی (ېم ندېپ)عورتول پر -

الثور - إمع أوْنِسَالِهِنَّ ...).

توالتُدتعالى كايدفوان ((أَوْيْسَانِيدِتَ ) بعنى ابنى عوريس ،اسسي يمعلوم بورّاب كمسلمان ورت كے ليے اپنى زبيب وزينت كااظهار صالع اورسلمان عورتول كيصامنه توجائز سيدنين أكرسي مجلس بين غيرسلم يا بركردا وسلمان عورتين موجود ہول توالیے مواقع برمسلمان عورت کواپنی زینت یاجیم کا کھون ورست نہیں ہے۔

اس حرمت کی حکمت وہی ہے جودسوتی کے ماشہ میں تحریرے کہ آزاد مسلمان عورت کو کا فرآزاد عورت سے سلمنے چہرہ وہاتھ کے علاوہ کوئی اور حصتہ کھولنا نہیں چاہیئے یہی سیمے قول ہے ،اور اس کی حکمت یہ بے کہ وہ کا فرعورت اینے کا فرشو سرسے اس مسلمان عورت کامسن وجال زبان کرسکے ، اس لیے یہ مرمست اس سے عورت ہوسنے کی وجہ سے **∆الا** جلداول

نبين بلكوال مدكوره بالامصلحت كي وجد سي ي

ای طرح مسلمان عورت سے یہے یہ جم ہم اسے کہ وہ اپنے جہم سے خوبصورتی وسن وجمال ولمہ اعضابہ سی برگردارمسلمان عورت سے سامنے کھولے ناکہ وہ اس سے من وجمال کا تذکرہ مردوں سے ندکرے الہدیۃ العلائۃ میں مکھا ہے کہی نیک و نسالمے عورت سے سامنے کھولے ناکہ وہ اس سے تبیم اور شسن وجمال کا دورات سے مردوں سے ندکرہ نہریں کہاس سے جم کوکوئی برگردارعورت دیجھے تاکہ وہ اس سے تبیم اور شسن وجمال کا دورسے مردوں سے ندکرہ نرکرہ سکے للبذا نیک عورت کوائی عورتوں کے سامنے اپنا وورشاور اور وصی نہیں ارانا چاہیے۔ جناب ابوالاعلی مودودی صاحب الشاتعالی سے اس فران: ((اُونِ اَدِی اَلی عجب منظور مطاب فرکر کے بی ہم ہو انہوں نے اپنی کتاب میں سورہ فورکی تفسیر سے ذیل میں مکھا ہے کہ الٹہ تعالی سے فران مبارک ((اَونِ اَدِی اَرْمِونَ اُنہوں نے) معقورتوں کے سامنے المحمل المحمل کی و خدمت کا تعلق ہو یا تعالی نے فران مبارک ((اَونِ اَرِ اَدِی اَرِمِونَ اُنہوں کی اُنہوں کی اُنہوں کی اُنہوں کی مورتوں کے دائر میں اس کے اضاف مو یا تعالی سے فران مبارک ((اَونِ اَرِمُونِ اُنہوں کی مورتوں کے دائر سے میں خوا سے جانہ کہ انہوں کی انہوں کی مورتوں کے دائر سے مردوں کے دائر سے میں خوا ہو کہ کہ بیاں انہوں کی انہوں کی مورتوں کو دائر ہو اس کے اس معاملہ میں دینی اُنہوں کی کورٹی بورسوں کورٹوں کو با جا ب اُنہی زمینت کا اظہار اور ایسی شراعیت گھرانے کی عورتیں بورسوں کورٹری بورسوں کو اُنہوں کورٹری بورسوں کورٹری کورٹری کورٹری کورٹری کورٹری کورٹری کا خورس کی کا خورس کورٹری کورٹری کے سامنے مسلمان عورت کی کورٹری کورٹری کورٹر کورٹر کی کا خورس کی کورٹری کورٹری کورٹر کی کا خورس کورٹری کورٹر کورٹر کورٹر کورٹری 
مین ایسی فاسق و برکردارغورتمی جن میں شرم وحیارنہیں ہے اوران کے اضلاق وعادات قابل اعتمارنہیں تواہیں عورتوں ہے برمومن صالع عورت کو بردہ کرناچا ہیئے ،خواہ وہ عور میں سلان ہی کیوں نے دل اس لیے کہ ان کی سمت اخلاق

کے خراب کرینے اور لیکاٹر نے ہیں مردول کی صحبت سے کم نقصال دہ ہیں ہے۔

نیکن آپ بتنابینے کرائیسی غیرسلم شریف زادیاں اوراعلی کردار وانطاق کی مالک غیرسلم عورتیں کہاں پانی جاتی ہیں؟ میراتو اندازہ بیسبے کہ ایسی غیرسلم شا ذونا در ہمی کہیں پائی جائیں ،اس سیمسلمان عورت، کو اپنے دین وانطاق وکردارکوغیرسلموں کے افعلاق وکردارسے بچانے لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے ،اوراسی طرح السیمسلمان عورتوں سے میں بجنا چاہیے جوآزاد جواج ب

## ے - امرد میں بے رش الوكول كى طرف د كيمينے كے اداب:

امرد اس جوان کو کہتے ہیں جس کی داڑھی ابھی تک نہ کئی ہوئینی وہ لڑ کا بودس سے پندرہ سال کے درمیسا ن رکا ہو۔

خرید و فروخت لین دمین علاج تعلیم وغیره نسروریات کے لیے امر دکی طرف دیکی مناجائز نہیے بیکن اگر اس کی طرف

دیکینے کامقصداس کے من وجال سے لذت اندوزی ہوتوریزام ہے اس لیے کہ اس سے بذیات بعرائے ہیں جوفقے کا فررید بن جاتے ہیں۔

اس طرح کی نظر بازی کی حرمت کی دلی الله یتحال کافران مبارک ہے:

( مُلُ لِلْمُ وَعِنْدِينَ لَيُعُضُّوا مِنُ أَبُصَادِهِمُ )) والورد ٢٠ الم الله الله والون سركه ديمير كاني نفريني ركمين.

سلنب صالحین نے بے رکی خوب درکول کی طرف دیجینے اور ان سے ساتھ انتینے بیٹیٹے ہے دو کئے پر مہبت زور دیا ہے بینانچے۔ :

- ت من بن خوان فرماتے ہیں: مالداروں کے بول سے ساتھ زبیٹھواں لیے کران کُنسکیس کنواری لڑکیوں کی سسی بوتی ہیں اور پیورتوں سے بڑافتنہ ہوتے ہیں.
- ے سفیان ِ تُوری ایک مرتبہ حام ہیں داخل ہوئے ، د ہاں ایک خوبسورت بچیمی آگیا تو انہوں نے فرمایا س کویبال سے لیجاؤ اس لیے کہ مرعورت سے سانخہ ایک شیطان ہوتا ہے اور ہے دلین لڑے کے سابھ سترہ شیطان موتے ہیں۔
- ایک صاحب امام احمد رحمدالله کے بال آئے اور ان کے ساتھ ایک خوب ورت سالو کا بھی تھا، تو امام احمد نے ان صاحب سے بوجھا : تمہارے ساتھ یہ کون ہے ؟ ان صاحب نے کہا : میرا بھانجا ہے ، تو امام صاحب نے فرمایا : اس کو دوبارہ ہمارے باس سے کرم ت آنا اور ذاک کوا پہنے ساتھ لے کرا دھراُ دھر تھیرنا ، ناکہ جولوگ تہیں اور اسے نہیں جاستے وہ تمہارے اوپر بدگمانی ذکرینے لگ جائیں .

بلا ضرورت بے رمین لؤکول کی طرون دیجھنے کی حرمت وممانعت کی حکمت یہ ہے تاکہ برائی اور گناہ میں گرفتار ہونیکا راستہ بندا ورفساد کی بیخ کنی ہوجائے۔

باکباز وسقی مسلمان وه بسید بو بهیشه این دین واضلاق و شهرت کی مفاظت کرے اور خوب استیاط سے تہمت سے مواقع سے بچر آرہے۔

## ط - عورت ك البني مردكى طرف ديكيف ك أواب:

مسلمان عورت راستول ہیں چلتے ہوئے یا جائز قیم کے کھیل میں شنول یا کاروبارخرید و فروخت وغیرہ میں مصروف مردول و دیکی سکتی ہے، اس سے جائز ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو بخاری وسلم میں مروی ہے کہ عیدسے روز اہل عبشہ کے بھالوگ مبحد سکے میدان میں نبزہ بازی کررہ ہے متے ، حضوراکرم صلی التّر علیہ وم انہیں دیجھنے لگے اور حضرت عاکشہ فنی التّٰج نہا آپ کے بیچھے گھڑسے ہوکر انہیں دیکھنے لگیں آپ ملی اللہ علیہ ولم نے حضرت عائشہ رفنی اللہ عنہا کو ال سے چھپایا ہوا تھا اور آپ اس وقت تک کھڑسے رسبے حبب تک حضرت عائشہ کا دل نہیں بھر گیا . اور وہ خود وہاں سے مہم ملے ناگیئں ، اور یہ سندسات ہجری کا واقعہ سہے۔

رمی وه حدیث حب میں یہ آباہے کہ تم دونول (ا زواج مطہرات الم سلمہ ومیمونہ مراد ہیں)ان سے پر دہ کرلو اوراس میں یہ الفاظ بیس کر کیا تم دونوں نابینا ہوا کیا تم دونوں ان کونہیں دیکھ رہی ہو؛ (لینی نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم کو) تو یہ اس لیے کہ حضرت ام سلمہ وحضرت میمونہ ایک ہی مجلس ہیں موجود تصیس اور اسی مجلس میں حضرت ابن اتم مکتوم مجمی آگئے تھے اس لیے ان کوان صحابی کو آسے سامنے ببٹھ کر دیکھنے پر تبکہ تھی .

علامہ ابن مجرعسقلانی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کروریٹِ عائشہ بینی بس میں ان کے اہلِ بعشہ کی جانب دیکھتے کا نہرہ آئے ہے سے اس پراسندلال کیا گیا ہے کہ امبنی عورت امبنی مروکو دیکھ سکتی ہے امبنی مردان کو مذبی عورت کونہیں دیکھ سکتا، اور اسکی دلیل بیمجی ہے کہ عورتیں مسجدا ور بازارا ورسفر میں نقاب ڈال کر جاتی ہیں تاکہ مردان کو مذفکہ بیس سکن مردول کو کیسم جاتی ہیں دیا گیا کہ وہ مجی اپنے چہرے پرنقاب ڈالائریں تاکہ عورتیں انہیں نہ دیکھ سکیں .اس سے میں علوم ہوتا ہے کہ دونول کے ایک

دوسرے كى طرف ديكين كا تكم مختلف ہے.

اس سے امام غزالی نے بوازی دلیل لی ہے ، اور فرایا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مرد کا چہرہ عورت سے لیے بالک الیا ہی ہے جیسا کہ عورت کا چہرہ مرد سے لیے اس لیے اگر فتنہ کا خوف ہو تو عورت کا مرد کی طرف دکی بینا حرام ہوگا ورز نہیں ، اس لیے کہ مرد ہمیشہ سے چہرہ کملار کے تے بیل آنے ہیں ، اور عور میں نقاب والتی آئی ہیں ، لنہ دااگر دونوں کا حکم ایک ہی ہو آتو مردوں کو بھی نقاب اوٹر سے کے کا حکم ہوتا یا عورتوں کو گھرسے بام رکھنے سے بالکل ہی روک دیا جاتا ...

اس ترام تفعی ای کافولاصدیہ ہے کہ عورت اجنبی مرد کو دو شرطول سے ساتھ دیکھ مکتی ہے :

١ - ويحيف كى وجرك فتنه كالديث مرمو.

۲- ایک می مجلس میں استے سامنے منہ درمند نہیں ہول۔

# ى ۔ چھوٹے بچے کے ستوریم کی طرف دیکھنے کے آ داب:

فقہام تکھتے ہیں کہ چارسال سے کم عمر کا بچہ چاہے لوگئا ہویالوگ اس کا جم عورت (ستر کے حکم ہیں) نہیں تمپر حب چارسال سے زیادہ عمر کا ہوجائے تواس کا ستور حبم آگے اور بیٹے والی شرم گاہ اوراس کے اطراف ہیں ۱۰۰۰ ور حب وہ بڑا ہو کر حدیثہ وت کو پہنچ ہائے تواس کا ستر یالغ کے ستر کی طرح ہوگا جیساکہ اس کی تفصیل بیہلے ذکر کی جا تکی ہے۔ نچے کو بچپن ہی ہیں بر دے کا بتنا زیادہ عادی بنادیا جائے اتنا ہی اجھا ہوتا ہے۔

#### ك \_ صرورت وجبورى كے حالات حن ميں ديكيمنا جائز ہے :

پہلے ذکرکیا جا چکاہے کو مروکو اجنبی عورت کی طرف رکھینا جائز نہیں بیا ہے وہ جندبات کو مرانگیختہ ناکرنے والی اور برصورت ہی کیوں نہ ہو، پیاہے شہوت کی نظرسے دیکھا جائے یا بغیرشہوٹ کے .

اس ليے كرالله تعالى كافرمان مبارك عام بے ارشاد ہے:

آپ ايمان دانول سے كمد ديجيے كم اپنى نظرىي كي كويں اور

التُّلْ بِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَادِهِمْ وَ

دِی شرمگاہوں ک مفاقت کریں۔

رورو و ووورو رو . بحفظوا فروجهم )). النور-.

اوراس ليه كرنبي كريمنى التّه عليه و لم كا فرمانٍ مبارك: ((احدف بصركٌ)) ابن نسَّاه مثالوان سب كوشاس ب

له واحفه موان عادين كى كماب روالممارة - كاباب شروط العماة .

ے ایم سلم روایت کرتے میں کرحضور علیہ انصلاۃ واسلام سے نامحرم پراچا تک نظر چرچانے سے بارے میں ہو بچھاگیا توآپ سس کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ: این نگ دکوا فورز) شمالو۔

كىكناس دىكىنى كى وام بونى كەنكىم سەخۇرت وجبورى كەجند حالات تىنى بى جوترتىپ سە دىل بى د كركى

جلتے ہیں:

(ا) شادی کی نیبت سے دمکھیا: اس موضوع پر اس سے بل "بس عورت کو بہنام نکاح دیاگیا ہواس کی طرف دکھنے کے آداب "کے عنوان کے ذیل میں مفصل کلام گزرچکاہے.

(ا) تعلیم کی غرف سے دیکھیا: اجنبی عورت کے غیراراستہ وغیرمزین چہرے کی طرف تعلیم کے قصد سے اسس مشرط

 وہ علم ہے وہ حاصل کررہی ہو وہ ایساعلم ہوجے شریب نے متبر مانا ہوا ور اس میں دین ودنیا کی کامیا بی صغم ہو۔
 اور بیاکہ دہ علم عورت کے خصوصی وائرے سے تعلق ہو مبیا کہ عورت کو ہیمار کی خدمت کے اصول اور زجیہ بچہ میں آئی ہیں۔ کے فن کی تعلیم دینا۔

💿 اس کے جہرے کی طرف دیکھنے ہیں فتنہ کا ڈرنہ ہو۔

💿 تعليم ديينے كے ليے تنہائى وضوت كاموقد زلرا ہو۔

مردول كى مگرتعليم دينے والى عورتي ميسرنه بول.

بلاست باسلام في بيب ان قيود كومقرركيا بي تواس في يواباب كدايك يأك ساف معاشره كو د بود يخف جس میں شکوک وشبهات اور تهمبتول کاکونی وجود مزبوتاکلوری پاکباز و باعضمت رسبے ، اور کوئی گنا مبگار باتھ اس تک نے پہنچ سك كونى فائن آنكه اس كور ديكيدسك ، اورالله برترومزرگ في باكل سيج فرايا به:

(( ذٰلِكَ أَذْنَى أَنْ يَعُمَّفُنَ فَلَا بُؤُذَيْنَ ، )). اس سے دو بلد بہان لجا ياكري كَ اوراسس ليے انہيں

الاحزاب-٥٩ ستايا ذبائے كا ـ

👚 <u>علاج کی غرض سے دمکیمنا</u>: طبیب ومعالج *ضرورت پڑنے نیراجنبی عورت کے اس مقام کو دیکھ* سکتا ہے جس كاعلاج كرد إب- إس ليه كدامام سلم حضرت أنم سلم وفنى التّرعنها - دوايت كرت مين كدانهول في رسول النّد صلى التعليم مع يجعف لكواف كاجازت طلب كى تونبى كريم لى التدملية ولم فالبطيب كويجيف كاف كالمكم ديا.

فبيب كي ليه درج ذلي تمروط كرساته عورت كاعلاج جائز ب

لبیب نیک و دیندار شرافی آدمی اور صاحب علم وفن بور

لك فتند اورخطود سے بچا ذكا هريقه يه جه كرمورت عورت بى سے تعليم مانسسل كرے ورند بسورت وي كركى ذكس موقد برانسان مجسل جا آہے اور تراسكارى كامرتكب بوجالاً ہے جس كى شاليں وقتاً فوقاً ساستے آئى رہتى ہيں بھر بھى اگرتىلىم والى معلم ميسرز بوتو مرد پردے كے بيجھے ر ، كرتعليم دے البني اورت سے سل اول اس سے سامة المشنا بيشنااس ك طرف د كيمنا تفعا ممنوع سے .

- 🕜 لبیب عودت کے میم کے اتنے ہی جھے کو کھو لیے بتنے جھے کے کھولنے کی ضرورت ہو۔
- 🕀 بشرطیکه اسس طبیب کے فائم مقام کوئی اس فن کی مامپر طبیبه موجود نه ہو، در نه مرد کو دکھا یا درست نہیں .
  - 🕜 علاے اس عورت سے محرم بایشوسر باس کی والدہ ایہن یا پڑوسسن وغیرہ کسی ذمہ دار کی موجود گئی ہیں ہو۔
    - معالج کا فرنہ ہو الایہ کمسلمان طبیب ہی نہ ملے۔

للہٰ احب برتمام شروط پائی جائیں گی توالیسی صورت میں طبیب سے لیے یہ جائز ہوجائے گاکہ وہ می اجنبی عورت کے جسم كركسى سيزى رياء يا سے معبوسے ،اس ليے كه دين اسلام ايك اليادين بيد جولوگول كومشفت ورپيث ان سے بيا آ ہے اور آسانی وسہولت پیدا کراہے اوریداعلان کرتاہے:

اوراس نے تم پردین کے إرب میں کوئی تکی نہیں کی .

(( وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّنْ ِمِنْ حَمَّى جِ)) الْجِدِهِ

((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْتَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُرِيلِ) البقرو-هذا اللَّهُ مَ بِرَ آسَالَ عِابِّا بِداورة بردشواري ببسب عاسبًا.

🕜 شہا دت یا قانونی فیصلہ کے لیے دیکھٹا: قانسی یاگواہ کے لیے یہ جائز ہے کہ دہ اجبی عورت کے جہرے ادر باتھول کو دیکھے جانب فتنہ کا ڈریم می ہو اس لیے کہ اس دیکھنے میں حق کا اثبات اور ظلم کو ڈور کرنام صنہ سے ،ایسی حالت میں صرف اس لیے ویکھنے کی اجازت وی گئی ہے کہ نقاب اور <u>مصنے والی عورت کو بغیر ن</u>قاب میٹوائے قاصٰی اور گواہ شنافت نہیں کرسکتا،اس لیے شناخت کے واسطے عورت سے لیے ذراسی دیر سے لیے چیرے کا کھولنا جائز ہے تاکه اس کی تعین ہوجائے اور می قشم کا خلط ملط ہونے اور معاشرہ میں کسی کے حق کے ضائع ہونے کا ڈرندر ہے۔

اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک حقیقی وواقعی اور زندہ مذمب ہے جولوگوں کی صروریات کا خیال رکھتا ہے اوران محقوق کی حفاظت کراہے:

ا در الله سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا بقین کرنے

(( وَمَنُ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ كُلُمًّا لِسَقَوْمِ

والول سيم واسطير

اس مقام برمی ایک یاد گار تاریخی قصدٌ نقل کرنا چا ہتا ہول تاکہ حمیدت وغیرت رکھنے والے مردیہ جال لیں کہ ہاہے آبار واجدادا ورسلف صالحلین نعواہ شرعًا بہم کھولیا جائز بھی ہوتہ بھی دوسرول کے سامنے عورت کا جہم و کھو لئے سے كتنے متنفرد آزردہ فاطر ہواكرتے تھے۔

تىسىرى دىدى چېرى مىں رى اورا ہوازىكے قائنى موسى بن اسحاق لوگوں كے مقدمات ميں غور كرنے بىلىتى . دعوى جيش كرنے والولِ میں ایک عورت معبی تھی جواپیے شوہر رہانچ سودینا رمہر کامطالب۔ کردہی تھی ایک شومرنے ان کا رکیا کہ اس کا میرے ذھے کوئی تی نہیں ہے۔ قاضی نے مردے کہا : گواہ پیش کرو .اس نے کہا : میں گواہ لایا ہول . توان گوا بول میں سے ایک سے قامنی نے کہاکہ اسٹخص کی بیوی کی طرف دیکھے لوتاکہ اپنی گوا ہی دستے وقت تم اس کی طرف اشارہ کرسکو، بینانچہ گوا ہ

کھڑا ہوا اوراس عورت سے کہا، کھڑی ہوماؤ، تواس کے شوم رنے کہا:اس عورت سے تم کیا چاہتے ہو؟

الشخص کو مبلایا گیاکہ گواہ سے لیے بیفروری ہے کہ تمہاری بیوی کو پہچا ننے کے لیے اس کے جہرے کو بانقا ب دیکھ سے تاکہ اس کو بہچان سکے ، شوہر کوریہ اچھامعلوم نہ ہواکہ لوگول کے سامنے اس کی بیوی گواہول کو اپنا چہرہ دکھلائے بنانچہ اس نے دور سے چیخ کرکہا : میں قاضی صاحب کو اس بات پر گواہ بنانا ہول کہ میرے ذمر میری بیوی کا وہ مہرلازم ہے جب کا وہ دیکھ اس کا وہ دعلی کررہی ہے ، اوریہ اینا چہرہ نگانہیں کرے گی۔

اس کی بیوی نے جب یہ آواز سنی تو اس کویہ بات بہت برطی معلوم ہوئی کہ اس کا شوہراس سے جہرے کو گواہوں
کے سامنے نہیں کھلوا نا چاہما، اور وہ اسے دوسرول کی زگاہ سے معفوظ رکھنا چاہبا ہے، تو ہوی نے بلندا تو ازسے قاصنی فیا سے کہا: قاصنی صاحب میں آپ کو گواہ بناتی ہول کہ میں نے اپنایہ مہر شوم کو بہر کر دیا ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں انہسیں اس سے بری کر دیا ہے۔ یہ بات من کر قاصنی صاحب نے اپنے اردگر دینہ بینے والوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ اس واقعہ کو مکام انوان سے مخاطب ہوکر کہا کہ اس واقعہ کو مکام انوان کے رہیے ہیں درج کر لو۔

اس سے تربیت کرنے والول کوچاہیے کہ دیکیھنے کے بارے میں اسلام کے آداب پڑل کریں چاہے وہ آداب محارم د رشتہ دارول کی طرف دیکھنے کے سلسلہ میں ہول یا منگبتر کی طرف دیکھنے کے سلسلے میں ، یا شوسر کے بیوی کی طرف یا مرد کے ابنبی عورت کی طرف دیکھنے کے آواب ہول ، یا مرد کے مروکی طرف دیکھنے سے ، یا عورت سے عورت کی طرف دیکھنے کے ۔ یا کا فرعورت سے سلمان عورت کی طرف دیکھنے سے آداب ہول ، یا مرد کے بے لین لڑکے کی طرف دیکھنے سے آداب ہوں ، یا عورت سے ابنبی مردکی طرف دیکھنے سے آداب ہول ، یا بیھے کی مستور سم کی طرف دیکھنے سے علق ہول ، یا تعلیم دینے سے اراد سے دیکھنے سے سلسلہ میں ہول ، یا علاج معالح کی غوض سے دیکھنے یا فیصلہ کرنے وگوا ہی دینے کے لیے دیکھنے سے سلسلہ سے آداب ہول ۔

و کیسے سے سلسلہ سے یہ تمام آ دا ب ایسے ہیں کہ والدین ، ما وُں اور مربیوں سب کو اپنے بجول کے لیے اس سلسلہ میں علی نموذ پریٹ کرنا چاہیے ، اور خورب عمد گی سے ان کوان کی تعلیم و تربیت وینا چاہیئے ، بشر طیکہ وہ انہیں بجول کے لیے عمدہ افلاق اور ممثاز اسلامی شخصیت اور شانداد معاشر تی کے دار اور عالی شان اسلامی تربیت کے خواہاں بول ، اگر وہ ایساکریں گے تواللہ تعالی ان سے اعمال کا پورا پورا پورا پر ایرا بازر ایس عظا کر سے گا اور اس روز جس روز نرمال فائدہ بہنچاہئے گا اور اس روز جس روز نرمال فائدہ بہنچاہئے گا اور اس روز اللہ تعالی ان سے اجرونواب ہیں سی قسم کی کمی نہیں کریں گے ۔



### س - بیچے کوجنسی جذبات اُبھارنے والی چیزوں سے دُوررکھنا:

مرنی پراسلام نے جوہڑی ذمہ داریال عائد کی ہیں ان ہیں سے ایک یمھی ہے کہ وہ اپنے بھے کوان تمام چیزول سے دور رکھے جو اس کے خبی مذبات کو بحظ کا ہیں اور اخلاق کو خراب کریں ، یہ کام اس وقت شروع کر دینا چاہیے حب ہجہ بالغ ہونے کی عمرے قریب بہنچ جائے ، اور یہ زمانہ دس سال کی عمرسے بالغ ہونے تک کا زمانہ سے ۔

علاد تربیت وافلاق اس بات بیشفق بین که بلوغ کے قریب قریب کا زماندانسانی زندگی کا نعطرناک ترین دور بوتا ب- اس لیے اگر مربی سیم در کے دار سے نیکے کی س طرح تربیت کرنا ہے ؟ اور اسے فسا دو دانی کی دلدل اور آزاد و شراب ماحول کی نجاست سے سے س طرح دور رکھنا ہے ؟ اور اسے شاندار تربیت کس طرح دینا ہے ، تو تھے عام طور سے بچر بہترین اخلاق اور شاندار سیریت و کردار اور شاندار اسلامی تربیت کا نموند بنتا ہے۔

اسلام نے سرزیتوں اور مربیوں کو بچوں کوجذبات بھو کا نے اور شہوائی نیالات امجار نے والی بہیزوں سے دور کھنے کا بودیم دیا ہے اس بید درج ذیل آیات ولالت کرتی ہیں، اللہ تعالی سورۂ نور میں ارشا د فرط تے ہیں:

اور اپنے دو پے اپنے سینوں پر ڈالے نہ کری ،اورانی زینت طاہر نہونے دیں مگر ہاں اپنے شوہر براور اپنے باپ پر اپنے شوہر کے باپ پر اور اپنے بیٹوں بر .... اور ان لوکوں پر ہواہمی تک عور توں کی بردہ کی بات سے

(( وَلْيَضْرِنْنَ بِعُمُرِهِنَّ عَلَاجُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِلْبُعُوْلِتِهِنَّ اَوْ ابَا بِهِنَ اَوْ ابَاء بُعُوْلِتِهِنَّ اَوْ ابْنَا بِهِنَّ .... آوِالظِفْلِ الَّذِيْنَ لَمُ يَظْهَرُوْا عَلَى عُوْلِتِ الشِّسَاءِ »-

- الله والقف نهين بوخيين-

قرآن کریم کی ان نص سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ جب جھوٹا ہوا ورغور تول کے حالات و بیٹ یدہ اعضاً اوران کے محرکب جذبات ہونے سے بیٹ بہت ہیں ہوتا ہے اسے بہتری ہوتا ہے۔ اسے بیٹ جب وہ بائع ہونے سے بیٹ جو بائل جب وہ بائع ہونے سے قریب ہوجائے یا اس عمر سے قریب ہوتی نوسال کی عمر کے بعد کا زمانہ تو مجراس زمانے میں ال کوعور تول سے باس جانے کا موقع نہیں وینا جا ہیں ۔ اس لیے کہ اس عمر ہیں وہ بوصورت و نورب صورت میں فرق کرسکتا ہے ، اوراس عمر ہیں اگر وہ کوئی شہورت انگیز منظر دیکھے ہے تواس کے دل میں شہوائی خیالات گروش کر سے گئے ہیں ۔

علامها بن كشيرآنيت :

لا آوِالطِّفْلِ الَّذِينِينَ لَمُرَيْظُهُرُوا عَلَى عُولَاتِ الرَّانِ لَوْكُوں بِرَجِ الْعِي عُورِتُوں كَ بِرد، كَى بات سے

النِّسَكَاءِ »۔ النور-۶۱ واقف نہیں ہونے ہیں۔ سے ذیل میں <u>کامصر</u>یمی ؛ لینی وہ بی<u>صے ب</u>ونوعمری کی وجہ سے *ور تول کے نشیب وفراز اور داخلی* حالات سے واقف نہ ہول ·

عورتول کی مسرلی آوازا ورجلنے ہیں لہرانے ونزائرے ورہر کات دسکنا ہے کورنیم میتے ہوں ،للہٰ دااگر بحیرهپوٹا ہوا وران جیمیزوں کو نہ سمحقا ہوتواس کےعورتول کے پاس جانے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگروہ قربب البلوغ ہو، یااس عمرے نزدیک بریٹے گیا ہے کہ وہ ان چیزول کو سمجھنے بوجھنے لگ گیاہے، اور نوبھورت وبصورت میں فرق کرسکتا ہے تو تھیراس کوعور تُول کے پاک آتے عِلْنَ كَى اجازتُ نَهِينَ وى جائے ، يِن نجي بخارى ولم يني رئيم صلى الله عليه ولم كا فرمانِ مبارك موجودسے:

( إياكم والمدندول علح\_\_ النساء) تم عورتول كي يكس آخ جانے سے يوبون كياكيا كرا -الله كے رسول بتلائيے كه داروكاكيا حكم سے آپ نے ازماليك

وه ترمورت اک طرح ) ہے۔

فيل، يادسول الله، أفسرأ بيت الحدوة ((قبال:

حاكم اورابوداؤونبي كرم على الله عليه ولم سے روايت كرتے ہيں كرآب نے ارشاد فرمايا: ((صرواأولادكم بالصلاة وهمأبنار سبع

تهارے نیکے سات سال کے ہوجائیں توانہیں نماز کا حکم

دو، اورجب دس سال کے بوجائیں تواں پر ارو، اور ان کے بستريء على عليده كردو.

سندين ،واضربوهم عليها وهم أبناء عشر.

وفرقوابينهم في المضاجع)،

اس نص ہے نتیجہ ٰ لکاتا ہے کہ والدین شرعاً اس سے مامور نہیں کہ بیجے جب دس سال کے مہومائیں توان کے بسترے اور بجھونے الگ الگ کردی، تاکہ ایسانہ موکہ وہ بلوغ کی عمرے قریب پہنچ گئے ہوں اور ایک بجھونے میں ایک ساتھ لیٹنے کی وجہ سے وہ نیندیا بیاری کی مالت میں ایک ووسرے سے ستور جھے کو دکیے لیں جس سے ال کے نبی جذبات

معط کبیں باان کے اخلاق شراب ہول۔

يەاس بات كى طعى دىلى ہے كەاسلام سرپرستول كويىچكم ديتا ہے كدوہ بيھے كوشہوا نی جذبات اورجنسی خيالاست <u>بھور کانے والے محرکات سے بچانے کے لیے مثبت اور احتیاطی تداہرانتیار کریں ، تاکہ بچہ نیک صالح بڑھے بلے اورانھی</u> تربييت اورعمدواخلاق كاحامل بهور

الم منجاری روایت كرتے بين كنبى كريم مى الله عليه ولم نے دس ذى الجدكو حضرت فضل بن عباس ضى الله عنها كوسوارى پرا<u>پنے پیمچ</u>ے طبعایا ہوائتھا، اس وقت حضرت فضل بالغ ہونے سے قریب قریب عمر کورہنچے <del>کیکے متھے جھزت ف</del>ضل خشعم قبیلہ سے تعلق ركين والى ايك اس عورت كى جانب وكيين ليرجونبى كريم على الله عليه وللم سعد ديني امورس بارسيال بوجهدري تھی، تو نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے حضرت فضل کی شھوڑی پیرو کران کا چہرہ اس عورت کی طرف ہے وہ سری

تر ندی کی ایک روابیت میں ہے کہ حضرت عبکس نے نبی کریم ملی الله علیہ ولم سے عرض کیا کہ آپ نے اسٹے بچیازاد بهائی کی گردن دوستری طرف موردی و تونبی کریم سی الله علیه ولم فراما و فرایا: یس سف ایک نوجوان نرشک ادران کی و دائیک دومرے کی طرف دیکیعتے ہوسئے) دیکھا توجیعے ال دونوں پر فتنہ ((رأيت شاباً وشابةً ونسلم آس عليهما الفتنية ».

ن بس پرشنه کاور موا .

حضرت ففنل کے چہرے کواس عورت کی طرف دیجھنے سے روکنے کے لیے دوسری طرف بھیرنے کے نبی کریم مسلی اللہ علیہ ولم کے اس فعل اور آپ سے اس فرمان سے کہ مجھے ان دونوں کے فتنے کا در ہوا، اس سے یہ نیچہ انکان ہے کہ بنی کریم سلی اللہ علیہ دسم قریب البلوغ بہے اور بالغ نوسوان کی ترمیت کا بہت خیال رکھتے تھے، اور آپ اس کے افراق کی اصلاح اور خبسی قورت کے کنٹرول میں رکھنے کا اہمام فرماتے تھے تاکہ وہ آزائش وفقنہ میں گرفیار نہ ہوجائے اور فساد

معاشرہ کی اصلاح اور بیکے کی تربیت اور قوم کی می کا اصلاح کے سلسانہ میں نبی کریم میں اللہ علیہ وسلم کی یہ نہایت شاندار تربیت ور منہائی ہے۔ اور نبی کریم میں اللہ علیہ ولم سے اصلاحی مواقف اور تربیتی انداز کی اس طرح کی بیے سٹ مار مثالیں ملتی ہیں ۔

امھی ہم نے جواصا دمیث وآبات ذکر کی بیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرتی سے ایسے نیکے کو جذبات ابعال نے اور بنسسی خوام اسے اور گذرگ کے خوام میں نہیں ہے۔ اور گذرگ کے خوام میں میں میں نہیں ہے۔ اور گذرگ کے گود مول میں گرکر آزادی و برکرواری کی زندگی نرگزارے، نیکے کوشی جذبات سے بھڑکا نے والی چیزوں سے بچانے اور ان سے دُورر کھنے کے مسلم میں مرتی کی فرمدواری و وہاتوں میں مخصر ہے ؛

۱۔ داخلی گرانی کی ذمه داری۔

۲ ـ خارمی نگرانی کی مسئولیت ـ

# داخلی طور برنگرانی:

مرنی کوچاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو پیھے میں منبی مغربات کو تھبڑ کانے اور اس بوش کو ابھارنے کا ذراعہ ہیں ان سے رفکنے کے لیے اسلام کے تواعدوضوابط کی یاہندی کرے ،

و بچہ جب شعور کی مُرکوبینج مائے توراحت و آرام اورسونے کے اوقات بیں بچے کا گھروالوں کے پاس جانا : مثلاثیج کی افران بچے کا گھروالوں کے پاس جانا : مثلاثیج کی نظر نمازسے پہلے ، اور دوبیر کے وقت ، اور عشار کے بعد طلا اجازت واضل نہ ہوٹا پواسینے ، یہ ایسے اوقات ہیں جن بہر کی کی کشر کو دیکھے کر کھے کر کھے کر کھے کر کھے کہ تو نظام ہے اس سے اس سے مندی جذب اچا تک اپنے مال باب کو نشکے بدن اور غیر مناسب حالات ہیں دیکھے گا تو نظام ہے اس سے اس سے مندی جذبات میں مول گے ۔

لئبذا جیساکہ ہم پہلے تبل چکے ہیں مربی ہ نرس سے کہ وہ چے کو ان اوقات وغیرہ میں والدین کے کمرے میں جانے سے پیلے اجازت طلب کرنے کے آواب سکھائے۔

ہ نوسال کی نمرکے بعد حوکہ نیچے کے بلوغ کے قریب قریب کی عمر آوتی ہے اس میں اجنبی خوب ورت مورت کے پاس جانے ہے۔ ا سے روکنا جائے ہاں سے بھی جنسی جذبات بھوسکتے ہیں .

اس کیے بسیاکہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے مرنی کوچا ہیئے کہ دہ قریب البلوغ بیجے کو اجنبی عورتوں کے پاکسس النے سے روکے .

وس سال یا اس سے ذائد عمر ہونے پر پہنے کو اپنی بہن یا بھائیوں سے ساتھ ایک بستر بر سونے نہیں دینا چاہئے ہوکت نہیں بند بات بحد کا سبب ہے خصوصًا جب کہ ایک ہی لیاف میں سوئئیں۔

الهذا مرفى كوبجول كيب شرالك الك كردينا جائية بساكراس سفل ذكركيا جا جاہے.

بچہ جسب شعوری عمر پالے یااس سے زیادہ عمر کا بوجلے تواس کاعورت کے ستوجٹ کے کسی کھلے بوسے سے کوغور سے دیجہ جسکے دغور سے دیکھنے میں میں سکھائے سے دکھیے اس سے دیکھنے کے آداب معبی سکھائے جسیاکہ اس سے قبل بیان ہوچکا ہے۔

کھریں بیٹی ویژن وعیرہ میں ،اوراس سے علاوہ ڈرامول دغیرہ مخرب اخلاق چیزدل سے دکیھنے کا موقد فراہم کرنا ہو بچے کے منسی جذبات کوشتعل کر دیتا ہے۔ لہذا جسیا کہ ہم بیہلے بتلا بچکے ہیں مرلی کا یہ بھی فرلینسہ سے کہ وہ گھریں ٹی ویژن ن آنے دے ،اس لیے کہ اس کا وجود اخلاق وکر دار سے لیے سب سے بطاخطرہ ہے۔

کی پیچکواس بات کی مکل آزادی وے دیناکہ وہ جوجا ہے کرنے جبتی نگی نگی تصاویراوفوش رسالے اور عشقیہ نا دل ار محرک جذبات کیسٹ وغیرہ رکھنا چاہے و آس سے سی تھم کی بازبرس نہ ہو نہ اس کی ویکیو بھال ہو اس سے ہی بجہ کے جنسی بند بات میں اشتعال و بوٹ ب بیدا ہو آس لیے مرنی کو جا ہے کہ بیسے کی پوری نگرانی کرسے اوراس کی کتابوں وغیر بند بات میں اشتعال و بوٹ ب بیدا ہو آس کی کتابوں وغیر بیسے کی بیاری کی جانے پر ان ان کی جانے پر ان کی جانے پر ان کی مان میں کوئی مخرب انوں قی دوار کا اندازہ رہے ،اوراگراس سے سامان میں کوئی مخرب انوں قی نہ باز و فاطر جیز ملے تواس کی اصلاح کر سکے ۔

بی بی جب بلوخ کے قرب ہوتواس کواس بات کاموقد فراہم کرناکہ وہ اپنی عزیز ورشتہ وارایوکیوں یا براوسنول سے دوستی کرتا بھر سے اور دلیل بید دی جانے کہ ان کے ساتھ براہ مثا اور تیاری کرتا ہے ۔ یہی جنبی جذبات کے بھڑا نے کا بست ذریع ہے ۔ اس لیے مرقی کو چاہئے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کی اپنے کی اپنے کی اپنے کی اپنے کی کے لیے یہ وقع کہی فراہم مزہونے وسے کہ دولاکوں یا الزکیوں سے تعانی نہ بر بہا کر سے اس کے علاوہ اور بھی کئی بہیزی ہیں بو دہنی بندیا ت کے مطاوہ اور بھی کئی بہیزی ہیں بو دہنی بندیا ت کے مشتعل کرنے اور اپنے سے اضلاق وکر دار ہے بہت برااثر بیٹیا ہے۔ اس کے علاوہ اور اخلاق یا انتظاری کا ذراجہ بنی بیں ۔

اس لیے مرنی کوچا ہیے کراپنی عمدہ تربیت اوراچھی رمنهائی اور تحمت کے ذراید نیچے کوان تمام چیزوں سے ڈور رکھے ، در پیچے کی اتھی تربیت اور اصلاح کے لیے تمام اچھے طرایقوں کو ہرونے کارلائے .

# برونی وفاری دیکیم محال:

دال دکھید بھال کی اہمیت کی طرح خارجی د کھید مجال بھی کم اہم نہیں ہے ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیجے کے اخلاق ٹراب کرنے کے بے شمار وسائل ہیں ، للہٰذا ہے محترم مربی اگر میں آپ سے ساھنے ایسے خطرناک ذرائع ووسائل ہیں کردول ہجہ بیچے کے منبی جذبات کو برائلیختہ کرتے اور ان کی شہوت کو امھارتے ہیں تواس میں کوئی مفالقہ معلوم نہیں ہو آباکہ آپ کوئنی ان تمام مخرب اخلاق چیزول اور مہلک ہیماریوں کی پوری معلومات رہیں ،

#### سینما ،تھیٹر اور ڈرامول کی بُرائیاں وفساد ؛

اس لیے کہ ان میں جنبی جذبات کو برانگیختہ کرنے اور شہوت کو انجعار نے والی چیئری پیش کی جاتی ہیں اور بے جیانی وآزا دی سے مناظر دکھائے جاتے ہیں ۔

نہایت انسوس سے کہنا برٹما ہے کہ آج سینما وتھیٹر آزادی وہے میائی کاوسیلدا وربے ہاکی واخلاق بائتگی کامرکز بن گئے ہیں ، بلک گندی ذہنیت اوڑ سیس ویہت اخلاق رکھنے والے پیہودی اور ایسے سلمان جواسلام اور سلمان ہونے کا جوڑا دعوٰی کرتے ہیں ان سے پہال سینما وتھیٹر کے ذرایعہ فبس و آبروکی تجارت مال ممانے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا ایکے عظیم دروازہ بن گئے ہیں۔

### عورتول كيشمناك باس كافتذ

اس لیے کہ پیمُریاں و شرمناک لباس قریب البلوغ لوکول اور توانوں کی نظرا پنی طرف مبذول کرتے ہیں ، جینانجہ ان بازادی قسم کی فتنہ سامانیوں اور ان عربال لباسوں کو دیکھے کر بیلوگ اپنے استقلال وسمجھ کو کھو بیٹیٹے ہیں بمجیریہ لوگ جسم کو عربان کرکے سامنے آنے والی ان خوبصورت عورتوں کا اپنی زگا ہوں سے تعاقب کرنے کی بھی طاقت نہمیں رکھتے جہ جا بُیکہ وہ ان جذبات کا متا برکریں جوان کے خیالات وافکارمیں اس سے معبی آگے کے پیلے ہوئے میں ۔

بتلائیے کہ قریب البلوغ لڑکا یا نوجوان آدمی فتنول اور مفاسد کے اُسٹر دست ملے کے سامنے کیا کرے ؟ واقعی اس سے اعتماب میں کھجاؤ اور افعال ق میں ضادب لیمو آ ہے۔ اور ریجیب نرحدوج ہدا ورمفید کاموں سے روک دیتی ہے۔

ان باسول کاموجدکون سے ؟

یہ تاجروں کی ایک مفی مجمر جماعت ہے جن کی اکٹریٹ ان میہودیوں پڑشتل ہے ہویہ جاستے ہیں کہ سرطرف انتشار سیلیے اور معاشرے اور قوموں میں سے عمدہ افلاق وضوا بط کی نیٹے کئی کر دی جائے، تاکہ ان سے قومی مضمل ہوجا میں اور ان پرغلباور ان کی باگ ڈور کا مالک بننا آسان ہوجائے ۔

ان توگوں کے عقائد ہم سے بائکل مختلف ہیں اور ان کے اضاف وعادات ہم سے بائکل ُجا ہیں۔

نفسیانی طوربردوسرول کی پیروی اوراحساس کهتری اوراندهی تقلید سے مرض میں گرفتار بوناایسے اسباب بی توبالے عمل کا سی فاسیحد اورغیر پخشه فقل کی عورتول کواس بات پر آمادہ کریتے ہیں کہ وہ اپنی ٹوام شات وجذبات کی رو بی بہر کران رُسواکن لباسول کواستمال کریں جن کامقصد فتنہ انگیزی اور دوسرول کے جذبات کوام جارنا اور شتعل کرنا ہے۔

میری سمجھی بہیں آناکرسلمان عورت یکس طرح پسند کرتی ہے کہ اس بدبد دارگندے رہیے ہیں بہہ جائے جواس سے
اس کی خصوصیات واصلیت کوچین ہے ، اور ترقی ، تہذیب وتمدن کے نام سے اسے ایک بدنما دم کر وہ شکل میں بیش کرے ،
خطرے کی سب سے برسی بات یہ ہے کہ لباس کے بیش کے اسی رہیلے کی کوئی انتہا اور مدنہ میں ہے ، بلکہ اس کا بہسکہ ہرئے لباس کی طرف راغب کرتا ہے ، اور ہر ایسے باس کی طرف متوجہ کر دیا ہے جوبا ذب نظر اور دو مسرول کی تعجب خیر لگا ہوں کومتوجہ کر دیا ہے جوبا ذب نظر اور دو مسرول کی تعجب خیر لگا ہوں کومتوجہ کر دیا ہے والا ہو۔

لباس کی مخلف اصناف واقسام نے فقتہ سامانی اور دومسرول سے مغذبات برانگیختہ کرنے کے مخلف اندائہ پیا کرنے میں بڑاتفنن اختیار کرلیا ہے۔ اور اس دوٹر نے کوئی بھی وکسید نہیں چپوڑا ہرطریقے اور انداز کو اپنایا خواہ وہ کتنا ہی رُسواکن اور شرمناک کیول نرہو، اور چاہیے اور انسان کو حیوان سے جسی کم قیمت کاسامان کیول نربا دے۔

اس زمانے کی عورت ہراس چیز کے سامنے گردن جیکا دئی اور فرما نبردار ہوجائی ہے جے ان کو کھلونا بنانے والے ان کے ہاتھ اپند کرتے ہیں، اور عور توں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گئی ہے کہ ان عالمی لباسو اور پوشاکوں سے دور رہنا ان کیلیے ترقی سے محروم ہوجانے اور ترقی اور آ گئے بڑھنے سے بیٹھے رہ جانے کا سبب ہے جیساکہ لوگ عام طور سے کہتے ہیں .

اور اگر نیورسپ اور امر مکیه کی عورت لباس سے اس مہلک وتیز وتندسیلاب سے ساتھ بہنے ہیں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی تو کم از کم مسلمان عورت کو تو میر مجنا چاہیے کہ اس وہا ہیں کتنی عظیم اور کتنی بڑی تباہی ہے۔

اس کو میموس کرنا چاہئے کہ اس کی وجہ سیغیر شازی شدہ لوگول ہیں اضطراب و بسے بینی بیدا ہونی ہے جوان کو جنسی انتشار و آوار گی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کو سیمجنا چاہئے کہ اس کی خرابی یہ ہے کہ یفیش نعف جا ہل غرب عورتوں کو چوری چیے زنا پرمجبور کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ مال ورو ہیر بیسہ حاصل کر سے انجسین وجیل بیاسوں کو بہن کرخوب مورت سے خوب بور

ا درخُن وجال کاپکرین کر دوسروں کے سلسنے جائیں ۔

اں کو ان لباسوں میں پرخرا کی مجھ لینا چا ہیئے کہ مہرت سے شوہروں اور بولوں میں اس لیے لڑائی مجھڑے اورافتلا ہا پیدا نوتے میں کڈورت نئے سے نئے فیشن سے لباس کو بین کراپنے اس شوق کی سسین کرنا چاہتی ہے۔

مسلمان عورت ہے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اسلامی آواب، انعلاق اور قانونِ شریعیت کی حازد میں رہے اور معاشرہ کی درستگی واطمینان وسکون کا نیال رکھے، اور وہ حشمت ووقار سے مظاہرا ور برزہ ونقاب اوراسلام لباسس کے استعال کے ذریعی قریب البلوغ لؤکول اور غیرشادی شدہ نو جوانوں بردھم کھائے ورنہ شرغااس کو اسلام سے اعواول سے منحرون اور فسوق وعصیان کی واولوں میں بھتکنے والا اور نوام شاست اور کج روی اور گمراہی سکے دام میں گرفتار قرار دیا جائے گا۔

اورکسی توکن یا مؤمنہ کے لیے یہ درست نہیں کہ حب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا حکم وسے دیں تو بھیران کو اپنے ااس )امریس کوئی انتیار باتی رہ جائے۔ ال وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مُنَ أَخِرِهِمُ )). الاناب-٢٦

# س گُفلم گُفلا وربوشیده قحبه نمانول کافساد:

اس لیے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن میں شرافت، فیریت اور حمیت نام کی کوئی چیز نہیں پانی َ جاتی، اورائی عورتیں جمع ہوتی ہیں جن کے دل میں حیا، پاکدامنی اورعورت وکرامت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ یہ سب سے سب گناہوں سے ان جانوں میں اس لیے جمع ہوتے ہیں تا کہ آبا جیت واڑا دی سے میدان میں نست ودنا، ن و کمینہ پن میں خنزمر و سورکمطرح بن جائیں، اور نہس و شہوت سے بوشس میں حیوانوں کی طرح مفتی کرسکیں .

یکمینین ،آزادی وسے را ہ روی اور خرابی کے میان ہیں ، یہ بے حیائی اور زاکے اڈے ہیں جن میں ہروقت لذت پسندا ورحہانی کیف کے شوقین اور آوارگ و آزادی سے دلدادہ آتے جاتے ۔ بیتے ہیں ہے

برایک ایسی متعدی بمیاری ہے جومغر تی تہذیب کی اندھی تقلید کی وجہ ہے ہم کوئیبی لگ گئی ہے ، یاہم نے اسس مغربی تہذیب کے معالب یہ ہے تہذیب کے مرف طاہر کو دیکھی اور باطن پرغور نہیں کیا اس بھے اس مون میں ہم بھی گرفتار مہو گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو لنویات میں بربا داور زندگ کے قمیتی سرمایے کوشائع کررہے میں۔

ورنه میراس کاکیامطلب ہے کہ ایک اُصق انسان آپنا وقت اور مال عور تول کے نظارے اور گنا ہ کے کمانے اور آزا دی کی طرفت تدریجاً بڑھنے اور خواہش ومنکرات کے ارتبکاب میں برباد کرے ،اوران میں سے کوئی چیز بھی انسان کو دنیا یا آخرے میں کہمی میں فائدہ نہیں بہنچاسکتی ۔ یہ قب خانے خواہ پوسٹیدہ ہوں یا تھلم کھلا یہ در مقیقت منبی اتعال اور شہوت رانی کے طوفان کو ہر پاکر سنے کے وہ یہ وکشادہ دروازے ہیں ،اس سے کریہ ایسے گندے ہو ہو ہیں جن ہیں گناہ اور معصیبت کے حراثیم مختلف انواع واقسام کی شکل میں پٹتے اور ہوشہ ہیں ، ان کے مبذبات ہرانگیختہ کرنے والیے مناظر دیکہ دکرانسان اپنے قابوسے باہر ہو دبا آہے ،اورالٹر کے حکم کو محبول جانا ہے ، اور مجرح ب وہ گنام گارچہرے اور ننگے بدن اور شن وجال کی فقنہ سامانیاں دیکھتا ہے تو آمہستہ آنہ اور مبغ و آزاد منش بن جانا ہے ۔

اورنشهٔ آور مپیزول اور مغدرات سے استعال سے بندور واز کے مل ہاتے اورخوابیدہ فتنے بیار موجاتے ہیں ا اور لوگ حقیقت کے بندی اور استقامت اور اپنے مقام سے مبد کے مجھے موری حکیوں اور قبیح کھیل وکو داور حرام کا ی اور نا جائز میل ملاہے وغیرہ میں مشغول ہوجانے میں .

ان فاسدوگند سے مقامات اور گناه وحرام کاری سے ان افرول میں جو ناجائز وحرام تعلقات سے بیج جوظ پکرم لیتے ہیں، تواس کی وجہ سے کنتے ہی فاندان برباد ہوجائے اور کتنے ہی گھرانے اجرط جاستے ہیں، اور کتنی ہی عورتیں ہے باک واضلاق باخت بن جاتی ہیں، اور مروء ست واخلاق کا جنازہ کل جاتا ہے، اور ناجائز کامول کا ارتکاب ہوتا ہے اور مال ودولت حرام کاری میں لٹائی جاتی ہے۔

ان قید فانون کا فتند صرف بہیں ہوئی ہا با با کہ ان سے فسا دکا اثر بہت سی ان لوکیوں ہی ہی جا آہے جن کے قدم اس کوسے ہیں اس لیے جس کے قدم اس کوسے ہیں ان سے جن کے قدم اس کوسے ہیں اس لیے جس کے اس کا مال ودولرت ماصل کر کئیں، اور سامخہ ہی لذت و نواہش بھی ہور ہو ہوں کے بیت ہوں اور ماوننی کیف و شوق بھی پورا ہوجائے، جا ہے اس کے بیتے ہی مصائب و آلام کا خیازہ کیوں ان معکمتنا پوسے اس صورت مال سے علی سے علی سے تربیب کر سنے والے افراد سے سامنے ہیں اس بات سے جند نمو نے اور شالیں پیش کرنا چاہا ہوں کہتنی ہی مصوم لوکیاں اس گندگی سے کوسے ہیں گری ہیں تاکہ جمعے صورت مال ان سے سامنے کھل کر واضح ہوجائے :

الله و سامنے کی تعلیم دینے والی ایک معلمہ، لوکیوں سے ایک تانوی مدرسہ کی وسویں جا عدت کی طالبات کو سامنے کا ایک درس دسے دہی تھیں کہ اچانک ایک لوگی کہ کرکرز ہیں پر گربول کی مدرسہ کی وجہ سے مالود دینے کے لیے فورًا مہتال منتقل کردیا گیا، جب فی کی کروں نے اس کا چیک اپ ہی تومعلوم ہوا کہ وہ طالبہ زنا کی وجہ سے مالو تھی ۔

ہمپتال منتقل کردیا گیا، جب فی کی کول نے اس کا چیک اپ ہی تومعلوم ہوا کہ وہ طالبہ زنا کی وجہ سے مالو تھی ۔

جب اس سلسلہ میں تحقیق مبوئی تومعلوم ہواکہ اس طالبہ اور اس کی پانچے ہم خمرطالبات کا اس قسم سے عیاش کے افوال اور قب نیاں میں میں ہوگئی ہوئی تومعلوم ہواکہ اس طالبہ اور اس کی پانچے ہم خمرطالبات کا اس قسم سے عیاش کے افوال اور قب نیاں ہوئی ہوئی اس کو گھروالوں کو تقاا و رہ مدرسہ والوں کو ۔
تحقیق جب مزیرا گھے بڑھی تومعلوم ہواکہ ان طالبات ہیں سے ایک طالبہ اسکول ہیں واضی ہونے سے قبل ہی اس قسم سے دیائی کے کام اپنی فاحشہ و برکروار مال کی مونی سے کیا کمرتی تھی ، اور اس نے اپنے نہرسے جال کے ذریعہ سے اپنی دوسری مہیلیوں کو بھی برائی اور ترام کا دی کے وام میں گرفار کرادیا جب کا تیجہ بین کلاکہ آج ان کواس بے سیائی اور رسوائی اور

دردناك صورت حال كامنه د مكيمنا يرا.

وزارت تعلیم سے تعلق رنگھنے وابے ذمہ دار حضرات نے اس موضوع کو دبادیا اوراس مادتہ کی فائل کو اس لیے داخل دفتر کر دیا اگدرسوائی نه ہو، واقعی بری صحبت کا گمراہ کرنے اور حرام کاری میں مبتلا کرنے میں بڑا ہا تھ مہترا سبے

ب ایک آزاد طبع شہوت پرست بائی کاملے نظری آوارگ اور تورتوں سے بی الم ایک اور تورتوں سے بی الیاب کے ذراید ان نوائم نوائم نوائم نوائم کو لورا کرنا متعا ، اور سب کا کام اس کے سواا ور کوئی نه تھاکہ حیوا نول کی طرح شہوت رائی کرتا ہوسے ، ایک دن وہ ابنی توہ ش پونکہ نے ذبا کے ان جیکلوں ہیں سے ایک پوشیدہ مخفی اڈھے گیا تو کیا داس اڈھے کا ہالک گا کموں کوزانیہ وفائٹ مورتوں کی تصویری دکھا رہا ہے ، اجانک اس کی نظر اپنی ایک طالبہ لوگئ پر بڑی تو اس کی تصویر دکھے کر اس کے اوسان مطاہ ہوگئے ، نیکن اس نے میچے صورت مال پرمطلع ہونے سے لیے نہنے حواس قابو ہیں رکھے ، اور استخص سے کہا کہ ہیں اس تصویر والی کونیا تا ہول ، توہ سے کہا کہ فلال کمرے ہیں چلے جائیے وہ لوگی آپ کو دہاں بالکل تیار موجود سلے گی ۔

و تشخص وہا گی تواس نے دیکیعا کہ اس کی میٹی گا ہوں سے استقبال سے لیے مکل طور سے تیار ٹیٹی ہوئی ہے، لین جب اس لوکی نے اپنے والد کو اپنے سامنے کھڑا دیکیعا تو وہ گھراگئی اور اس پر دسٹیت طاری ہوگئی، اور اچانک اس کو ست دیر صدر پہنچا اور وہ نہایت گھبرا ہمت سے عالم میں باب کی گرفت سے اپنے آپ کو بیک نے سے لیے پینی میلاتی دروازے

ك طرف بيما كى ـ

باپ نے جب یہ قبیح منظر دکھیا تواس سے دماغ میں غیرت و میت نے بوشش مارا ، اورعزت و آبر و کو بجانے سے لیے اس کی رگول میں خورت و آبر و کو بجانے سے لیے اس کی رگول میں خون دوڑ سے لگا، چنانچہ اس نے بلاتا کی مجمورے شیر کی طرح اپنی بیٹی پر حملہ کر دیا تاکہ اس کا گلا گھوٹ ہے ۔ لیکن فورًا لوگ او مراد ھوسے دوڑ مرچیسے ، اوروہ اپنا دل مصندانہ کر سکا ، اور گویا یہاں پر اسس سین کا بردہ گرگیا، اور کھریہ معلوم ، نہ ہوسکا کہ اس لوگی کا انجام کیا ہوا۔

جولوگ اس واقعہ سے تانے بانے سے واقف ہیں ان کا کہنا تھاکہ یہ لوگی اس برگرداری ہیں غلط صبت کی وجہ سے گرفار مہوئئ تھی، اس لیے کہ پوڑس کی ایک لوٹوک اس سے ساتھ سکول جایا کرتی تھی اس نے اس لوٹوک کو بیسبزیاخ دکھاکراس کو اس درد ناک انجام تک پہنچایا تھا، سکین اس لوٹوک سے گھروالوں ہیں سے سسی سے خواج وخیال ہیں تھی یہ بات یہ تھی کہ ان کی ڈٹی بجائے اسکول جانے سے بے جاتی سے ایک ایسے مرکز واقعے میں جاتی ہے جہال اس نے اپنی عزمت و شرافت و پاکدامنی کو دفن کردیا سے دافعی ہے ہے کہ بری صبح سے انسان کو گمراہ و خواج کرنے میں سب سے بڑا ذراعیہ وسبی میوتی ہے۔

سبع می میسا میں ان غیرت منخلص اسا آرہ نے بال کیا جن پر مجھے پورا مجھ وسدوا عمّاد ہے کہ ایک روز وہ شہر کے ایک قہوہ فلنے میں دائل ہوہی رسبے تھے کہ انہول نے دیکھاکہ قہوہ فلنے میں دائل ہوہی رسبے تھے کہ انہول نے دیکھاکہ طابا، وطالبات قہوہ خانے کی اور پری منزل کی طرف چلے جا رسبے ہیں، ان سے دل میں مہی یہ خام شب پیدا ، وی کہ اور پریاکر دکھیں

يەلوگ اوپركىبال جارىسىيى ؛ اوركىول جارىسىيەيى ؛

یرجینے ہی اور پہنے تو وہاں کا ہولناک وجا سوز منظر دیکھے کر حیران وشٹ شدر رہ گئے ،اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ او بہہ جانے والول کی اکثریت طلبا، وطالبات میشق ہے ،اوران میں سے کوئی کسی سے بوسہ بازی میں مصروف ہے ،کوئی کسی سے بغلگیرہے ،کوئی عزلیہ وعشقیہ اشعار میچے رہااور بری ڈھٹائی کیساتھ ہے نہم طریقے سے نہم رہا ہے کوئی دوسرول سے بذبات برانگیخت کرنے سے سامان مہیا کر رہا ہے۔

انہوں نے خود اپنے نفس سے پوٹیباکہ یہ لوگ بہاں کیسے پہنچے ؟ اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق وربط کیسے قائم ہوا ؟ اور کون ان لوگوں کواس حکمہ تک لے کرآ ہاہیے ؟

در حقیقت آزادی بے راہ روی اور فاحشہ کے یہ ایسے اسباق ہیں جوانہوں نے ٹیلی ویژن اور سنیا ہے وہ سل کیے ہیں جوانہوں نے شخص رسالوں سے سیکھے ہیں ، جوانہوں نے عشقیہ اولوں اور فحش کانوں سے سرراہ میکھے ہیں جب کا تیوبر اس دردناک انجام اور غمناک عاقبت کی شکل ہیں ظاہر ہوا ، ان کے گھر والوں کو اپنے بچول بچیوں کے ان معاملات کی کچہ خبر نہیں ہے ، واقعة برسے ماحول کا انسان کو خراب کرنے اور لگاڑنے ہیں بہت خل ہوتا ہے ۔

ک - بہت سے اواروں کے سربراہ مردول اورعورتوں اور اسکولوں کے نیر بیل مردول اورعورتوں نے مجھ سے یہاین کیا ہے کہ دفتری کام کاج سے دوران انہیں بہت سے ایسے خطوط سلے ہیں جواسکولوں ہیں فواک کے ذرایعہ سے آتے ہیں جن میں عنتی وقید سے آتے ہیں جن میں عشق وقیدت کی باتیں اور اشعار ہوتے ہیں ، جن سے نکھنے والیے وہ طلبہ و طالبات ہوتے ہیں جنہول نے ابنی تعلیم کا بیشنز قیمتی وقت س جیز ہیں خرج کیا ؛ اس خط سے فکھنے میں جسے ایک ماشق اپنی معشوقہ کو مکھنا ہے یا کوئی مجوبہ اپنے عاش کو مکھنا ہے جس کا اسل سبب یہ ہوتا ہے کہ مال باپ ان کی نگرانی میں کوتا ہی کرتے ہیں یا اسکول والے میچ تربیت نہیں وہتے یار بھر اس معاشر ق عمومی فیاد کا اثر ہے ہو ہر حکم مرمونا شرے میں کھیا ہے۔

اولاد چاہیے لؤکا ہویالوکی جب وہ عقیدہ سے ناوا قف اورانیاق سے عاری ہوگی اوراس کا ضمیر مردہ ہوگا اور برسے اوگول سے میں جول اور برکر داروں کے ساتھ اصفنا بیٹھنا ہوگا تواس کالازمی اثریہ ہوگا کہ سس رسواکن انجام اور مہلک ما قبت کوہی پڑنچے کا، واقعی برسے ماحول اور گندی صحبت انسان کو گمراہ کرسنے اور ایگارٹے نیس بڑاکر دارا داکر تی ہیں۔

# معاشرے میں فحق مناظر کا فساد:

جوان آ دمی یا قریب البلوغ لؤ کا جب مطرکول یا عام جگهول برزگاه دوڑا با ہے توکیا دیکھتا ہے ؛ دہ ال ننگی تصویر دل کود کمیت اہے جنہول نے مینماؤل، دسالول،اخبارات اور پوسٹرول ا درسٹرکول اور گھرول اور مجالسس د محافل پُرطیغا رکمر کھی ہے۔

وہ انع*ورتول کو دیکیھ*ا ہے ہولب*اس نہین کرمھی عربا*ل ننگی ہوتی ہیں،اوروہ زریب وزینت ہے <sub>اس</sub>ے راستے ہوکر اورین سنورکر شعا<sup>ی</sup> *جواله بن كرّنكلتي بي*ن. وه اسبى عور تول كوجن كے يبال عزت و خرافت كاكوئي نيال اورا نيلاق كى كوئي قدر وقىميت نہيں ان كونهايت ہے وہ دوایا کس میں دیکھتا ہے۔

و: دیکیتساہے کہ طلبار وطالبات حب اسکول کالج باتے اور وہال سے دانیں موتے ہیں توایک دوسرے سے ایسے ملے جلے اور آگیس میں ایسے خلط ملط ہوتے ہیں کہ وہ مٹری دل کا سامنظ پیش کر رہیے ہوتے ہیں ،اور بساا وقات ہم نے آزاد منش بے حیا طلباکومسراہ ہے باک وآزا دلڑکیوں سے گندہ تنہی ہٰاق کمتے وکیھاسیے اور نہایت فحسٹ کامات سے ہیں. وہ دیکی تسلیدے کہ قریب ابنوغ لرسکے اور لرمکیال سینما کے دروازے پر تھرسے موکر بے حیاتی اور حرام کاری کی تعلیم دینے والی تصویروں کودیکے رہے ہیں۔ اور کہی ایسابھی ہوتا ہے کہ ایسے لڑے کی اپنی ہم عَمرلاکی سے وقت مقرر کر لیتے ہیں یاایا تک اس وقت اس لرمک کا تکستے خربیرکر دونول مل کرگٹ ری فیش فلم یاعربان فلم اوربیہ دو ارمہ دیکیتے ہیں ، بیجا بھی بالغ بھی نہیں ہوتا ) بالغ ہوتے ہی تبلانے کے جنس کے ابتدائی آیام میں وہ بیسب نیزیں اپنی آنکھوں سے دیکیفنا ہے ملکراس سے مبی آ گے سے مراس تک ر کھے۔ لیتا ہے، بل شبر مندے ما حول اور خراب سوسائٹی کا گمراہ کرنے اوراخلاق مجاڑنے میں بہت بڑا دہل ہو آ ہے۔

#### بُرى صحبت كے نقصانات:

قسم اول کی وفیصل میں ہم نے بچول سے خراب ہونے سے اسباب ذکر کیے ہیں اس میں ہم یہ ذکر کر میکے ہیں کہ وہ بڑے عوامل جو بیچے کو جائز دیبتے ہیں ان ہیں ہرے ساتھی اور بری صحبت بھی ہے جے جے وصاً اگرام کا بیہ وقوٹ ساہو ، اوراس کا بیان و عقیده کمزور مرد، اخلاق مضبوط ند مول، تو وه برسے لوگوں اور آوار دمزاج لوگوں کی صحبت سے بہت مبلد متأثر مہوجا آہے ، اور وہ بہبت جلدان سے گندی صلتیں اور برسے افعال ق سیکھ لیتا ہے ، بلکہ نہایت تیزی سے ان سے ساتھ برنجتی وثنقا وت سے راستے پر پیلنے لگ جاتا ہے ،ا وران کی طرح جسسرم واخلاق باختگی اس کی جی طبیعت بن جاتی ہے ،اور کجے روی و بداخلا تی اس کی فطرت بن جاتی ہے ، ا درمھراس کورا ہِ راست پر لانا اور گمراہی کے غارسے نکالیا اور بیختی کے گڑھے ہے باہران ابہت مشکل موجا تاہے۔

میرے محترم مربی صاحبان! جب میم تحبہ خانوں سے فساد کا بذکرہ کررہ سے تھے، توآپ نے دیکی لیا ہوگا کہ بری صحبت کانٹی پودا در نُوعمر<u> کڑے لڑکیوں کورا</u>ئی کی طرف پیجانے اور آزادی وفحاشی سے ماحول تک بہنچانے میں کتنا بڑا اثر ہو آ ہے ،اس کیے کہ نبی کریم صادق ومصدوق صلی اللہ علیہ ولم کے حرب ارشا دسائھی کا انتخاب اور اس کی دیکھے بجال بہت حروری ہے، چنانچہ ابن حبال روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی الدعلیہ ولم فے ارشا د فرمایا:

((المروعلي دين خليله فلينظر انسان بين التي كه نهب يربو اليه الكي

وكيولياچا سيئ كس سودوسى كريب بو.

أُحدكم صن يخالل ».

ا ورارشا دفرایا:

تم بُرُے سائنسی سے بچداس لیے کرتمہیں ہس کے ذرید سے بہجانیا جائے گا.

(د إياك وقرين السوء فسإنك تعرف به». ا*ن ممار* 

الدالتُدرِم فرائداس شاعررِسب نے بیٹعرکہا ہے: عن المدر الا تسال وسسل عن قریب خودانسان سے بارے ہوں

فکل قسرین سیالمستسادن یقتدی ای لیے کہ مرشخص اپنے ساتھی کا اندا دہروی کرتاہے

### وونول عنسول (مردوزن) سے باہمی انتقلاط کا فیاد؛

لرمیسے اور لڑکیاں جب شعور کی عمر کو پنچتی ہیں اور بالغ ہونے کے قریب کی عمریں ہوں توان کا باہمی اختلاط و کی ہول کا عادات واخلاق علم وصحت مب مع واعصاب ہر بہت بڑا اثر پڑتا ہیں۔

آج بہرت ہے۔ اسلامی معاشٰروں ہیں بھی مردوزن کے باہمی اختلاط کی ہوعت اسکولوں کالجوں دفتروں اور کا روباری اداروں میں اس بنیا دبرِشروع ہوگئی ہے کہ دونوں عنبسول کا اسمیسی اختلاط طبیعت کو کھھا دیخشآ ہے ،اور جیپی ہوئی شہوت کارخ بجیر دیت ہے اس لیے کہ مردوزن کا احتماع ایک مانوس دعام جبیز بن جاتی ہے۔

اس سے قبل علی تربیت کی ذمرواری کی فضل بین بیم اس کی مفصل و بدل تر دیریشین کریے ہیں ،اور ہرو قبض ہو بہ سبحت اس مقارکر دیریشین کریے ہیں ،اور ہرو قبض ہو بہ سبحت اسبحت ہوت کی حدیں مقررکر دیا ہے ادر مرود عورت کا مدین مقررکر دیا ہے ادر مرود عورت کا بیل القامت ایک فطری اور مانوس چیزان جائی ہے اس نظریہ کا ردیبیلی آ چکا ہے ، آپ عبی اس ندکور و بالفل کو طاح خلہ کیجیے ، وہاں اختلاط کے وعوے وارول کی تر دیر کے شمن میں ہو بجت کی ہے وہ پراس کے ان شاء اللہ دوری تشفی ہوجائے گی ہے وہ پراس کے ان شاء اللہ دوری تشفی ہوجائے گی ۔

محترم مرفی مصالت: بچول کے افلاقی فیاد اورجنسی جذبات کے مطرکانے کے پیام اسباب ممالی ہیں اور درمقبقت پرنہائیں تباہ کن وسائل اورمہلک ترین اسباب ہیں مبیساکہ آپ خود مل حظہ کرسے ہیں۔

، اس لیے آپ کوچلہ بیٹے کہ بہتے کی ویکی جیال کے سلساد میں اپنی ومدداری پوری طرح ا داکریں خواہیم کولیت فارجی نگرانی کی بو یا داغلی دکھیے بچال کی ۔

ت میں یسوچنا چاہئے کرکیا یہ دیکیو ہمال ونگرانی ہی کافی ہے یا کچھ اور ایسے مثبت وسائل بھی ہیں جنہیں بچول کی اصلاح کے لیے مربوں کونمرورافتیار کرنا چاہیئے۔

#### بیتھے کے افلاق درست کرنے والے وسائل :

میرے فیال ہیں میں مشبت ایسے وسائل ہیں کہ اگر مربیول نے ال کو اختیار کر لیا تو بچہ اخل فی طور میردرست اور میسیک ہوجا گا.اورمنبی طور پرلینا وپرکنٹرول کرے گا،ا ور تھیروہ اپنی پاکبازی وعفت میں فرشتے کی طرح ،ا وراخلاق وکردار میں نبی کی طرح ،اور روصانیت ولقوی میں مرشد کی طرح بن جائے گااور وہ ترتبیب وارتینوں وسائل یہ ہیں:

🛈 زمن ای و گرانا و متنه کرناه 🕀 ربا تیست 🕒 ربا تیست

#### (آ) زین سازی:

اس بات میں کوئی بھی دو فروان قلاف نہیں کریں گے کہ اگر شروع ہی سے بینے کے ذہان شین کرادیا جائے کہ یہ ما شرقی نساداورا **فلاتی آزادی وکمزوری بواسلامی ماحول ومعاشرول میں بھی مېرجگرئيسل گئی ہے بيپودی سبيونی وٽيوی اوسليب اور** استعاری سازشوں کا نیتجہ ہے، توجیر سب پیے بڑا ہو گاتواس میں اتنی ٹینگی سمحدا ورشعور پیا ہوجیکا ہو گا جواسے شہوات ولذات ہی بینے سے روک دے گا، اور بہت سے فتول اور فسادسے رکاوٹ بن جائے گا.

اس میں کوئی شرنہیں کہ ان لوگوں سے پہاِل فساد کے درج ذیل وسائل ہیں :عورت ،سینما ، فررامے ، رسالے ،انبارات میلیورین، رمیر بیر. لبکس ننگی نصاویر کی اشاعت، اورانساق باخگی کے علم کھلااور بوشیرہ قبیران مراکز اوراس بیسی جیزی ان سازشول کے جال کے بارے میں اس کتاب سے "مسؤلیت وذمہ والی کومحس کرنا" ای عنوان کے ذل یں ہم نے شواہرواُدار جمع کردیئے ہیں ،اوراس سقبل "عقلی تر بیت کی ذمرداری "کی فعمل کے تحت ہم ان ساز شول کے بارے می<sup>ل پہلے</sup> ىمى اشارە كريىكىيى.

ر رہے ہیں. الہذا آپ ان دونوں بحثول کو د کیجہ لیجیے آپ کو انشار اللہ شفی کا پورا سامان مل جائے گاریہاں براس میں کوئی مضالقہ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سامنے نہایت اختہ مارے ان ساز شول کے طوبی وعرکین خطوط اورطریقے بیان کر دیں تاکرآپ سے ذہن میں یہ بات رائع ہوبائے کہ اعداء اسلام اسلامی ماحول ومعاشروکو بگاڑنے سے لیے س طرح منظم طریقے سے کا اُئے تیں ان اوگول نے اسس" فراکھ" کی آرا، کواپنالیا ہے ہوانیان زندگی کی ہرچیز کو میہ وران ان زندگی کی ہرچیز کو میہ وران ان زندگی کی ہرچیز کو میہ وران اور ماسونیت (فری میں فرق ہونے سے جیرکرتا ہے۔ ی ان لوگوں نے کارل اکسٹ پہوری کی آطار کواختیا دکرلیا ہے ہے۔ ان کے عقائد واخلاق کوخراب کر ڈالا اور مذہب کو لغوقرار دیا، اور فیدا کے مونے سے مقیدہ کی مخالفت کی، اور حب کارل ماکسس سے یہ بوٹیا گیا کہ فحداث عقیدے کا بدل کیا ہے؛ تواس نے کہا کہ اس کا بہل سیروسیا ست اور ڈولمہ یازی ہے۔ اوگوں کوکھیل کو دمیں مست کرکے ندانی سے عقیب ۔۔۔

يعيرغافل كردور

سے میں انہوں نے استی بیشٹ کی آرام کو بیند کیا ہے جس نے افلاق کا جنازہ لکال دیا، او بیم خس کواس بات کی کملی جیٹی دے دی کر وہ نوانشات بوری کرنے کے لیے جویا ہے کر گزرے ۔ کروہ نوانشات بوری کرنے کے لیے جویا ہے کر گزرے ۔

و ان کی کوشش وجدوجہ درف اس کیے ہے کہ فورت اور فیس کے داستہ سے برجگر سے انواق کا زنا رہ تکل جائے ان لوگول اور ماسونیوں (فری میں والول) سے اقوال میں سے یقول بھی شہورہ کہ ہمیں چاہتے کہ ہم عورت کو قالوم کی کیس اوراس کو اپنے وام میں لے میں الہٰ انہم روز میں وہ اپنا باتھ ہماری طرف بڑھا دھے گی اس روز ہم جرام کاری کا نہیج لونے میں کا میاب زنجا میں گے اور دین پر متول کا مشکر ایرہ یارہ ہوجائے گا۔

استعربی سے ایک براسے بوپ کاکہاہے کہ شراب کا با) اور منیہ و فاسٹر عورت است میریکو استعار ونصر انیست تہ وبالاکرنے کا آنا بڑا کا کرسکتے ہیں ہوگا ایک بڑار توہیں نہیں کرسکتیں اس ہے اس قوم کوماد واویٹہ ہت کی دنیا میں غرق کردو .

اورلوپ زومرنے قدس میں پادریوں کی ایم مجلس میں کہ اکر تم نے سلمانوں کے ملک میں ایسے لوگ بیدا کرد سے ہیں جن باندا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور واقعی مسلمانوں کی نئی پودلیں ہی بن گئی جیسا استمار نے پہا ہا کہ نزانہیں مقدسات کا کوئی نمیال ہے نہ توجہ اور وہ وہ جست میں ہوئی میں اور ان کے لیے۔ اور وہ راحت بین کوردگیا، اگروہ رہی ہے ہیں تو شہوت رانی کے لیے۔ اور اگر کسی بلند نصب بر پہنچی بھی جا بائیں گے تب بین لذت وشہوت سے لیے ہر دہیا زقر ہا ن کے لیے مرد ہیں۔ اور اگر کسی بلند نصب بر پہنچی بھی جا بائیں گے تب بین لذت وشہوت سے لیے ہر دہیا زقر ہا ن

شیوعیت (کمپونزم) ومادی مذامب است محترم قارئین مسئولیت و ذمه داری کے احباس "کے عنوان کے تحت عنقربِ اسپوعیت (کمپونزم) ومادی مذابخی دیورٹوں میں کہی

یں سکی ہم اس وقت مرف درجے ذیل قول کے ذکر کرنے پراکتفاکرتے ہیں اس لیے کہ اس کا ہمادے و منوع سے علی ہے: "ہم اسے چیزوں سے عام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو دین کی بنیاویں تباہ کردیں مثلًا قضے، ڈراھے ، تعاریر انجازا رسا ہے اورالیسی کتا ہیں ہوالحاد کو انتخاکم تی اوراس کی طرف وقوت ویتی ہیں اور دین اور دینیا وں کامذات اٹراتی ہیں اور وہ مرف اور صرف علم کی دعوت دیتی ہیں اوراس کوزبر دست و غالب ندا مائتی ہیں "

ان سازشول ومنف ولول اورا قوال سے بربات صاف علم ہوگئی کر بہودیت اور ماسونیت (فری میں تنظیم) اور شیوع بہت رکھیونزم ، وسلیب بالد وہم نوالہ بی جوسب رکھیونزم ، وسلیب اور مدرگار ور میم بیالہ وہم نوالہ بی جوسب کے سب مل کریے چاہتے ہیں کہ شراب بنیس ، فراموں ، رسالول ، انبارات اور رڈیوٹیلی ویژن کے پروگراموں اورالا دینی کتب وطبوعات اورا نمائی سوز قضے کہانیوں اور فراموں سے ذریع اسلامی معاشروں کو تم وتبا برد یا جائے ۔

ال لیے اسے تربیت کرنے والواک کام یہ ہے کہ آپ اپنی اولا و و کبرگو شول میں دین کی تیجے سوچ و مجھ پداکریں تاکہ وہ تخمنوں سے دام اور مکاروں کے جال سے واقعت ہوں ، اور ان کوریہ تبلا دینے ہیں کوئی قباصت نہیں ہے کہ اگر وہ فسا و کی ولدل میں جینس کئے اور آزادی واباحیت سے یہ ہولیے تو وہ چاہتے جویں یا جمعیں وہ ورحقیقت اسلام کی مرزمین اور مسلمانوں کے شہروں میں یہو دریت ، صلیبیت اور شیوعیت سے نافذ کرنے والے اور ماسونیت واستعار اور نسرانیت کی مسلمانوں کے شہروں میں یہو دریت والے بن جا بیش کے ، میں بھتا ہوں کہ اگر صبح طور سے ذہن بنا دیا جائے تو میتھی و وجوانی طور پرنجوں کواس سے روکے کا بہت بڑا ور لید بن سکتا ہے جہب کالازمی اثریہ ہوگا کہ وہ خود بخود فواحش و حرام چیزوں سے کو ویکن گئی گئی گئی گئی۔

### الله المرمتنب كرنا:

اگرمرفی اپنی توجیهات و نسائے میں اس دسیلہ کوافتیار کولیں تومیرا خیال یہ ہے کہ بیکے کو ترام سے روکنے اور فواحش سے بازر کھنے سے لیے یہ وسیلم شبت وسائل میں سے سب سے کامیاب ترین وسیلہ و ذریعہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ ذریعہ بیکے سے سامنے ان خطارت کی حقیقی صورت سپشیں کر دے گا جو شہوات سے میں ابہے اور آزادی واباحیت سے جال میں پیشنے کالاذی اثر مبوال سے۔

ذیل میں مرتوں کے سامنے میں اُگ اہم خطرات کو پیش کررہا ہوں ہوزنا اور ناجائز طورسے مردوزن کے اقباد لواد نامناسب تعلقات کی وجسہ سے وجود ٹیل آتے ہیں ، تاکہ صورت ِ مال کھل کرسامنے آجائے اور آپ بچوں کے ذمن بنانے اور ہوشیا سہ ومتنبہ کرسنے کے اپنے فریینٹ کواداکرسکیں ، اور بجیہ ناجائز وحرام چیزوں اور پسندیرہ آزادی وافتال وسے رک جائے۔

له دا دند بریماری کماب" ومائل نشرواشاعت کے بارسے میں اسل کا فیصلہ" دس مده وه ۵).

# لیجیے اب آپ کے سامنے زناکے خطرناک اثرات بیش کیے جاتے ہیں: پیجیے اب آپ کے سامنے زناکے خطرناک اثرات بیش کیے جاتے ہیں: الف - صحت كومهنجنة والفنقصانات:

• مرس سیلان: جو دناکی وجہ سے ایک دوسرے ہیں منتقل ہوتا ہے اور دم فرصیتین میں شدیدا ور مرمن قسم کے التها بات بدا کر دیا ہے جو کمبی بانچھ ہونے تک پہنچا دیتا ہے، اور اس سے مفاصل وجو ٹرول میں ور دکی شکایت میں بدا ہو جائی ہے، اور اس سے بھے کو نقصان میں پہنچ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہتے کی آنکھوں میں سوزش پدا ہو جاتی ہے جو میں اندعا تک کریتی ہے۔

٥ أتشك كى بيمارى:

مبسس کوعوام کی زبان میں انگریزی بیماری کہا جاتا ہے ،اس لیے کہ اسکی ابتداران انگریزی معاشرول سے زونی ہے جهال زناكشرت سے موتاہے ،اورجهال كے لوگ الى بے حياتى كے كام يس بهب زيا ده مبتلا ہيں .

اعضاء تناسل کے زخم ؛

ا مساویا کے احمد اور ہے۔ ید مرض مجی حرامکاری وزناک وجہ ہے شقل ہو آہے جو ملغم کی نالیول میں سؤرٹس پیدا کر دیتا ہے اور معجی کا عب لاج زخم و بیپ مجسر ہے مجبور ول کا سبب بنتا ہے اور بیشا ہے کی نالیول میں ملن پیلے موجالی ہے۔ اور حوظ ول میں ور داورانگلیول وغيره ميس درم ہوجا ماہيے۔

o سوزاک :

بوزاسے راستے ہے ایک دوسرے میں منتقل ہو آہے . اوراعضار تناسل میں دروناک سوزمش اوراخم پدا کردیا ب جرامهی سارے مم کولیدیٹ میں لے لیا ہے۔

• قبل از وقت بالغ موجامًا:

اس مرض سيعين وه بيخ نسكار برديته بين جووقت سه پيلية شهوت سيجرش اور فدو دسيمكل تيار برون سيقبل بنسی بذبات سے بیوکے سے عادی موجاتے ہیں جس کا اثر بدن سے اعضار کی شکل وب ورت سے بنگاڑا ور نفسیاتی اوراعضا بی امراض کے ظہور کی شکل میں ظام رہو آہے۔ اور اس سے علادہ اور دومسرے بہت سے وہ امرانس مجبی جن کاہم اولینوت سے علاق ہے .

#### ب \_ نفسیاتی واخلاقی نقصانات:

اس قسم كے شہوت برست اور حيوانيت كى طرف مائل لوگ كسبى مندرج ذيل امرانس كاشكار ، وجاتے ہيں : الله المائلة وعبدالا في معنون كاكتاب م اخلاط وب عجاني كي نقصانات " تعوي ساح وف كاساتد. 

#### انسانی معاشرول میں زاکے ہوبرے اخلاقی اثرات عمومی طورسے لوگول پررڈتے ہیں وہ یہ ہیں:

- 🔾 نوبوان شهوت ونبس سے بیچے پڑے رہتے ہیں اور شراب دیرس واقیم وغیرہ کے لئے ہیں دھت رہتے ہیں.
  - 🔾 معاشر وآزا د دب راه رد ، جهانی ، اخلاقی . نفسیاتی او مفلی طور پر بیمار مرحباتا ہے .
    - O قُلُ واغوا اور آبروریزی کے اقدامات عام ہوتے ہیں.
    - افیون بشیش و فیره مخدرات دمنشیات کو بهیلانے والول کی کترت.
- 🔾 مبن و شہوات کے تاجراور دوشیزادُل کو پیچنے والے اور فاحشہ عور توں کو اجرت پر دینے والے دلالوں کی فراوانی ۔
- المباد، وكلام بحكام اور قانون دان افراد ك البي جاعتين جن كاكام مال ودولت اورعورت كى رشوت كے عوش برائم كى برده پوشى اور دوسرول كے حقوق كى تى تىلنى كرناہے.
- م بعصائی مید عابی و عربانی کی علانیه مجانس جن میں تنریب افراد بنیرسی تنرم و حیار کے اخلاق وانسانیت سے ہر لباس کیسر عاری موجاتے ہیں .
  - برطرف پائے جانے والے ایسے تعبہ خانے وہنسی مراکز جہاں فاسٹہ عورتیں کرایے پردستیاب ہوتی ہیں۔
    - نانیہ وفاستہ عور تول کی اسی ہم می تعداد جوزنا کا ری کو بیٹ پالنے کے لیے اختیار کرتی ہیں۔

- فت گانے اور جذبات برانگیخته کرنے رئی مونتی اور گناه آلود بیجان خیز ڈرامے۔
- جنس وجنسیات پیشتمل کتابیں، اور نظے اور ش رسالے، اور بیے حیاتی ورقص و مرود کے مراکز ۔
- ان بیپیول کی ٹولیاں اور جا حتیہ ہوا با حیت بسندہیں اور حیوانوں اور گیر یے سے ساتھ مشاہدہت رکھتے ہیں۔
- ان لا مذہب مادر پر آزاد لوگول کی فوج جونشہ میں وصت ،اور شراب وکباب، ننااور مرقسم سے گناہ میں مستغرق رستے ہیں ۔
- ایسے اباحیت و آزادی پینتو ہر قیم کی شرافت داخلاق کے منگرا در ہر بے جیائی کے کا کے جائز قرار دہنے دالے ادر خواہ شات اور نفس کے ساتھ ساتھ بیلنے والے ہیں۔

اس کے علاوہ اور دیگر بے شمار و لاتعداد دومر بے نقصانات جوال آزادی و بے جانی کی وجہ سے خبم لیتے ہیں ۔
اس بے راہ روی و آزادی کا نتیجہ یہ نکلاکہ ملاقا ہو میں خروشیف نے یہ اعلان کیا کہ روسس کا منتقبل سخت خطر بے میں ہیں ہیں ہے ، اور روس کے نوجوانوں کا تنقبل غیر ہیں ، اس لیے کہ وہ آزاد و بدانسات ہو گئے ہیں اور شہوت پہتی میں غرق رسیتے ہیں ۔

انہی دنوں میں کنیٹری نے بھی اس بات کی صاحت کی کہ امریکا کاستقبل بھی خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ وہال کے نوجان میں انہیں انہیں ابنیاں ابنی اس ذمہ داری کا قطعاً احساس نہیں ہے جوان کے کا ندھول پر ڈالی گئی ہے ، اور بردہ سات نوجوان جنہیں فوجی بھرتی کے لیے بیٹ کیا جاتا ہے ان میں سے جھراس سے اس لیے اہل نہیں ہوتے کہ دہ آزاد و عیافی اور شہوت برستی میں غرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نفسیاتی اور حبمانی صلاحیت ختم ہو کی موتی ہے ۔

مغرب ومشرق میں آزادی اور اباحیت کا جومون عام متنااب وہ اسلامی ممالک میں بھی مرابت کرگیاہے۔ اور انسوں ہے کہ اب ہم انسوں ہے کہ اب ہم یہ سنتے ڈل کہ زنا کے پیکلے اور بے حیالی کے مراکز اور جوئے کے اور مجرانہ ٹورامول کے مراکز اور شمراب ومنشیات سے مراکز اور قص وسرور وزمریانی کے اوسے اوھراؤں کر ترت سے موجود ہیں، اوراکٹر بالا واسلامیہ میں مکام و مسئولین کے سامنے منہ درمنہ یہ سب کچہ ہور ہاہے لا تول ولا قوۃ اللہ باللہ۔

اوراب توبہت صرت وافتوس کے ساتھ میری سننے لائے آنے لگاہے کہ لاکس روک ٹوک اور نگیر کے ماک کے طول وغروش میں ماک ک طول وغروش میں جنس وشہوت پر تی کے ایسے دلال موجود ہیں جواٹیکیا ل پیچتے اور فاستۂ عور میں کرایہ پر دیستے ہیں .

اور ہمارے ملک سے ہہت سے نوحوان بلاکی گرفت دروک ٹوک سے لنے سے پرستی اور بنس اور سے اور بنس اور سے سے لنت پرستی اور تنس اور سے سے لنت اندوزی اور شراب نوشی سے بیسے وہال جاتے ہیں جبس کا علم ہر چھوسٹے بڑسے مسلمان اور تمام لوگول کی سے۔



#### ت - معاشرتی نقصانات و خطرات:

یہ ایک تسلیم شدہ امرہے کہ زنا وغیرہ کا اڑنکاب فروونا ندان سب کے لیے برابر کا نقصان دہ ہے ، بلکہ اگرد کھیا جائے اس کا بُراا ٹرلپر سے معاشرہ پر بڑنا ہے .

ان نظرات میں سے تحول اور نوم ولو در پالم مجی ہے۔ اس لیے کہ الیام ماشرہ سبس میں لوگ شادی ہے دُور مجالگیں اور اور ی پرست اور عیاش طبع ہول تو وہاں ایسے بچول کی کٹرت ہوگی جن کی نہ کوئی حیثیت ہوگی نہ سلساء نسب، اور میر بچول پرست بول فلم سے۔
 سے برط اظلم سے۔

ان پراک بیے ظلم ہے کہ الیہ ابچہ والدین کی شفقت سے مردم ہو آ ہے اور مبلا ایسے بیے کو مجتب وشفقت اور پایر ال میسر آسکتا ہے جو اسپتالول اور نرسول ہیں بیلے بواسے اور تربیت یائے۔

اوران پریمی ظلم ہے کہ بیچے کو حبب میعلوم ہوگا کہ وہ حرام کا ری اور زناکی پیدا وار اور ننگ و مار کا ذریعہ ہے تو وہ یاتی طور پرانجھن میں گرفتار موجائے گا، اور ہوسکتا ہے کہ اخلاقی طور مرباس میں بھی کجے روی وانحراف پیدلے ہوجائے اور مام طونے مالیا بچہ معاشرہ وافراد کے لیے حرم کاآلہ وذرایع بن جاتا ہے مبلکہ ان وسکون کے لیے بھی خطرہ تابت ہوتا ہے۔

ان آفات کیں سے پیھی ہے کہ مردوعورت دونوں برابرطور پر بہنتی ومحرومی کاشکار رہتے ہیں اوراس کی وجہ ہے کہ وزن دونوں خوش کی زندگی و مسترت ماسل نہیں کر پاتے ، اور نہاں شادی کے بغیر پر سکون زندگی حاصل ہو سکتی ہے جو ت وہا در سکے سائے ہیں پروان جراحتی ہے ، چنا نچہ جن معاشروں ہیں شا دی کارواج نہیں ہے اور جہال کے بات نہے دی کے متولے اور حدادہ ہیں وہاں یہ چیز بائک معدوم ہے ۔

وں ان معزا ترات میں سے صلہ رکی ورشۃ واری کا ٹاتم تھی ہے ،اس لیے کہ جب غیر شادی شدہ آدمی اپنی شہوت فی اور لذت کوشی سے میں سے صلہ رکی ورشۃ واری کا ٹاتم تھی ہے ،اس لیے کہ جب غیر شادی کریں گے کہ الیاشخص اپنے نیک سالے نہ واردل کی نظریس حقیر و ولیل ہوجا ئے گا،اور لوگ اس سے کنارہ شی کریں گے جب کا لازمی اثریہ ہوگا کہ اس کے دل یں ہائی و مرشی جاگزیں ہوجا ئے گا۔اور ان سے اور اس سے درمیان عداورت و فینس کی آگر می طرک اُسٹھے گا۔

دين اسلام كى نظريس التدك سائحة شرك عميران كالعافي مي اورعقوق ونافوانى سعير مكركونى من ونامير سيد. اس سے علاوہ اور معبی بہرت مصفر الرات ونقصان ہیں جرکسی صاحب بصیرت عقل مند مخفی نہیں ہیں۔

#### اقتصادی نقصانات:

کوئی دوآ دمی بھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے کہ جولوگ حرام کاری کے ذرایے لذت ماسل کرنے اور شہوت پر ت سے حکیر میں پر طباتے ہیں یہ وہ ہوگ ہیں ہوجائز طریقے سے نکاح وشادی نہیں کرتے ،ادر گنا ہ و حرام کاری سمع کیر ہی پنس باتے ہیں، اور اس قیم کے لوگ امت کی اقتصادی حالت کونقصان میٹجانے کا ذرابعیبنتے ہیں اور میراس لیے کہ ،

قوى كمزور بوبات بير.

بداوار كم زوجانى ب.

ا دبناجائز طریقے سے آمدنی کمانے کا دخوان براہ حراباً ہیے۔

· رباقوى كرور بوسف كاسأله:

توبیاس لیے کہ ۱۰ یاغیر شادی شدہ نوحوان جولنہ ہے کوشی وسرام کاری سمے دریے پیوریا تاہیے وہ علی طور پر کرفین ا درہ ما فی

اورانطانى ونفسياتى طورنيه بهما رمبوجانا سبيعه

ی ونفسیای طور ن<sub>ی</sub>بیمار مہوجانا ہے۔ اور پر کملی ہوئی بات ہے کہ حبب کوئی شخص بیمار ہوجائے تو اس کے قُوی بنعیف ہوجائے ہیں اور حبم کمزور ہوجا آ ہادیمت ختم ہوجاتی ہے۔ بس کی وجہ سے وہ بوائے سے زایت فرائنس کوا داکریا آہے اور شیم طریقے کے کسی فرایند. كوسمجد سكتاب يحب كالازمى اثريه بوما ب كراققادى مالت نراب اورترتى رك جانى ب-

٠ يبراواركى قلت:

اس میے کہ مال ودولت شہوت پرتی ہوام کاری شہوت بوری کرنے اورعور توں سے لذت کوئی میں ختم کردی جانى ہے ۔ اور وہ پیاوار اور تجارت و كاروبار كے كام نہيں آتى ، اور اس ليے جى كه آزاد و آوار ، آدمى نو توكوئى كام تندى = كرّاب اور ذكرسكتاب اور زاين ذمر دارى يورى كرتاب اس ليه كداس يردين او مذمب كى طرف سے كونى روك تُؤكُّنهُ سين ہوتی اور اس کے قلب وضمير ميں اخلاقی طور سے تنبيه کرنے والا کوئی نہيں ہوتا جس سے اخلاق شراب اوراقتساد بربا د بوجاتا ہے۔

· كمائى كے ناجائز طريقة اختيار كرنا:

یہ اس لیے کہ آزاد منش ایسا بھیمیورا آ دمی س میں خدا کا نوف وتقائی ذرائجی نہ ہو تو وہ ہرطر لینے سے مال حاصل کرے ا نی مادی نوام ش پوری کرنے کی کوشنش کرے گاچاہے وہ رہاا ور بوے کے رائے سے ہویا کھیل کورومیاش کے رائے ہے. یار شوت وڈاکد کے ذراعیہ سے ، یا آبر داورعزت فروشی کے ذراعیہ سے ،اور شواہ وہ نگی تندا دیر کی نجارت سے ذراعیہ سے ہو یا فش وگندے دسالوں کی فروخت سے ذرہ بیعے سے بٹوا فیش وگندی فلموں کی تجارت سے ہو ، یا منشات و می رات سے بیعینے سے ذریعیہ سے ، یافمش فیراخلاتی کی ابول اور شقیہ ناولوں وڈراموں سے ذریعیہ سے ۔

مال جمع کرنے کے اس کے علاوہ اور دوسر ہے بہت ہے ناجائز طریقے ہیں جن کا ترمعا تنر سے لیے سوائے اقتصال و نزر اور فقروفاقہ و ہے کاری اور مکارم اخلاق اور عزت و ثرافت کوٹم کرنے کے اور کچیہ نہیں ، قاراس لیے کہ اس کی وجہ پیداوار کی طاقت نتم اور کمائی کے جائز وطریقے معطل ، وجاتے ہیں ، اور پورامعا شرہ خیانت اور جوری کا شکار بوجا آ ہے۔ اور انا نیت اور خود خوضی کے دام میں گرفتار ہوجا نا ہے اور لئت وخوائی کا غلام بن جاتا ہے۔

اوریہ تمام چیزی امت وقوم کی ترقی میں رکا وہ اورافقا دی حیثیت کو گمزور اور پیاوار کی قوت کونتم کرنے والی ہیں ۔ والی ہیں ۔

#### لا - دنی اوراخروی نقصانات:

اورسب سے آخری بات یہ ہے کہ ایسانو توالٹہ کی ممنوع کردہ تبیزوں سے نہ رہے اویٹہوت و فتند کی جگہوں سے اپنے آپ کو نہ کو نہ کو نہ کریم ملی الٹہ علیہ وکم نے بیان فرایا ہے:

طبرانی اپنی محاب معمم اوسط "میں نبی کریم ملی الٹہ علیہ وکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی الٹہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہی:

رَ إِياكُم وَالزَنَا ، فَإِن فَيهُ الْرِيْقِ ، ثَمِنَا عَبِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْحَالِي اللَّهُ الللِلْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّه

اوراس کا خردی نقصان یم بین بیم بین کرزانی جب ناکرتا ہے توا بمان سے دائرہ سے کل جاتا ہے ، بینانجہ اسلم بخاری ولم نی کریم صلی التہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفروایا:

اوراس کا آخرت سے امتسار سے پیمجی نقصان ہے کہ زنا کرنے والا اگراس گنا ہیر مضررہے اور توب ذکرے اور اسس حالت برمرجائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے روز اس کو دوگنا عذاب دے گاسورہ ف قال میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

اور حو الندك ساتوكسي اور عبود كونهس يكاسته اور جس (انسان کی)جان کو انتر نے محفوظ قرار دست دیا ہے اسے قتل نہیں کرنے مگر ہاں مق براور نه زنا کرنے میں اور بوكونى الساكرے كاكس كومزاسے سابق يوسے كا قيا مے دن اس کا مذاب بر مشاجائے گا وہ اس میں امش دليل موكر موال يهيكا

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْاعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخُرُ وَلَا يَقْتُلُوْكَ النَّفْسَ الَّذِي حَرِّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ \* وَمَن يَفْعُل ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يَضُعُفُ لهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا)). الفرقال بعه ووب

محترم مرفي حفزات به دوايم اوربرسي خطات ونقعالات بي تواس بيريانى كي كام زناك ارتكاب كي وجديد ونما بين نیں اور مبیاک آپ نے دیکھ دلیا پر نہاریت خطرناک نقصانات ہیں جوصمت کو می نقصان پہنچا نتے ہیں اور اخلاق کو میں انس سے لیے محی صرر رسال ہیں اور عقل سے لیے بھی ، دین کومی مصرت پہنچاتے ہیں اور خاندان کومھی ، اور معاشرہ کومھی نقصان بہنچاتے ہیں اور اقتصاد بات کوهمی

لهذا الكريني كويان مى سان نقصانات سے درايا جائے اوران حضارت كومجها ديا جائے تواس كانرير مركاكدوه پاکبازی اور پاکدامنی میں نشوونما یائے گاا ورفوانسٹس ومحرمات سے رسے گاا ورطورطریقے میں اسلام سے بتلانے ، دے طریقے پر پیلے گا اوروہ اپنی فطری خوام ش جائز لاپ اوراس لامی طریقے سے مطابق نکاح وشادی سے بوراً کرے گا اگہ نبی کریم مل انت عليه ولم كاس فرمان مبارك رعل بيراء وسكه

اے ندخوانوں کی جاعب تم میں سے پیشنوں شادی کے اخراجات برداشت كرمكتا بواست جاسيب كرد شادئ كيف

((يامعشرالشياب صاستطاع منكم البارة فليتمذوج». كتب سماع مست

بچول کی تربیت ور منانی کے جو حضارت ذمر دار ہیں انہیں پیاہتے کہ دیگر امور سے بیجنے کی تعلیم سے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل امورسے بینے کی مجی بیچے کو ترغیب دیں:

ارتدا دسي بجنا.

الحادوبيددي سيربخل

ناجائز وحرام <del>کسی</del>ل کووسے بینا ۔

اندهى تقليدسي بينار

مرے ازرگندے ماتحیول سے بیا۔

بما خلاقی سے اجتناب کراا۔

عمومي طورس حرام چيزون سے بچار

اس کتاب کی قیم الن کے عنوان "احتیالمی تدابیراور نبیخه کا قائدہ "کے تحت ان تبیز ول سے بیخنے اور اس کے اسباب کی تنصیل آپ کومفصل ملے گی للہذااگر شنگی دور کرنا ہے تواس بحث کو بڑھے لیجیے۔

بلاشبراگر بچے کوم تر ہونے اور الحاد و بردین سے دور رہنے کی ترغبیب دی جائے گی تو وہ کفر و گمرا ہی و آزادی کے دام میں گرفتار ہونے سے بھے جائے گا.

ا در ناجائز کھیل و کود ہے بیجنے کی تعلیم کے سبب بچہ شہوت پرستی دلندت کوشی دلدل میں بیضنے ہے بچ بائے گا۔ اور اندھی تقلید سے بیجنے کی عادت ڈالنے کی وجہ سے اپنی شخصیت ووقار کوختم ہونے ہے بیجائے گا۔ اور براضل قی کے امور سے بیجانے کی بدولت بیجہ برائی اور براضلاتی اورائن ہول کی دلدل بی جینس جانے گا۔ اور براضلاقی کے امور سے بیجانے کی بدولت بیجہ برائی اور براضلاتی اور گنا ہول کی دلدل بی جینس جانے سے بیج جائے گا۔

اور ترام سے بچنے کی نصیحت کرنا بیجے کو مفاسدا ورام اونن اور نفیاتی بیمار بول کانشانہ بننے ہے بچائے گا اور بیسب کچھ در جقیقت بیچے کی اصلاح اور عقیدے کی نجیگی اور اضلاق کی درستگی اور جم کی قوت اور عقل گئینگی اور عمد شخصیت سازی کا ذرایعہ ہے۔ کام کرنے والول کو اس طرز برمینت کرنا چاہیے۔

#### البط وتعلق:

یقینی بات ہے کہ بچہ کا عقل و توجد کی ٹمر کو پہنچنے اور شعور سے بختہ ہونے کی ٹم بڑی سے اُٹراعتقادی را بطام مضبوط ہو اور روحانی فکہ بڑی سے اُٹراعتقادی را بطام مضبوط ہو اور روحانی فکہ بڑی معاشرتی اور راضی روابط اس سے مرتبط ہوں ، اور اس صورت حال پروہ ہوانی کی ٹمرکو پہنچ جائے تو بلاشک وشبہ بچدایمان و تقولی پر پلے بڑے گا ، بلکہ عقیدہ ربانی کی ایک ایسی قوت اس سے پاس ہوگی جس سے سبب وہ جا بلیت کے امور پر فلبہ پائے گا ، اور خواہم نامت پر فتھیا ہے ہوئے اور حرایت اور صرائی سقیم پر گا مزن رہے گا ،

اورکیا عتیده وافکا یاور روث کے ربیاسے زیادہ کوئی عظیم ربیانہ وسکنا ہے ؟ اور کیام شدر بانی اور تمریون ساتھی کی صبت ورفاقت سے بڑھ کرکر ڈنی صب ، وسکتی ہیں ؟ اور کیا حنزات انبیا برام علیہم انسلام اور نسحا بہ کرام زننی التاعنہم اور سانٹ سالحین کے طریقے وکروا رہے بڑھ کرکسی کاکر دار ہوسکتا ہے ؟

اس لیے مرقی پرلازم ہے کہ وہ بچنے کا رابط عقیدہ سے منبوط کرے اوراس کو عبادت سے وابت کھے .اورکسی مرشد و بزرگ منتعلق رکھے .اوراثیمی نسمبت میں لگئے .اور دفوت و تبلیغ اور \_\_ دعوت دینے والے حضارت کے ساتھ اس کا بڑوش کھے .اورشبود . ذکر نبدا و ندی ،مراقبہ اور تلادت قرآن کریم سے اس کا رابطہ رکھے .اور انبیا برکرام علیہم السلام کی سیرت ، صحابكرام رشى التدعنهم اورسلف صالحين اوربزرگول اوربرول كى ماريخ وسيرت ميداس كومرتبط ديكھ.

محترم مربی حصرات اگرآب اس بات سے خوام شمند ہول کہ آب اس تعلی وار تباط کواس صبیح و کمل طریقے سے قائم کوس ہو اس کا حق ہے تو آب اس کمآب کی تمم ثالث کی بحث" ارتباط ور دید کا قامدہ" پرمیسے تمام تفصیل وہاں مل جائے گئ جے پڑا۔ کرآب ان شارالتٰد بیکے کی بہترین ایمانی ترمیت اور شاندارا خلاقی تیاری کا منصوب اورطریقیہ یالیں گے۔

یں آپ کواس طرف ہم میں متوجہ کرنا ضروری ہم سا ہول کہ بیکے کی اصلاح اور اس کے کردار وائلات کی درگی ہیں ایمانی تربیت ہی اللہ تعالیٰ جا وائر ہواکر تا ہے ، اس لیے کہ حبب بیکے کی تربیت ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ پرایمانی کائل ہونے پر ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ ظاہر وباطن سب کو دیکھ دہا ہے ۔ اور انتصفے بیٹھنے پہلنے بھرنے میں ہروقت اس سے ڈریتے رمہا چا ہیں ۔ تو ظاہر ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ ایک کائل و کمل انسان اور نیک صالح نوجوان بن جائے گاجے کوئی جی ما دی چیز مہ کا نہیں سکے گی . اور کوئی محمی نواہم شس اسے اپنا غلام نہیں بنائے گی ، اور شیطان اس پر غالب نہ ہوسکے گا اور اس کے دل میں نفس امارہ وسوسہ نہیا کرسکے گا ، اور الیمی صورت علی الراسے کوئی بری پر کرشس و جال اور عزیت وعہدہ کی مالک عورت بھی ابن طب د ف کرسکے گا ، اور اگر شیطان اس کے دل میں وسے کا تو وہ کہ و سے گا کہ میں تو الشدر ب العالمین سے ڈرتا ہول ، اور اگر شیطان اس کے دل میں وسے پر اگر سے گا تو وہ کہ و دے گا تو ہو ہو پر کوکومت نہیں کرسکا ، اور اگر ہر سے ساتھی اس سے لیے گناہ دفاحشہ کومزین کر کے ہیں کر ب

اصلاح وتربیت کایداسلامی راسترا ورطریقی بے ،اسلام فردی اصلاح نفس انسانی کی اندرونی اصلاح سے کرتا ہے ذکہ صرف با ہرک اصلاح سے ،اسلام اصلاح وتربیت کی ابتدا صفیری باکیزگ اور وجدان کی آراسگی اور شعور کی لطافت سے کرتا ہے ،اور فلام روباطن میں التند سے ویکھیے سے احساس کوپیدا کرتا ہے ،اور انسان میں ولی گھراتیوں سے یہ احساس بدا کرتا ہے ،اور انسان میں ولی گھراتیوں سے یہ احساس بدا کرتا ہے کہ التند تعالی مرانسان سے ساتھ ہے ،اور دلول اور آئمول کی سے کہ التند تعالی مرانسان میں مطابح کی مطابع ہے ،اور دلول اور آئمول کی خیانت برمیمی مطلع ہے ، اور دلول اور آئمول کی خیانت برمیمی مطلع ہے ۔ تربیت کرنے والول کو اس طریقے کو اپنا نا اور اس سے مطابق علی کرنا چاہیے ۔

اس تما تفنسيل سے بعد خلاصه کے طور مرید کہنا جا ہما ہول کہ:

تمام تربیت کرسنے والے خواہ وہ باپ ہول یا مال یا مسلم ہول یا کم مربیت کریت کریت کرنے والے بیجے کی اصلاح اور تربت کرنے والے بیجے کی اصلاح اور تربت کرنے وہ کی خواہ وہ باپ ہول یا مال یا مسلم ہول یا کہ متنبت وسال کو اختیار کریں گے تو بچے مہراس جہزے وہور دی اور ابطہ وفعل پیدا کرنے میں اسلام کے متنبت وسال کو اختیار کریں گے تو بچے مہراس جہزے اور بھرات کو جواس کے بنی وہ مواشرے میں ہدارت کا چاندا وراصلاح کا سورج بن کردوئے ذہیں بر انحاف و فرستے کی شکل میں بے جو بھرے گا ، بلکہ وہ مواشرے میں بدارت کا چاندا وراصلاح کا سورج بن کردوئے ذہیں بر فرشتے کی شکل میں بیلے بھرے گا ، اس لیے کہ سس کی نفس صاف شفاف، دل پاکیزہ ، افعاتی شاذارا ورم عالم بہترین ، اورم ما تربی اورم انتریت کی خدود کے دائیں میں بدارت کا سان موجود ہے ۔

احيى ا درتقوٰى وطهارت اللي معيار كويبني بهوني بوكي .

اے اللہ تمنام مربول کو اس بات کی توفیق عطا فرماکہ وہ بھے کی تربیت ہیں اسلام طریقے اپنائیں بڑاکہ اس دوزاآپ سے سلسف اپنی مسؤلیت سے بری ہوسکیں سب دوز نہ مال ودولت فائدہ بہنچا ئے گداولا و، اور تاکہ وہ سلمان معاشرے کو اسلام کو پوری طرح سے نافذکرتے ہوئے اور قرآن کریم سے امول وقوا عدر کیلی مل بیرا وراللہ سے راستے ہیں ہیم جہا وکرتے ہوئے و کھولیں اور عزت و رہوں ۔

# بیچے کو بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد کے احکام سکھانا:

ماں ہاہ ،اساتذہ ومر شدین وغیرہ مرہوں ہراسلام نے جو بڑی ذمہ داریاں عائد کی بیں ان بیں سے یہ جی ایک ذمر داری سے کہ بچہ جب بجہ دار ہوجائے تواسے وہ شری احکام سکھانا جا ہیے جن کاتعلق اس کے فطری بذبات اور جنسی بنگی سے ہے ،
اس تعلیم دینے میں لوکھا ورلوکی دونوں برابر ہیں ،اس لیے کہ شرعاً دونوں مکلف ہیں ،اور الشجل شانہ اور مربوں اور بوسے معاشرے سے ما معاشرے سے ما منا مردوزن سب ہی سے اپنے عمل کا سوال کیا بھائے گا، اس لیے مربی برلازم ہے کہ حب اسے قریب کی عمری برلازم ہے کہ حب اسے قریب کی عمری بران ہوجائے ہو بارہ سال سے بندرہ سال کی عمر بواکرتی ہے تواس عمری ساس بیکے کو یہ تبلادینا بھا ہے کہ حب اسے انزال ہوجائے نے اور ایسابانی اس سے عضور ناسل سے نکلے جس میں تیزی اور لذرت ہوتوالی معورت میں دہ بالغ ہوگیا اور شری طور سے مردول پرلازم ہوسے ہیں۔

مرنی پریمی لازم بیے کہ جب لاکی کی عمر نوسال یا اس سے زیادہ عمر کی ہوجائے تو اس کویے بتلا دے کہ اگر اسے سوتے میں احتلام ہوجائے (بینی سوتے بیں مردسے ہم بستری کراتے ہوئے دیکیوسلے) اور جا گئے سے بعدا سے اپنے کپٹروں پر ذر د دنگ کا بیٹلا ساپائی نظر ہمائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ ہوگئی ہے۔ اور شرعی احتکام کی مکلف ہوگئی ہے، اور اس پروہ تمام فرائفن وواجبات لازم ہوگئے ہیں جو برجی عور توں پر فرض ہیں۔

مرنی پر بیمی واجب ہے کہ اگر اور کی نوسال یا اس سے زیادہ خمر کی ہوجائے تواسے یہ تبلا واسے کہ اگر اسے آگے کے داست سے مین (ما ہواری) کا خول آنے لگے تو وہ بالغ اور مکلف ہوگئی ہے اور اس بروہ تمام فرائفن وواجبات لازم ہوگئے ہیں ہوبڑی عور توں برلازم ہیں۔

اسلام ان اہم امور دمعاملات میں والدین پریہ ذمر داری عائد کرتا ہے کہ وہ بچول کو میدا حکام بلا دیں ، تاکدانہیں اُبھی اُرے نه مردسے عضو سے جو پانی منی کُشکل میں کلیا ہے وہ سفید ہو آہے اور کھور کے گا بھے کی طرح کی سی بوق ہے، یا اُسے نہیں گندھے ہوئے آئے یں ہوق ہے ۔ بیکن حب یہ مادہ (پانی منی) خشک ہوجائے تو اس کی بوانی ہوتی ہے جیے کہ انڈے کی سفیدی کی بوء سے اس کاعلم ہوا ورتما اُ وہ جیزی جوان کی جنسی زنگی و فطری نوابشات مے تعلق بیں ان کو وہ نوب سمجھے مہول اور انہیں وہ ذمہ داریال اور فرائفن بھی علوم ہول ہوان پر شرعی عورہے اس عمر کو پہنچنے پرلازم ہوجاتے ہیں۔

ہم نے کتنی ہی الوکیوں کے بارے میں بیٹ ناکہ وہ ایک زمانے تک ناپاک رہیں اس لیے کہ انہیں جنابت وسیس وٹنیز کے احکام کا قطعاً کوئی علم ہی نہ تھا۔

اور ہم کتنے ہی لڑکوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ جوان ہو پیکے لیکن وہ جنابت اور ناپا کی کہ حالت ہی ہیں ہے اس لیے کہ انہیں میعلوم ہی نہیں تھاکہ احتلام یا جنابت کی وجہ سے کیاا حکام لاگو ہوتے ہیں۔

ایسائی ہوسکتا ہے کہ کوئی لڑکی یالڑکا حالت بنا بت میں نماز برات کے یالوگی ما ہواری کے آیا کی میں نماز بڑھتی رہے اور سیمجیس کہ وہ الندکی اطاعت و فرمانبرداری کا تق ادا کررہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں.

اس لیے آب ہی بلایئے کریکس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیچے کو بالغ ہونے کی عمریک بہنچنے سے قبل اور بلوغ کے قریب دبنسی امور کے ایسے میں بتلائے اور ان کی نوام بنات کے سلسلہ میں ان کوسمجائے ؟

کی بلاشبراس کی ذمر داری سب سے پہلے والدین بر عائد ہوتی ہے تعبیر د ومسرے نمبر مربان لوگول بر تعباس کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار تعلمین واسا تذہبیں.

وردگرالیاندکیاگیا توبجت ان احکامات سے جوال کے رب سے حق سے علق ہیں اور حواس کی ذات اور ال کے دین سے علق ہیں اور حواس کی ذات اور ال کے دین سے علق ہیں ان سب سے بار سے ہیں بالکن نا بلدا ور جا بل ہوگا اور وہ ہیں ہوتنا ہے گاکہ وہ بالکن مٹھیک کر رہا ہے۔
لہٰذا تربیت کرنے والے حضات سے سامنے ہیں وہ اہم شرعی احکام پیش کر رہا ہوں جو نیچے کی بلوغ سے تعلق رکھتے ہیں ، اور حواسے احتلام کی عمر کو ہینچنے سے قریب سکھا ناچا جیئے ، تاکہ آب حضرات بجول کو سامکام اس وقت بالدیں جب وہ مرو نہنے ہوں ، اور لڑکیوں کو بیا حکام اس وقت ہی سے سکھا دیں جب وقت کہ وہ اپوری عورت نربی بیاں۔

#### ليجيه وه احكام ملاحظه فرمائيه:

ا۔ بچہ چاہبے لوگا ہویالوگی اگراس کو احتلام یاد ہولیکن جاگئے سے بعداس کو اپنے کیٹرے برتری (منی) نظر نہ آتے تواس پڑسل واجب نہیں ہوگا،اس لیے کہ امام احمد ونسانی حضرت نولہ بنت جکیم منی التائن ہا ہے روایت کرتے ہیں کانہ ب<sup>ل</sup> نے نبی اکرم نسلی التُدعلیہ ولم سے اس عورت کے بارے میں استنسار کیا جونواب میں وہ کیفیت و کیھے جومرود کیچٹا ہے ۔ تو آپ نے ارشا و فرایا :

اس پرغسل اس وقت یک واجب نه موگا جب تک که اسے انزال نه موجائے جسیا که مرد پرغسل اس وقت کک

(السيعليها غسل حتى تنزل، كسياأن الرجل لسيعليه

وا مدنبس بواحب ككرامة انزال مزة يطئه

غسلحتی ینزل».

اورنسانی کی روایت میں یہ الفاظ میں کہ انہول نے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے إرسے میں بوجها جے سے آ میں احتلام ہوجائے توآتی نے ارشاد فروایا:

((إذارأت المار فلتغسل)). حب إنى ديم العرائ المروائي تواسي المي المرائل موائي تواسي المي كم المراء.

۲ - مُولود چاہے لڑکا ہویالوگی اگر جاگئے کے بعداس کواپنے کپڑول برتری نظرآجائے لینی مُنی گئی ہوئی مُعلوم ہوا وراس
کو احتلام یا دنہ ہو تواس بیٹسل وا جب ہوگا اس لیے کہ نسائی کے علاوہ تما کا اسحاب سے مستحضرت عائشہ صدلیقہ دنی اللہ عنہا
سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فربا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سولم سے استخص کے بارے ہیں بوجیاگیا جسے کپٹرول پر تری
مگلی ہوئی معلوم ہولیکن خواب یا دنہ ہو، تو آپ نے ارفنا و فربایا کہ وہ خسل کرسے گا، اور اس شخص کے بارے ہیں پوجھاگیا ہو یہ خواب دیکھے کہ اسے احتلام ہوگیا ہے میکین کپر ول پر تری معلوم نہ موتو آپ نے ارشا و فربایا کہ آئی پڑسل وا جب نہ ہیں ہے ، تو معنوب ایسانی میں مردول کی طرح ہی ہیں یہ دیکھے سے تواس برخسل واجب ہوگا ؟ تو آپ نے ارشا د فربایا کہ می مردول کی طرح ہی ہیں ۔

سا۔ مردوزن میں سے سی کواگرانزال منی (بانی کا نکان) شہوت اور کودنے کے ساتھ ہوجائے خواہ کی مجی طرنی سے ہو اس سے خسل واجب ہوجاتا ہے ، اس لیے کہ امام احمدا ورائن ماجدا ور ترمذی حضرت ملی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک الیا تخص نصائب کی مذی کشرت سے نکلاکرتی تھی توہی نے نبی کریم سلی اللہ ملیہ والم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تواتب موالی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذی کے سے نظام واحب ہوتا ہے اومنی کی وجہ سے مسل .

ا ورُسندِاحمدگی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حبب پانی کود کر سکلے توجنابت کانسل کیاکر وا دراگر کودکر نہ نکلے تو پھر غسل واجب نہیں ہے۔

تعنی اگر عضوتناسل مے نی شہوت ولذت سے ساتھ اٹھیل کرنے کے توغسل واجب ہے گویا اس مدیث ہیں اس با کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر منی کا ٹکلنا بغیر شہوت سے سے مرض وہمیاری یا برودت یا پیٹھے برضرب یاکسی مجاری چیزاٹھانے کی وجہ سے ہوتواس سے شل واجب نہیں ہوتا ہے۔

م عن و تناسل کا سرمینی سیاری حبس کے اوپر کی کھال فتنہ کے وقت کا مصد دی جاتی ہے اس سیاری کا انگلے یا پہلے عصد میں واقعل ہوجانا اس کام کے کرنے اور کروا نے والے دونوں پڑسل وا جب کر دیا ہے بنواہ اس صورت ہیں انزال ہویا نہز اس سیے کہ امام سلم حضرت عائشہ صدلیقے وفنی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرما یا کہ رسول اکرم من اللہ علیہ وہا میں اللہ علیہ وہا میں کہ مذی اس بان کو کہا جاتا ہے ہواں دفت نکلاکڑ ہے جب انسان اپنی ہوی کے ساتھ ہوس وکا رکرتا ہے یا عورتوں کے زیجان فیز مناظر کو دیکھ کرنسکا ہے۔

اشاد فربایا ہے کہ مردجب نورت سے چارول اعضار لینی ہاتھول و پا ؤول کے درمیان بیٹی جائے اوراس کی شرم گاہ نورت کی شرم گاہ سے مل جائے نوغسل واجب ہوجا تاہے۔

اور نبدالله بن و بهب کی سندی بند که نبی کریم علیه انسلاة والسلام نے ارشاد فرمایاکہ جب دونول خصنے کے متا کا ک بایک ادر شفه (سیاری ) چیب جائے توغسل واجب جو گیا نبواہ انزال ہویا نہ ہو۔

۵ - حیفن که ونفاطننس کی ریت کانتم به وجانامجی نورت پیشل کو واتیب کردیتا ہے ۱۰ س لیے که الله تبارک و أخالی ارشاد فرماتے ہیں :

(( وَإِنْ كُنْتُ مُ بُخِبُ اَ فَالْمَهَ وُواْ)) المائدة - الله الدراگرَمُ كوبنابت ، وتونوب البي طرح باك ، و . حن جينرول كه دهو في منفقت و كليين ہے . ان كا دهو نا ضروری نہيں ہے جيسے كه آنكو كا اندرونی عقد ، در جن چيزول كه دهو في من كوئى مشقت نہيں ان كا دهو نا شروری ہے مندا و رناك كا اندرونی عقد اليا ہے كه اس كے دسوف ميں كوئى برشیانی و تكيف نہيں ہے اس ليے ان كا دهو نا ضروری ہے .

کے سیف اس نون کو کہتے ہیں ہوبالغ عورت کے زم سے بلکی ہماری کے اور سن ایاس (بجاس سال کامر) کو بیٹینے سے قبل آیا ہے۔ اور مین ک کم از کم مدت تین دن وتین رات ہے ، اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن سے ، اور عورت جن ایام میں پاک رہتی ہے ان کی کم از کم مت بند. ، دن سے اور زیادہ کی کوئی مدت مقرنہیں ہے۔

کے نظامس وہ نون سے ہوبی ہے بیا ہونے کے بدعورت کے جم سے آتا ہے ،اس کی کم از کم مدت کی کوئی عدمقر نہیں ہے ،اوریا زیادہ سے زیادہ چالیں دن تک آتا ہے۔

علی استخاصه اس نمون کو کہتے ہیں جوعورت کوایام حیفن میں تین دن سے کم یا وس دن سے زیادہ آیا کر آ ہے یا نفانس سے جالیس دن گزنے کے بعد تا کرا ہے ، بیرتمام احکام امام ابوسٹینے رحمہ اللہ کی فقہ کے مطابق ہیں.

ابوداؤدوترمندی نبی کریم علیه انعلاۃ والسام ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایاکہ ہر مال کے پنجے جنابت ونایا کی ہوتی ہے۔ اس لیے بالول کو محکولیا کہ واور مبلد کو صاف کرلیا کہ ویعن پانی کے ذراییہ سارے بران کو د مولیا کہ و

ان شرعی احکامات کی وجہ سے برن کے ان تمام حصول کا وصو نانٹروری ہے جن کے دصونے میں کوئی نقصان نہ ہو جیسے ناف کا سوراخ اور عورت کی شرم گاہ کا ظاہری حصہ اور تنگ انگوٹھی کے نیچے کہ جسم اور کا نول کا ظاہری حصہ اور بغل کے اندر کا حصتہ۔

عنسل کی سنتیں مورور کردہ ہے کہ بیلے دونول ہاتھ اور شرمگاہ کو دھوئے اور سم پرمورو دنجاست کو دور کردہ بھر نماز کا سا وننوکرے البتہ پاؤل کو آخر میں دھولے بھراپنے تمام بدن پر مین مرتبہ پانی بہائے بھراسی حبکہ پر باؤل دھولے جہال یانی جمعے نہ قام ہو۔

اس کی دلی وہ روایت ہے جے صحاح ستہ والول نے بیان فرمایا کہ بین اللہ عنجا سے روایت کیا ہے وہ فرمات میں کہ مجد سے میری فالد حضرت میں وزننی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ بین نے رسول اللہ تعلیم ولام کے لیے نسل بنا بت کے واسطے بانی رکھ دیا۔ تو آپ نے دویا میں مرتبر اپنے ہاتھ دھوئے بجبر اپنے ہاتھ برتن میں ڈال دیے اوران سے اپنے نشرمگاہ برپانی ڈالا وربائنی ہاتھ سے اسے وھویا بجبران بایال ہاتھ زمین بر زور سے دگر ایا کہ نجاست دور ہوجائے، بجبر دیسا بی وننوکیا جیسا کہ نماز کے لیے کرتے تھے بھبراپ مرتبر بیاری جبوبان ڈالا ہر مرتبر بیاری بیانی ایس میں اسے بدل کوؤمو کیا جیسا کہ نماز کے لیے کرتے تھے بھبراپ یا وال و ھولیے بھبرین آپ کے پاس دومال نے کرمائٹر ہوئی تو آپ نے اسے دائیوں و ھولیے بھبرین آپ کے پاس دومال نے کرمائٹر ہوئی تو آپ نے اسے دائیوں و ھولیے بھبرین آپ کے پاس دومال نے کرمائٹر ہوئی تو آپ نے اسے دائیوں و

اگریسی مرد نے مربر چوٹی بازھی ہموئی ہوتو بالول کے درمیان بانی پہنچانے کے لیےمرد بران لٹول کا کھولنا فنروری ہے،

یکن خورت کے لیے لٹول کا کھولنا فرض نہیں ہے بلداس کے لیے صوف اتن بات کا فی ہے کہ بانی بالول کی جود تک بہنچ بائے ،اس لیے کہ ابوداؤد روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام دہنی الٹہ عنبی سے نہ کریم صلی الٹہ علیہ وہم ہے اس بارے میں

یوجھا تھا تو آپ نے ارشاد فرما یا کہ مردا ہے بالول کو کھول وے اور بھر سر دھونے یہاں تک کہ بانی بالول کی جواول تک بہنچ جائے ،لیکن غورت بربالول کا کھولنا نہوری نہیں ہے المخال میں رہالول کو کھول اور ایسے سر بربین حیاد بیانی ڈال لے ،اور سلم کی ایک روایت میں جائے الیکن عورت بربالول کا کھولنا نہوری نہیں ہو الحق کی حالت میں (بالول کو) کھول لیا کروں ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہنہیں تمہارے لیے یہ بات کا فی ہے کہ تم ایسے سر بربین چیو بھر کر بانی ڈال لومیور لینے (سب جبم) بربانی ڈال کر طہارت عامل کرلو۔

عُسل کی سنتول و مشحبات میں سے یہ مقبی ہے کہ پیلے نہیت کرے بچیر کہم اللّٰہ میڑھے بچیر مسواک کرے اور داڑھی واٹھانو سے دیمیان خلال کرے ،اور جیم کے اس جنتے کو ماجے ہی کوئل سکتا ہو۔

ا وراگر کسی پرنسل واجب ہوا ور اسے یاتی زملے، یا اسے پانی استعال کرنے کی وجہ سے بیماری کے براستے کا ڈر ہور یا

سردی ہوا ور بانی گرم کرنے کے لیے کوئی چیزنہ ہوایا شمن کا فوٹ ہویا پیکس سے ہلاکت کا فدشہ ہو...

توالی صورت میں تیم کرنا جائزے با ورتیم کا طریقہ یہ ہے کہ زمین کی جنس کی کمی چیز مثلاً رئیت بتجمر ، یا مٹی بر دومرتبہ باتھ مارے ایک مرتبہ چیرے کہ اللہ اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا

﴿ فَكُمْ تَجِكُواْ مَا ءَ فَتَيْمَنُواْ صَعِيْدًا طَيْبًا لَا يَعْمَالُوا مَا عَ فَتَكَمَّنُواْ صَعِيْدًا طَيْبًا لَا يَعْمَالُوا مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اوراس كيدكم في كريم عليه الصلاة والسلام ارشاد فرمات مين كه:

((التيمم ضحيتان: ضحية للوجه ، تيم دومرتب إن مانف كانام ب ايك مرتب وبرك دومرتب إن مانف كانام ب ايك مرتب وبرك دهم و هن بالد العالم المرفقين)) واقطني وما ويوع و كلي المرفقين) واقطني وما ويوع و كلي المرفقين المرفق

تیمم میں بینت شرطب کوانسان اسی عبادت مقصودہ کے لیے تیم کررہا ہے جوبغیرطہارت اد آنہیں ہوسکتی اور صدت اصغراور مدرث اکبر رائین خسل کے لیے، دونول کو دُور کرنے کے لیے تیم ایک ہی طریقے سے کیا جا با ہے لینی چاہیے وہنون کی ماہت جو یا خسل کی دونوں کے لیے تیم کا ایک ہی طریقہ ہے .

۵ - برمهی ظاہر سی بات ہے کہ بیچے کو تیمی سیکھ لیٹا چاہیئے کہ اگروہ جنابت کی مالت میں ہوتواس پرکیا چیز قرام ہوجاتی ہے،

گاکروہ نرام وناجائزی*س گر*فتارنہ ہوجائے۔

جنني مردول اورعذروالی عورتول پراسلام نے جوجیزی ممنوع قرار دی ہیں ان ہیں سے اہم اہم ۔۔ فیل میں سیا ن کی جاتی ہیں :

ی جا کنند اور نفاس والی عورت پرروزه رکه ناا ورنماز پر صناحرام ہے تمام مسلمانوں کا اس پراجاع ہے، باقی قضار کھے گی پانہیں ؟ توعورت پرروزے کی قضار ہے نماز کی قضار نہیں، اس لیے کہ ارباب صحاح ستر حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تیں یہ اعذا رلائق ہوا کرتے تھے تو تہیں روزے کی قضار کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضار کا محمد میا جاتا تھا لیکن نماز کی قضار کا محمد ہیں دیا جاتا تھا۔

المدين يون المراد على عورت من المراد على عورت من المراد المرد المرد المرد المراد المرد المراد المرد ا

پر جنبی و حائفند میرکعبته الله کاطواف کرنا بھی حرام ہے اس لیے کہ کعبہ مجدیں واتل ہے جہاں مائفند وجنبی کوجانا ممنوع ہے جسیاکہ انھی ذکر ہوا.

\* أيام حين ونفاس ميں شوم ربيری كے ناف ہے لے كر كھنے تك كے حصد سے بغير كر إے كے فائدہ نہيں اٹھا سكتا اس

يے كەالىندىغالى فراتى بىل كە:

سوتم حین کے وقت عورتوں سے الگ رمو۔

﴿ فَاعُتَوْلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحِيِّضِ ) .

بیت میں وقت ہے حب قرآن کریم کا وت کی غرض سے پڑھا جائے ہدین اگر اسے ذکریا حمدو ثنار کی نیت سے بڑھا جائے مثلاً ہم التّٰد الرحمٰن الرحیم یا المحمدلتّٰدرب العالمین یا ہوالتّٰد اُحد کا پراسنا یاکوئی حائف عورت یا جنبی معلم ہوا دریہ تعلیم کی غرض سے ایک ایک حرف کر کے قطیم دیں تواس میں سے پہال جی کوئی مفائقہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ معذور بہب اور صرورت

مھی ہے۔

اگر مین یا نفاسس والی عورت اسانی یا شاگر دیرو توکیاان کو قرآن کریم کابڑ صناا وراس کو تیونا جائز ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ سے ندمہب میں ایک قول وایک روایت یہ ہے کہ مائعنہ ونغاس والی عورت سے لیے قرآنِ کریم کی تلاق جائز ہے آئ کوشیخ ابن تیمیہ نے بیندکیا ہے جیسا کہ کناب "الانصاف" میں ہے.

امام مالک رحمداللہ کے بیمال حالفندا ورففاس والی عورت سے یے قرآن کریم کی تلاوت اوراس کاچھونااس صورت میں جائز ہے حب وہ استانی یا طالبہ ہوجسیاکہ شرعِ صغیر "للدرد مربحاشیہ العما وی لا۔ ۱۵ و ۹۲ و ۹۳ ) ہیں ہے اس مذہب ہیں معامات وطالبات سے لیے بہت آسانی ہے۔

ا کم مالک سے پہال جنبی (اور حائفل ونفسار کے لیے بدرجہ اولی) سوتے وقت تھوڑے قرآن کریم کا پڑھنا یاکسی ٹوٹ سے وقت پا تبرک کے لیے یاکسی ورد ونظر ملکنے پر پڑھنا یاکسی شرعی حکم کاکسی دلیل کے لیے پیش کر ناورست ہے۔

ایسے خص کو حب وضو ہواس طرح بنبی حالئے و نفاسس والی عورت کے لیے قرآنِ کریم کا بنیر جزدان اور خلاف کے معبونا ایا کرنے ہونا دنا اور خلاف کے معبونا ایا کہ این ایسا و ناجا کرنے ہے جزدان وغلاف سے وہ مراو ہے جوقرآنِ کریم سے باکل الگ ہوتا ہے ، اسس لیے کہ اللہ تبارک و تعسالی الشا و فراتے ہیں :

له شيخ عبدالفيّاح البغده كى كتاب افتح باب العنايد شرع كتاب النقاية " ١١٥- ١١٥ و١١٨) مين ميشين كردة تحقيق طاصط بور

اوران لیے گرماکم متدرک میں حضرت مکیم بن ترام سے اس روایت کی تعیی کرتے موسے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے میں بھیجا تو مجھ سے فرمایا : کہ باک ہوئے اور طہارت مانسل سے بغیر قرآن کریم کو فرمایا کہ جب کہ وہ اپنی حالفنہ جاریہ کو حضرت ابور زین سے باس قرآن کریم لانے کے شہوٹا۔ اور بخاری میں حضرت ابووائل سے مروی ہے کہ وہ اپنی حالفنہ جاریہ کو حضرت ابور زین سے باس قرآن کریم لانے کے لیے بھیجا کرتے تھی تو وہ اس کواس طور سے سے بچرا کرتی تھیں جسے غلاف وجز دان کو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابودائل و حضرت ابودائل و حضرت ابودائل و حضرت ابودائل و حضرت ابودائل میں سے بیں ۔

تعبنی آ دمی پر نماز پڑھنا ترام ہے، اس لیے کہ اس میں قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا پڑسے گی جیسا کہ ابھی اس کا تذکرہ گزرچکا ہے، اور اسی طرح نماز کے لیے مجدیں جانا پڑسے گا،اورجنبی پرطوا ف کرنا تھی ترام ہے جیسا کہ اتھی صدیت میں گزرا ہے کہ میں مسجد کوجنبی اور صائعتہ عورت کے لیے صلال نہیں گردانا ۔

ر با جنبی کاروزہ رکھنا تو ہے بالکل درست ہے لیکن اگر جنا بت کی وجب سے نماز میں تا خیر ہوجائے توالیی صورست میں گناہ ہوگا۔

جونفس احتلام ویکی کر بیار موا وراسے اپنے کپڑول پرٹنی لگی ملے تواگر وہ تر ہوتو وہ بغیر وصوبے باک نہیں ہوگ ادراگر وہ خشک جوگئی ہوتو دکڑھنے سے مہی کپڑا باک ہوجا تا ہے ، اس لیے کہ دارقطنی اپنی سنن میں اور بزار اپنی مسند میں صنرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ اگر منی خشک ہوتی تو ہیں اسے دکڑ کر رسول اللہ مسلی اللہ علیہ کم سے کپڑے سے چپڑا دیا کرتی متی اورا گروہ تر ہوتی تو میں اسے دصولیا کرتی متی ، اور ایک روایت میں یہ آئے ہے کہ جبرآپ نما ز

اس کیے استرب بی کرنے والوآپ کو جا ہیئے کہ آپ یہ تمام احکا مات ہی کول کواس وقت سکھانا تمروع کردیں جب وہ سمجھ ارموجا بین ، تاکہ جب وہ بوط بین توانہیں میعلوم سمجھ ارموجا بین ، تاکہ جب وہ بوط بین توانہیں میعلوم میں اور ان شرعی احکام سے مکلف بنیں اور عبادات ان پرفرض ہوجا بین توانہیں میعلوم ہول ہوکہ کیا کرنا جا کرنے ہو اور کیا کرنا نا جا کرنے ہے ، اور خواہشات اور طوغ سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے شرعی احکام ان کو معلوم ہول ، اور فقہ فی الدین اور علم دین کی سمجھ کی ہرکت سمے مامل اور علم وقعلیم کی فضیلت حامل کرنے والے بنیں ۔ بخاری وسلم کی روایت ہے واقعی نبی برتی صلی اللہ علیہ ولیا ہے ،

حبس سے اللہ تعالئے مجدلائی چاہتے ہیں اسے دین ک

للجعظ فرما دسيته اين .

((من يرد الله بمعيرًا يفقه

في الدين))٠

## (۵) شادی اورنسی تعلقات:

الله تعالی نے جب انسان کوپداکیا تواس میں بہت سی خواہشات و آرزو میں اور ایسے جذبات مھی پدا سکے جوانسان کی سال کو باقی دیکھنے اور ایسے معفوظ در سکھنے سے میں موری تھے، اور ایسے احکام وقوائین نازل فرما دید جوان خواہر تاست و منبات کی حاجت روانی کرتے ہیں، اور جوان سے مود وقا واستمرار سے منائن ہیں .

اسلام نے شادی کا بو نغام مقرر کیا ہے یہ در حقیقت اس انسانی نوام شس کی کمیل ہے جواس کو دوسری بنس کی طرف ہوا کر ق ہے، اس نظام کامقصد سے کرانسان اپنی صنبی فطرت اور طبعی بذبات کے ساتھ صبح مناسبت، امتہام اور مناسب طریقے سے پ سکے، اور اس کی راہ میں کوئی مشکل در پیش نہ آئے، اور زندگی کے مصائب اور شہوات کی برانگیختگی اور فطری بذبات سے متأثر نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے سامنے وہ حقائق بیان کردول ہو بنسی جذبات سے تعلق ہیں اور شادی کی تھکمت سے تعلق رکھتے وی ان حقائق کا دوجیزوں سے علق ہے:

الف منبس کے بارہ بی اسلام کی دائے۔ ب مالتٰد تعالی فے شادی کا نظام کیوں مقرد فرایا ؟

# حنس معلق اسلم كى دائے:

ا۔ جیسے ہم قسم اقل میں پہلے بیان کر عکیے ہیں کہ دین اسلام میں انسان کے فطری جذبات کا فیال رکھا گیا۔ ہے اوراس کی عرفن یہ ہے کہ انسان سے مذبات کو فیرات کو فیرات کو لیواکیا جائے تاکہ معاشر ہے میں موجود کوئی فرد بھی اپنی فطری صدود کونا میں موجود کوئی فرد بھی اپنی فطری صدود کونا کی خوات کے اور ایسے داستے ہو ، بلک اس سیسے اور نہی کا راستہ ہے ، اوراللہ تعالی قرآن کریم میں راستے سے مطابق اپنے قدم امٹھائے جے اسلام نے مقرد کر دیا ہے اور وہ شادی کا راستہ ہے ، اوراللہ تعالی قرآن کریم میں بالک سے فرماتے ہیں ،

اوراسی کی نشانیوں میں ہے کراس نے تہارے سیے تہاری ہی مبنس کی ہویاں بنایش تاکرتم ان سے کون مال کرد ، اور اس نے تمہارے (یین میاں بیوی کے) درمیان

مجت وممددی پداکردی ۔

( وَمِنْ الْمِيْةِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُوكُمْ
 ازْوَاجًا لِتَتَكُنُوْآ لِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً
 وَرَحْمَهُ أَنَّهُ ﴾

11-17

ا ملاحظ فرایسے وہ تحریر ہوہم نے شادی کے پریشان کن مراحل" نامی اپنی کتاب کی فصل" اسلام میں رہا نہیت نہیں " (ص-۱۹) ایرلیش دوم میں تحریر کی ہے۔ نیز اس متاب تربیۃ الاولاد کی قیم اول میں "شادی انسانی فطرت ہے سے عنوان کے تحت بھی شنی کبشس بحث طامنط فرط سکتے ہیں۔ اس سے جمیس یہ یادرکھناچا ہیے کہ دیز میں ہے جادت سے لیے فراغت اوراللہ کا قرب حاسل کرنے کے لیے شاؤن سے اعزائن اوراس سے منہ موٹر نے کوترام قرار دیا ہے ،اورخصوصاً کسی صورت میں جب کر مسلمان شادی پر قدرت بھی رکھتا ، وا وراس کے لیے اسباب ووسائل معبی مہیا ہول ، بلکہ ہم توہ و کیھے ہیں کہ شریعت اسلام نے بلاکسی دورعایت کے نہایت سختی سے ہراس وعورت کی مخالفت کی ہو محروہ ترین رمہانیت اورعورتوں سے البندیدہ دوری کی طرف بلاقی ہو ،اکس لیے کہ یہ دعوت انسانی فطرت سے معاون اور انسانی خواہ شات و جذبات سے متصادم ہے .

بنانچہ بیقی حضرت تعدب ابی وقاص رضی التارون ہے ایک حدمیث روابیت کرتے ہیں کہ التار عالی نے مہانیت سے بہلے ہمیں آسان وا پھامند ہب دین اسلام عطا فرمایا ہے۔

ب سرم ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ اور طبران وہیقی رسول التہ میلی التہ علیہ وہم سے روابت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیخوص شادی کرنے کی قدرت رکھنا ہو اور مجرشا دی نہ کرے تووہ مجھ سے نہیں ہے۔

رسول الته على كالم عفرت الله عفرت الله عفرت الله عند الته عليه واليت كرق الله عند الله عند الله على الته عليه واليت كرات الله على الته عليه والله كرات كرات الله على الله على الته عليه والله على الله على

ان میں سے ایک نے کہا: میں توسادی رات کوسے ہوکر نماز برم مقار ہول گا. دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھول گاکھی افطار نہیں کرول گا.

تيسرے صاحب كويا مونے: ميں عورتول سے كنا رہشنى كرول كائمبى شادى نەكرول كا.

نبی کریم میلی اللہ علیہ وہم تضریف لائے (اور جب آپ کویہ واقعہ بنلایا گیاتو) آپ نے فرمایا : کیاتم لوگول نے فلال فلال بات کہی ہے ؟ بسن لومیں تم سب سے زیادہ فراسے ڈرنے والا اور تقی ہول بیکن میں بچر بھی رکھا ہول اور افغار مجھی کرتا ہول اور نماز بھی بچوٹ اور عور تول سے شادی بھی کرتا ہول ، للہذا ہو شخص میری سنت سے اعرائ کر سے گااس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

رسول اکرم سلی الته علیہ ولم کا یموقف -- اس بات کی بہت بوی وظیم دلیل ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اور انسانی زندگی کی شریعیت ہے اور جب یک کہ قیامت قائم نہوگی اس وقت یک بیشہ رہنے والا پنیام ہے. اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے فیضلے سے بڑھ کرکس کا فیضلہ ہوسکتا ہے ؟

۲- اسلام نے منبس سے بارسے میں جو میں انظریہ بیش کیا ہے اس میں یہ بسے کہ جائز طریقے سے شہوت بوری کرنے اور شادی سے ذریع بنسی خوام ش سے بورا کرنے کواسلام نے ان اعمال صالحہ میں سے شارکیا ہے جب کا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اجرو ثواب کا سختی بن بھا تا ہے۔

انام سلم ابنی میم میں حضرت ابو ڈروشی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کے چند صحابہ نے بنی اکرم علیہ النسلاۃ والسلام سے عوش کیا: اے اللہ کے رسول مالدارلوگ سالااجر و تواب کما ہے گئے، اس لیے کہ وہ ہما ری طرح سے نماز پر مصحة ہیں، اوراسی طرح روز سے دیکتے ہیں جس طرح ہم دوزہ سکھتے ہیں۔ اور ذائد مال اللہ کے لئے ہیں صدقہ کردیا کرتے ہیں بنی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے ارشا و فرایا : کیا اللہ تالیا نے تہدیں صدقہ کے قابل نہیں بنایا ہے ؛ ہر جان اللہ پر صدقہ کا اجر ملتا ہے ، اور ہرالحد للہ پر صدقہ کا تواب ملتا ہے ، اور ہر الاالہ الااللہ پر صدقہ کا اجر ملتا ہے ، اور السان ہم بستری کرتا ہے ، اور السان ہم بستری کرتا ہے ۔ اس برسمی صدقہ کا اجر ملتا ہے ۔

م المبري الم المبري عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرمايا: تبلا وَالروت عن اس شهوت كومرام عبر سعد پورى كريا توكيا اسس بركناه او ا وعا بركرام وشي الله عنهم في عوض كيا: جي بال!

ا آپ نے ارشاد فرمایا: تواسی طرح میب و پیفس اس کو حلال وجائز طریقے سے پوری کر تا ہے تواس پر اس کو اجر ملمّا ہے۔ جولوگ اسلام پر بیالزام لگاتے ہیں کہ اس میں ضبی جذبات کو مار دیاگیا ہے: انہیں اسلام کے نبس میتعلق ان احکامات وحقائق اور اس کے واضح اور کھیلے ہوئے موقف کو سمجہ لینا چاہیے۔

اورسب سے برتروبالا ہے.

معفرت رنبی بن عامر منی الته عن بیگ قادسیدی جب رتم کے سامنے کھوسے ہوئے توان کے موقف ہیں یہ پہکل کر سامنے آئی ہے بنانجہ انہ ول سے فرایا کہ اشتقالی نے جہیں اس سے بھیا ہے کہ ہم توگول کو بندوں کی جادت سے بحال کر فدا کی جادت کی طرف نے ایس اس میں اس سے بیان کے علم سے اسلام سے مدل کی طرف نے ایس جادت کی طرف نے ایس محترم مربی صاحبان : آب سے سامنے ان واقعات کے پیزنمونے پیش کیے جاتے ہیں جن ایں ہمارے سان سالی بن نے اسلام اور جہا وفی سبیل اللہ کی مصلحت کو جرفراتی مسلم مسلم کے دور کی اس مسلم کی مسلم کو جرفراتی مصلحت کو جرفراتی مسلم کو جرفراتی مسلم کو کی مسلم کی کو کی کھیں کر بھی کو کی کھیں کو کی کھیں کو کو کی کھیں کو کہ کو کہ کو کی کھیں کو کہ کہ کو کو کو کی کھیں کو کو کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کو کی کھیں کو کی کھیں کو کو کی کھیں کو کو کو کے کو کر کی کھیں کو کی کھیں کو کر کے کو کر کے کو کو کی کھیں کو کی کھیں کو کو کو کھیں کو کہ کو کی کھیں کے کہ کو کر کھیں کو کہ کو کر کھیں کو کر کھیں کو کہ کو کو کر کھیں کے کو کر کو کر کو کر کھیں کو کر کھیں کے کو کر کھیں کو کر کھیں کو کر کھیں کو کر کے کو کر کھیں کے کہ کو کر کے کو کر کھیں کے کو کر کے کر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کو کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کر کر کے کر کر کر کر کے کر کر کر کے کر کر کے کر کر کر کے کر کر

اُلف یحفرت منظلہ بنائی عامرونی اللہ عنہ جیسے مؤمن صحابی جن کی شادی حضرت جمیلہ سنت اُنی عامرے جمعہ کی شب کو ہون منج ہی کومنادی نے اعلان کیا کہ جہا دے لیے محل کھرے ہو جمعہ بن سے اواز سنی ابنی توارگرون ہیں ان اُنی اُنی اُن درہ بہنی اور ایسے کھوڑے ہوسے ہوئے درہ بہنی اور ایسے کھوڑے ہوئے ۔ جنانچہ جب جنگ نفرون ہوئی تورین ہیں ہوا دری سے اورے ہوئی تورین ایوسفیان کو مقالہ منے ایس ابوسفیان کو تا تا کہ مسلم کو اور ہوئی تورین ہوئی کہ انہوں نے ان کو بالیا اور فورا ہی ان برجملہ آور ہوئے ۔ ابوسفیان گریگئے جمضرت منظلہ نے انہیں اپنی تاور سے دنے کرنا جا با است میں ابوسفیان نے قراب کو مدو کے لیے پیکا وا توان کی آواز چند نوجوانوں نے سن کی اور وہ حضرت حنظلہ ہے ہوئے۔ ابوسفیان کریگئے جمضرت منظلہ نے انہیں اپنی تولی سے ذریح کرنا جا با است میں ابوسفیان نے قراب کی وروہ حضرت جنظلہ ہے۔ پیکا وا توان کی آواز چند نوجوانوں نے سن کی اور وہ حضرت جنظلہ ہوئے۔

التٰرتعالی نے ابینے نبی صلی التٰرعلیہ وسلم کو عالم غیب طلع فرمایا، تو آب نے ابینے صحابۂ کوام سے فرمایا کہ ہیں نے فرشوں کو آسان وزمین کے درمیان صفرت صفالہ کو جاندی کے برتن میں غسل دیتے ہوئے دیکھا کہتے متحابہ جلدی سے صفرت صفالہ کے مسراطہ کو دیکھنے دوٹر پڑے توکیا دیکھا کہ ان کے مسرسے پانی ٹیک رہا ہے بینانچہ ان کی بیوی سے اسل بات معلوم ک گئ تواندول میں تبدیل کے اور سے تبدیل کا کہ ان میں تصفیلہ کا میں شال خرکہ سے تھے ، اور جب اور کے لیے اعلان سنا تو اس وقت جنابت کی حالت میں تصفیلہ کا میں غسل خرکہ سے تھے ، اور جب اور کے لیے بان کھرسے ہوئے ، التٰہ نے انہیں یہ اعزاز بختا کہ فرشتوں سے فریلے انہیں غسل دلوا یا۔

ب معفرت عبدالله بن ابی بحر زخی الله عنها نے حضرت عالکہ بنت زیر نئی الله عنها سے نکاح کیا جونها پیت حسین و تبیل با اخلاق اور بااد منظیں ان کی وجہ سے حضرت عبدالله جها دوجنگ ہیں بھانے میں سست پرسطے توان کے والد صفرت ابو کم سد لیق بنی الله عنه نے انہیں ان کو طلاق دینے کا حکم دیا اور دلیل یہ دی کہ ان کی وجہ سے عبداللہ جنگ وجہا دسے رک گے ہیں اس لیے طلاق دسے دیں ، جنا نجم انہول نے انہیں طلاق دے دی ، حب حضرت ابو بحرصد لیق رضی اللہ عنه عبداللہ کے ہاس گردے توانہوں نے ساکہ عبداللہ کے میں :

کے یہ صدیت جنظلہ الم ترمذی والم احمد فے تقل ک ہے۔

ولامشلها فىغيد ذنب تطلق ا وریزاس جیسی عمیت کو باکسی گناه کے طوق دی باقیم على كبرمنى واندلوات باوجودميرے برائے بونے كے اورس اس معجت كرنيوالا مون

ف لم أرمتلى طلق اليوم مثلها مِن نَحِسَىٰ اپنے جینے میں کوائ جیرعورت کوطلاق دیتے نہیں کم کھا لهاخلق جزل ورأى ومنصب وہ بریے اعلیٰ افعل ق اور رائے ومنصب کی مانک ہے

یہ اشعاد سن کران کے والد کورم آگیا توانہوں نے اپنے بیٹے ہے کہاکہ ان سے رہوع کراہو جیا بچہ انہول نے رہوع کرلیا ا در مجیزنبی کریم علی التّد علیه وسلم کے ساتھ غزوہ طائف میں شر کے موٹے . اورایک تیران کو لگے بیٹانیجدا سے بعدان کا پرمیشنورہ يں انتقال ہوگیا ۔

ج \_ طبرانی وابن اسحاق روایت کرتے میں که حضرت ابوخیتیمه رضی التار شد رسول التدملید والم کے ساتھ کیجہ ون کا سفر کرکے واپس کوٹے سخت گرمی کا دن تھا،گھر مینچے تو دکیواان کی دونول ہیر بال ان کے باغ کے دوخیمول میں موجو دہیں ا ور ہرایک نے تیعیر بریانی تیعتر کا ہوا ہے اور پینے کے لیے یانی مُفنڈ اکر کے رکھا ہوا ہے۔ اور کھانا تیا ہے، جنا بجہ حب وہ وماں ہمنچے توشیمہ کے دروازے برکھ طے ہوہتے اور اپنی دونول ہیولیول اور ان کے تبار کردہ سازوسامان کو دیکیمہ کر فرمانے لگے كەرسول التەنسلى التەنىلىيەرىكى تو وھوپ اورگرمى مىں ، دار اورابوغىبتىيە تىخىندى نېھاۇل ، نيار كھانے اورنبولىنورت بيولول اور مال ودولت کے ساتھ مقیم ہو یہ توکوئی انصاف نہیں ہوا؟!

بهم فرمان لگے: بخی امیں تم میں سے سی کے نتیمے میں بھی اس وقت تک نہیں جا دُل گا جب یک رسول التّد نعلی التّد علیہ وقم ے جا کر نہ مل آؤل جنانچہ ان کی دونوں ہیو بولیا نے ان کے لیے زا دوا ہ تیا رکیا اور اونٹ کس کر سامنے کر دیا گیا ،اوروہ اس ہر مبٹید کر کوچ کریگئے .ا وررسول النّه علیہ وسلم کی لاش میں بھی کھڑے مبیئے تنی کہ آپ کو وہاں جا ملے جہاں آپ غز و وُ تبوک

کے لیے متم تھے.

بلاشبه امتِ إسلاميه ا ورجوانان اسلام مبب الله وال كے رسول كى محبت . اور جها دنى سبيل الله ، اور دعوت الى الله کی مجت میں دنیا کی ہر ستی و مہنگی چیز قربان کر دیتے ہیں ۔ توالتہ سجانہ و تعالیٰ ان کوز میں مکومت دنیا ہے ،افزران سے خوف کوامن سے اوران کے ضعف و کمزوری کوقوت سے بدل دیتا ہے ، اور دنیاان کی غلام زیر بیکومت اور ساری انسانین ان سے حکم سے تابع اور ان سے منع کرنے کی پابند ہوجاتی ہے ... ایسااگریز ہوگا اور لوگ ایسانہ کریں گے توجھراللہ تقالی کے فیصلے اور گرفت کا انتظار کرنا چاہیے اللّٰہ اِن برما پناعذاب وسزا نازل کرسے گا اور اللّٰہ تعب اللے ایسے لوگول کو کہمی ہی بایت نہیں فراتے جواس کی اطاعت نہ کریں ، اور اس کے نبلائے ہوتے راستے اور طریقے سے مہٹ جامیس ۔

اور الشُّحلِ شانه قرآن كرم من بالك بجافراتيمين: التُّ لُ إِنْ كَانَ الْبَازُكُمْ وَ

آب كه ويجير كراكرتمهارے إب اور جيمے اور بھائى اور

عورتیں اور باوری اور مال جوتم نے کہ نے ہیں اور دو اگری حب سے بند ہونے ہے ہیں اور دو اگری حب سے بند ہونے ہے ہیں اور دو اگری کرتے ہوا ور تو بلیاں جن کولبند کرتے ہوتم کو اللہ اور اس کے در ول سے اور اس کی دا ہیں اور انتہاں کرویہاں بھر کر است اللہ اپنا تکم چینے ، اور اللہ تعالیٰ نا فربان لوگوں کو داست نہیں و شاہہ و شاہہ

اَبْنَا َوْكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَ كُمْ وَ اَمْوَالُ الْفُتَرَفْتُهُ وَهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَ النِّيكُمْ قِينَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي اللهِ يَامُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَيْئِلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى بَانِي الله يَامُولِهِ وَالله يَامُولِهِ وَالله يَامُولِهِ وَالله يَامُولِهِ وَالله يَامُولِهِ وَالله لَا يَهْدِيهِ وَالله لَا يَهْدِيهِ الْقَوْمَ الْفُيسِقِينَ الله يَامُولِهِ وَالله لَا يَهْدِيهِ

ہمیں وقوت وتبلیغ اورجہا دیں عورت کے کردا رسے می نے نبرنہیں رہنا چا ہیے اس لیے کہ اگرضرورت برلیے اور موقعہ ورپیش آبلے تواسلام نے عورت کومپی جہا دیس جانے کا مکلف بنایا ہے۔

پیچیلے دور میں مسلمان عورمت رسول اکرم صلی التدعلیہ ولم اور صحابہ اکرام ونبی التّعنهم مجعین سے ساتھ تلوا دیے کر کھرمی نہونی ، اور اس نے زخمیول کا علاج کیا ، اور ہمیا رول کی دمکیے مبعال کی ،اور تعتولین کو مٹھ کانوں پر مہنچایا اور ساتھ ہی کھانا بھی ریکایا .

#### ال کے اولہ ذیل میں بیش کیے جارہے ہیں:

الف - امام ملم مضرت أو بنتي بنت معود وفنى التُرعنها سے روایت كرتے بین كدوه فرمانی بین كدم رسول التُرصلى الله عليه ولم كے بهم اور بهارول ومعتولين كومديند منوره بېنچا باكرتے تھے۔ عليه ولم كے بهم اوغ دوات ميں ننريكيب بولكرتے تھے اور بهيارول ومعتولين كومديند منوره بېنچا باكرتے تھے۔ اورام عليه انصاريروننى التُرعنهاكى روايت ميں ہے كہ ميں رسول التُّرصلى التَّرعليه ولم سے ساتھ ساست غزوات (جنگول)

میں شریب رمپیموں ، میں ان سے سامان کی حفاظت بمر تی تقی ،ان سے لیے کھاناً پیکا تی تقی ،اور زخیوں کاعلاج کر تی تھی ، اور ا پیرار وار کی تعرار داری کر قریقی

بیمارول کی تیمارداری کرتی تقی. در باین بیشام این کار "سرید" میں وارید کریتا میں امراز کا میں میں میں میں میں الریسے حین میں امراز و سریاتا

سے ۔ ابن مشام روایت کرتے ہیں کرصفرت صفیہ منت جدالمطلب ضی الندعنہانے جب ایک بیرودی کو قلع میں گھو متے ہوئے وال م ہوستے دیکیعا، توانہول نے کمرکسی اور ایک لکڑی اٹھائی اور قلع میں داخل ہوگئی، اور اس کو آنا مالاکر اسے ضم کر والا۔

اس سله میں اگر سم شالیں پیش کر ناچاہیں توبیہ شار مثالیں موجود ہیں ہوشار نہیں کی جاسکتیں۔ ر ا تبلیغ اور دعوت دین اورا چھی باتول کا مکم دینے اور مری باتول مے منع کرنے کے ساسا میں عورت کی ذمہ داری و فريضة تويه فريينه عورت بريهي مردك طرح عائد مونا بعدالله تعالى ارشاد فرمات مين.

اورامان والعمروا درامان والي ورثين ك وومير کی مدد گار میں سکھیا تے ہیں نک بات و منع کرتے ہی برى، يە سەرادىنمازقانم كىقتەبل اورزكاۋ دىتەبل الارديندادياس كے يعول منكم بيني اور الله میں بن پرانشدام کرے گا ب شک انترزبردست مکمت

ال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيمَا ا بَغْضِ مِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْدُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِي الْمُنْكِرِ وَيُقِيْمُونَ الصَّاوَةُ وَيُؤْتُونَ الزُّكُونَةُ وَيُطِيْعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ \* أُولَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَزِيْرُ حَكِيْمُ ١٠٠٠

یہ وہ اہم اسلامی نظر بات ہیں ہو بچے کے ذران میں اس وقت ہے ڈال دیا جائے جب وہ شعور وسمجھ کی عمر کو مہنچے ، تاکہ حبب شادی ونگنی کا زمانہ آئے اور شاوی کی پوکھٹ برقدم رکھے تواسے معلوم ہوکہ تورت سے لاپ ایک نہایت اسم اور شامیم مقصد کے حصول کے لیے وسلیہ ہے۔ اور وہ مقصیہ علی ومت اسل میہ کا قیام اگروہ سمجھ لے گا توشا دی سے بعد متوازن (ندگ گزارہے گا،اور برصاحب می کوبلاکت تأمل کے اس کافق ا داکرے گا، اور س فریسنے یا دا جب میں کوئی شتی یا کوتا ہی بنہیں کرے گا. یہ ہے عقیقی اسلام اوراس كامفهوم وعقيقت.

# ر بإبيمساله كدالله تعالى نے شادى كوكيول شروع كيا ہے:

اس سلسله میں ہم اس کتاب کی قسم اول میں شادی ایک معاشرتی مصلحت ہے "کے عنوان سے سحت شادی کی مشروعیت کی حکمت بیان کرچکے ہیں. اور لیجیے اب ہم یا دوبانی اور فائدہ کی غرض سے منقر اُان اہم فوائد کو ذکر کیے دیتے ہیں ہوشا دی کرنے واليے كوشادي سے جانسل ہوتے ہيں:

شادى كاايك فائده نسب كى حفاظت ب الله تعالى فرماتے مين:

(( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُيكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ اللَّهِ الدِّاللَّهِ فِيكِينَ تَهَارى بى قتم سے

قِنْ أَزْوَاجِكُمْ كِنِبْنَ وَحَفَكَافًا )). النمل ٢٠٠

شادی کے فوائد میں سے پیھی ہے کہ معاشر واضلاقی ہے راہ روی سے بچے جا آا ورمحفوظ ہز دباتاہے ، نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اے نوجوانول کی جاعت تم میں سے بیٹخش شادی کی قدرت رکھتا بولسے پاہیے کہ شادی کرے اس لیے کہ اس له بهاری کتاب"شادی ک مشکلات "کا مطالع کیجیدان شارالترآپ کوی بجث ویال نبایت مفصل ملے گ

سے نگاہ حکی رہتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ ابخاری وسلم دغیروں

ایک فائدہ بیسب کدمیال بیوی مل کرفاندان کی فرردادی اعقاتے ہیں، نبی کرم علیہ الصلاة والسلاة ارشاد فرماتے ہیں کہ مردابینے گھر کا رکھوالا وذم وارسے اور اس سے اس کی رعایا کے بارسے میں بازیرس ہوگی ،اورعورت اپنے شوم رکے گھرکی رکھوالی ہے اوراس سے اس کی رعایا کے ہارسے میں سوال ہوگا. (بخاری وسلم)

ایکس فائدہ بہ سبے کہ معاشرہ بہرت ہی ہیمارلول اور آفات سے معفوظ ہوجا باہیے ، نبی کریم علیہ انصلاۃ وانسال ارشاد فرماتے ين كه زنقفعان المفاؤر نقصان ببنياؤر (موطأ مالك وابن ماجه)

شادی کے فوائدیں سے روحانی ونفسیاتی سکون می سے ارشا دربانی ہے :

(وراس کانشائوں میں ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بى مبنس كى بيويال بنايش تاكرتم ان سيمسكون ما مسل كرو. اوراس نے تمہارے دلین ماں ہوی کے درمیان محبت

الروم-١١ ویمدوی پراکردی ـ

( وَمِنْ الْيِنِهُ أَنْ خَلَقُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُيكُمْ أَزْوَاجًا لِنَتَنَكُنُوْآ رَائِيهَا وَجَعَلَ يَنِئِكُمْ مُودَّةً وَرَحْمَةً ١)٠

شادی سے فوائریں سے اسلام کے لیے نیک صالح ذریت کو پدا کرنامھی ہے ، نبی کریم علیدالنسلاۃ والسلام کاارے ا مبارک ہے کہ نکاح کر و اورنسل پدیاکر وتم تعدادیں بوسے ہاؤگے، اس لیے کہیں دوز قیامست تمہارے ذرایعہ سے دومری امتوں ير فخر كرول كا (عبدالرزاق وبيهقي)-

اس سلیے مرقی صاحبان! بچر حبب شادی سے علق ان حقائق کو سمجھ سے گاتو وہ کلی طور بریشادی کی طرف ر حور افتیار کرے گا، اور جہان تک اس سے ہوسے گااس کواختیار کرنے کی گوشش کرے گا۔

محترم مرفی صاحبان! میں آپ کے کان میں چیکے سے ایک فیسے مت می کرنا چا ہما موں اوروہ میر کہ:

اسے والد محترم! اگر آپ سے پاس گنجائش ہوا در مادی طور بر آپ قوت رکھتے ہول تو آپ کوچا ہیے کہ آپ شادی کے امورسطے کرنے اور اسے اسان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ بٹا پین ، تاکہ اسے ال نغسیاتی پریٹٹانیوں اوجنبی خیالات سے چھٹکا را دلادیں حواس کی عقل و مجد پرسوار ہوکراس کی تعلیم اور مقصد اصلی کے درمیان رکا وسٹ بن سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس طرح ے آپ اسے اس اخلاقی بے راہ روی سے بھی نجات ولاٰ دی گے جواس کی صحت کوخل یہ اور ٹہریت کو وا خدار کرنے والی سبے ۔ ا در ہاں وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہم اس سے لیے ایک طرف توشادی سے اسباب نہ بدا کر دیں، اور دوسری ط<sup>ف</sup> ما دی اعتبارے اس کے اخراجات کا ہندولست کرویں ،اس سلسلہ میں سی قسم کی کوتا ہی پاکستی نوجوان لوکے کوخطر باک انجا اور برترین تائج میں گرفتار کا دی ہے۔

ہم <u>نے کتنے ہی ایسے دالدین س</u>ے بارسے می*ں سُٹاہیے کہ جو کھاتے پینتے* اور مالدار میں نیکن انہوں نے اپنی اولا دکی شادی

سے سلسلے میں ان کی بادی امار دمین مخل سے کام لیا اور بہانہ یہ بنایا کہ ان کی اولاد بان ہے اور ان کے افراجات ونفقائ کی اب ان برزم داری نہیں ہے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ جو مال وہیہ وہ اس سلساء ہیں فرج کریں گے اس کی مثال اس نجات دہند انتقی کی سے جو فودان کوان نفسیاتی ہے جینیوں ، افعالی نوابوں او فیکری اضطاب سے بچائے گی جو انہیں مال کے خرج کرنے میں بخل کرے نے اور ان کی شادی کے اسباب مہیا ناکر نے کی وجہ سے در پیش آ سکتے ہیں ۔
میں بخل کر ہے اور ان کی مدد کرنے سے ہاتھ کھینچنے اور ان کی شادی کے اسباب مہیا ناکر نے کی وجہ سے در فیش آ سکتے ہیں ۔
مالدار باپ سے نیجے برخرج کے سلسلہ میں بخل سے کیول کام لیتا ہے ؟ اس کے لیے شادی کے واقع کے دن فرائم نہیں کرتا ؟ کیا وہ سے جو کہ وہ فوج ہے نہیں جسلہ میں بخل سے کیول کام لیتا ہے ؟ اس کے لیے شادی کے واقع کے دن فرائم نہیں ۔

جومال اس کے یاس ہے کیا وہ سیمعقاہے کروہ اسے آخرت میں اپنے ساتھ ہے جائے گا:

لاز**می بات ہے کہ اسے بھی مرناہے اور اسے ایک ایسے خبوتے سے گڑھے ہ**یں دفن کردیا جائے گ<sup>وجس</sup> میں زسازوس ہوگا، مذبھونا واوڑھ نا ،اور نزریب وزینت کا سامان .اورلقینی طور پر اس کا تمام مال ورثہ ہی کوسلے گا .

ال لیے ۔ اور پیلے ان برخرج کرنے میں تعاوت کر ناچاہیئے .اور بس مال میں اللہ نے اسے اپنا ضلیفہ ہو ہے۔ اسے خرج کرے .اور پیلے ان برخرج کرے جواس کی کفالت میں میں : اور اپنے لوکے کی شادی کے اسباب مہما کرنے تیا۔ مجر بورکوشش کرے .اور اس حدیث کونوب فورسے سے جسے امام سلم روایت کرنے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ دوسلم نے ان شااد فرانا ہے .

الدينار أنفقته فى سبيل الله، ودينار أنفقته على رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها اكراً ما أنفقته على أهلك).

ایک دیناروہ ہے جوتم اللہ کے رائے میں نو بی کروروں ایک دیناروہ ہے جوتم اللہ کے رائے میں نو بی کروروں ایک دیناروہ ایک دیناروہ ایمی دو این سب میں نیادوہ ہے جوتم اینے ابل وعیال پرخری کرد، ان سب میں نیادہ اجوز دان و بیال پرخری کرد، ان سب میں نیادہ اجوز دان و بیال پرخری کرد،

اللہ تعالی الجھے کام کرنے والوں کے اجرو تواب کو بھی ضائع نہیں فراتے ہیں۔
معترم تربیت کرنے والے حضرات اگرآپ چاہیں کہ آپ کو میمنام ہوجائے کہ اس لام نے بیوی کے انتخاب ہیں کس طرانی کو اپنا یا ہے تواس کے لیے آپ اس کتا ہی فتم اول ہیں "شادی انتخاب وافتیار کانام ہے" عنوان والی بحث مظافعہ کر لیعے یہ ان شاراللہ آپ کو وہال کافی بحث مل جائے گی . اور کھرآ ہاس کے علاوہ کوئی چارہ کو بنہیں یا بیس کے کہ آپ پنے لڑے کے لیے ایسی نیک ہیوی منتخب و تواش کریں جس کی طرف وہ دیکھ کر ٹوش ہوجائے ، اور حب وہ اسے کسی باست ہ

ك طلعظ عود مان ألم المسلم الم

تکم دے تووہ اس کی فرمانبرداری کرمے، اور جب وہ اس سے دور موتودہ اس کی عزمت وآبر و اور مال ودولت کی حفائلہ ت کرے، اور جب الشرتعالیٰ اس کواس عورت سے بچے دے تو دہ الشرسے بیر دعا مائکے:

اسے ہمارسے بروروگاریم کوہماری بیولیوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھول کی شمھنڈک عطا فرماء اور ہم کوپرسز گاوِں . ( نَتَهَا هَبُكا مِن انْوَاچِنَا وَذُرِّيْتِينَا قُرْتَةً
 اغىين و الجَعَلْمُنارِالْمُتَّقِدِينَ الْمَامَّا ) .

الغرقان يهى كامردار بنادست.

اوراس کی بیوی اسس نیچنے کی ترببیت ورہنمانی کرنے میں اس مرد کی مدد گارومعاون ہو تاکہ وہ بحبیّہ زندگی میں فعال دکامیا عندوس سکے ۔

ال سب تفصیل وبیان کے بعداب ہم ال مراصل کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، جوشادی کرنے وانتیخس کوبہلی دات در پیش آتے ہیں، جوشادی کرنے وانتیخس کوبہلی دات در پیش آتے ہیں، تاکدانسان کومعلوم ہوکدان مواقع ہیں اس کوکیا موقف اختیار کرنا چاہیئے۔ بیمراس اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب لوکا ابنی دلہن کے ساتھ خلوت میں جاتا ہے ،اور کھراس وقت سے خبی فعل کے اختیام نک، تاکہ بنوخص جاننا چاہے تو اسے معلوم ہوجائے کہ اسلام نے ابنی کال وکل قانون سازی سے ہمیں ہر چیزی تعلیم دی ہے جٹی کہ شادی کی بہلی رات کے آداب مجی اور زن وشو ہرکی زندگی کے اصول مجی ۔

# وهمراحل يربي كه درج ذيل اقدامات اختيار كيے جائيں:

ا - دولها کواپنا ہاتھ دہن کے سرپررکھ التّدتعالی بل شانہ کا نام لینا چا جیئے۔ اور دلین کے لیے برکرت کی وعاکرنا چا جیئے، اس لیے کہ بخاری وابوداؤو وغیرو نبی کریم صلی التّدعلیہ وہم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا ، حب تم ہیں سے کوئی شخص کی عورت سے شا دی کرسے تواسے چا جیئے کہ اسس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کرالتّد جل شانہ کا نام لیے اور برکست کی دعا کرسے اور ہیں کہے :

اے اللہ اس آپ سے اس خورت کی فیراور میں فہیوت وعادت پروہ بدائی گئے ہے اس کی فیرالگ امول ، اور آپ سے اس کے شراور حیں شریروہ پدائی گئی اس کے شریع

((اللهم إف أسألك من خيرها وخدير ما جبلت هاعليده وأعون بك من شرها وشرما جبلتهاعليد).

۲۔ دولہا اور دلہن کوجا ہیے کہ وہ دونول دو دورکعت نفل بڑھ کر اللہ سے دعامانگیں ،اس لیے کہ ابن آبی شیبر سند جید کے ساتھ حضرت شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا کہ ایک شخص جن کو ابو تریز کہا جا آہے وہ آئے اور انہول نے عرض کیا کہ میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے ،اور مجھے ڈرسے کہیں وہ مجھ سے نفرت زکرنے لگ جائے ، توان سے حضرت عبدالتدین معود رضی الندعند نے فرطیا: الفت و محبت بیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں اور لنبن و نفرت شیطان ولول ہیں و النہ اللہ میں معود رضی اللہ عند نے فرطیا: الفت و محبت بیدا کرنے سے مطال ہے ، جب وہ لوگی تمہارے پاس آئے تو تم السے اسلام دیا ہے ۔ جب وہ لوگی تمہارے پاس آئے تو تم اسے یہ مکم دینا کہ وہ تمہارے بیجے دور کوت نماز براسے اور تم یہ دعاما نگنا: اسے اللہ میرے لیے میری بیوی میں برکت وے دے اور اس کے لیے مجدمی ، اسے اللہ تمیں جب مک الم عارکویں نیریت سے ساتھ رکھیے گا اور حب ہمارے درمیان تفریق بانی بیدا فرائیں تو خیر و مولائ کی طرف تفریق کرائے گا.

۳ - دولها کوچاہیے کر دہن سے نرمی سے بات کرے اور اسے کھانے یا پینے کی کوئی چیز پیش کرے ،اس لیے کہ اہم الامد اپنی مسند میں دواہت کرستے ہیں کہ حضرت اسمار بنت پزید بن السکن فراتی ہیں کہ میں نے مضرت عائشہ دینی اللہ عنہا کو منہ و کھالے کے آلاستہ و بیراستہ کیا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم جب ان سے باس تشریف لاتے نو و و و و کا ایک بڑا پیالہ ساتھ لائے ،خود تناول فرما یا اور مھرنمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصرت عائشہ صدیفیتہ وسلی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم نے مصرت عائشہ صدیفیتہ وسلی اللہ عنہا کو و سے ویا، تو انہول نے اپنا سر جھ کا لیا اور شرما گیئی۔

ا ور ترمندی ونسائی سنربید کے ساتھ نبی کویم صلی الشرعلیہ ولئم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرمایا:

(( اُکس ل المسؤ صندی ایمان والانحف وہ جہوان میں کا مل ترین ایمان والانحف وہ جہوان اُکسٹ المسؤ صندی اور ایمان والانحف وہ اور ایمان والانحف میں سب سے بہتر اِضلاق والانجو، اور ایمان تحمروا لوں میان سب سے بہتر اِضلاق والانجو، اور ایمان تحمروا لوں میان سب سے بہتر اِضلاق والانجو، اور ایمان تحمروا لوں کے ساتھ زم ہو۔

اور ترمندی حضرت نبی اکرم ملی الشعلیہ کی سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرطیا:

نم یں سے بہتر دہ سبے جوابے محمروالوں کے ساتھ اجہا جو۔ اور میں اپنے گروالوں کے ساتھ تم سب میں زیادہ الخيركم نعيركم الأهله وأنا العيركم الأهله وأنا العيركم الأهلى)).

بهترم لوك والاجول.

بلاشبر دہن کے ساتھ ولاطفت و فرمی اس کو مانوس کرنے اور اسس سے وحشت کو دور کرنے کابھی ایک ذرایہ ہے الا ساتھ ہی ہاہمی مودست ومجست کے بندھن مفہوط کرنے کابمی ،اس لیے کہ جبیا کہ شہورسہے ہرآ نے والے کے ساتھ ایک قسم کی دم شنت بھی ساتھ آتی ہے اور ہراجنی پر وحشت طاری ہونی ہے .

کی میاشرت و مم بستری کے آداب میں سے میمی ہے کہ دولہا و لین دونوں اسٹے کیڑے آبار دیں اس لیے کہ کیڑے آبار نے سے ایک اسٹے کیڑے الیاں نے سے ایک تو بال سے لذت وسرور مجی بڑھ جاتا ہے ، اور اس سے لذت وسرور مجی بڑھ جاتا ہے ، اور بیوی سے انس و پیار میں میں امنا فہ ہوتا ہے۔

البترافضل يدسب كرجادر يالحاف ك ينج ببوكرتمام جيم سُكاكري واس ليه كدام احدو ترمذي وابوداؤونب كريم ملى الله

التُدتعالى باحياه پرده والے ميں اور حيار وپرده كوپند

فرماتے ہیں۔

اورا مام ترمذی نبی کریم علیه النسلان والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے بجواس لیے کہ تہارے ساتھ وہ (فرشتے ) ہیں ہوتم سے سولئے قضا، حاجت سے وقت اوراس وقت کہ حب انسان اپنی بیوی سے ہمبہتری کرتا ہے اورکی وقت جدا نہیں ہوتے لہذاان سے حیا کروا واوران کا اکرام کرو۔

ا در اس مے قبل ہم حضرت عائث رننی اللہ عنہائی وہ مدریٹ ذکر کر سیکے میں جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کر حنور سل اللہ علیہ وسم دنیا سے اس حالت میں تشریعیف لے گئے کرنہ آپ نے میرا (ستر) دیکی ماا در ندمیں نے آپ کا دستر) دیکی ہا۔

سترکی ففیلن کی تاکیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے امام تروندی نے فنعیف سندسے روابت کیا ہے کہ جب تریس سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم ب نیری کرے تو دونوں کواس طرح برمنہ نہیں ہونا پیا ہے جس طرح گذھے عریاں ہوتے ہیں ۔

۵ - ہم بہتری کے آواب میں سے یہ بی ہے کہ ابتداری جہر سے الاردوس وکنار وغیرو بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ الومنسور

بی مسنر فرودس میں بنی کریم علیہ انسان والسام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخنس ابنی ہوئ وی سے براس طرح نہر خوج جانیا گرے درمیان بیملے کوئی قاند ہونا چاہیئے، بوجھا گیا کہ اے

بر اس طرح نہر خوج بایا کرتے ہیں طرح جانور حوالہ جانا ہے۔ دونول کے درمیان بیملے کوئی قاند ہونا چاہیئے، بوجھا گیا کہ ات

اللہ کے رسول: قاند کون ہے۔ تو آپ ارشاد فرمایا: بات جیبت کرنا اور بوسہ، اور ابومنسور ہی نبی کریم نبی اللہ علیہ وسلم ایس کے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نبی اللہ کے دوری میں وائل میں سے یہ بھی شمار فرمایا کہ نبی ان ورائ میں سے یہ بھی شمار فرمایا کہ نسب ابنی قوری یا باندی سے بہا ہم کرکے اور اس کے ساتھ نبی فعل ایک و میٹروع کردے اور اس سے قبل ایک ہے دل گئی اور بوس وکنا درند کرے کہ وہ مورت اپنی نوا ہشس اور بوس کے ساتھ نبی عاجیت اس سے قبل پوری کرے کہ وہ مورت اپنی نوا ہشس

ائی مدیث ہے ہم یہ ٹابت کرتے ہیں کہ شوہر کوچا سیئے کہ وہنبی فعل کے دوران اس بات کو ملموظ فاطرر کھے کہ اک کی بیوی بیمی اس کے ساتھ لذت اندوزی اور انزال ہیں برابر کی شر کیب رہے۔

الم غزالی اپنی کتاب "احیارالعلیم" بین بینتے میں کہ جب شوم اپنی نوائش پوری کر پیکے تو اسے جاہیے کہ ابنی بوری و مہمی اس بات کاموقعہ دے کہ وہ بھی اس سے اپنی نوائن پوری کر سکے ۔اس لیے کہ بساا وقات عورت کو دیرے انزال بقرا ہے ،اور وہ پوری ہوشس میں ہوتی ہے اس لیے ایسے موقعہ پراس سے مہٹ جانا اس کی ایذار کا ذراعیہ بنیا ہے اور انزال میں

<sup>۔</sup> سے یہ دونوں صفیٰ کی اگریپی فعیف بی مکن تعنی کے اعتبارے باکل درست ہیں اس لیے کہ بیوی کے ساتھ دل گئی اور مہرس کن کرنے میں اس کر بنوس کرنا، اور نہیں خواہش کو اجدارنا، اور نفسیاتی طور پر ہم ہستری کے لیے آمادہ کرنا، اور مہمبتری میں لانت وکمیف پدا کرناہے .

میال ہیوی کامختلف ہونانفرت پیدا *گرنے کا ذر*ایعہ ہوتا ہے جا سے شوہر کوکتنی جلدی ہی انزال ہوجایاکر تا ہو . اور مردوزن ازال میں ایک ووسرے کے ساتھ متحد ہونا عورت کے لیے نہایت لذے بخش ہو آ ہے۔

٧ - اور جاع كے آواب ميں يهي وال ہے كه شوم مندرج ذيل دعا ملنگے .اس ليے كه الم بخارى حضرت عبدالذين عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہی کہ نبی کریم علی الله علیہ ولم نے ارشا د فرمایا کرتم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیدی کے پاس بائے تواگریہ دعا برددایا کرے:

بسم الله، اے الله بم كوشيطان سے بچالے اورسطان کواس (اولاد) سے دور فرا دے جو آپ میں عفا ذبائی۔

لابهمالله ، سلم جنبنا الشيطان وحنب الشيطان مادرُقتْنا ».

تواگر اللہ نے ان کے لیے اولا دلکھی ہوگی تواس کو شیطان کہ جی بھی نقصان نہیں بہنچا سکے گا۔

> - بیوی سے بس کیفیت سے چاہے مبسزی کرسکتا ہے بشرائیکہ یکام فرج (الکے راستے) کے ذراید سے مجد اس لیے كەلتىدتبارك وتعالى ارشا دفرماتے ين،

(( نِسَا وُكُورُ خُوفٌ لَكُوْرِ فَاتُوا حُونَكُمْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ 
شِنْنَانُمُ )) - البقره - ۲۲۳ جہاں سے چا جو۔

مطلب یہ ہے کہ اپنی بیولوں سے ممبتری اس راہ سے جہاں سے ولادت ہوئی ہے جس کیفیت سے چلہ ہے کر سکتا ہے خواہ سامنے کی طرف سے ہویا بیجیے کی طرف سے یا بہلو کے بل لیٹ کر.

الم بخاری مضرت جابربن عبدالله دننی الله عنها ہے دوایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا جیم دریا کماکرتے تھے کہ اگر اوئی تخف ابنی بوی سے فرج داکھے راستے ) میں جیجھے کی طرف سے ہم بستری کرے تولیز کا بھینگا بیدا ; و تا ہے ال برآیت : ( نِسَا وُكُوْر حَرْفُ لَكُوْر فَاتْوُا حُرْتُكُمْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

البقره - ۲۲۳ حبهال سے چا ہو۔

نازل ہوئی تورسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ چاہیے کی طرف ہے کر دیا آگے کی طرف ہے بشر طبکہ جستری ا گلے سے فرج ہی میں ہو۔

جِماع کی سب سے ہتبرین شکل اور طرلقہ یہ ہے کہ مرد خورت کے اور آجائے ، خورت جبت لیٹی ہو ڈن ہوا درانسس نے اپنی ٹانگیں کھیری کی ہوئی بول بھیرمرد عورت کواس کے ہاتھ وں ا در ٹانگول کے درمیان جوتگہ رہے اسے اپنی ارفت میں بے لیے بھٹی کہ دونول ایک دومرے سے اپنی لذت و خواہش اوری کرلیں.

جماع کا پیطرلقیہ حضرت ماکشہ معدلفتہ رمنی النہ عنہا کے اس بیان سے ما نوذہبے جوانہوں نے ہمبشری کی معرد نے شکل

له الاند بوكاب ا ويابع اوم الدين (١- ، ٥) بمبترى كة آداب كاباب.

انہوں نے فرمایا جم نے صمح خرر کھنے والے سے پوجھا ہے، رسول اکرم ملی اللہ ملیہ وہم نے ارشا دفرمایا ہے کہ حب مرد ور کے چاروں گوشول ( بینی با مقول اور با و کول ) کے درمیان بیٹھ جائے اور ختنے کی حکمہ سے نصنے کی حکمہ مل جائے آو خسل

وا حبب مروبالأسه

۸۔ اور اگر ایک مرتبہ ہم بستری کے بعد دوبارہ تجربہ بستری کی خواہش ہو توستحب یہ ہے کہ پہلے وہ وہ کرے، اس لے کہ ، ونوں ہم بستریوں کے درمیان وہ نور کرنے ہے ان اللہ علی اضافہ ہوجا ہا ہے۔ اس لیے کہ اہام سلم والبوداؤونبی کریم سی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے سمبت کرہے ، اور دوبا وہ میں کہ کرنا چاہے تواسے چاہیے کرون کو کہ اس لیے کہ ونو و کرے نے سے دوبارہ ہم ہت کرنے ہیں زیادہ فرنس کا میں اس کے کہ ونو و کرے نے سے دوبارہ ہم ہت کرنے ہیں زیادہ فرنس کی میں وہ بیا آ

۔ اور اگر دونوں جماعوں کے درمیان عسل کرلیا جائے تو سے اور زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ ابوداؤدونسائی نبی کریم سلی اللہ ملیہ کم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آپ ملی اللہ علیہ وہم اپنی سب ازواج مطہرات سے پاس تضریف لیے۔ اور ہرایک سے پہارغسل فرمایا، صریف سے راوی حضرت ابورافع نے فرمایا کہ اے اللہ سے رسول آپ نے ایک مرتبہ ہی عسل

كيول نهب كرنيا ؟ توآب صلى الله عليه ولم في ارشا وفرما ياكه يرزياده بهتراجها ورصفاني ستحراني والأسع.

۵ میاں بیوی دونوں سے تق میں افضل یہ ہے کو خسل تریف میں عباری کریں ادراگر سستی کی وجہ سے خسل دکر کیں تو کھیں تو کھیں تو کھیں تو کھیں تھیں اور اگر سستی کی وجہ سے خسل دکر کیں تو کھیں تھیں تھی اللہ سے روایت کر سے معرف میں رقمہ اللہ سے روایت کر سے بین کر اللہ میں استرائی کہ اللہ معلم حضرت میں نہی کر میں اللہ مالی کہ اللہ میں موجایا کر سے تھے ؟
وسلم کیا کہ سے جمعے کے اسور نے سے قبل خسل کر لیا کہتے تھے یا خسل سے قبل ہی سوجایا کرتے تھے ؟
صفرت عالث مرضی اللہ عنہ انے ارشاد فرما یا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کیا کرتے تھے ، بسااد قاست خسل کرکے

سویاکریتے تھے، اوربساا وقات وفنو، کریسے سوجایا کریتے تھے ، میں نے کہا خدا کا شکریہ بچرکہ اس نے اس معاملہ ہیں ہمار سیے آسانی پیلافرادی .

منسل نیادہ بہتراس کیے ہے کہ جب ان کی بیج آنکو کھلے کی توشتی اورکی شفت کے بغیر نماز فجر بولدی اواکرنا آس ان جوجائے کی مصوصاً سردی سے موسم میں اور مب نزلہ زکام اور سردی مجی ہو.

۱۰ - میال بوی ایک سل خانے میں ایک ساتھ می شک کرسکتے ہیں، اس لیے کراہ می بخاری کو مفرت عائشہ وسد ہے۔
رضی اللہ عنہ ملے میں ایک کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم ایک ہی برتن سے شل کیا کرتے تھے
جو کہ ہے اور میرے درمیان مکا برتا تھا، ہم دونوں سے باتھ ایک دو مرے سے باتھ سے اس برتن میں محول یا کرتے تھے ،
آب مجھ سے سبعت سے جایا کرتے تھے تی کہ ہیں یہ کہا کرتی تھی کرمیرے لیے می چھوڑ دیجیے ہمتر میں میں جو کردے ہمتے میں میں مواکس تے تھے ۔
ماکشہ فرانی ہیں کہ م دونوں حالت بنابت میں ہوا کرتے تھے ۔

میاں بیوی دونوں عربان ہوکرائیب ساتھ می غسل کرسکتے ہیں ، لیکن ستر کو فرھا نکن افضل ہے اس لیے کر عدمیت میں اسے کہ اس سے کہ عدمیت میں اسے کہ اس سے کہ اس سے جاک جائے۔ یہ عدمیت الم نسانی کے علاوہ اورارباب سنن نے نقل کی ہے۔ اس سے داک جائے۔ یہ عدمیت الم نسانی کے علاوہ اورارباب سنن نے نقل کی ہے۔

## میان بیوی کے لیے مندر تبر ذیلی ممنوع باتول سے احتراز کرنا ضروری ہے:

ا۔میال بیوی سے بیے بیقطعا حرام ہے کہ وہ دوسرول سے سامنے آپس کی ہم بستری کی کیفیات زبان یااشارے کنانے بیس بیان کریں یا اس وقت بیش آنے والی کوئی حرکت یا بات نقل کریں، اس لیے کسلم وابوداؤد حضرت بی کریم ملی الشعلیہ وسلم بیس بیان کریں یا اس وقت بیش آنے والی کوئی حرکت یا بات نقل کریں، اس لیے کسلم وابوداؤد حضرت بی کریم ملی الشعلیہ وسلم سے برترا دی وہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اوراس کی بیوی اس سے بوت کرتے میروز شخص اس کے دال دومروں کے سامنے بیان کرتا بھرے۔ بیان کرتا مجروز شخص اس کے دالدومروں کے سامنے بیان کرتا مجرے۔

اورا ما) احمدوا بودا و حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمادسے ساتھ دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہم نے نماز پوھی ، مجرحب سلام بھیر میکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اورا دشا د فرایا : اپنی سکہ جیٹے دہو، بتلا ذکیا تم ہیں کوئی ایسائنس ہے کہ جوابنی ہوں کے پاس جاتا ہے اور دروا زہ بند کرکے پردہ گرا کر مہم بستری کرتا ہے بھیرا ہرا کرلوگوں کویہ بتاتا ہے کہ ہیں نے اپنی ہوی سے ایسا ایسا کیا؟ ہیں نے ابنی ہوی سے رہ کیا؟ سب ما عربی فاموش دہے ، مجرآب عور تول کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جوال قسم کی بات سے ایس اور اس نے کہا :

رسول اللہ علیہ والم اسے دیکھ لیں اور اس کی بات سے ایس اور اس نے کہا :

بخوام دیجی الساکرتے ہیں اور و ترمی بھی الیاکرتی ہیں، تونبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ؛ کہ کیاتم جانے ہو ایسائیے والے کی مثال کیا ہے ؟ الیاکرنے والے کی مثال اس شیطان مردوشیطان عورت کی طرح ہے کہ حوالیک دوسرے سے سررا ؛ مال ہو ایسائی نواسٹس بوری کرلی ہو۔

٠- مردك يے بورت مح بي الست ميں صحبت كرنا حرام ہے، اس يے كدنى أن وابن حبان سندجبيرك سائع نهى كريم سلى الله عليه وللم سے روايت كميت ميں كه آب نے ارشاد فرمايا: الله تعالیٰ ایستخص كی طرف نظر رحمت نہيں فرما مين محے جابنی زبوی كے ساتھ و بي على داستے ميں صحبت كميے ۔

ا ور ابن عدی وابو داؤد واحد نبی کریم علیه النسلاة والسلام سے روایت کرتے میں که آب نے ارشا د فرمایا کر پنوخس ورنول سے بیجیلے راستے میں سحبت کرتا ہے وہ ملحون ہے۔

اوران حاک میں : الودا ذو د ترمذی و ابن ماجہ سند سیجھ کے ساتھ نبی کرم جلی الشرملیہ وکم سے روایت کمیتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فروایا کہ جو شخص حالفنہ عورت سے ہم بستری کرے یا عورت سے پچھلے راستے میں صحبت کرے یا کامن ونجو می کے یا سرجائے اور اس کی بات کو سیجھ بھے تو اس نے اس کی شکفیر کی جو محرشلی الشدمایہ و کم پر نازل ہواہے۔

ا درنسائی حضرت طادس رتمہ اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرماً یا کہ حضرت ابن عباس دننی اللہ عنها ہے اکٹ نس کے بارے ہیں بعرفیتا گیا جو اپنی بُوی ہے بچھلے راھے ہیں صحبت کرے تواننہ ول نے فرمایا کھٹینٹس مجھ سے کفرکے بارے ہیں سوال کررہاہیے ۔ بیر بیچے سند میں فقول ہے ۔

اس میں کوئی شک نہمیں کہ پیچھلے رائے سے صحبت کر ناتیم وصحت کے لیے مضراوراخلاق وشرافت کے فیان بے اور شذوذ و انحراف کی علامات میں سے ایک بڑی الامت ہے اس گندی حرکت کے بارسے میں ہم ابوری تفسیل جمانی تربیت کی ذمہ داری کی بحث میں بہت س کر چکے میں اس کا مطالعہ کینے ان شار اللہ نہایت مفصل وی بخش بحث یا میں گے۔

۳ ۔ میض و نفاک کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے اس لیکھالٹہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
(( فَاعُتَ مِّزِلُوْ البِّسَاءُ فِي الْمُجِيْنِ فِينَ )، ابترہ ۱۲۰۰ صوتم حیفن سے وقت عورتوں سے الگ رہو.

ا و راست قبل ہم وَ، حدیث بھی ذکر کریں کیے ہیں کہ تو شخص حائفہ خورت سے ہم بستری کریسے تواس نے اس کی تکفیر کی ہومحت صلی التّد ملیدولم پر ٹازل کیا گیا ہے۔

حالت نفاک ہیں عورت سے ہمبتری کرنے کی عرمت قیاس سے ثابت ہے بعینی نفاکس کے جین برقیاکس کیا گیا ہے اس لیے کہ دونول کا سبب اور علت ایک ہی ہے اور بیر عرمت اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ گذشتہ ہجنے ہیں ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ شوہر حیض و نفاکس کی حالت میں اپنی بیوی کے ناف اور گھٹنول کے درمیان کے مصد سے لبکس کے اوپر سے فائرہ اٹھاسکت ہے، البتہ لبکس کے پنیجے اس میم کے مصد سے فائرہ اٹھانا درست نہیں ہے، اور اس جگرے فائرہ اٹھانے کی حرمت کی حکمت یہ ہے کہ نفس امارہ کواکس سے بچایا جا سکے کہ وہ شرعًا ترام اور مفرصت ترکمت میں گرفتارہ ہوجائے اور ہات یہ ہے کہ بعیدے ہوشخص جراگاہ کے اردگرد اپنے جانور چرا تا ہے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ جانور ہوگاہ میں ندھس جا میں اس طرح بغیر کہوے کے اس مجگہ سے فائرہ اٹھانے میں یہ ڈرہے کہ انسان بے قابور کرکہ جانور ہوگاہ کے اور اپنے معاملات وتعرفات وکرد ارب اس مجاع ذکر جیٹھے، اور مسلمان کو جا جیٹے کہ اپنے دین وصحت کے معاملے میں محاط در سے اور اپنے معاملات وتعرفات وکرد ارب اس مبلوکو افتیا دکر سے جوزیادہ احتیا کے اقدادی اور درع کا ہو۔

#### طبی روسے بیربات تابت ہوئی ہے کہ میں ولفال ک حالت میں مبتری کرنامندر جب ذیل امرامن پدا کردیں اے:

ا عودت کے عضارتناسل میں ورد اوربساادقات رخم دبچہ دانی وغیرو اندر فنی اعضار میں التہاب بیلے ہوجاتا ہے جسب سے عورت کی محت کو شدید نفتان بہنچا ہے ، اوربساادقات اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کہجت، دانی ضائع ہوجاتی ہے ، اوربساادقات اس کا انجام یہ ہوتا ہے ۔ اوربوت بہنچا ہے ، اوربساادقات اس کا انجام میں ہوتا ہے ۔ اوربسانہ بہنچا ہے ، اوربسانہ بانجد ہوجاتی ہے ۔

۲ ۔ مروکے عضوتناسل میں حیض کے نون وغیرہ کی فاسد مادے کا دافل ہوجا ناکہ ہی سیلان کی طرح پیپ وغیرہ موا د جاری کر دیا ہے اور انہیں ہی فقیدان بہنچا ہے جس کی وجہ سے مرد نامرد ہوجا تا ہے، اور اگر عورت سے نول میں آتشک سے بواتیم موجود ہول تومرد کو بھی آتشک ہوجا تا ہے۔ ہر جا کی وجہ سے مرد نامرد ہوجا تا ہے، اور اگر عورت سے نول میں آتشک سے بواتیم موجود ہول تومرد کو بھی آتشک ہوجا تا ہے۔ ہبر حال حائد ندعورت سے ایم چین میں صحبت کرنے سے بھی الیام و تا ہے کہ مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا ، اور بھی عورت با بجد ہوجا تی ہے ، اور اس سے اعداء تناسل میں سوزش والتہا ہے بیار ہوجا تا ہے ، اور صحت نراب ہوجائی ہے جو بہہت ہی بوانقعان ہے ، اور اس سے اعداء اس بات پر شفق ہیں کہ عورت سے ان ایا کیس قطعاً دور دہن پہلے ، اور ہی تکم اللہ تو تاک ایا کیس قطعاً دور دہن

چوتفس اپنی بیوی سے مالت جیف یا نفاس میں ہمبتری کر بیٹھے تواسے چاہیئے کہ اللہ تعالی ہے اس گناہ کی معافی مانگے، اور سچی تو مرکرے، اور ایٹے کیے پر نام ہو، اور خوب توب واستغفاد کرے، جمہور فقہار کااس بارے میں میں مرمب ہے، ابت

ا ما وظ موتغر موتغر مراغی آیت « ویسا کودل عن المحیص قل هواُدی ... » شیخ مراغی نے مندیع بالانقصابات و مشرا ترات جدید دور سے بڑے بڑے برے احداد سے نقل کیے ہیں۔ احداد سے نقل کیے ہیں۔

حضرت ابن جاس وقادہ وا وزاعی واسحاق وامام احمدی ایک دوسری روایت اور امام شافتی کا قدیم تول یہ ہے کہ ایسا شخص
ایک دینا رسے برابریاآ دھ دینار کی مقدار معدقہ کرسے ، اور اس پورے یاآ دھے دریم کے معدقہ کرنے میں اسٹخس کی الی مالت ، مالداری وغربت کا خیال رکھا گیا ہے ، یا نوب شیف کے مسرمے یا زر و بونے پر مدار ہے ، جیسا کہ اس مدیث میں مروی ہے جوامحاب من وطہرانی مفرت ابن حباس رضی اللہ منہاہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میں اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا کہ ، الماری وایت کے الفالایہ بیں کہ اگر خول الل رنگ کا آر ما بوتو ایک دینارونہ کی روایت سے الفالایہ بیں کہ اگر خول الل رنگ کا آر ما بوتو ایک دینارونہ کی روایت سے الفالایہ بیں کہ اگر خول الل رنگ کا آر ما بوتو ایک دینارونہ کی روایت کے الفالایہ بیں کہ اگر خول الل رنگ کا آر ما بوتو ایک دینارونہ کی روایت کے الفالایہ بیں کہ اگر خول اللہ دیک کا بوتو آ وھا وینا رصد قد دے گا۔

# اطبارابل م وال فن کے ماہر ن فیسیت کے تے ہیں کہ:

ا منبی خوام ش پوری کرنے اور مہبتری کرنے میں افتدال سے کا کینا چلہ میئے، اور درمیانہ روی یہ ہے کہ مرہفتے میں یہ کام دومرتبہ کیا ہانے میں اللہ میں ا

٢ - يبط جهير حيال ودل لكى كرنا جا جي عير فعل شروع كرنا چا جيد جياكه ال سي قبل ذكركيا بيكا به.

۳ ۔ سروکومبیتری سے لیے مناسب وقت منتخب کرلینا چائے ہے۔ اس لیے کہ عورت مکسس مزاج ہوتی ہے۔ لہذا اگر مرداس سے ایے وقت ہے مناسب وقت کرے گا جواس کی مرضی کے ضلاف ہویاکس وقت وہ بیماریاتھی ہوئی ہوتور عورت کے ساتھ زردی ہوگئی سے عداورت لغض پیلا ہوگا، اور میمنی ہوسکتا ہے کہ جدائی تک نوبت بنج جائے۔

مہ۔ مرد کوعورت سے تُبدا ہونے سے قبل یکھی لحاظ رکھنا چا جیئے که عورت بھی پوری طرح سیر ہوگئ ہے اوراس کی لذت مھی پوری ہوگئ ہے یا نہیں، جبیا کہ یہ مسأل تھی ہم پیلیے ذکر کریے کی ہیں۔

ہ میں بارہ مہینول تما) اوقات وایا کین جائز نے اوردن ورات میں ہروقت کی جاسکتی ہے سوائے اس کے کہ مردوعورت روزے دارموں یاعورت جیفن یا نفامس کی حالت میں ہو۔

ر ایکن سنست بر ہے کہ بہستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دل کرناچا ہینے اس لیے کہ انا کی کاری رسول اکرم سلی اللہ علیہ دم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فروایا کہ جو تحف حمعہ کے دل خسل جنابت کرسے اور بھیر نماز کوجائے تو وہ الیا ہے کہ کریا اس نے اون میں صدقہ کیا، اور تو دو مرک گھری میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقہ کا تواب لیا ہے، اور تو جمیسری گھری میں جمعہ

اہ ایک دینارجاندی سے بارہ درج کے برابر ہوتا ہے ، اور ایک درج تین گرام سے مسادی ہے ۔ اور چاندی کا ایک گرام شامی سکے کے منابق تقریباً ایک سودس شنامی قرش سے برابہہے ۔ کے لیے جائے اسے مینگ دارمین ہے کے برابر صدقہ کا تواب لمآہے، اور جو بچتی گھری ہیں جائے اسے مرفی کے برابر تواب لمآہے ، اور جو پانچو یں گھری ہیں جائے اسے انگے ہے برابر تواب لمآہے ، بھر جہب اگا ( نعطیہ کے لیے ) کل آئے تو فرشے خطبہ وذکر سننے کے لیے مامر ہوماتے ہیں .

ا در ابودا دُد ونسانی مربیت بی آنا ہے کو شخص جعرے دن فسل پر مجبور کرے دائین بیری سے بمبستری کرے اسے خسل پر مجبور کرسے اور مبدل کرکے اسے خسل پر مجبور کرسے اور خود میں خسل پر مجبور کرسے اور مباری کرسے اور نماندے سے اور نماندے سے اور نمون سے اور نمون سے ماور لغوبات نہ کرسے تواسے ہرقدم اٹھا نے پر ایک سال سے روندے اور کورے ہوکر نما زیر سے کا تواب مانا ہے ۔

4 ۔ عورت کوچاہیے کے مرد سے مزاج کا فیال دسمے اور مرد سے مزاج کو پہچانے اور جس وقت وہ ہو زیب وزینت پا پارک بائیں یا ہم بستری پہا ہا ہو، تواس میں اس کی خواہش کا احترام کردے ، اور ایسا کوئی کا م ذکر میے بس سے اس کی دلٹنی ہو ۔ للہٰ ذااس کی اجازت سے بغیر نفل روزہ میں نہیں رکھنا چاہیئے ، جنانچہ اما بخاری وکم النہ علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا و فرایا کہ حب مرد اپنی ہوی کو اپنے بست پر بلائے اور وہ اس سے باس نہ جائے اور شوہ راس و میں ہو کر ایسے وا یت موجد سے اس مورایت کو است میں بوایت موجد سے اس کا شوہراس سے داول میں ، اور ایک دوایت محدد میں یہ این اندا کہ ہیں کہ اس کا شوہراس سے دائنی نہ ہوجائے ۔

اورا گام بخاری نبی کریم طیدالعدار والسلام سے روایت کرتے ہیں کر آب نے ارشاد فرایا کرسی عورت سے لیے اسی حالت میں دنفل) روزہ رکھنا جائز نہیں جبکہ اس کا شوہر جائز ہوا وراس سے پاس موجود ہو، بال اس کی اجازت سے روزہ رکھ سکتی ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے بنی سے تعلق یہ اہم بہلوہیں ، اور شراویت رہانیہ کے اعتباد سے بیں الب سے بیامتیازی آ داب ہیں اسلامی نقطہ نظر سے بیامتیازی آ داب ہیں اس لیے اسے برقی صاحبان ؛ آپ کوچل ہیں کہ آپ ہیں آواب وا حکام اینے بچول کواس عمریں سکھا بی حب مریس وہ تنادی سے لائق ہوجا بیس ، قاکہ جب وہ اس کی جو کھ ملے برقدم رکھیں اوراس سے ذرایعیہ سے ایسے آپ کو باکہا زبالیں تو انہیں یہ معلوم ہوکہ ملا یک طرح موتا ہے ؟ اور شادی کس طرح کی جاتی ہے ؟

النّعلِ شانه میری یه وعاہد که مهارے نوجوانوں کواکیدی نیک سالح بیویاں میسراً بین که حب ان میں سے کوئی اپنی بیوی برنظر دالے تو وہ اس کوخوش کر دہے، اور جب وہ اسے سی بات کا حکم کرسے تو وہ اس کی فرمانبرواری کریے، اور حبب وہ اس سے پاکسس موجود نہ ہوتو وہ اپنی عورت و آبروا ورشوم رسے مال کی حفاظت کرے۔



# 

کوئی بھی دوفرداس بات ہیں اختلاف نہیں کریں گے کہ مال دنیا دی نوش بنی و کامیابی کی بنیا دوزندگی کی اسل ہے۔ اگر مال موجود ہو تواس سے ہرعقدہ حل ہوجاتا ہے، اور کسی نے سے اور مقصود ماصل ہوجاتا ہے، اور کسی نے سے کہا ہے :

تكسو الرجال مهابة وجالا وكرن كورمب ددبد ادرُن دجال بخشة بي وهب السلاح لمن أراد فسسالا ادرجوال ما ادرجوال ما المسلاح لمن الدوجوال المسلاح المن المدين المساح المسادم والمسادم 
إن الدراهم فى الموالمن كلها درا بم (روبي بيس) برب گر فعم اللسان لمن ألاد في المثة برخص نعادت كانلهار كرنا با به الكيد زبان بي بي بيت

بساا وقات الیا ہوتاہے کہ جہاں مال ہی کوسب کھے مجا جاتا ہوا لیے معاشرے میں ایک صاحب علم وافول ق موجود ہوتاہے سکین نہ کوئی اسس کی برواہ کرتاہے۔ نہ کوئی اس کواہمیت ویتاہے، اس لیے کہ وہ خستہ حال اور تنگ دست ہے، علم وففنل میں وہ خواہ امام الحب مین اور عالم تقلین ہی کیوں نہ ہو، اللہ نوش رکھے مندرہ۔ ذیل شعر کہنے والے کو:

وحکسة لقمان ون هد ابس أدهم اور مقان ون هد ابس أدهم اور مقرت لقان كى مكست و ابن ادم كاز برد تقوى و نودى عليه لا بيب اع بدرهم ادراس كى فرد فكى كا عبدان كرديا وائة وايك دم كابى د به

فصاحة حسان وخط ابن مقلة مفرت صان ك فعاصت ادر ابن مقل كاتور إذ المجتمعت في المسرر والمرفض يمسينيري بمي الكسي فعص بين مجع بوعا يش دكن وبودكان فلس

وه شعراج بهول نے جاہل معاشر ہے ہیں مال و دولت کو ترجیح دینے، اوراس کوسب کچھ سمجھنے کانقشہ کھینیا ہے انہول نے بالک بجا اور درست فرمایا ہے کہ:

ولحم الطاير سلقى للكلاب ادر برندون كا كوشت مون ك ك براد رجاب

تسوت الاُسل جوعاً في البرايا جنگوں بين شرمبوك كى وب سے مرت ميں

اں یہ بحث کچھ تعرف وانتعباد کے ساتھ ہماری کتاب شادی کی مشکلات سے دومرے الدیشین کے دیں اسے نصل کے آخریک سے منقول ہے میں نے اس کویبان تقل کرنا اس لیے مناسب ہم حاکہ اس کا جنسی تربیت سے ارتباط ہے۔ اور اسس مونوع بریم اس وقت بحث ہم بحث سے ساتھ اس تعلق کا انوازہ آپ کومیعنمون پڑھ کرنودہی ہوجا ہے گا۔ و ذوجہ لی سنام علی حدید و دوعل مینام علی الستراب ماہل ریش کے بچھونے پر سوتا ہے اور عالم زمین پر سوتا ہے میساکہ شاہر ہے مال ہی طاقت وقوت کی بنیا داورزندگ کی سیرھی پر چرفی سے کا ذریعہ سیے ،اورمنزل مقدود تک ہینیے کا ہی بنیادی ذریعہ سے ،اورمنزل مقدود تک ہینیے کا ہی بنیادی ذریعہ سے ،

نگین آب ہی بتلائیے کہ اگر نوجوان شا دی کرنا چاہیں اور اُن سے پاس مال موجود نہونو وہ کیا کریں ؛اور اگران کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے ولسلے ان کا باتھ نہ ٹٹا بیش اوران بررھم نہ کھا میں تواس وقت وہ کیا کریں گئے ؟

وہ توشادی کرے اپنے آپ کو پاک باز و پاکدامن بنانا چاہتے ہیں لیکن اسٹ تاک پہنچنے کی ان کے پاس کوئی سبیل و مد

وہ چاہتے ہیں کے جنبی جذبات وخوام شات کو مقدس و پاکیزہ ذریعے اورطریقے سے پوراکریں لیکن ان کے اس عزم کو ہولیا کرنے کے درمیان بہت سی رکا وٹیں اور دلواریں حائل ہوجاتی ہیں <sup>لیہ</sup>

وہ چا ہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی التہ ملیہ وہم نے نوجوانوں کوشادی کی ہود عورت دی ہے اس پر لبیک کہیں انکین ان سے پاس مال موجود نہیں ہے اوروہ ایسامعا شرو نہیں پاتے جس میں انسان پر انسان رحم کھا ما ہو۔

اس کے ان کو باکدامن رکھنے اور منسی خواہ ش کی سکتی و سبتانی سے رقب کئے کاکیا ذراعیہ وطراقیہ ہونا چاہیے ؟

اس کا راستہ یہ ہے، کہ وہ پاکدامن رسینے اور اپینے نفس کو کنطول کمیے نے قرآن کریم کی ندار اور دعوت برلبیک کہیں ،ان کی نفوس کی ایک طریقیہ اور پاکدامن رسینے کا یہی ایک راستہ اورنس امارہ سے دام وفریب سے بینے کی یہی ایک بیل ہیں۔

الله تبارك وتعالى ارشاد فرمات بين :

((وَلْيَسْتَغْفِفِ الْلَوْيْنَ لَا يَجِدُونَ يَكَاحًا حَتَىٰ

يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ )).

اور حن توگول کو ن کاح کامقدور نہیں انہیں چاہیے کہ ضبط سے کا کسی پہال تک کو انتدا نہیں اپنے نفسل وزر

۳۲۰ سے خی کو د ہے۔

عفت و پاکبازی کی یه قرآنی دعوت ایک نهایت عمده نفساتی تربیت ہے جونوجوانوں کی نفوس میں قوت ارادی کو

نے ماونل فرائیے ہماری کمآب شاوی ک مشکلات اوراسیم کی رقیق میں ان کامل "انشاء اللہ اس مسلم میں ہیٹیں آنے والی ہرزا وسے کا نہایت کامیاب اسلامی علاج آپ کس میں موجود پایش کے اور وہ آپ کوپ ندمجی آئے گا اور اس کے مطابق علی مجی کریں تھے۔ مفنوط اور ال کے قلوب میں عزم کوراسخ کردتی ہے ، اور ال کوفرشۃ نماانسان بنادتی ہے ، اور اس کوسکون و قرار نجش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوجوا نول کو پاکدامنی وعفت کی چو فی ٹک پہنچانے سے لیے اسلام نے کیا نظام مقدر کیا ہے ؟ محترم مرقی صاحبان ! اسس نظام کے اصول میم "مشت رتی کا علاج واس کی بیخ کہنے" کی بحث کے ضمن میں اس کیا ہے کی فعلی ٹالے بیں ذکر کر ہیکے ہیں .

ا وریجیے اب ہم آب سے سامنے اس نظام اوراس طریقے کے تفصیلی عنوان پٹیں کرتے ہیں ، ساتھ نبی اس بحث کوکل کرنے کے کا کرنے کے لیے جومبی شنے اصافے ہوسکے وہ بھی پٹین ہیں ہسیدی راہ دکھانا اللہ ہی کاکام ہے۔

تفصیلی عنوان درج ذیل ترتیب کےمطابق ہیں :

ا مهوفي عمرين شادي كرنا.

۲ مستقل نفل روزے رکھنا۔

٣ منسى مذبات عرك كاف والى چيزول سے دُوررساً.

م \_ فارغ وقت كومفيدم شغليمين صرف كراً.

۵ - املی صحبت اختیار کرنا۔

٧ - لبتي معلومات ماسل كرنا.

، ــ الله تعالى كي خوف ووركو مدنظر ركهنا.

اس موضوع كومكل كرفي سي عيرنيا امنافه كياكياب عدوه دونقطول مين منحصريه :

ا ممنوع وترام بييزول سے نگاه كولست ركھنا ('نامحرمول كورز و كيصنا)-

٢ - ديني وافع اورركاو ف كومصبوط بنانا العيني السامذر ديني سياكرنامومحرمات سي بيحي برمبور كردار.

ر ہامحرمات سے نگاہ کو بیت رکھناا ور نامحرمول کی طرف نہ دیکیمنا تواس سلسلہ میں تفصیلی بحث دیکیھنے کے آ داب '' سے ضمن میں گزریکی ہے۔

سیکن میں ایک مرتبہ بھے قارئین کرام کی توجہ ان خطارت کی طرف مبدول کرانا پیا ہما ہوں جو برنظری سے پدا ہوتے ہیں تاکہ مرقی ہمیشان کو یا در کھے اور ذہن شین کرلے :

اس بین کسی کویمبی کام نہیں ہے کہ اجنبی عورت کی طرف دیکھینا شیطان سے بیرول میں سے ایک تیرہے، بیخوص بھی اللہ کے نوف کی وجہ سے اس سے بیچے گا اللہ تعالیٰ اس سے بیے گا اللہ تعالیٰ اس سے بدلے اس بیں ایسا ایمان پیدا کر دے گا جس کی حلاوت اس کو ایسے دل میں محسوس ہوگ ۔

ك يربعث آب ال كآب ك در برلاط فرائي-

بلاشبها يك مرتبه نكاه فوال كرمير دوباره اس طرف و كيف سے عورت يا مرد ك طرف بغي شش اور ميلان ہوتا ہے اور اس کشش کے بعد مکرام مف کا المهار ہوتا ہے مسکرام ف کے بعد بات سلم تک پنجتی ہے، اور سلم کے بعد بات چیت شروع ہوتی ہے ، اوربات چیت کے بعد دوبارہ ملاقات کا دعدہ اور وقت ملے ہوتا ہے ، اور مھردوبارہ ملاقات لامحالہ ایسے انجام تک بہنچادیتی ہے۔ سے نتائج کس کے حق میں میں اچھے نہیں ہوتے۔

ا وربہت پہلے ہی شاعرکہ جیکا ہے:

كل الحوادث مبداها من النظر تما) ما ذات ك ابدا دنظرود كيمضي بوتى ب اورآج كل كے ذور كاشاع كہاہے:

نظرة فنابسامة فسلام يبيله ديمينام وأب مجرمسكرانا اورميرسلام

ومعظم النارمن مستصغرالثرر اور مام طورسے بڑی آگ مجر ٹی سی چنگاری ہی سیگی ہے

فكلام نمسوعل فسلقسياع مجربات جیبت معبروعده اور معبرلاقات موجاتی ہے

اجنبی عورت کی طرف دیکھنے کا پرنعقعال ہی بہت بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان میج سوچ سے محروم اوربہت سے فرائف اور واجبات سے غافل ہوجا ناہیے، اور اس کی وجہ سے قوم میں گندگی و آزادی اور سے راہ روی پیدا ہوتی ہے ادر بھرگندے ہے راہ رود آوارہ نوحوان لہرولیب برست نوعوان بن جاتے ہیں جن کا یکوئی مقصد زندگ ہوتا ہے زکوئی غایت <sup>و</sup> غرض اورمقعود له بلکہ ایسے لوگ اس واستحکام کے کیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں ، اور اضلاق وشرافت سے لیے ہرنمسا داغ ین جائے ہیں۔

اس وحبرسے قرآن کریم نے مؤمن مردول اور مؤمن عور تول کوئنگا ہ سے جھکانے اور شرم گا ہوں کی حفاظیت کاحکم دیا ب، اور الله تبارك وتعالى سوره نوريس ارشاد فرمات بيس:

> ((قُلْ لِلْمُؤُمِنِينِ بَعُضَوا مِن ٱبْصَارِهِمْ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَلِكَ أَنْ كَمْ لَهُمْ وَإِنَّ الله خَبِيْرٌ بِمَا يُصْنَعُونَ ۞وَقُلْ لِلْمُوْمِنْتِ يَغْضُضَ مِنْ ٱبْصَارِهِنَ وَيَعْفَظُنَ روه روس فروجهري).

مفانست ركمين ر

آب ایمان دالوں سے کہ دیجیے کدائی نظر رائی کمیں اورابنی تشرم گا ہوں کی حفاظست کریں ،یہ الن کے حق میں زیاده صفائی کی بات ہے، بیٹ شک التٰد کوسب کی فرم يد جو كيد لوگ كياكرت مين ، اورآب كم ريجي ايسان واليون سے كدائى نظرين نجي ركحس اورشرم كا بون كى

ا براد الخابجيد" برايس باپ سے ليے جومؤمن دغيرت مندمو" ال مندفرائي واس ميں اجنبي عورتول كى طرف و كيھنے اورسيل و دائتلاط ك حرمت ك يحكمت يرتشفي مخسسْس مجعث لمح كل.

النور - ۳۰

عفت و پاکدامنی کی پوٹی اور عزت و شرافت کی بلندی پر پہنچنے کی اس تدبیراور علاج وحید ہی یہ ہے کہ محرات نے نگا : کو بچایا جائے اور عقل مندول کو اس سے عبرت ماسل کر لیٹا جائے .

دین دافع اور دوک توک کے جذبہ کو معبوط کرنا: اس کے بار ہیں اس کی بہت سے مقابات پر ہم ایسے وسائل د اسباب ذکر کرسیکے ہیں جو نیچے میں عقیدہ ربانی بدیا کریں، اوران دریجی مراحل کو بالا چکے ہیں جو پیچے میں ایمانی تربیت کے راسنے کرنے کا ذرایعہ بنتے ہیں، تاکہ جب بچہ بورغ کی عمر کے قریب پہنچے اور بالغ ہونے والا ہوا ور موانی کی چوکھ میں برقدم رکھے تو اس کی صالت درست ہوا ورافلاق شاندار ہوں اور وہ رہے زمین برچلنے والا ایک فرست نما انسان ہو، یا لوگول سے منقطع ایک ایسا عابہ حوال سے ساتھ ساتھ میں رہا ہو۔

یہ بات کھئی ہوئی ہے کہ بیتے کاعقیدہ کہ بانیہ سے ارتباط اور فاہر و بامن کھلم کھلا و بوہ شیدہ دونوں مالتوں میں اللہ کے دیکھنے والا ہونے کے بقین پدا کر سنے کی تربیت، اور علم و ذکر کی مجلسول میں مانٹری، اور فرض نمازوں اور نوافل پر مادہ من اور قرآن کریم کی تلاوت پر باقاعد گی، اور جب راتوں کو لوگ مونے ہے تے ہوتے ہی کا دہ ، اور فاض روز ہے رکھنا، اور صحابہ کرام بنی التٰ عنہم وسلف ما لیون رقم ہم اللہ تعالی کے حالات کا سنا، اور موت اور اس کے بعد ہیں تیں آنے والی چیزوں کو بادکر نا، اور ایٹ عند ساتھیوں اور مؤمن لوگوں سے میل جول رکھنا، یہ تمام وہ چیزی ہیں کہ اگر نوجوان ان برعل پیرا ہوجائے تواس ہیں دنی طور سے ایک والی چیز پیرا ہوجائے تواس ہی دور ہوگا، اور اور کا داور اور کو کی جوٹی پر پہنچا ہوا ہوگا۔

ایک وافع اور دیا کہ اور باکہ کی معراج اور مؤن کی جوٹی پر پہنچا ہوا ہوگا۔

اے نوجوانو آب لوگوں کے لیے پاکدامنی اور شرافت و کمال کے دونمونے پینی کیے جارہے ہیں تاکہ ان کی اقت داء دہیروی کی جاسکے:

۔۔ (مضرت نوسف علیہ السلام نوجوان ہیں \_\_\_\_\_ اورجوانی کی ابتداء اور قوتِ مردانگی ہیں کمال کو پہنچے ہوئے ہیں،ان کی جوانی قابل رشک ہے،ایک منصب و مرتبہ اورشن وجال والی عورت ان کواپنی طرف دعوت دیتی ہے، تم وروازے بندہیں،اور ملاپ کے راستے موجود و آسان ہیں، جبیاکہ خود قرآنِ کریم بیان کرتا ہے :

اور معسلاما ان کو اسی عورت نے حب سے تھریں

غَلَقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ١٠».

(( وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنُ نَفْسِهِ وَ

تقع اپناجی تھا منے سے اور دروازے بند کر دیے اور

يوسف - ٢٣ بولي جايدي كر.

سکن اس بهکاف اورایسے خطر اک شعلہ جوالہ فتنہ سامانی کے سامنے ہونگا ہوں کو خیرہ کر دسے مضرت پوسف علیہ اسلام نے کیاموقف افتیار کیا؟

كياانهول في متحصيار وال ديه اوراس كي اطاعت كى اوراس آبردكم بارسه مين خيانت كيمس كمسلمين ان

كوامين مجعاً كياتها ؛ مركز نهبين البيانهبين موا بكدانهول في فرمايا ؛

مَعَادُ اللَّهِ إِنَّهُ ۚ رَبِّيَ ٱخْسَنَ مَثْوَايَ ﴿ إِنَّا

لَا يُغْلِمُ الظَّلِبُونَ فِي . يُوسِف ٢٣٠

فداکی پناه وه نزیز میرامانک میمدکوامی طرح رکها . ہے شک جولوگ الانعاب مول معید ٹی نہیں باتے۔

عزیز کی بیوی نے اپنی تما انرم کاری عیاری . و چالبازی استمال کرلی اور بہکانے و مجسلانے کی تمام تد میرین انتبار کرلیں ، ا وران کورام کمہ نے کے لیے ڈرانے وصمانے سے جی کام لیا ،اوران کمنتی کوختم کرنے اوران کونرم کرنے کے لیے تما ترب آنماليدادر نهايت ننگ ولى اورغيه سے دوسرى ورتول كے سامنے كيا:

ا دریش نے اس ہے اس کاجی امنا چا لامتحالیں وہ بھے قيديس يرشيه گاا ديه عزت زوگا.

((وَلَقُدُرُاوُدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَهُم وَكِينَ لَّهُ يَفْعَلْ مَنَّا الْمُرُدُ لَيُسْجَنَنَ وَلِيكُونًا مِّنَ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللللَّالِي الللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الصُّغِرِيْنَ ﴿ )). يوسف ٢٣٠

نیکن نوجوان حضرت بوسعن علیه السیلم کل طور میرندا کی طرف متوجه مویتے بیں اور عصریت و پاکدامنی کی د نااورا مدا د سے فالب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں:

> (( قَالَ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَةً مِنَا يَدُ عُونَوْنَيَ اِلَّيْهُ وَالْا نَصْرِفْ عَنِي كَيْدَاهُنَّ أَصْبُ اللَّهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجِهِلِينَ ١٠٠٠.

است رب مجد کو قدرید ارسید اس بات سی حسس ک طوف بح كو بان يل اوراكر سب مجد سے ان كافريد ور زائن معے توین ان کی حرف ماکل جوجا وُل گا اور سیع مقل

ایک متومن کے شمیراور خوف نداوندی اور گنا ہول کی طروف مائل کرنے والی چیزوں کے درمیان ایک عظیم امتحان وفتنہ ت نکن وہ حشرسامانیاں وجذبات مجعر کانے والی جیزی ناکام ہوگئیں، ورایمان کوفتح ونصرت ماس ہوئی ہے۔

۲ ۔ حضرت عمر بن الخطاب و نئی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کا شوہرجہ با دہرِ جلاگیا اور ایک طویل عرصے تک الیس : ابنًا ،عورت کواس کی بدائی سے بہت وحشت ہوئی اور وہ تنہائی ہے اکناگئ ، وراس کی رگول میں عورت کا نوان بوسٹ مارنے رہاً اور اس میں خوامش کی آگ معبر کیے لگی ،اور اس کوگناہ کے ارتکاب سے ایمان اور التٰدیے ماضرونا ظر ہونے کے عقیدے سے علاوہ اورکزنی چیز روکنے والی نہیں تھی ایک تاریک دات میں حضرت عمربن الحظاب فنی التُدعنه نے ساکروہ درج ذبل اشعار مربعد روی ہے:

وأرقني أنب لاحبب ألاعيه الورمجعيال إنت في بيغوب كويا مير كوني ورمنتا بيا بيكون أفران

لقهد لمال هٰذاالليل واسودَّجانِ، یارت نهایت طویل بولتی اوراس کے تناب سیاہ ہوگئ

ك الاحتد مع واكر مصلف عبد الواصري كماب " إسل ا درمشي مشكل ت ".

تواس بلنگ کے محت ارہے تک بل جاتے

فوالله لولا الله تخشم عواقبه لحرك من هذا السربرجوانيه بخدا اگر الله ک گرفت وانحیام کا خوف نہوتا

دِوسرے دن مصرت عمرونی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین مصرت مفصد رضی اللہ عنہا سے یاس گئے اور ان سے پوجھاکہ اگرکسی عُورت کاشوم ہرموجو درنہ ہونو وہ کتنے دن تک صبر وضبط کرسکتی ہیے ؟ توانہوں نے فرما یا کہ جار مہینے . توخلیفهٔ را شد حضرت عمرضی الته عنه نے اپنے ان قائدین ہنگ کو جو مختلف طراف میں جنگ کررہے تھے یہ بینیام بھیجا کہ کسی فوجی کو پارماه سے زیادہ اس کی بوی کے باس جانے سے زروکیں۔

یه نومن عورت جوالتٰد کے خوف کومحس کر دہی تھی اس کے اس احساس اور گناہ و بدکاری کی طرف دھکیلنے والے جذبات کے درمیان آزائش وامتحان تھا،اس نے ان جذبات کو دبالیاا ور قوت ایمانی غالب آگئی۔

-----

نوجوان مسلمان کے عفت و بلندی کی چوٹی تک مینچنے سے منبج وراستے کے لیے براہم اصول و قامدے ہیں اور بلاشہار نوجوان آ دمی اس طریقے کے ان اصوبول کو اینا ہے اوراس کے صابطوں کے مطابق نہایت اہمام وباریجی سے چیا رہے ،اد<sup>ر</sup> نوب مضبوطی سے انہیں تھامے رہے، تووہ دنیا کی زندگی میں تمام شیطانی وسوسوں اور نفسیاتی تنوام شان برفتے واسل رسکتا ہے، اوراس کے بہلومیں نوام شامنہ وجذبات اوران کی طرف تو جرکرنے کے بودوا فع مو بود بیں ال برغالب آسکتا ہے، بنکہ وہ اخلاق بین ابنیاری طرح ، اور پاکیزگی مین فرشتول کی طرح ، اور پاکدامنی مین سلف ِ صالحیین کی طرح بن سکناہے جنگ کیہ وہ وقت آجائے جب اسے اللہ تعالی اسے فضل وکرم سے بیاز بنا دے ، اوراس برکمائی وروزی سے دروا زے کھول وے ،اوریا در کھیے اللہ تعالی ہمیشم تقی ونیک بوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں ،اوران سے لیے ہرغم سے چھکا سے کا داستہ ا وربرتكليف معنات كاسبيل بداكروية بين، اس ليج كنود الله تعالى قرآن كريم بين ارشاد فراسته بين:

ا ورجوکوتی الشرسے ڈر ہاہے اللہ اس کے لیے کشائش پداکردیاہے، ادرا سے اسی مرک سے رزق بہنیا ، ہے جہاں سے اسے وہم وگان بھی نہیں ہو آ۔

(( وَمَنْ يَتَٰقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيُزِرُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِهُ . إ الطلاق - ١٩٧٢

اورحن لوگول كونكاح كامقدور نهيں ابنيں جاہے كہ منبوے کام لیں بہال تک کرالٹدائیس اینے ننسل سے

نيزفراتين: (( وَلْيُسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ").

غنی کر د سسے.

یہ پاکبازی وملبنفسی اینےنفس کومارنے ودبانے میں وامل نہیں ہے جب اکتعفن لوگول کاخیال ہے ، اس لیے کہ علما,نفس

وتربیت یہ کہتے ہیں کنفس کومار نا و دبانا یہ ہے کہ انسان میں فعل کو براسمجھے، اور سوالیہ اکرتا ہو نواہ و ٹم بری طریقے شا دی کے ذرایعہ کیول نہ ہواہے گنا سگار قرار دیے ، ای کورسہا نہیت کہتے ہیں ، اور ہم اسلسلہ میں ایا مخصوص بحث شادی وجنبی طاہہ "کے عنوان ہے پیشیں کر بیکے ہیں ۔

محترم مرئی صاحبان! آپ نے مشاہرہ کرلیا ہے کہ اسلام شادی مذکرنے کی تدرشد یدمذمت کرتا ہے؛ اور رہانیت سے سطرت نفرت ولآنا ہے؛ اور انسانی فطرت کی آفاز برلیک کہنے اور نوا بشات کو بولا کرنے کے لیے اسلام نے شادی کوکس طرح سے مشروع و جائز قرار دیا ، کھر کھولانفس کو دبا نا و مارنا کہاں کا بوا ، اسسابی و وافتی اسلام یہ ہے جے ہم نے پیش کیا۔

ا کین ترون ان آدمی میں منبی نواہش بیار ہو، اورانسان اسے محسوس کرے ۔ تواسل م ینہیں کہا کہ اسے استغفار پڑھنا چاہیئے ، یہ اصاسس آنا ہی براہیے ، اس لیے کہ اس لام نے صراحۂ یہ تبلایا ہے کہ بینواہش پیا ہونا ایک فطری امرہے ، اس میں نہ کوئی براثی کی بات ہے اور نداعتراص کی ۔

ا در ایسے موقع پر وہ اس کا پابنہ ہیں سبے کہ س رغبت سے احساس کو ہم خر الے ، تاکہ وہ دوسرول اور نود اپنی نگاہ ہیں بھی پاک صاف رہبے ... اور نداس بات کا محاج ہے کہ جیسے ہی یہ نیال آئے تووہ ا پنے آپ کوگنا ہگار سبحنے مگے اس لیے اس مقیقت سے جاننے سے بعد تمام وہ نفسیاتی واعصا بی اضطرابات ختم ہوجانا جا ہمیں ہوگناہ کے احساس سے پیا ہوتے ہیں ، اور جو بعض حالات ہیں مجروانہ قدم اس اللے برمج ورکر و بیتے ہیں ۔

سیکن ہم بیمی بیمت میں کہ اسلام نے کسی فرد سے لیے بیجائز قرار نہیں دیا ہے کہ وہ اس فطری آوا زبر جیسے میں ہو لیک کہ اور اسے پولا کر سے اندر رسبتے ہوئے اس کے لیے کچھ شرعی حدود ووائر سے مقرر کیے ہیں جن کے اندر رسبتے ہوئے اس کا پولا کرنا جائز ہوجا با ہے، اور ان سے باہر کل کران کا پولا کرنا حرام وناجائز قراریا تا ہے۔

یوسیم ہے، مکین یہ الگ چیز ہے اور نفس کو مارٹا و دبانا الگ چیز ہے، یہ حرام قرار دینا اس لیے ہے کہ اس سے بعدایس مدود ہیں جن سے اسی نشاط کوشنط کر دیا جا تا ہے ، مکین اس کی بیخ کئی نہیں کی جاتی ، اور اگر انسان کے دل میں اس کا خیال کسی معی کم آجائے تو اسے حرام معی نہیں قرار دیا جاتا ہے،

یہ بانکل میمجے بات ہے کہ نفس کو ماریف کا ہواٹ لامی تر مبیت میں کہیں وجود نہیں پایا جاتا للہذا اگر کوئی شخص غیر شاری شدہ ہے اور اس پر شہویت کا فلیہ ہموجائے، اور اس پر شہویت کا فلیہ ہموجائے ، اور اس پر شہویت کا فلیہ ہموجائے کا ایک سے لیے شرعاً میر جائز ہے کہ وہ استمنا، بالید کے ذراعیہ ابنی خواہش کو لوراکرے ، تاکر ہوتی کھنڈ اللہ ہم جائے کا ایک قاعدہ ہے کہ انسان اس ضروفق میان کو برداشت کر ہے ، جس میں نقصان کم ہو، اور دوشر

المستعمل المستعمل على المواحد كتاب إسلام اورمنسي مشكلات .

اور خرابیوں اور برائیوں ہیں ہے کم برائی اور تمرکو کرے.

ای بے نتہا، کصفے میں کہ ہاتھ کے ذرایعہ ٹی انکالنے کا مقعدا گرجنسی جذبات و نواہشات کواہما رہا ہوتو یہ حرام ہے کیکن اگری نفعس پرشہوت کا اس قدر غلبہ موجائے کہ وہ بے قالو ہوجائے اور سکون قلب ختم ہوجائے، اوراس بنی نواہش کی وجہ سے ہدکاری میں گرفقار ہوجائے کا گرمہوجائے، اوران جذبات کی سکین کے لیے سوائے ہاتھ سے منی نکالنے راسمنا مبالید) کے اور کوئی طریقہ میسر نہ ہوتو الیاکرنا جائز نہرہ اور اس کی گنجائٹ ہیں کہ الیاکونے والا برابر برا برمجود مع جائے اور اس کا زموا فذہ ہواور نداس برگناہ ہو، اور نداس کو تواب ملے زمزاً۔

اس لیے بدلوگ اسلام بربر الزام نگاتے ہیں کہ اسلام نفس کو ہاریے اور رسبانیت کا دین ہے اوراسلام بنس و م جنسیات کوگنا ونالیب ندومکروہ فعل تمجھاہے ان کی زبان بند ہوجا نا پیا ہیئے . جیسا کہ آئی سنے بجتم نوومشا ہرہ کرلیا کہ اسلام کے روشن وا بدی قوانین واصولوں ہیں اس دیوی کی کوئی اصل و بنیا دنہیں ہے۔

### ا ورخاتمه یں ؛

یں عظیم محررومصنف استا ذعلی طنطاوی کا ایک مضمون نقل کرتا ہوں جو نوجوانوں کے لیے موجودہ اسلامی سمجد بوجہ کی ایک شاندار تصویر کئی کرتا ہے اور سیمجدار وصاحب بصیرت آدمی کے لیے ایک یکتا ومنفرد نمورندا ورابساتشفی نجشس کلام ہے جونہایت عکمت اور عمده طریقے سے حق کی طرف وعورت ویا ہے۔

محترم اسا ذطنطاوی این ایک خطی کمت بین: اسمیرے بیتے:

الم مجهربهت ترددا درحیا، وشرم مسی کیول لکھتے ہو؟

تم پرسمجھتے ہوکہ تم ہی وہ ایک اکیلے آدمی ہوتو اپنے اعصاب میں شہوت وخواہشات کی آگ بھر گئی ہوئی پار ہاہے اور تما ) لوگول میں سے تم ہی ایک اکیلے ہوجواس میں مبتلا ہوا ہے ؟!

نہبیں میرے بیٹے : ہرگرنہیں ، اپنے اوپر ذرامہ بانی کرو ، اس لیے کرس ہمیاری کاتم شکوہ کر دسہے ہووہ صرف تمہاری ہی ہماری نہیں ہے یہ توتماً) نوتوانوں کی ہماری ہے ، اور تمہائے وہ فیالات جنہوں نے تمہیں سترہ سال کی عمری میں بے خواب کر دیا ہے یہ تمہاری ہمی خصوصیت نہیں ، اس لیے کہ انہول نے تمہا رہے علاوہ اور بہت سے چوٹے اور بڑول کو بے خواب بنایا ہے ، اوران کی آنکھوں سے لذیز ترین مٹیند کو جین لیا ہے ، اور کتنے ہی طلبہ کو تعلیم واسباق سے ، اور کا رنگے وں کو کا اکا ج

شه یدفقهی عبارت مرتوم علامیشیخ محدالی مدکی کتاب" ردو دعلی ایاطیل" دص ۲۲) سے لی گئی ہیں۔ اور اس کوکس سے قبل اس کتا ہے۔ ایس «مری عادیت کاحکم» والی بحث کے شمن میں بہی ذکر کرنیکے ہیں۔

ا در تا بجروال کونجارت ہے کیال دیاہیے۔

وہ ایام وسال جوشہوں وجہانی اضطرب اور جنبی خوام شات سے مجبو کئے وجوش مارنے کے اعتبارے مرک سنت ترین سال ہوتے ہیں ان میں جوانزل کو کیا کرنا چاہئے ؛ جوان میا کرے کیا رز کرے یہ اس کی سب سے برلا ی مشکل اور بریشانی ہے۔

التدنية وطربقة رائج كباب اور حوانساني طبيت ہے وہ تواہے يكہتى ہے كہ شا دى كريو ـ

لیکن معاشرے کے عالات، واوضاع اور تعلیم سے اسلوب اس سے یہ کہتے ہیں کرتم ان تین باتول میں سے سی ایک کوافتیاد کرلوح بر ، کی سب ہی شراور بری ہیں لیکن یا در کھو چوتھی بات سے بارسے میں ہر گریجی مذسوحیا بو فیر ہی فیر ہے اور وہ شا دی ہے۔

ا - یا توانپی نفس وجذبات سے سیلاب اورشہوت کے خوابول میں مست ہوجا دًا درانہی میں پر<u>ٹ ب</u>ے رمیو ، اور میروقت اسی میں مست رمج اوران خیالات کوفحش قصول، گندی فلمول،اور شنگی تصویریس سے نذا پہنچاتے رہو، تاکه تمہار سے نفس و ول مين ومي رئي بسب بهايش، كان وآفكه سے سامنے وي وہ بول، تم جبان نكاه والوتمبين حسين وَميل نونبورت مينائي بى نظراً ئيس، أكركتاب كھولوتووہ وہال موجود مول، چاند كو ديكيموتو وہا ل معى وہى نظراً ئيس، اورشفق كى سرخى اور را ت کی تاریکی اور میداری کے تفکرات اور نیند کے خواب میں وہی مبلوے وعشوے ہول :

أربيد لأنسم فكوها فكأنما تمشل لحب ليلى بكل سبيل میں اس کی یا دکو تعبل ناچا ہتا تھا ایسامعلم ہوتا ہے

اور عيراس كانتيجه وانجام بيمو كاكرتم مرجكراني اوربالل بن كاشكار مردجا وسطى يا دلوائلي يااعساني تناؤكا.

۲- باتم وه کام کرنے لگ جا وجے استمنار بالید (باتھ سے تن لکالنا) کہتے ہیں فقیار اس سلسلہ ہیں کلام کر یکے ہیں اور شعراراشعار کہدیکے ہیں،اوریہ عاوت اگرجیدان تینول ہیں سب سے کم نقصان وہ اور قباحت میں بھی کم ہے لیکن بھیجی اگر یه عادست مده برط ه جائے تواس کی وجہ سے انسان برغمول کا دور دورہ مہوجاتا ہے اور ممنعمل وہمیار ہوجاتا ہے . اورایسا جوان شكسة حمم بورها بن جاماً ہے جو آزردہ خاطر متوش لوگول سے دور رہنے والا ، اوران كے ميل لاب سے محاكنے والا بن جامات اور زندگی سے ڈرتا ہے اور اس کی ذمرواریال امٹھانے ہے ہماگتا ہے، اوراس کامطلب یہ ہواکہ ایسا آ دمی اگرمیے زندہ ہے نیکن مردول کے قائمقام ہے۔

٣- ياتم حرام كارى كى دلدل ميں وعنس جاؤگے ، اور گراہى كے راستے برحل بڑوگے ، اور بركا يى كے اوول كا قند روكے اوروقتی لذت اور ذرا سے مزے ہے لیے اپنی صحب بوانی اور مستقبل ددین کو داؤبر نگا دو گے مبس کا انجام یہ ہو گار جن گری کوتم حانسل کرنا چاہتے ہوا درس عہدۂ ملازمت بیک تم بہنچا چاہتے ہوا ورمب علم سے حسول کے خوام ش مند ہر اس ہے محروم ہوجاؤگے اور تمہارے پاس تمہاری طاقت وقوت اور توانی و شباب کا آنا حصیحی باتی ندر ہے ہیں کے ذراحیہ م آزادرہ کر کا کہا کی کے میں تہمارے کا ہر گزنہیں اس لیے کہ حب تم کا کہا کہا کہ کہا گائے ہوئے اس ترام کاری سے تمہارا بیٹ بحریوائے گا ہر گزنہیں اس لیے کہ حب تم کسی ایک طوائف یا رندی سے موگے تو اس کا وصال تمہارے شوق و نوائن کو اور ربط ہوا دے گا جیسے کہ کھاری و نمائین پائی پینے والے کی پیاس بھتی نہیں بلکہ اور برط ہواتی ہے ، اور اگر بالفرن تم ہزاروں فاصفہ عورتوں سے بھی مل اوا ور بھرتم کسی برکاروں کو ایسے نے والے کی پیاس بھتی پر مواؤ ہے ، اور اس کے بیاری کو ایسے سے اعراض کرنے والا اور اپنے دام اور قابو میں زآنا و کھو گے تو تم اسی ایک کہی عورت سے بیچھے پر مواؤ گے ، اور اس کی طاق قات اور وصال نہ ہونے برتم ہیں ایسی شدید کھوس ہوگی جیسے کمی خص کوساری زندگی کسی عورت کا وصال نصیب میں ایروں ہو ہو ہو۔

مان نوکہ اُکٹر ہیں کہ سی بازاری عورتوں بر مرطرے سے قدرت عاصل ہوا ور تمہارے پاس مال و دولت و حکومت مھی ہو توکیا تمہاراتہم اس کی قوت رکھتا ہے ؟ اور کیا تمہاری صوت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ شہوت و جذبات کے سارے تقاضول کو پوراکرلو ؟!

اس مرض میں گرفتار مہوکر طاقتور سے طاقتور جہم سے افراد نار سال ہو یکئے ، کتے ہی ایسے نوگ ہیں ہوقوت وطاقت میں قدرت کاعجوبر وزگارا وربہلوانی ودوٹر نے ، تیراندازی و شہبواری سے مرد میدان شھے، سکین جب انہوں نے اپنی نوامشات و بذبات کی دعوت پر لبکے کہی اور فطری نوامش و نبی آواز سے تابع ہو گئے تو وہ مٹی کا فرھیر بان گئے .

انگرمیزوں کی جوبچی ضرب الامثال مشہور ہیں ان ہیں سے ریھی ہے کہ جونخص اپنی جوانی کی حفاظت کرے گا اس کے لیے اس کے برطرحایے کی حفاظ**ت** کی جائے گی۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میرے کانول میں تمہاری یہ آواز آرہی ہے کہ یہ تو ہماری ہے اس کا علاج کیا ہے ؟ اس کاعلاج ودوا، یہ ہے کہتم اس طریقے کواختیار کر و ہواللہ نے بہند کیا ہے اوران لوگول نے بھی جنہول نے اللہ کی پیدا کر دہ فطرت کے مطابق عمل کیا، اللہ نے جب می بھی چیز کوحرام کیا تواس کی جاگسی چیز کوشور طلال کیا، رہا کوحرام قرار دیا تو تجارت کو حلال کیا، زناکوحرام کیا توشادی کوجائز قرار دیا، اس لیے اس کاعلاج و دواشادی ہے ۔

لیہ اس صرب المثل سے مجھے وہ ضرب النس یا و آگئ ہو۔ سلف ِصالحین میں سے سی سے منقول ہے کہ ہمارے یہ اصفا جن کہ ہم نے پین میں حفاظت کی اللہ نے ان کی مفاقلت پیڑھلیے میں کی۔

لیکن اگرتمہارے لیے شادی کے مواقع میں نہیں ہیں، تو بھرابنے نفس بر کنٹرول کروا ور سمبت بلندر کھو، اور ہیں ہس فصل کو مغلق نہیں بنا ناچا ہتا ہیں یہ چاہتا ہوں کرتم علم نفس کی اصطلاحوں سے اس مفہوم کو سمجھو، بات بالکل صاحب تھری اور وانتح تروبائے، اس لیے ہیں تمہیں ایک مثال سے ذریعہ سے مجمعانا چاہتا ہول.

کیاتم پائے کا اس کیتل کو دیکیمیتے ہو تواگ برکھی ہو اُن جوٹ مارتی ہوتی ہے ؟!

اگرتم اس کو بند کردو اوراس کا فرعکنا خوب امچی طرح سے ڈھک کرسے اس سے بنچے آگ تیز کردو تو اس میں تجربے والی بھاپ اس کے بنچے آگ تیز کردو تو اس بھی عربے والی بھاپ اسے کھا اور کیٹ میں جائے گی، اور الکرتم اس بھائے گی، اور اس سے ریل اگرتم اس سے ساتھ ایر بی ریک دو گے جیسا کہ انجن میں لگتا ہے تو وہ تمہارے لیے کا رضانے کو جلائے گی، اور اس سے ریل جلے گی، اور اس سے جیس کا میرل گے۔

للہذا پہلی حالت تواس شخص کی ہے جشہوت ونس کے خیالات ہیں مگن رہیے اور ای سوج ونکر ہیں بڑا رہے۔ اور دوسری حالت اس شخص کی ہے جو گمرا ہی کے راستے بر پیلے اور حرام کا ری کے اڈول پر بائے. اور تلیسری حالت شریفی۔ انتفس یا کہازشخص کی ہے۔

الہذاعزت نفس وشرافت یہ ہے کہ تم اپنی نفس کے بوجد کو روحانی عقلی یا قلبی یا جمانی جدوجہدے مہلا ہجلکا کردو،
حسکا طریقہ یہ ہے کہ اس جمع شدہ قوت کوئم کرنے اوراس مجبوس و مقید طاقت کو بابر نکالئے کے لیے اللہ کی طریقہ متوجہ ہو،
عبادت میں استخراق وانہاک پدیا کر واور کا کائ میں لگن، اور بحبث و تحقیق میں شغولیت، یا بحبر آپ کی طبیعت آپ کیلیے جومنت مناظری تصوریٹی کرتے ہے ان کی تعبیر کو بی بی رنگ میں مشغولیت، یا بحبر آپ کی طبیعت آپ کیلیے مورنت میں ، اور کہ بی تعبانی بعد و بیا روز شن و محمد نظری میں ، اور کہ بی تعبانی بعد وجہدا وروز رئسٹس و غیرہ میں لگ بعانے کی صورت میں ، اور کہ بی تربیت یا ورزش و محمد کارت کی شقول کے ذریعے اپنے وقت کومصروف کر دیجیے ، اور اے میرے بیٹے انسان آپئے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ کو دیا اور اپنے آپ کو دیا اور اپنے آپ کو دیا اور اپنے کا نہوں کی گولائی اور سیسنے کی صنبوطی اور ہا مقول کی قوت کو دیکھتا ہے تو اسے یو موس ہوتا ہے کہ گویا یا اتور مسلم متناسب فولادی تب اس کو تمام عورتوں کے جب صورات میں وہ یہ قطاب نہ ہوبا کے ، اور اس کا تنومند جسم تباہ ہوبا کے ، اور اس کا تنومند جسم تباہ ہوبا کے ، اور اس کا تنومند جسم تباہ ہوبا کے ، اور اس کا تنومند جسم تباہ ہوبا کے ، اور اس کا تنومند جسم تباہ ہوبا کے ، اور اس کا تنومند جسم تباہ ہوبا کے ، اور اسے کہ کہ اسے دورائی کی سیاہ یائی آنکھول کی وہ سے جہ لوں کا ڈھانچہ بن جائے۔

یہ ہے دوار، شادی ہی کامل وکل علاج ہے ،لیکن اگروہ نه مبوسکے تو وقتی مسکن وعلاج بلنظرنی وعلوفس ہے ،جو ایک نہایت طاقور نفع بخش تسکین بہنچانے والانسخہ ہے جس میں ذراسانھی نفقیان و کیلیف کا احمال نہیں .

## ر إ وه ترانه جوب و قوف غفل اورفا درو رگاتے ہیں كه ،

اس معاشرتی فساد کاعلاج یہ ہے کہ دونول ضبول (مردوزن) کومیل جول والحلاط کا عادی بنادیا جائے ۔ اکر اس ک عادت پر کوکشہوت کا زور ماند میڑجائے ۔ اور حرام کاری سے عمومی اوٹ سے تھول دیسے جائیں تاکہ تجوری چیسے چیلنے والے اڈے وقیہ نیا نے ختم ہوجائیں ۔

یہ بائل بوجی اور بے کاربات ہے۔ کا فرقوموں نے مردوزن سے اس بے محابا اختلاط سے نسخہ کو نوب آزبایا ہے لیکن ان سے بہال فیاں نوجیاں نوجوانوں کے بہال فیاں نے بہال فیاں کے بہال فیاں نوجوانوں کو بہال فیاں نے بہال ہے بہال فیاں کا بازارا ورزیادہ گرم ہوگیا، رہے عمومی اولیے قائم کرسے میں اور بیان کے بہر توری ہوگا کہ ہم یہ اولی تعداد میں قائم کریں جو تما ان نوجوانوں کو سیار ہر کر کیس، اس لیے میر نوصوت قاہرہ میں ایسے نوجوانوں کی تعداد کم ازم ایک دس ہزارہ سے زیادہ رزئریاں اور فاحث عورتمیں ہونا جا ہمیں، اس لیے کہ صروت قاہرہ میں ایسے نوجوانوں کی تعداد کم ازم ایک لاکھ ہے گئے۔

لاکھ ہے گئے

ا در اگریم نے نوجوانوں کو وہاں جانے کی اجازت دیے دی، اوراس کی وجستے وہ شادی کرنے سے رک گئے تو پھریم لوکیوں کا کیا کریں گے ؛ کیاہم ان سے لیے بھی ایسے عمومے اوٹسے قائم کریں گے جہاں ذائی مردول کور کھا جائے گا بخدایہ تو بائل بے کارا وربودھی ہی بات ہے۔

یه بات ان کی مقل کی بیدا وارنه پی سے بیشہوات وجذبات کی آواز ہے ،ان توگول کا مقصدا فیل قی اصلاح نہیں اور نہیں ان کا مقصد عورتوں کو آگے بطرحانا ہے ، نہ نہذیب و تمدن کو عام کرنا، اور نہ صحت من انہ فضا قائم کرنا، نہماشرتی ما حل بیدا کہ نا، یہ بیرا کہ نا، یہ بیرا کہ نا، یہ بیرا کہ نا، یہ بیرا کہ نا، اور اس کی باخار کر وسیتے ہیں ،اور اس کے بدا کہ نہیں کہ ہم ابنی لوکوں براس کی باخار کر وسیتے ہیں ،اور اس کے ذریعہ ابنا بیغیام عام کر وسیتے ہیں ،ان کا مقصد اس کے سواا ورکینے ہیں کہ ہم ابنی لوکوں اور بہنوں کو ان کے لیے بازار ہیں ہے آئیں ،
اور ان کے جم مے مخفی اور ظاہری اعضاء کو دیکھ کر لذت نظر ماصل کریں ۔اور ان سے جائز و نا جائز لذت انجائیں ،اوران سے جائز و نا جائز لذت انجائیں ،اوران میں ماری میں تاکہ بیا ہے سے بائز و نا جائز لذت انجائیں ،اوران میں ماری میں کا بیش ،کین مجرجی لبحض والدین وصولہ کہا ہا تے ہیں اور وہ ابنی عزرت و آہر و کو صرف اس لیے قربان کر دیستے ہیں ناکہ ان کو مید کہا جا سے کہ وہ ترقی یا فتہ ہیں ۔

اس لیے اسے میرے بیکیے تم شادی کرکو، خواہ تم اب یک طالب علمی کی زندگی میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر شادی سے کر سکو تو اللہ سے خود کو پیدا کر کے اس سے عصرت سے طالب ہو، اور عبا دت و بہتے ہے طاحت و مجا بہت و مجا بہت و میں منہاک موکرایت آپ کو گناہ سے مفوظ رکھو ہی اس کا بہتر من علاج ہے۔

مه يخيف وتعداديميس سال قبل اس وقت كى بيدب مؤلف في "المير جيف" نامى اينارسال شاكع كيا تعام

## ا\_نوحوان لوكوا در لوكمو!

تمہاری بنسی مشکلات کامیم ایک سے اس لیے تم اس سے ہمیشہ بچتے رہاکدان لوگوں سے نعروں پر لبیک ہو تو ترقی و ترک کا نعرہ ملکات کامیم ، اور تمہارے لیے برائی کو آراسہ کر سے بیش ہوتے ہیں ، اور گناہ کو یکھ کرا چھا بناکر پیش کر سے بیس کر سے بیس اور گناہ کو یکھ کرا چھا بناکر پیش کر سے بیس کا میں بیس سے اس بیند برکو باہمی اختلا و کیل جو لیے فرایعہ مہذب بنایا جائے ۔ یہ یا ترام کاری سے فرایعہ اس خوا می کو پولکیا جائے ، اس لیے کہ پرلوگ بلا جمعے بوجے تعربی کرنے والے اور سس جیز کو جائے نہیں اس کی مدح سرائی کرنے والے ایس ، اور پرلوگ ورحقیقت میمودیت و نصرانیت اور شیوعیت و ماسونیت کی ان ساز شول کو علی بامر بہنا رہے ہیں ۔ جن کا مقعد رہے کہ اسلامی معافرے کے جوان لوگوں اور لوگیوں کو بے راہ روی آزادی اور فسق و فہور کی زندگی ہیں مبتلا کر دیا جائے ، نواہ وہ اس جان بوجھ اور سمجھ کرکر رہے مول یا غیر شعوری طور پر ناسمجھی ہیں ۔

كياآب كويته بي كدريسب كيدكيول موريا ميم

یرسب تدبیری اس بات کی کمسلمان نوجوانول کوجها دا در وطن و دین کی طرف سے سالفوت کے قابل نہ چیو در ابائ م یہ تدبیری ہی اس لیے بیری کمسلمان اظالمول سرکشول وجابرول کے سامنے سرحد بکا دیں۔

يسب كيداس ليے بور إب كر برگويے سامنے تالى بجائى جائے اور برىدرين كافيصلہ مان ليس.

یہ تد میر ہے اس کی کہ وہ مجیسٹر بکر بول کے اس ربور کی طرح بن جائیں جنہیں ڈنڈے سے بہکایا جا سکے۔

اس لیے اے جوانوں ان حجو نے نعروں سے بچنا، اور صبر سے کام لینا، اور اپنے دلوں کا تعلق النّد سے بوڑلو، اور اپنے سروں پراسلام کی عزرت کا ماج رکھ لو، اور مہراس فاسق وفا جرکی دعورت کو قطعی قابل توجہ زیمجہ وحو آزا دی کی طرف بلایا بؤ اور نہ اس ملی کی مدح سرائی پر کان دھرو حومادہ پر سست ہو، تم اس بہ کان دھرو حوالتّد تعالیٰ اپنے قرآنِ پاک میں ارشا د فراتے میں :

اور ان نوگول کے خیالات پرمنت میلوم پہلے گا۔ او بھو چکے اور گراہ کر گئے بہتوں کو، اورسیدس راہ سے ملک مجئے۔ (( وَ كَا تَنْبِعُوْا اَهُوَا ءَ قَوْمِ ثَنْ صَلَوُا مِنَ قَبْلُ وَ اَضَلُوا كَتْبُيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءَ السّبِيْلِ فَي )). الماده - 


له آپ جمالارساله توارد التدریایان رکھنے والے سرفیہ بت مندباپ سے نام "مطالعہ کیجیے، اس میں اس افترار وبہان کی اس طرح تر دید کا گئ ہے۔ کے سیجی شخص کواس کی قیا دے میں ذراسا شبہ جی باقی نہیں رہے گا۔

## ٤- كيامنى مسائل بيتے كے سامنے بيان كرنا جاميے ؟

بہت سے ترمیت وسنے والے مال باب یہ بوچھتے ہیں کہ کیا مربی کے لیے یہ بائز ہے کہ بیٹے سے معاف معاف و تمام وہ تیزیں بیان کر درے جواسے بالغ ہونے سے بہلے اور بالغ ہونے کے وقت پہنیں آتی ہیں ؟

اور کیا مربی پہنے کواعضاء تناسل اوران کا کام اور حمل و بیار کشش اوراس کی کیفیات ہلاسکتا ہے ؟

اور کیا مربی پہنے کو بیمی بتلاسکتا ہے کہ حبب وہ شادی کرے توجہی ملاپ کس طرح کریے ؟

یرتمام سوالات ایسے ہیں کہ بہت سے مصارت ان کا جواب دیسنے میں توقف کریتے ہیں ،اس لیے کہ وہ اسکے جائز ذابائر ابوائر میں ان کے کہ وہ اسکے جائز ذابائر ابوائر میں کریا ہے۔

وہ شرعی ادلہ جو بنم عنقریب بیش کریں گے ان سے میں ملوم ہوتا ہے کہ مربی اپنے بیٹے یا بیٹی کوالیے امور تبلاسکتا ہے جن کاتعاق جنس اور شہوانی نواہشات سے ہو۔ بلکہ بعض اوقات ان کا بتلانا واجب ہوجا تا ہے، اور وہ اس وقت جب ان برکوئی شرعی حکم مرتب ہوتا مہوجیا کہ ایمی بیان کیا جائے گا۔

ليهياب تغضيل سان دليلول كوملا حظه فرما يبعيه:

ا مبہت سی آیات میں صنبی اتصال ولاپ کا تذکرہ ملاّ ہے، اور پیمبی ندکور ہے کہ انسان کیسے پیاموا، اور زنا دفیرہ کا ذکر بھی ان میں ہے بینانچہ ارشا دِ ہاری ہے :

﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُلُوجِهِمْ خَفِظُونَ ﴿ لِآلَا عَلَمْ الْوَالَةِ عُلَمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْعُلُونَ ﴾ المُعَلَمْ اللَّهُ مُ الْعُلُونَ ﴾ ومَا مَلَكُتْ الْهُمْ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ الْعُلُونَ ﴾ وهُمُ الْعُلُونَ ﴿ ﴾ •

المزمنون - ۵ تاء سے نکل جائے وا

نيزارشادفرايا:
(( أحِلَ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى الْمَالَةِ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى البقرة عما البقرة عما البقرة عما البقرة عما البقرة عما البقرة فرايا:
(( وَيُسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عَنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عَنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عِنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عِنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عِنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عِنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عَنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عَنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عَنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عَنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكُ عَنِ الْمَيْضِ قُلْ هُوَاذَكَ عَنِ الْمُعْمَلِيْنِ قُلْ هُوَاذَكُ عَنِ الْمُعْمِلُ قُلْ هُوَاذَكُ عَنِ الْمُعْمِلُ قُلْ هُوَاذَكُ عَنِ الْمُعْمِلُ قُلْ هُوَاذَكُ عَنِ الْمُعْمِلُ قُلْ هُوَادَاتِهِ عَلَيْ هُوَادَكُ عَنِ الْمُعْمِلُ قُلْ هُوَادَاتِهِ عَلَيْ هُوَادَكُ عَنِ الْمُعْمِلُ قُلْ هُوَالْ هُوَادَاتِهِ عَنِي الْمُعْمِلُ قُلْ هُوالْمُولِ عَلَيْ هُوالْمُ عَنِي الْمُعْمِلُ قُلْ هُوادَاتِهِ عَلَيْ هُولَالِهُ عَلَيْكُ الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلَى عَنِ الْمُعْلِقِينَ قُلْ هُولَالِهُ عَنْ الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلِقِينَ قُلْمُ عَنِي الْمُعْلِقِينَ قُلْمُ عَنِي الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلَى عَنِي الْمُؤْلِقِينَ عَلَى عَلَيْ عَلَى الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلَى عَنِي الْمُعْلِقِينَ عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ الْمُعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُونَ

فَاعْتَذِلُوا النِّسَاءُ فِي الْمُعِيْضِ

ا وروہ نوگ جواپنی شریکا ہوں کی نگہداشت ریکھنے والے یں۔ ہاں البتہ اپنی بیولیوں اور باندلیل سے نہیں مم (اس صورت میں) ان برکوئی الزام نہیں، ہاں جو کوئی اس کے علاوہ کا طلب گار ہوگا سوالیسے ہی توگ تومد سے نکل حانے والے ہیں۔

صلال ہواتم کو روزہ کی دات بیں بیے جاب ہونا اپنی عورتوں سے۔

اوروہ آپ سے حیض کا حکم بوچھتے ہیں،آپ کمہ دیجیے کہ وہ گندگی ہے،سوتم حیض کے وقت مورتوں سے الگ

وَكَا تَقْدَرُبُوْهُنَّ حَسَثَى يَظْهُرُنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَعْرَكُمُ الله ». البتو. ۲۲۲

نيزارشا د فرمايا .

(( نِسَا وُكُو حَرْثُ لَكُوُر فَاتُوا حَرْثُكُمُ كُنُمُ اللهُ شِنْتُمُ (). البترو ٢٢٣٠ نيزارشا د فرمايا :

( وَإِنْ طَلَقْتُهُوْهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَسُّوْهُنَ وَالْ وَإِنْ طَلَقْتُهُوْهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبَسُّوْهُنَ وَوَالْ اللهِ مَا وَقَلْ فَرَضْتُمُ لَهُنَ فَرِيْضَةً فَرِيْضَةً فَوَضْفُ مَا فَرَضْتَهُ ). البقره - ٢٣٠ فَرَضْتَهُ ). البقره - ٢٣٠ فيزارشادفرايا :

(( وَلَقَانُ خَلَقُنَا الْلا نُسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِيْنِ ثُمُّ جَعَلُنْهُ نُطُفَةً فِي فَكُرادِ مَكِيْنِ )) المؤسنون ١٣١٣٠ نيزارشاد بارى ہے:

> ( إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَ فِي أَمْشَالِهِ الْمُشَالِهِ الْمُثَالِمِهِ الْمُشَالِمِ الْمُثَالِمِينَّا الْمُلِمِدِ الْمُثَلِينِيةِ فَجَعَلْنَا فُهِ مَيْمَيْعًا بَصِيْرًا ۞)). الدمر ٢ نيزارشا وفراليا:

> (( وَ وَصَّيْنَا الْإِنْمَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَنَا ، حَمَانَتُهُ أُمُّهُ كُنُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهًا وَ حَلُهُ وَ فِصْلُهُ ثَلَقُونَ شَهِ اللهِ .

الاحقاف دا

نيزارشاد فرمايا،

﴿ وَلَا تَقُوبُوا الزِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ إلا الرَّبَهُ الله الرَّبِيءَ المُنافِع الرَّبَادِ الرَّبَادِ اللهُ 
رمو، اور حبب بک پاک مرموجائیں ان کے مُرْدیک مرموم میر حب خوب پاک موجائیں توان کے پاس جا فر جہاں سے النّد نے تم کوحکم دیا۔

تمبارى عورتىي تمهارى كىيتى بىي سواپنى كىيتى بىي جى د جهاں سے چاہو۔

اوراگرتم ان کو ہاتھ لگانے سے پیپلے طلاق دوا در تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تولازم مواآ دھااس کا بوتم مقرر کر چکے تھے .

اور بالیفتین بہنے انسان کوٹی کے جوہرسے پیداکیدا بھرہم نے اسے نطفہ بٹایا ایکسمفوظ مقاکش ۔

بے شک ہم نے ہی ان ان کوپیدا کیا مخلوط نطف سے کہم اسے آزمائیں، موہم نے اسے سنتا دیمیتا بنایا۔

اور مم نے ان ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے دالدین کے ساتھ انگی سلوک کر آ رہے ، اس کی ال نے اس کو بٹری مشقت کے ساتھ اسے کے ساتھ اسے ساتھ اسے بنا اور اس کا حمل اور اس کی دو دھ برط ھائی تیس مہینوں میں ہویاتی ہے .

اورزناکے پاس نباؤوه ہے جائی اوربری را و ہے.

﴿ اَلذَّا نِنَ لَا يَنْكِحُ الْاَ زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يُنْكِحُهَا الْاَذَانِ اَوْمُشْرِكٌ ، وَحُرْتِمَ لَا لِكَ عَنَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾.

النودست

نيزارشا د فرمايا:

((وَلُوْطُ الْهُ قَالَ لِقَوْمِهُ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ الْمَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِنْ الْعُلَمِينَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الاعزات - ١١٥٨٠

ن کا دمرونکا م بھی کسی سے ساتھ نہیں کر تا بجز ناکار مورمت یا مشرکہ عورت سے ، اور زناکا رعورت سے ساتھ بھی کوئی لکا جنہیں کر تا بجز زنانی یامشرک سے ، اور اہلِ ایمان پر پر عوام کرویا گیا ہے۔

اورمهیجالوط کو جب کہاانہوں نے اپنی توم کوکہ کیا تم الیسی ہے جیائی کرتے ہوکہ تم سے بیلے اس کو جہاں میں کسی نے بنیں کیا بتم تو دوڑتے ہومردوں برشہوت کے مادے مورتوں کو جو دوگر کم بیکہ تم لوگ ہو حدسسے

یکن عقل مندو بحی ارآ دمی به بیمی نیمیس که سکنا که علم و مرفی ان بیسی آیات سے معانی کوایس تفسیر تعبیر سے بدل دے جن کا اصلی معنی سے کوئی تعلق نرمی مایی کہ ان آیات سے یونہی سرسری طور پر گزرجانے ، اور شان کی کوئی تفصیل بیان کرے نران کے مضمون کی توضع پیش کرے ، اس لیے کہ یہ طریقہ نامناسب ہے . اور اس کا اسلامی تربیت سے قوا عدسے کوئی بوڑنہیں اور یہ قرآن کریم کی دعوت بربروفہم کے میں نملاف ہے ۔ التارتعالی ارشاد فراتے ہیں :

> ﴿ كِنْتُ أَنْزَلْنُهُ إِلَيْكُ مُلِكِكٌ لِيَدَبَّرُوَا النِّيْهِ وَلِيَتَدَكَّرَاوُلُوا الدِّلْهَابِ⊕ ﴾.

یہ (قرآن) ایک بابرکت کا ب ہے بس کوم نے آپ ہر نازل کیلہے ۔ تاکرلوگ اس کی آیٹل میں فود کریں ، اوراکھ ابل فہم نسیحت حاصل کریں ۔

ص- ۲۹

بلکہ ہم تو دیکیتے ہیں کہ قرآن کریم ایسے لوگول پر تکمیر کا سے ہو قرآن کریم براہ کراس کی آیتوں پینو نزیس کرنے ، وراسیا کرنے والے کو بے روح ، ول پر پر دسے پر شے ہوئے اور بی نیس گرد انتا ہے ، اللہ آجائی فراتے ہیں ؛

توكيا يه لوگ قرآن مي غوينبي كرت يا دلول برقفل

(( اَ فَكُلَا يَتُكَبَّرُونَ الْقُرْانَ الْعَرْانَ الْمُرْعَطَ قُلُوْبٍ

لگ دست پیل.

اَقْفَالُهَا⊕)). محسد ۲۸

اس سے پہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم اورعلوم ومعارف میرشتمل سے ای طرح ضرورت سے مطابق ال جنسی مسائل پریمبی تل ہے۔ جن سے ضروری مسائل اور لاڑی امود کی وشاحت ہوتی ہے۔

ان حبنی مسائل وامود کاجیوٹول برول ، بوانول بوڑھول ، اورمردول اورمورتول سب سے لیے ہجدنا صوری سبے ۔

ال تعلیم کانتیجه به نکلے گاکرمسلمان آ دمی حبب اپنی مبنی نوائمشس پوری کرناا ورشهوت کی تکمیل کرنا چاہے گاتواس کو به اور اعلی پر کلی سات مواجع پر مرسم سرم میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام کا تعالیٰ میں مواجع کی تعالیٰ ک

علال وحرام كاعلم بوكا، وراس معلوم بوكاكركيا كرناجابين اوركيانهين كرنا بهابيد.

اس تعلیم کایرنتیج سمی نطلے گاکہ سلمان جیب ان آیات کورٹیسے گاجن میں انسان کی پیدائٹش واس سے اطوار کا ذکر ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مال سے پیٹے میں مرحلہ وار نطفہ (منی کے قطرے) سے علقہ (جما ہوا نمون) اور بحیر گوشت کا لوتھ مڑاا ور مجھر کا مل و مکل انسان کس طرح بنتا ہے تواس سے اللہ کی قدرت اور انسان کی پیدائٹ کی جمیب بحوین پرا ور زیا وہ ایمان و بقیمین بڑھے گا۔

اس تعلیم کے شمرات میں سے پیمی ہے کہ ہرروز مسلمان کا لیتین کا مل سے کا مل تر ہوتا جاسئے گا کدا سن کا دواس کے محیط ومموی اصول وقوا عدر بتی ونیا تک کے لیے انسان کی ممل رہائی کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور میں ایک ایسا دین ہے جوانسانی نفوک سے تعاضوں کو پورا کرنے کے موقعے فراہم کرتا ہے ، اور قیا مست تک کے لیے ترقی و تہذیب سے مقاعف اطوار و مالات سے سامتہ ساتھ چلنے کی بوری قدرت رکھتا ہے۔

۱ ۔ اور وہ قونی اولہ ہوال بات پر صراحة ولالت کرتے ہیں کہ نبچے کوننبی معاطات کا سم ما نا نٹروری ہے ان ہیں تتے بھی نبچے کوئنبی معاطات کا سم میا نا نٹروری ہے ان ہیں تتے بھی نبچے کوئن تم میز کو پہنچنے پر بالغ ہونے اور قریب البلوغ ہونے کے احکام شلادیٹا بیا ہیے، تاکہ حبب اس پر ان علامات کا ظہور ہوجا سے تواسے یم علوم ہوکہ اس کے لیے کیا کر نا نٹروری ہے اور کس سے پھٹا نٹروری ہے ؟ بلکہ وہ حلال وحرام سب کو کم جمام ہو۔ اس کی تفصیل ہم سالقہ ہمت میں "بیچے کو بالغ ہونے اور اس سے قریب کی تمریحے احسام اسکھا نا سکے شوال سے ترب بان کر سیکے ہیں، للہذا آب اس کا مطالعہ کر یعیے تشفی وسیر لی ہونے ہے گی۔

۳ ۔ ان مضبوط دلیلوں میں سے جواس بات بر دلائت کرتی ہیں کہ بچے کو بنسی معامالات کا بتلا دینا ف وری ہے ایر میں ہے کہ حبب وہ بالغ ہو جائے اور شادی کی منزل میں قدم ارکھ لے تواسط نبی اتعمال اور نواہشات بوری کرنے کے آداب کی تعلیم دینا ف وری ہوجا با ہے۔ ان سائل کی تفصیل ہم ہم کی جوسفیات قبل "شا دی اور نبی طاب کے نوان سے تحت بیان کر چکے ہیں، اس کی تفصیل تشفی سے لیے مبھی اس مجدث کا مطالعہ کیجیے۔

التفقيل كوبرات ليف كه بعدا مع مربي صاحبان! آب البين بتول كونبى مسأل سمحائين، ال ليه كرشراديت نه آب بريه فرض كرويا مه كذرك اور آزادى كى دلدل مين رمينس جائين. مين رمينس جائين.

# لىكىن مىس آپ كودوامم چيزى ياد دلاناچا ښامول:

ا مرکے ہر صفے سے تعلق اسکام کی تعلیم اس کی مناسبت سے دیجیے، انہذایہ قطاقاً نامعقول بات ہے کہ آپ دل سال کی عمر سے نہونے سے اسکا ذہائین کی عمر سے نہا ہونے سے اسکا نہ ذہائین کی عمر سے کو بیٹ ہونے سے اسکا نہ ذہائین کا عمر سے نہا ہوئے سے اسکا نہ ذہائیں اور ہتری کے اسکا کی مسائل سکھانے کا کام مال کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ لوک مال سے زیادہ عمدگی اور ہتری سے یہ جہزیں سکھ سکے گی ، ایکن اگر کسی لوک کی مال موجود نہ ہوتو اس کی جگہ کوئی اور عورت یہ کام انجام دے دے ۔

اسے مرنی صاحبان! یہ وہ اہم بنیا دی اصول وخطوط ہیں جواسل نے پہنے کی نبی تربیت اوراس کے کردار کے درست رکھنے اور اس کی خوامِثات کو دائر سے ہیں رکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں۔

اس لیے ادباب نکروتر بیت، واسلاح کواک بات کی سخت صرورت ہے کہ وہنی تربیت سے لیے اسلام ہنج اور طریعے پرطل کریں ، اور جذبات وخوا ہشات کے قابو میں رکھنے سے لیے قرآن کریم سے بتلائے ہوئے برجلیں ، تاکہ ہم اپنے معاصراسلامی معاشرے اور قوم کو کال شخصیت اور صاف ولیم باطن اور اچھے اضلاق والا بناسکیں ، اور اس قوم کے قلوب و نفوس کونغسیاتی المجھنول اور معاشرتی ہوائیوں سے آزاد کرسکیں ، اور مجریہ امت اس قابل ہوجائے گی کہ اپنے فرمن کولے کہ کھرمی ہو ، اور ان ان وجود کے سمان پر توحید کا جند کا اور اسلامی شعار بلند کرسکے .

میں یہ جا ہتا ہول کرمرعتل وبھیرت والا یہ ہمداے کہ اس عظیم دین اسلام نے حب انسان کی مشکلات اور معاشرے کی آفات کا علاج کیا ہیں تا ہوں کہ اس کے علاج کیا ہے۔ توریعلاج ہر پہلوکوشائل اور ہرجہت کو معیط میوگا۔ اس لیے کہ اسلام خدار برتر و بالاکا ابدی و دائی تا لانا ہے ہوئے۔ اس نے اس نے ان افرالیہ ہے کہ وہ تمام عالم کے لیے ہوئیت و لبتارت وسینے والا اور ڈولنے والا ہے۔ للبذا ہوائی کے ذریعے فیصلہ کرے کا وہ عدل وافعا ف کرے کا اور جواس سے رہنائی مامسل کرے کا وہ نیک ہند ہوگا۔ اور جواس کے ذریعے فیصلہ کرے کا وہ عدل وافعا ف کرے کا ۔ اور جواس سے رہنائی مامسل کرے کا وہ نیک ہند ہوگا۔ اور جواس کے دریعے فیصلہ کرے کا وہ عدل وافعا ف

طرف دعوت دے كا وى سيسه راستكى طرف بايت دين والإ بوكا .

جذبات کے اس بے قابوسیلاب، اور بے راہ روی کے اس تباہ کن مجھ ارسے پورے عالم کو آج دین اسلام کا نظریہ میں بی بی ساکہ کی سکتا ہے، اس کے کی سے ایس کے اس کی مگر پر رکھتا ہے، اور انسان کے لیے ایک ایس کا مل مکل اور متوازن زندگی کے مواقع فراہم کرتا ہے جوانسانیت سے لفظ کا مطلب ہے، اور جوانسان سے اشواقی وور غبات اور خواہنا کوخوش کرنے دالی ہے۔

شایر سلمان اینے دین کو سجولیں اور اپنے دین سے سایعے میں امن وسکون سے رہیں تاکہ دوسری قومول میں اپنی اصلی جگہ پیدا کر سکیب ، اور اپنی سلب شدہ کرامدت وعزت دوبارہ مامل کرلیں ، الٹد سے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

## بهرصال اسدمرني مضارست

کیاآپ نے اپنی اس فلیم واہم ذر داری کوجان لیا ہے ہوآپ کے کا ندھوں پر ڈالی گئی ہے ؟ کیاآپ اس بات کو مجھ گئے ہیں کہ ایمانی تربیت ہی ایسی بنیا دی اساس ہے ہی میرآپ کو پوری توجہ دینا چاہیے کیاآپ یہ مجھ گئے ہیں کہ اضافی تربیت کی ذمہ داری ان اہم ذمردار دول ہیں سے ہے ہیں کا آپ کو خوب اہماً ود کی دہمال رکمنی چاہیے ؟

کیاآپ نے یہ جان لیاکہ حبانی تربیت کی ذمہ داری طاقت وقوت کے ان دسائل ہیں سے بیٹے سی پرآپ کو اپنی منت وتوجه مرکز کردینا چا جیئے ؟

کیا آپ نے یہ بہولیان لیاکہ عقب لی تربیت کی ذمہ داری آپ کی اقمت اور آپ کے وطن کی عورت و تہذیب وتمدن کی اساس ہے ؟

کیاآپ نے اسے مکوس کرایاکہ نفسیائی تربیت آپ سے بچول کی شخصیت سازی اوران کی تکمیل مختلی کی بنیا دہے۔
کیا آپ نے سمجہ لیاکہ معاشر تی تربیت کی ذمہ داری آپ کی تمام ذمہ داریوں ہیں سے مماز ترین آپی ذمہ داری ہے بحوآب کو اپنے مگر گوشوں سے سلسلہ ہیں پوری پوری اداکرنا چاہیئے ؟

کیاآپ سیم سی کی فررواری ان عظیم واسم ترین معاملات میں سے ہے جن کا ان لوگول کوتعلیم دین آپ ہیں ان کی فررواری آپ پرسیے ؟

اگرآپ بیسب بیجان اور جان گئے بین توآپ کوچاہیے کہ ترسیت سے میدان میں داخل ہوجائے اورانبی ذمرارک کے بار کو اٹھا کیے اس میں کسی قیم کی کستی و کابلی نہ برتیے تاکہ آپ اپنی زندگی کی کلیول اور دلول کے تمرات و کھیل کو پاکیزگی فرسشتول کی طرح اورعزم میں صحابہ کی طرح اور بہا دری میں شیرول کی فرن وزنور و چیکنے میں بچاند کی طرح دیکہ لیں۔ جتنی آپ ممنت کریں گے، وقت سکا میں گے ،اور جدوجہد و کوشش کریں گے اور اپنی ذمہ داری کومموس کریں گے .اب کی مقدارآپ کی قوم سے لیے مجلائی ،اور آپ کی اولا دسے لیے فائدہ وئی ،اور آپ کی قوم ومعا شرے سے لیے ہتی ہی مثالی ترسیت شخیق ہوگی .

اسے مرفی صاحبان کیاآب کومعلوم ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ اور بہترین تربیت کی بلندی کک کس طسرح پہنچاجائے گا؟

میراخیال یر بے کرریرسب مجد دو بنیادی اوراہم امورسے دحود میں آنے متحقق ہوگا:

ا مراقبه اوز عرانی کوسخت کیاجائے.

۲۔ فراغ اور فالی وقت سے استفادہ کیا جائے۔

دیکید بمبال ذکرانی سے شیجے کی ایمانی تربیت ہوگی اورانساق درست ہول کے اوربہم سمست مندوتوا نا،اورعقل وہم کا ل ویختہ ہوگا،اوربمچینفسیاتی ومعاشرتی کی نا کھسے کا مل وکل ہوگا۔

اور دیمیم مجال و تکرانی سے بچہ برے ساتھیوں اور بری صبت اور آزا دو بدراہ روساتھیوں سے بی جائے گا۔

اور دیکی مجال سے طفیل بچرتما کا اُن چیزوں سے بچے جائے گاجواسے کی رو اور خراب بنا دیتی ہیں، چنا بجد وہ سنما مین اور شیلی ویژن بخش مخرب اضلاف گندی فلموں اور مجرمانہ پولیس کاروائیوں اور فحش ڈراموں کے دیجھنے سے محفوظ رہے گا، اوران رسالوں سے پر صف سے بچی مائے گاجو جذبات انگیز اور ہیجان فیز اور فش موستے ہیں، اور اس طرح ہیجان فیز جنبی قنے کہائی اور اضلاق سے گرسے بوسے اور اضلاق کو مبٹ رگانے والے اور شاندار اسلامی کر دار کو مسنح کرنے والے ڈراموں سے بہا جائے گاہ

اور مراقبہ ودیکی دیجال کی وجہ سے بچہ گراہ مادہ پرست ادیان اور ملی ان دکا فران نکری عقائد رکھنے والے مذاہب سے مفوظ رہے گا۔ اور اس کے برخلا ف عقیدہ وفکر، کردار وطور طریقے کے لیا ظرے اس کا اسلام کے ساتھ کا ل ارتباط موجائے گا۔

ا در دیمیو بھال ڈیکرانی کی بدولت بچداسلامی تربیت کی مبندوبالا جوئی تک پہنچ بلئے گا، اور دو حانی عملی اور اخلاقی و علمی طوز رہی مختہ م وبلئے گا۔ اور وہ دوسروں سے لیے حبن اخلاق میں بہترین نموندا ورحسنِ معالم میں تقتادی ٹابت ہوگا۔ بلکہ وہ آسمان پر حکینے والے چود ھویں دات سے چاند کی طرح اور زمین بر پیلنے والے فرشتے کی طرح ہوگا۔

ر با فراغت سے فائدہ اٹھاناتواش کا نمھ مارات ہیں ہے کہ جب مرقی گھرآئے ، اور لینے بیوی بچوں ہیں بیٹے توفرات سے ان اوقات میں اسے اس بات کی پوری کوشش کر ناچا ہیے کہ نیچے کوملی طور مرتبیار کرنے ، اور عقیدے کے لحاظ سے کال وکل بنانے ،اوراخلاقی اعتبارے رہائی کرنے میں اپنی پوری طاقت سرت کردے۔

ایسے مال باپ کتنے اچھے ہوتے بین ہوشا کو اپنے بجوں کے ساتھ دقت گزاریتے ہیں، اوراپنے جگرگوشول کی تھیں و تعلیم کے لیے مناسب نظام وپروگرام مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کے پیال اس وقت ان کو کتنا اجر و تواب مل ہوگا جب دہ آپنے بخول کے پاک ان کا مبن سننے سے لیے بیٹھتے ہیں، یا ان کے تکھے ہوئے کی مسألہ کو سجھانے کے لیے وقت صرف کرتے ہیں، یا تعلیم سے لیے انہیں کوئی قصر سناتے ہیں، یا کمی عمدہ اخلاق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا عمد گی سے قرارت قرآن کی تؤیت ہیں، یا تھی سے لیے کوئی بہنی یا قصد سنا کر بیٹوں کو خوش کر دیستے ہیں، اوراس طرح ان میں نشاط پیا کرسے کا ذراجہ بنتے ہیں، اوراس طرح ان میں نشاط پیا کرسے کا ذراجہ بنتے ہیں۔

، بندایہ سیح طریقیہ ہی درحقیقت بیچے سے لیے خیر کا ضائن ہے۔ اور اس کوئزت کی بلندیوں ا درم کام اضلاق کی ہوئی تک بہنچا تاہے، بلکدا سے سیحے معنی میں ایک انسان اور کئیم آدمی ا در فاضل د شریعیٰ کمان بنادیتا ہے۔

اور پیچے کو زندگی سے لمحات میمی گزار نے سے لیے تیاد کرنے ،اوراس کوبہتری باگرداد معاشرہ کی تعمیر سے لیے مفہوط و پائیدار اینٹ بنا نے ،اور نیک معالے مؤمن معاشرہ تیار کرسے مثالی تربیت کا در حقیقت بہی طریقہ ہے ، باپ ، مال یام بی بیح بر اس وقت س قدر ظلم کرتا ہے اور اس سے حق کوبر با دکر تا ہے اوراس کی انسانیت کا قاتل ہوتا ہے جب وہ اپنے نسار خ اقامت کو اپنے دوستوں سے ساتھ لا یعنی باتوں میں یا ہوٹل و کلبوں میں اپنے پڑوسیوں یا دوستوں سے ساتھ بیٹھنے یاکس بے ہودہ قسم سے ڈرامے سے و کیسے نیں اپنے آزاد و بے راہ روبا فلاق دوستوں سے ہمراہ برباد کردیتا ہے .

مال باب سے علاوہ بیجے کی ایمان اور سیح عقیدہ پراورکون تربیت کرسکاہے؟

مال باب سے علاوہ کون بھے کواعلی اخلاق وہمبرین ادب کی تربیت دے سکیاہے ؟

ماں باپ سے علاوہ بیچے کی تقلی کیم اور تندرست تحبیم اور طاقت وضعت کی درستگی کی ذمرداری کون انجهام دسے سکتا ہے ؟

مال باب سے علاوہ بیجے کوعلم اور اچھی تہذیب کون سکھا سکتا ہے؟

ا در مال باب سے علاوہ بیچے کی نفسیاتی ا در مقل سمجہ سے بنیادی اصول و قوا عدو صوابط پرکون تربیت کرسکتا ہے ؟ ماں باب سے علاوہ بیچے کویے تربیت کون دے سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے مقوق کا خیال رکھے، اورلوگول اور

معاشرے کے اداب کا یا بندرہے؟

اَن اچھے اوصاف کی بیمے کوکون تربیت دےگا؟ ادراگر مال باپکھیل کودا دراہد ولعب ہیں مصروف ہول توبیجے میں یہ فضائل ومنا قب کون پداکرے گا؟

الله تعالى شوقى بررهم كرك وه فرمات بين:

هم الحياة وخلفا الخليلاً أذا دم الحياة وخلفا الخليلاً الذا م و المحادث الموادد كارتبور المحادث الموادد المحادث الموادد المحادد المحاد

لیس الیستیم من انتهی أبواه من وه الین ویک فراه من وه بید ورت تنتیم نهیں ہے مس کے والدین ویک فران کی اللہ اللہ تعید الله تا اللہ تا ال

اس کے مال باپ ہی اولاً وآخرائی کی ایمانی واخلاقی تربیت اورعقلی پنگی پیدا کرنے اورنفسیاتی وقاروبرد باری پیدا کرنے اورنفسیاتی وقاروبرد باری پیدا کرنے کے پیدا کرنے کے مسئول ہیں۔ اورمفید مختلف تسم کی ثقافت و تہذیب سے باخبر کرنے کے مسئول ہیں۔

اوردسول اکرم ملی الشرعلیه ولم نے واقعی برحق فرمایا ہے: (( والرجب ل راج فی بیت اُ هده وبسٹول مرد اینے گرکا دمددارہے اوراس سے اس کے اپنے

(( والرحب ل راج فى بيت أهده وسئول عن رعيته... والمرأة م اعيدة فى بيت

زوجها ومستولة عن رعيتها...).

بخارى وسلم

مانختوں سے بارسے ہیں باذ بیس ہوگی ، اور عورت اپنے شوہر کے گھرکی ذمرہ ادسیے اوراس سے اس کی رہایا سے بار سے ہیں بازپرس ہوگی .

اورفرمایا:

رد إن الله سائل كل راع عسا استرعاه حفظ أم ضيع ... ». ابنِ مبان فيز فرمايا .

(( ما نحل والد ولـ دًا أفضل من أدب

حسن» ترمذی

بارے میں بازپرس ہولی۔ التُدتعالیٰ ہر ذمہ وارسے اس کے ماتح قول کے مارسیں

التُّدِيْعَالَىٰ ہر ذمہ وارسے اس سے ماتحنوں سے بارسیس پوپھے گاکہ کیااس نے ان کونسانع کردیا یاان کی حفاظمت کی.

كسى إب نے كسى بيٹے كواچھے ادب سے زيادہ مبتر عليہ

نہسیں دیا۔

اس سیے والدین کوابنی ذمر داری پورے طور سے محکوس کرنا چاہیے، اوران فرائفس کوا داکرنے اوران ذمرا ایل سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنے فارغ اوقات سے استفادہ کرنا چاہیئے۔

والدین کوریمی یا در کھنا چائیسے کہ وہ ذمہ داریاں جن سے بارسے ٹیں تہم کلام کر چکے ہیں اورانہ ہیں تفصیل سے بیان کریکے ہیں اگر وہ ان میں سے می ذمہ داری سے ادا کرنے میں کوئی گوتا ہی کریں گے توالٹد تعالیٰ سے پہال اس روز کی سزا کے ستن میں گئے ہیں کوئی تعالیٰ کے پہال اس روز کی سزا کے ستنی سیسے سوائے استی خص سے جوالٹہ کے پاس نما نب وقتی قالب بنیں گئے ہیں وزر نہ مال انسان کو فائدہ پہنچائے گا اور نہ اولا دو بیٹھے سوائے استی خص سے جوالٹہ کے پاس نما نب وقتی قالب ہے کر جافنہ ہو۔

والدين كي ليد آنا كافى مدكروه جهيشه اليند سامين الله تبارك وتعالى كا درج ذيل فران ركوس.

( يَا بَيُّكُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ الْحِجَارَةُ الْفَلْكَ وَالْحِجَارَةُ الْفَلْكَ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ نَازًا تَوْقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ نَازًا يُعْصُونَ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ مَا يُؤْمَرُونَ ۞). اللهُ مِثَا المَرْمُ - اللهُ مِثَا الْمَرْمُ - اللهُ مَثَا الْمَرْمُ - اللهُ مَثَا الْمَرْمُ - اللهُ مَثَا الْمَرْمُ - اللهُ مَثَا اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا ال

اسے ایمان والوبچا و اسے آب کوا درائے گروالوں کوآگ سیحسس کا نیرس انسان ادر تجمر ہیں، اس بر تنر تو بڑے مضبوط فرشتے (مقرر) ہیں۔ وہ اللّٰہ کی نا فرانی نہیں کرئے کسی بات ہیں ہو وہ ان کو تکم ویّا ہے ادر جو کچھ تکم دیا جا آہے اسے افود آ) بحالاتے ہیں۔

واقعی اگر والدین اس آیرت کوساسنے رکھیں، اور اپنے دل میں الترکے مراقبہ کو محسوں کریں، تو تربیت کے لیے ان میں اور زیادہ جذبہ پیا ہوگا، اور اس کی ذمہ دارلول کو اور زیادہ عمدگ سے ادائر سکیں گئے اس لیے تربیت کرنے والول کوائی ذمہ دارلول کو اور زیادہ عمدگ سے ادائر سکی اس سے مرافبہ یں چاہیے کہ وہ یہ بچہ ذمہ داریاں ہم حد لین ایس کہ وقت کی مثال تواد کی ہے ، اگر وہ اسے نہیں کا بیس کے تو وہ انہیں کا میں دسے گی، اور ذمہ داریاں اوقات سے زیادہ بیس کا میں وسے گی، اور ذمہ داریاں اوقات سے زیادہ بیس، اور ان ذمہ داریول کا بس طرح می سے گزرجاتی ہے ، اس لیے اگر انہوں نے اس امائت کو تعجے طور سے زسم جا ہوال کو دی گئی ہے، اور ان ذمہ داریول کا بس طرح می سے ای طرح پورانہ ہیں گیا، تو بھی ایس کا مام ومددگار نہوگا، اور التہ تو مالی کو سے اور ان کی میں باکل برق فرما یا ہے :

( وَ أَنِيْنُوْ اللَّى لَكِكُمُ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ آثُ يَاٰتِيَكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصُرُونَ ﴿ وَاتَّبِمُعُوا اَخْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرَكِّكُمْ مِنْ قَبْلِ آن يَاْتِيكُمُ الْعَدَابُ بَعْتَةً وَ اَنْتُمُ لاَ تَشْعُرُونَ ﴿ ) لَـ الرمر م وه ه الرمر م وه ه

ا ور اپنے پروروگاری طرف رجوئ کرو ، اور اس کی فرانبرای کی فرانبرای کرو فرانبرای کرو کی در تمهیں کوئی در کرو قبل اس سے کرتم پر عذاب واقع ہونے ایکے ، جریت ہیں کوئی در کاری طرف سے اتر سے ہوئے ایکے اچھے کموں برطوق کی سے کہ تم براچا تک مذاب ا براسے ، اور تم کو ایس سے در تم کو ایس سے در تا ہوئے ۔

ا خیرتن بس تما کر تبیت کرنے والوں کی ال کے درجات کے اختلات اور ذمہ داریوں کے تنوع کے با دحوداس طرف نوجہ مبذول کرنا بعام شام ہول خصوصاً مال باپ کی کریطریقے جومیں نے تربیت کے لیے مقرر کیے ہیں خصوصاً معاشرتی تربیت کے سلسلہ میں یہ برطوں چھوٹوں جوالوں بوڑھوں مردول عورتوں سب کے لیے ہیں۔

ال کیے اسے تربیت کرنے والے حضرات ! آپ کو جا بیے کہ تربیت کے سلسلہ میں اسلام نے جوطر لیقے مقرر کیے میں پہلے انہیں آپ خود اپنائیں ، اس کے بعد بچول اور دو مرول کو ان کی تلقین کریں ۔ تاکہ جن کی تربیت و ذر داری آپ بر عائد ہوتی ہے۔ ایک خود مہترین نمونہ و مقدلی بن سکیں ،اور معلی کی تربیت ایسے بچول کو سکھا میں ، اور عائد ہوتی ہے ایسے بچول کو سکھا میں ، اور اور کا میں ویک کو سکھا میں ان ان کے لیے خود مہترین نمونہ و مقدلی بن سکیں ،اور کی میں عقید سے ، اور کا مل و کی اسلام اور اعلیٰ انداق ا

پران کی نشو ونما ہو،ا وراآپ نے اس طرح گویا نہیں دنیا وی زندگی کی گہرائیوں میں داخل ہونے سے قابل بنا دیا ہو گا،اور اس لائق ہوسیکے ہول گے کدمؤمن قلوب ،صابرنفوس،پاک صاحت ارواح، بخته نقول اور طاقتوروسوں منداجہام کے سامنے سخت سے سخت ذمہ داری کے بوجمہ کواٹھا سکیں ۔

اس کیے براوکرم اسے مربی صاحبان اپنی کوششیں صرف کیجے ، اور پوری توجہ کیجے ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کہ ہم اشمائیے اللہ آپ کی حفاظت کر رہاہے ، اور آئندہ آنے والی نسلیں آپ کی حدوجہد دکا رنامول کی برکمت ہے۔ خدیرہ بنائیں گے ، اور اللہ تعالی جل شانہ آپ کو جزا پنجر دیں گے ، اور قیامت سے روز اجرو تواب کو آپ کے لیے ذخیرہ بنائیں گے ، ارشا دیاری ہے :

ا در آنب کہ دیجیے کم کل کیے جاؤ، پھراگے اللہ اور آم مبلاس رسول اور سلمان تمہارے کا کود کی ایس گے ، اور آم مبلاس کے پکس لوٹائے جاؤگے ہوتمام بھی اور کھلی جیزوں سے وافٹ سے ، میرود بتا دے گاتم کو جو کھے قم کرتے تھے ۔ ((وَقُلِ اعْلُواْ فَسَيْكَ اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَسَتُرَدُّوْ نَ إِلَى عَلِمِ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَتِئِكُمُ بِمَا كُنْنَهُ تَعْمَلُونَ ﴿).. الشَّهَادَةِ فَيُنَتِئِكُمُ بِمَا كُنْنَهُ تَعْمَلُونَ ﴿)..

وآخر دعواناأن الحمد لله ربّ العالمين

الحدالله آج بروز دوشنبه بوقت مغرب اس جلد محترجم كاكام معض الترجل شانه كى توفيستى ا ورفضل وكرم سے مكمل بوا فله الحدمد والشكس أولاً و آخر والصلام والسلام الله الحدمد والشكس أولاً و آخراً والصلام والسلام الما وسعداً .

محمصیب التدخیار سم - ۸-۲۰۷۱ه ۱۱-۷ - ۱۲-۲۸

